اثمار الهداية

(اثمارالهداية ج ٢

# اثمارالهداية

على الهداية

هدایداول ااهھ - سوهھ

جلدثاني

اس شرح میں ہر ہرمسکے کے لئے تین تین حدیثیں ہیں

شارح

حضرت مولا ناثمير الدين قاسمي صاحب دامت بركاتهم

نا ثر مکتبه ثمیر ، مانچیسٹر ،انگلینڈ

mobile (0044) 7459131157

#### جمله حقوق تجق شارح محفوظ ہیں

| نام كتاباثمار الحدايير                 |
|----------------------------------------|
| نام شارحمولانا ثمير الدين قاسمي        |
| ناشر مكتبه ثمير، مانجيسر، الكليندُ     |
| بابتمام مولانا البولسن قاسمي ، نيانگر  |
| گران مسلم قاسمی سینوری                 |
| طباعت بار اول نومبر در و الم           |
| كمپيوٹر كمپوزنگ مولانا ثمير الدين قاسى |
| سیْنگعافظ زکی ، باٹلی                  |
| قيمت پانچ جلديں                        |

شارح كايية

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL E samiruddinqasmi@gmail.com mobile (00 44 )7459131157

انڈیا کا پتہ

مولانا ساجدصاحب At Post. ghutti Via Mahagama Dist Godda Jharkhand-INDIA Pin 814154 Mobile 0091 6202078366

## ملنے کے پیتے

شارح كايبة

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL

Tel 00 44 7459131157

انڈیا کا پیتہ

مولانا ابوالحن، ناظم جامعهروضة العلوم، نيانگر

At Post. Nayanagar, Via Mahagama, Dist Godda

Jharkhand-INDIA, Pin 814154

Tel 0091 9304 768719 فون نمبر

Tel 0091 9308 014992

جناب مولا نامسلم قاسمی صاحب،خطیب مسجد بادل بیگ،نمبر 5005 بازار سرکی والان, حوض قاضی ۔ د،ملی نمبر 6 انڈیا, پین کوڈ نمبر 110006

فون نمبر 213348 09891

جناب مولانا نثارا حمرصاحب

ثاقب بک ڈیو، دیو بند, ضلع سہار نپور، یوپی

انڈیا، پین کوڈنمبر 247554

فون نمبر 09412496688

#### ﴿خصوصيات اثمار الهداية﴾

- (۱) هدایی کے ہرمسکلے کے لئے تین حدیث تین حوالے لانے کی کوشش کی گئی ہے،اوراس کا پوراحوالہ دیا گیا ہے۔
- (۲) پھرصاحب ھدایہ جو حدیث لائے ہیں وہ کس کتاب میں ہے اس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے تا کہ صاحب ھدایہ کی حدیث پراشکال ہاتی نہ رہے۔اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ بیرحدیث ہے، یا قول صحابی، یا قول تابعی۔
  - (۳) طلباء کے ذہن کوسا منے رکھتے ہوئے ہرمسئلے کا محاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔
  - (۴) کمال بیہ ہے کہ عموما ہر ہرمسئلے کو چار مرتبہ مجھایا ہے، تا کہ طلباء مسئلہ اوراسکی دلیل بھی آسانی سے مجھ جائیں۔
    - (۵) مسائل کی تشریح آسان اور سلیس اردومیں کی ہے۔
    - (۲) وجبہ کے تحت ہر مسئلے کی دلیل نقتی قرآن اور احادیث سے مع حوالہ پیش کی گئے ہے۔
      - (۷) حسب موقع دلیل عقلی بھی ذکر کر دی گئی ہے۔
  - (۸) امام شافعی کا مسلک انکی، کتاب الام، کے حوالے سے کھھا گیااور حدیث کی دلیل بھی وہیں سے ذکر کی گئی ہے۔
    - (۹) کونسامسکایکس اصول برفٹ ہوتا ہے وہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے۔
      - (١٠) لغت کے تحت مشکل الفاظ کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔
    - (۱۱) لفظی ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانسته احتراز کیا گیا ہے تا کہ طلباء کا ذہن پریشان نہ ہو۔
- (۱۲) جوحدیث ہے اس کے لئے 'حدیث' اور جو قول صحابی یا قول تابعی ہے اس کے لئے' اثر 'کالفظ کھا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون حدیث ہے اور کون قول صحابی ، یا قول تابعی ہے۔
- (۱۳) حدیث کے حوالے کے لئے پورا باب کھا۔ پھر بیروتی ، یا پاکستانی کتب خانہ والی کتابوں کا صفحہ نمبر لکھا اور بیروتی یا سعودی کتابوں کا احادیث نمبر لکھ دیا گیا تا کہ حدیث نکالنے میں آسانی ہو۔
  - (۱۴) پرانے اوزان کے ساتھ نئے اوزان بھی لکھ دئے گئے ہیں تا کہ دونوں اوزان میں باسانی موازنہ کیا جاسکے۔

## هم اثمار الهدایه هی کو کیوںپڑهیں ؟

- (۱) اس شرح میں ہر مسکے کے تین حدیثیں، تین حوالے ہیں جس سے دل کوسکون ہوجا تا ہے کہ کس مسکے کے لئے کون سی حدیث ہے۔
  - (۲) کوشش کی گئی ہے کہ احادیث صحاح ستہ ہی سے لائی جائے ، تا کہ حدیث مضبوط ہوں۔
    - (۳) صاحب هدایه جوحدیث لائے ہیں اس کی مکمل دونخ نیج پیش کی گئے ہے۔
  - (٣) ایک ایک مسکے کو چار چار بارمختلف انداز سے سمجھایا ہے،جس سے مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے۔
    - (۵) بلاوجهاعتراض وجوابات نہیں لکھا گیاہے۔
      - (۲) سمجھانے کا نداز بہت آسان ہے۔
- (۷) پرانے اوزان کے ساتھ نئے اوزان مثلا گرام وغیرہ کولکھ دیا گیا ہے، جس سے پرانا اور نیا دونوں وزنوں سے واقفیت ہوتی ہے۔
  - (٨) امام شافعي كامسلك الكي كتاب الام سے قل كيا گياہے، اور الكي دليل بھي صحاح ستہ سے دي گئي ہے۔

# فهرست مضامين اثمار الهداية جلد ثاني

| صفحنمبر    | کس مسکله نمبرسے     | عنوانات                           | نمبرشار |
|------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| 9          | ۲۲۹ سے              | فصل في مكر و ہات الصلو ة          | 1       |
| ۳۱         | ۳۵۵ سے              | فصل في آ داب الخلاء               | ۲       |
| <b>r</b> A | ۴۲۰ سے              | باب صلوة الوتر                    | ٣       |
| ۵۲         | ۲۹۹سے               | بابالنوافل                        | ۴       |
| 45         | اک <sup>۱۱</sup> سے | فصل في القراة                     | ۵       |
| 9+         | ۳۸۸ سے              | فصل فى التراويح                   | ۲       |
| 1++        | ۳۹۳ سے              | باب ادراك الفريضة                 | 4       |
| 1500       | ۵۱۰ سے              | باب قضاءالفوائت                   | ۸       |
| 164        | ۵۲۲ے                | باب سجودالسهو                     | 9       |
| 128        | ے ۵۴۷سے             | باب صلوة المريض                   | 1+      |
| 1911       | ۵۲۴ سے              | باب في سجدة التلاوة               | 11      |
| 416        | ۵۸۲ سے              | باب صلوة المسافر                  | 11      |
| MA         | ۵۸۲                 | میل شرعی میل انگریزی،اور کیلومیٹر | I۳      |
| 222        | ۵۸۸                 | بحرى ميل                          | ۱۴      |
| 10+        | ۲۰۲ سے              | باب صلوة الجمعة                   | 10      |
| PAY        | ۳۳۵ سے              | باب العيدين                       | 14      |
| ٣•٨        | ۲۵۲ سے              | فصل فى تكبيرات التشريق            | 1∠      |
| ۳۱۴        | ۲۵۸ سے              | باب صلوة الكسوف                   | IA      |
| ٣٢٢        | ۲۲۲سے               | بابالاستشقاء                      | 19      |

فهرست

4

اثمارالهداية ج ٢

# فهرست مضامين اثمار الهداية جلدالثاني

| صفحةنمبر      | کس مسکله نمبرسے | عنوانات                        | نمبرشار    |  |
|---------------|-----------------|--------------------------------|------------|--|
| ۳۲۸           | ۳۷۲سے           | باب صلوة الخوف                 | <b>r</b> + |  |
| rra           | ۲۷۸ سے          | بابالجنائز                     | ۲۱         |  |
| ۳۳۸           | ۲۸۱سے           | فصل في الغسل<br>               | 77         |  |
| ۳۳۸           | ۲۹۵ سے          | فصل في التلفين                 | ۲۳         |  |
| <b>r</b> a1   | <b>79</b> ∠     | كفن بچپانے اور لپیٹنے کا طریقہ | 46         |  |
| <b>r</b> 02   | 4٠٣ سے          | فصل فى الصلو ة على الميت       | ra         |  |
| ۳۸٠           | ۷۲۴سے           | فصل في حمل الجنازة             | 74         |  |
| <b>M</b> 0    | 272سے           | فصل في الدفن                   | 1′2        |  |
| mgm           | ۲۳۷ سے          | بابالشميد                      | 11/1       |  |
| <b>۱٬۰۰</b> ۹ | سے ۵ <i>۰</i>   | بابالصلوة في الكعبة            | <b>r</b> 9 |  |

# فهرست مضامين اثمار الهداية جلدالثاني

| صفحهمر      | کس مسئله نمبرسے | عنوانات                  | تمبرشار    |
|-------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 710         | ۵۵کسے           | كتاب الزكوة              | ۳.         |
| r10         | ×               | باب صدقة الصوائم         | ٣١         |
| ۲۳ <u>۷</u> | ۲۲۸سے           | فصل فی الابل             | ٣٢         |
| rar         | سے ۷۷ سے        | فصل فی البقر             | ٣٣         |
| 44          | سے ۲۲۲          | فصل فی الغنم             | ٣٣         |
| arn         | ۷۸۰ سے          | فصل فی الخیل             | ra         |
| 449         | ۷۸۴سے           | فصل فی مالاصدقة فیه      | ٣٩         |
| ۳۹۳         | ×               | باب زكوة المال           | ٣2         |
| ١٩٩٣        | <b>47</b> کے ہے | فصل فى الفضة             | ٣٨         |
| ۵+۱         | ۸۰۰ے            | فصل في الذهب             | ٣9         |
| ۵۰۵         | ۸+٣             | در ہم ودینار کا وزن      | <b>^</b> + |
| ۲٠۵         | ۸۰۳ سے          | نصاب واوزان ایک نظر میں  | ۴۱         |
| ۵۰۸         | A+1~            | فصل فی العروض            | 4          |
| ۲۱۵         | ۸۰۹ سے          | باب فی من بیرعلی العاشر  | ٣٣         |
| ۵۳۷         | ۸۲۸سے           | باب في المعادن والركاز   | ٨٨         |
| aar         | ۸۳۸             | باب زكوة الزرع الثمار    | ra         |
| ۵۸۰         | ۸۵۳ سے          | باب مصارف الزكوة         | ۲۲         |
| אור         | ۲۸۸۳            | باب صدقة الفطر           | <b>%</b> _ |
| 444         | ٨٩٩ <u>ت</u>    | فصل فی مقدارالواجب ووقته | ۳۸         |
| 72          | ۹۰۲ سے          | صدقة الفطر كى مقدار      | ۴٩         |

#### ﴿ فصل ما يكره في الصلوة ﴾

(٢٩) ويكره للمصلى ان يعبث بثوبه اوبجسده ﴿ القوله عليه السلام ان الله تعالى كره لكم ثلثا وذكر منها العبث في الصلواة على السلواة على الصلواة (٣٣٠) ولان البعث خارج الصلواة حرام فما ظنك في الصلواة (٣٣٠) ولايقلِّب الحصا لانه نوع عبث الا ان لايمكنه من السجود فيسويه مرة

### ﴿ مَكروبات نماز ﴾

قرجمه: (٢٢٩) مروه بنماز را صنوالے کے لئے کہوہ اپنے کیڑے یا اپنے جسم سے کھلے۔

وجه: (۱) نماز میں خشوع وضوع ہونا چا ہے۔ آیت میں ہے تو مواللہ قائین نماز میں عاجزی سے اورادب سے اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ اس لئے جسم اور کیڑے سے کھیانا کمروہ ہے (۲) حدیث میں بھی ہے عن ابن عباس عن المنبی عالیہ ہے قال امرت ان اسجد علی سبعة اعظم لا اکف شعرا و لا ثو با (بخاری شریف، باب لا یکف ثوبہ فی الصلوة ص ۱۱ انمبر ۱۸۸۸ مسلم شریف، باب اعضاء الیج دوانھی عن کف الشعر والثوب ص ۱۹۳ نمبر ۴۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کپڑے کو بلا وجہ باربار سیٹنا مکروہ ہے تواس سے کھیانا بھی مکروہ ہوگا (۳) حدیث میں ہے قال ابو ذر قال رسول الله عالیہ نیز ال الله عز و جل مقبلا علی العبد و هو فی صلوته مالم یلتفت فاذا التفت انصر ف عنه ۔ (ابوداود شریف، باب الالتفات فی الصلوة ص ۱۳۸ نمبر ۹۰۹) کھیلئے میں نماز سے دوسری طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے اس لئے مکروہ ہے۔ اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی البت اچھانہیں ہے۔ (۳) اثر میں ہے۔ قال الشوری: جائت الاحادیث أنه کان یکرہ العبث فی الصلوة ۔ (مصنف عبدالرزات، باب العبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث انه کان یکرہ العبث فی الصلوة ۔ (مصنف عبدالرزات، باب العبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث انه کان یکرہ العبث میں الصلوة ، جائت الاحادیث انه کان یکرہ العبث فی الصلوة ۔ (مصنف عبدالرزات، باب العبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث انه کان یکرہ العبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث باب العبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث السبت العبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث العبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث الله بالعبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث الله بالعبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث الله بالعبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث الاحادیث الله بالعبث فی الصلوة ، جائت الاحادیث الاحادیث الله بالعبث فی الصلو تا بیٹ بالی الله بالعب بالله بالعب بالله بالعب بالله بالعب بالعب

ترجمه: یا حضورعلیهالسلام کے قول کی وجہ سے، کہاللہ تعالی نے تمہارے لئے تین چیزیں مکروہ قرار دی ہیں اوران میں سے نماز میں کھیلنے کو بھی ذکر فرمایا۔ ۔اس حدیث کامفہوم اوپر گزر گیا۔البنة صراحت کے ساتھ بیحدیث نہیں ملی۔

ترجمه: ٢ اوراسك كفراز ي بابر بهى عبث كام كرناحرام بي فرنان مين آ يكا كيا كمان ب؟

تشريح: نمازے باہر عبث اور بيكار كام كرنا اچھانہيں ہے تو نماز كے اندر كپڑے اورجسم سے كھيلنا كيسے اچھا ہوگا۔

ترجمه: (۲۳۰) کنگری کوالٹ بلیٹ نہ کرے۔[ اسلئے کہ یہ بھی عبث کام ہے] مگریہ کہ اس پر بجدہ کرناممکن نہ ہوتو ایک مرتبہ کنگری کو برابر کردے۔

تشریح: نماز میں کنگری کوالٹ بلیٹ کرنا مکروہ ہے۔البتہ اگروہاں اتنی کنگری ہو کہ اس پر تجدہ کرنا ناممکن ہوجائے توایک مرتبہ کنگری کوسیدھی کرلے تا کہ اس پر تجدہ کیا جاسکے لیکن کھیلنے کے طور پر بار باراسکوادھرادھر کرنا مکروہ ہے۔ ل لقوله عليه السلام مرة يا اباذرو الافذر ل ولان فيه اصلاح صلاته ( ا ٣٣) ولا يفرقع اصابعه » للقوله عليه السلام لاتفرقع اصابعك و انت تصلى (٣٣٢) ولا يتخصّر »

**وجه**: (۱) تنکری کوبار بارادهرادهر کرنا کھینا ہے اور پیچے گزرا کہ نماز میں کھیلنا مکروہ ہے۔ (۲) عدیث میں ہے عن معیقیب قال سألت

رسول الله عن مسح الحصى فى الصلوة فقال ان كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة . و فى حديث آخو عن ابى ذر عن النبى عَلَيْكُ قال اذا قام احدكم الى الصلوة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه (ترندى شريف، باب مسح فى مسح الحصى فى الصلوة ص ١٨٣٨ ابو دا وَدشريف ، باب مسح فى مسح الحصى فى الصلوة ص ١٨٣٨ نبر باب ماجاء فى كراهية مسح الحصى فى الصلوة ص ١٨٣٨ انبر ١٩٣٨ واودشريف ، باب مسح فى مسح الحصى فى الصلوة ص ١٨٣٨ نبر ١٩٣٨ والدين مسح المسح فى مسح المسح فى مسح المسح فى مسح الحصى فى الصلوة مسم المسح فى مسح المسح فى المسح المسح فى المس

ترجمه : له حضور عليه السلام كقول كي وجهس كهائ ابوذ ركنكري كوالثنا هوتوايك مرتبه، يا پهرچپور دو ـ

وجه: صاحب هدایی کا حدیث قریب قریب یہ ہے۔ عن ابی ذرقال: سألتُ النبی عَلَیْ عن کل شیء حتی سألته عن مسح الحصی، خ انی، ص ۳۹ نبر ۲۳۰۱) اس حدیث عن مسح الحصی، فقال: واحدة أو دع. (مصنف عبدالرزاق، باب مسح الحصی، خ انی، ص ۳۹ نبر ۲۳۰۱) اس حدیث میں ہے کہ تکری کوالٹنا پلٹنا ہوتو صرف ایک مرتبہ کر سکتے ہو۔

ترجمه: ٢ اوراسك كاس مين اين نمازى اصلاح بـ

تشریح: کنگری کوالٹناپلٹنا اچھانہیں ہے لیکن چونکہ اپنی نمازی اصلاح ہے اسلئے ایک مرتبہ کرسکتا ہے۔

ترجمه: (۳۳۱)نانگلیان چنائے۔

ترجمه : ل حضور عليه السلام كقول كى وجهد كما في انگليول كونه چنا و جبتم نماز مين مو

تشریح:انگلیاں چٹخا ناجس کی وجہ سےانگلیوں سے آوازنگتی ہے نماز میں مکروہ ہے۔اسی طرح نماز میں کو کھے پر ہاتھ رکھنا یا کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔

**وجه**: صاحب هدايد كه مديث يه عن على ان رسول الله عَلَيْكِ قال لا تفقع اصابعك وانت في الصلوة. (ابن ماجه شريف، باب ما يكره في الصلوة ح ثاني ص ١٠٠، نبر ٩٦٣ مرسن للبيه على البيه المامية تفقيع الاصابع في الصلوة ح ثاني ص ١٠٠، نبر ٣٥٤ ) اس مديث معلوم مواكنماز مين انگليال چنخانا مكروه هـ -

قرجمه: (۲۳۲) اورنه وكو يرباته ركهـ

ل وهووضع اليد على الخاصرة لانه عليه السلام نهي عن الاختصار في الصلوة ل ولان فيه ترك الوضع المسنون (٣٣٣) ولا يلتفت في لقوله عليه السلام لوعلم المصلى من يناجى ما التفت

ترجمه : ا تخصر كاترجمه عم الته كوكوكه يرركهنا واسك كه حضور عليه السلام في نماز مين اختصار سي روكا ب-

تشویح: تخصر کاتر جمه ہے کو کھ پریا کمر پر ہاتھ رکھنا۔ نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنا مگروہ ہے اسلئے کہ حضور گناس سے روکا ہے۔

وجه: (۱) کو کھ پریا کو لھے پر ہاتھ رکھنا کمروہ ہونے کی دلیل بیر صدیث ہے عن ابسی ھریر ۃ عن النبی علیا اللہ اللہ علی ان یصلی الرجل مختصوا . (مسلم شریف ، باب کراہیۃ الاختصار فی الصلوۃ ص ۲۰۱ نمبر ۲۵ مرا ۱۲۱۸ /۱۱ ابودا وَدشریف ، باب الخصر والا تعاء ص ۲۰۱ نمبر ۹۰۳ نیس کے کہو کھ پر ہاتھ در کھنے سے حضور کے نمنع فر مایا ہے۔ (۲) عن زیساد بسن صبیح السحن فی قال : ھذا الصلب فی السحن فی قال : ھذا الصلب فی الصلوۃ ، و کان رسول اللہ علیہ نہیں ہے کہ در ابوداودشریف ، باب الخصر والا تعاء ، ص ۱۳۸ ، نمبر ۹۰۳ ) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کو کھ پر ہاتھ در گفت اللہ علیہ کے در ابوداودشریف ، باب الخصر والا تعاء ، ص ۱۳۸ ، نمبر ۹۰۳ ) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کو کھ پر ہاتھ در گفتا کم دوہ ہے۔

قرجمه: ٢ اوراسلئ كماس مين مسنون طريق كوچهور ناب-

تشريح: يەدلىل عقلى ہے۔كەكوكە پر ہاتھ ركھنا مكروہ اسكئے بھى ہے مسنون طريقه بيہ كەقيام ميں ہاتھ باندھ كرر كھاور بياسكے خلاف ہاتھ كوكھ پرركھ رہا ہے۔

ترجمه: (۳۳۳) نماز مین دائین بائین جانب متوجه نه بو

تشريح: اگرصرف نظرين پهرائين تو مکروه ہے۔ اور چېره پهرايا تو مکروه تح کي ہے۔ اور سين بھی پهرگيا تو نماز فاسد ہوجائے گ۔

وجه: حديث ميں ہے عن عائشة قالت سألت رسول الله عَلَيْهِ عن الالتفات في الصلوة فقال هو اختلاس
يختلسه الشيطان من صلوة العبد ۔ (بخاری شریف، باب الالتفات فی الصلوة ص ۱۰ ابوداؤو شریف، باب
الالتفات فی الصلوة ص ۱۳۸ نمبر ۱۹) اس سے معلوم ہوا کہ نماز ميں ادھر ديکنا مکروه ہے۔

ترجمه: المحضور كول كى وجه كا كرنمازى جان كى كس ذات سے سرگوشى كرد باہے تو بھى ادھرادھر توجه نه كر ـ ـ تشريح: صاحب هدايه كى حديث كامفهوم اس حديث ميں ہے۔ قال ابو ذر: قال رسول الله عليه عليه الله عليه الله عليه عنو و جل مقبلاً على العبد و هو فى صلوته ما لم يلتفت ، فاذا التفت انصر ف عنه . (ابوداودشريف، باب الاتفات فى الصلوق، ص ١١٥، نمبر ١٩٠٩) اس حديث ميں ہے كہ جب تك بنده ادھرادھر متوجه نہيں ہوتا تو الله اسكى توجه خاص كرتے ہيں ، اورادھرادھر كرتا ہے الله تعالى توجه خاص كي ييں ۔

(٣٣٨) ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير ان يلوى عنقه لا يكره الله عليه السلام كان يلاحظ اصحابه في صلاته بمؤق عينيه (٣٣٥) ولا يُقْعِي ولا يفترش ذراعيه الله

ترجمه : (۲۳۴) اوراگرا نکھ کے کنارے سے دائیں بائیں دیکھا بغیرگردن کوموڑے ہوئے تو مکروہ نہیں ہے۔

ترجمه: السلع كرحفورعليه السلام نمازين اليخ ساتهيول كوآ كهك كنارے سے ديكھا كرتے تھے۔

تشریح: نماز میں گردن سیدهی رکھی اسکوادھرادھرنہیں موڑی صرف آنکھ کے کنارے سے دائیں بائیں دیکھ لیا تو یہ کروہ نہیں ہے۔

وجه: صاحب هدایی کا مدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس أن رسول الله عَلَیْ کان یلحظ فی الصلوة یمیناً و شمالاً و یلوی عنقه خلف ظهره ۔ (تر ندی شریف، باب ماذکر فی الالتفات فی الصلوة ص۱۵۸، نمبر ۵۸۷، نمبر ۱۵۲، نمبر ۱۲۰۱) اس مدیث میں ہے کہ حضور گردن کو بغیر موڑے ہوئے بھی بھی الرخصة فی الالتفات فی الصلوة یمینا و شالا ،ص ۱۲۵، نمبر ۱۲۰۱) اس مدیث میں ہے کہ حضور گردن کو بغیر موڑے ہوئے بھی بھی ادھرادھرد کیمتے سے (۲) قال سهل التفت ابو بکر فرأی النبی عَلَیْتُ وفی حدیث آخر عن ابن عمر انه قال رأی رسول الله عَلَیْتُ نخامة فی قبلة المسجد و هو یصلی بین یدی الناس فحتها (بخاری شریف، باب هل یلتفت لام یزل برص ۱۴۰ نمبر ۵۳ کرابودا و دشریف، باب الرخصة (النظر فی الصلوة) ص ۱۳۹ نمبر ۱۹۹) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت یزل برص ۱۴۰ نمبر ۵۳ کرابیت نہیں ہے۔ پھر بھی خشوع وخضوع میں خلل آ سکتا ہے اس لئے بلاضرورت نہیں دیکھنا جا سے عاصر ورت نہیں دیکھنا جا سے اس لئے بلاضرورت نہیں دیکھنا جا سے عاصر و سے جا ہے۔

العن : مؤخرعینیه: آنکها دونول کناره میمند: دائیں جانب سیرة: بائیں جانب یلوی: لوی سے شتق ہے ، موڑے موق: آنکها کناره م

قرجمه: (٣٣٥) كت كى طرح نه بيٹے۔ اور ندائي با مول كو بچائے۔

تشریح : سرین زمین پر کھ دے اور دونوں گھٹے سینے سے لگائے اور دونوں باہوں زمین پرٹیک دے۔اس انداز سے کتاعموما بیٹھتا ہے اس لئے نماز میں اس انداز سے بیٹھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سجدے میں دونوں بانہوکو بچھانا مکروہ ہے۔

وجه: (۱) عن على قال قال النبى عَلَيْكِ : يا على! لا تقع اقعاء الكلب ـ (ابن ماجة شريف، باب الحلوس بين السجد تين م ١٢٦ ، نمبر ٨٩٥ مرتز مذى شريف، باب ما جاء فى كراهية الا قعاء بين السجد تين م ١٢٧ ، نمبر ٨٩٥ مرتز مذى شريف، باب ما جاء فى كراهية الا قعاء بين السجد تين م ١٢٨ ، نمبر ٢٨٢ ) اس حديث سيمعلوم بوا كم كة كي طرح نه بيش د (٢) سمعت انس بين مالك يقول: قال لى النبى عَلَيْكِ : اذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب ، ضع أليتك بين قدميك ، و الزق ظاهر قدميك بالارض (ابن ماجة

ل لقول ابى ذر نهانى خليلى عن ثلث ان انقر نقر الديك وان أُقعِى اِقعاءَ الكلب وان افترش افتراش الشلعب. ٢ والاقعاء ان يضع اليتيه على الارض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح

شریف، باب الحبلوس بین السجد تین، ۱۲۹، نمبر ۸۹۱ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نماز میں کتے کی طرح بیٹھنا مکروہ ہے۔
اور سجد ے میں کتے کی طرح ہاتھ کو بچھانا مکروہ ہے، اسکی دلیل بیحدیث ہے۔ عن انسس أن النب علیہ قال: اعتدلوا فی
السبجود و لا یفترش أحد کے ذراعیہ افتراش الکلب (ابوداود شریف، باب صفة السجو د، س ۱۳۸ نمبر ۸۹۷ بخاری
شریف، باب لایفترش ذراعیہ فی السجو د، ص ۱۱۱، نمبر ۸۲۲ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدے میں کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھائے۔
مکروہ ہے بلکہ تھیلی زمین پر رکھ کر ہاتھ زمین سے اونچار کھے۔

ترجمه: اِ حضرت ابوذر یک حقول کی وجہ سے، کہ میر نے بیٹے تین باتوں سے روکا،[ا] یہ کہ تجدے میں مرغے کی طرح تھونگ نہ ماروں[۲] اور یہ کہ کے کی طرح نہ بیٹھوں،[۳] اور یہ کہ لومڑی کی طرح ہاتھ نہ بچھاؤں۔

تشریح: صاحب هدایه کا مدیث بیت عن ابعی هریرة قال: أمر نی رسول الله علیه بالاث و نهانی عن شریح: صاحب هدایه کا بوم، و الوتر قبل النوم، و صیام ثلاثه ایام من کل شهر، و نهانی عن ثلاث ،أمرنی بر کعتی الضحی کل یوم، و الوتر قبل النوم، و صیام ثلاثه ایام من کل شهر، و نهانی عن نقر قدر قد کنقرة الدیک، و اقعاء کاقعاء الکلب، و التفات کالتفات الثعلب (مندا تحد، مندا بی هریرة، ج ثانی ص نقر می که کتے کی طرح بیٹھنے سے منع فر مایا ۔ البته اس مدیث میں لوم ٹی کی طرح التفات کرنا ہے، بیمانانہیں ہے۔

ترجمه: ٢ اوراقعاء کی تفصیل ہے ہے کہ دونوں چوتڑوں کوزمین پرر کھاور دونوں گھٹے بالکل کھڑے کرلے۔ یہی صحیح ہے۔ تشریح : اقعاء بیٹھنے کی دونفسیریں بین [۱] ایک توبیہ ہے کہ دونوں قدموں کو کھڑا کرے اورایڑیوں بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھوں کوزمین پرر کھے۔ یتفسیرامام کرخی کی ہے۔[۲] اور دوسری تفسیر ہیہ ہے کہ اپنے چوتڑ پر بیٹھے اوراپی دونوں رانوں کو کھڑا کرے، اور اپنے دونوں رانوں کو سینے سے ملائے اور دونوں ہاتھوں کوزمین پرر کھے۔ یتفسیر صاحب صدایہ نے لی ہے۔

وجه: الى عبيدةً نے يُهِ تفسير كى ہے۔عن ابى عبيدة أنه قال الاقعاء هو أن يلصق اليتيه بالارض و ينتصب على ساقيه و يضع يديه بالأرض ، و قال فى موضع آخر: الاقعاء جلوس الانسان على اليتيه ناصباً فخذيه مثل اقعاء الكلب و السبع \_ (سنن البيحقى ، باب الاقعاء المكرّوه فى الصلوة ح ثانى ص ١٤ المهم ١٤ السبع \_ (سنن البيحقى ، باب الاقعاء المكرّوه فى الصلوة ح ثانى ص ١٤ المهم ١٤ السبع \_ (سنن البيحقى ، باب الاقعاء المكرّوه فى الصلوة ح ثانى ص ١٤ المهم ١٤ السبع ـ ومكروه ہے چور كوز مين پر ركھ دے يہ كتے كى طرح بيشا ہے جومكروه ہے ـ اور دونوں پندلى كواونچى كرے ، اور دونوں ہاتھوں كوز مين پر ركھ دے يہ كتے كى طرح بيشا ہے جومكروه ہے ـ اور يكى حديث ابن ماج نمبر ١٩٩١ من كي طرف اثاره ہے۔

#### (٣٣١) ولا يرد السلام بلسانه لانه كلام ولابيده ﴾

نوف: سجدوں کے درمیان دونوں ایر ایوں کو کھڑی کر کے اس پرسرین رکھ کر بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے سمع طاؤ سایقول قلنا لابن عباس فی الاقعاء علی القدمین فقال ھی السنة فقلنا له انا لنر اہ جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل ھی سنة نبیک عَلَیْتُ (مسلم شریف، باب جواز الا قعاء علی العقین ص۲۰۲ نمبر ۱۹۸/۵۳۱ رسنن البیحقی ، باب القعو دعلی العقین بین السجد تین ج فانی ص الے ا، نمبر ۲۷۳۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایر ایوں پر بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ الفعت: الاقعاء : کتے کی طرح بیٹھنا۔

ترجمه: (۳۳۱) زبان سے سلام کا جواب نہ دے۔ [ اسلے کہ وہ کلام کے درجے میں ہے ]۔ اور نہ ہاتھ سے اشارہ کرے۔

وجه: (۱) حدیث میں دونوں طرف کے جواب دینے سے منع فرمایا ہے عن زید ابن ارقع قبال کنا نتکلم فی الصلوة یک یک الساد قب الساد قبال کا نتکلم فی الصلوة عن یک الساد جل صاحبہ و هو الی جنبہ فی الصلوة حتی نزلت و قوموا لللہ قانتین فامر نا بالسکوت و نهینا عن الکلام فی الصلوة و ننج ما کان من اباحت من ۲۰ نمبر ۳۵ منابادا و دشریف، باب النہی عن اکلام فی الصلوة و ننج ما کان من اباحت ۲۰ نمبر ۳۵ منابادا و دشریف، باب النہی عن اکلام فی الصلوة ص ۹۲ منبر ۳۵ مناباد میں زبان سے کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ حفیہ کا مسلک بیہ کہ کھول سے بھی کلام کرے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

الله علي المسلام كاجواب وين كرممانعت الم مديث بين به حدى جابر بن سمرة قال كنا اذا صلينا مع رسول الله عليكم ورحمة الله ،السلام عليكم ورحمة الله واشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله علي الله عليكم ورحمة الله ،السلام عليكم ورحمة الله علي الله على الله على

فائده: بعض ائم کزد یک تھوڑے سے اشارے سے سلام کا جواب دینا جائز ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں عن صہیب قال مورت برسول الله علیہ و هو یصلی فسلمت علیه فرد الی اشارة وقال لا اعلم الا انه قال اشارة باصبعه (ترندی شریف، باب ماجاء فی الاشارة فی الصلوة ص ۸۸ نمبر ۲۳۷ مرابودا و دشریف، باب ردالسلام فی الصلوة ص ۲۵ نمبر ۱۳۵ مرانم بر ۱۳۵ مرانم دواو دشریف، باب تحریم الکلام فی الصلوة می ۱۳۵ مرسلم شریف، باب تحریم الکلام فی الصلوة می ۱۳۵ مرب ۱۳۵ مرب کے بیا کہ یہ بہی احادیث کی وجہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہی احادیث کی وجہ سے

ل لانه سلام معنى حتى لوصافح بنية التسليم تفسد صلاته ( $^{\gamma}$  و لايتربع الامن عذر  $_{\gamma}$  لان فيه ترك سنة القعود. ( $^{\gamma}$  و لا يعقص شعره  $_{\gamma}$  و هو ان يجمع شعره على هامته ويشدّه بخيط

منسوخ ہے۔اس لئے مکروہ ہے۔البتہ چونکہ نہ بیکلام ہےاور نٹمل کثیر ہےاس لئے نماز فاسنہیں ہوگی۔

ترجمه : ا اسك كه باته سے اشاره كرناسلام كمعنى ميں ہے۔ يہاں تك كدا كرسلام كى نيت سے مصافح كيا تو نماز فاسد ہو حائے گى۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے، کہ ہاتھ سے اشارہ کرنا سلام کے معنی میں ہے، اور ابھی گزرا کہ سلام کرنا مکروہ ہے، اسلئے اشارے سے جواب دینا بھی مکروہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نماز میں سلام کی نیت سے مصافحہ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: (۲۳۷) اورجارزانون، بيطير

قرجمه: إ اسلئ كراس مين بيضن كي سنت كوچهور نا بـ

تشریح: پالتی مارکر چارزانوں بیٹھنا مکروہ ہے۔اسکئے کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کھڑار کھے اور بائیں پاؤل بچھا کراس پر بیٹھے۔ اس حدیث میں اسکا ثبوت ہے۔

وجه: (۱)فقال ابو حميد الساعدى.... فاذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى و نصب اليمنى و اذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى و نصب الاخرى وقعد على مقعدته \_ (بخارى شريف، باب تر الحلوس فى التشهد ص١١٠ ببر ١٨٠٨ مسلم شريف، باب ما مجمع صفة الصلوة وما يفتح بص١٩٠ بنبر ١١١٠ مسلم شريف ميل بي مديث الحلوس فى التشهد ص١١٠ مسلم شريف، باب ما مجمع صفة الصلوة وما يفتح بي المدينة قلت الانظرن الى صلوة رسول الله على المدينة الله على ونصب رجله المدينة ال

نوت: مجھی کھبار حضور اور صحابہ پالتی مار کر بیٹھتے تھاس لئے یہ کروہ تحریم نہیں ہے۔عذر ہوتو ایسا بھی بیٹھنا جائز ہے۔

ترجمه: (۴۳۸) اورنه بال كاچواابا ندهـ

قرجمه : العقص يه الكابي بالكوائي بيشاني الرير جمع كرادراسكودها كسي باندها، يا كوندس چيكادا -

تشریح : عورت کے لئے توجائز ہے کین مرد پیشانی یاسر پر بال کا چوٹلا باندھ کرنماز پڑھے یہ کمروہ ہے۔ چوٹلا باندھنے کی دو صورتیں ہیں[۱] ایک صورت تو یہ ہے کہ سر پر یا پیشانی پرتمام بالوں کوجمع کر ہے اور اسکودھا گے سے باندھ دے اور چوٹلا بنا دے ۲۶ دوسری صورت یہ ہے کہ ان بالوں کوسر پرجمع کرکے گوند سے جمادے، بیدونوں صورتیں مکروہ ہیں۔

وجه: (۱) مروک کے بیزیت کے خلاف ہے، اوراس میں بالوں کوسیٹنا ہوگا جوحدیث میں ممنوع ہے۔ عن ابن عباس قال امر النبی عَلَیْ اُن یسجد علی سبعة أعظم، و لا یکف ثوبه و لا شعره ۔ (بخاری شریف، باب لا یکف شعراً، اس الله منظم شریف، باب اعضاء السجو دوانتھی عن کف الشعر والثوب، ص۲۰۲، نمبر ۱۰۹۵/۲۹۰) اس حدیث میں ہے کہ نماز میں بال کونہ میٹے، اور چوٹلا بائد سے میں بال کوسیٹنا ہوتا ہے اسلئے بیکر وہ ہوگا ۔ (۲) اُنه دای اُبا دافع مو لی النبی عَلیہ مو بال کونہ میٹے، اور چوٹلا بائد سے میں بال کوسیٹنا ہوتا ہے اسلئے میکر وہ ہوگا ۔ (۲) اُنه دای اُبا دافع مو لی النبی عَلیہ مو بال کونہ میٹے، اور چوٹلا بائد سے مال الله عَلیہ ال

قرجمه: ٢ حضورعليه السلام سے روايت كى كئى ہے كه آدى كو چوٹلا با ندھ كرنماز پڑھنے سے روكا۔

اسغت : یعقص عقص سے شتق ہے، سر پر جوڑا باندھنا، اسی سے معقوص ہے، چیکا ہوا۔۔ھامة : کھو پڑی ، سر کا حصہ ۔ یشد: باندھنا صمغ : گوند ۔ یتلبد:لبد سے شتق ہے گوند سے کسی چز کو چیکا نا

> . قرجمه: (۴۳۹) این کیڑے کونہ سمیٹے۔

ترجمه: السلخ كديدايك شمكا تكبرب

تشريح: نمازين باربار كير اسمينا مروه باسك كهيا يك تم كا تكبر بـ

(۴۳۰)ولايسدُل ﴾ في شوبه لانه عليه السلام نهى عن السدل على وهو ان يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يرسل اطرافه من جوانبه (۲۳۱) ولا يأكل ولايشرب ﴾

وجه : (۱) ابھی اوپر حدیث گزری که نماز میں کپڑ انہ سمیٹے۔ حدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس قال أمر النبی عَلَیْ أَن یسجد علی سبعة أعظم ، و لا یکف ثوبه و لا شعره ۔ (بخاری شریف، باب لا یکف شعراً ، سام مرسلم شریف، باب اعضاء السجو دوانھی عن کف الشعر والثوب، ۲۰۲، نمبر ۲۰۵، ۲۹۵ اس حدیث میں ہے کہ کپڑ انہ سمیٹے

ترجمه: (۲۲۰)نه كيرالكائـ

قرجمه: إ اسك كه حضور عليه السلام في سدل سے روكا

تشریح : کندھے پر کیڑا ڈال کر دونوں کناروں کولٹکا ہوا چھوڑ دیناسدل ہےاور پیمکروہ ہے۔

وجه: صاحب هدایه کی حدیث بیه عن ابی هریو قان رسول الله عَلَیْ نهی عن السدل فی الصلوة وان یغطی السور الله عَلَیْ نهی عن السدل فی الصلوة وان یغطی السوجل فی السور البوداو وشریف، باب ماجاء فی کرامیة السدل فی الصلوق ص ۸ نمبر ۳۵۸ / ۱۳ رسم کی سول کرنا مکروه ہے۔

ترجمه: ٢ سدل يه ٢ كركر اا پنسر پر اور ا پن كند هے پر دُالے پر اسكے كنارے كو ہر جانب سے چھوڑ دے۔

تشریح: بیسدل کی تغییر فر مارہے ہیں، کہ سدل کی صورت ہیہے کہ کپڑاا پنے سر پراور کندھے پر ڈال دے اورا سکے تمام کنارے
کو ینچ لٹکتا چھوڑ دے، اسکوسدل کہتے ہیں۔ لیکن اگر چا در کو یا رو مال کوایک بی دے دیا جائے تو اب سدل نہیں رہے گا[ا] اسکے
مگروہ ہونے کی ایک وجہ بیہے کہ بیر یہود کا طریقہ ہے، [۲] اور دوسری وجہ بیہے کہ اس طرح کپڑا الٹکارہے تو نماز میں بار باراسکو
سمیٹنا پڑتا ہے جس سے خشوع خضوع میں فرق پڑے گا، اور پہلے حدیث گزرچکی ہے کہ بار بار کپڑے کوسمیٹنا مگروہ ہے اس لئے بھی
مگروہ ہے۔

نوت العضاعلاء نے فرمایا کہ جسم پر قیص یا از اروغیرہ نہ ہوصر ن ایک ہی کپڑ اجسم پر ہووہ بھی اس طرح کہ ذرا ساکھل جائے تو سر نظر آجائے تو اس طرح کے کپڑ ہے کو لڑکا نا بھی سدل ہے اور یہ کروہ ہے۔ تر مذی شریف کی اس عبارت میں اسکی وضاحت ہے۔ و قا ل بعضهم انما کرہ السدل فی الصلوة اذا لم یکن علیه الا ثوب و احد ، فأما اذا سدل علی القمیص فلا بأس ، و هو قول أحمد ، و کرہ ابن المبارک السدل فی الصلوة ۔ (تر مذی شریف، باب ماجاء فی کراہیة السدل فی الصلوة ص کہ نبر ۲۷۸ کہ بر ۲۵۸ کی اس عبارت میں ہے کہ ایک ہی کپڑ اجسم پر ہوتو کپڑ الٹکا کررکھنا مکروہ ہے۔

ترجمه: (۴۴۱) اورنماز مین نه کھائے اور نہ پیئے۔

ل لانه ليس من اعمال الصلوة فإن اكل اوشرب عامدا اوناسيا فسدت صلاته  $_{\ell}$  لانه عمل كثيرو حالة الصلوة مذكّرة ( $_{\ell}^{\kappa}$ ) ولابأس بان يكون مقام الامام في المسجد وسجوده في الطاق ويكره ان يقوم في الطاق

ترجمه : إ اللئ كه ينماز كاعمال مين فين مين م

پس اگر جان کریا بھول کر کھایا پیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

تشریح: نماز میں بات کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے تواس پر قیاس کرتے ہوئے نماز میں جان کریا بھول کر بھی کھایا یا پیاتو نماز فاسد ہوجائے گی۔

**9 جه**: اثر میں ہے۔ عن الشوری عمن سمع عطاء قال: لا یا کل و لا یشرب و هو یصلی ، فان فعل أعاد۔ ( مصنف عبدالرزاق ، باب الأ كل والشرب فی الصلوق ، ج ثانی ، ص۳۲ ، نمبر ۳۵۷۹) اس اثر میں ہے کہ نماز میں کھائے گایا ہے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی اسلئے نماز دوبارہ پڑھے۔ اور چونکہ جان کریا بھول کر کی قید نہیں ہے اسلئے جان کر کھائے گایا بھول کر کھائے گا و دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: السلئے کہ بیمل کثرہے،اور نمازی حالت یا دولانے والی ہے[اسلئے بھول کر بھی نماز میں کھائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی]

تشریح: یه دلیل عقلی ہے۔ که نماز کی حالت یا دولانے والی ہے اسلئے اس میں جمول کر کھانا عذر نہیں ہے،اس سے نماز فاسد ہو حائے گی۔

ترجمه : (۲۲۲)اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ امام سجد میں کھڑا ہواورا نکاسجدہ محراب میں ہو۔اورخودامام کومحراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔

تشریح: طاق کامعنی محراب ہے۔امام محراب میں کھڑا ہواور سجدہ بھی محراب میں کرے توبید کمروہ ہے۔لیکن اگرامام سجد میں اس طرح کھڑا ہوکہ پاؤل مسجد میں ہواور جب سجدے میں جائے تو سجدہ محراب میں ہوجا تا ہوتو یہ جائز ہے۔اسکی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں امام کی حالت عام مقتدی کی ہوگئ ہے اورکوئی خصوصیت نہیں رہی اسلئے یہ جائز ہے۔

وجه: (۱) امام محراب میں ہوتواس صورت میں مقتدی سے امام کی ایک اہم خصوصیت ہوجاتی ہے اسلئے یہ کروہ ہے۔ (۲) عن ابراهیم کان یکرہ اُن یصلی فی طاق الامام ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب صلوة الامام فی الطاق، ج نانی، ص۲۱۲، نمبر ۱۹۹۸ مرمصنف ابن ابی شدیۃ ۲۷۸ الصلوة فی الطاق، جاول، ص ۴۰۹، نمبر ۲۹۷ میں اس اثر میں ہے کہ امام طاق یعنی محراب میں ہوتو یہ کروہ

ل لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان بخلاف مااذاكان سجوده في الطاق (٣٣٣) ويكره ان يكون الامام وحده على الدكان لما قلنا وكذاعلى القلب

ہے۔البتہ امام محراب سے باہر ہواور سجدہ محراب کے اندر کرتا ہو،تو چونکہ اس صورت میں امام کی کوئی خصوصیت نہیں رہی اسلئے بیرجائز ہے۔

ترجمه: ل اسك كه مراب مين كر ابونااهل كتاب كطريق كمشابه باسك كه امام كومكان كي تخصيص بوگئ بخلاف جبكه صرف سجده محراب مين بو

تشریح: عام لوگوں سے الگ تھلگ کھڑا ہونا اھل کتاب کاطریقہ ہے، اسلئے اسکی مشابہت اچھی نہیں۔ کیونکہ اس میں ایک قتم کی خصوصیت ہے۔ ہاں امام سجد میں کھڑا ہواور صرف سجدہ محراب میں کر بے تو کوئی بات نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۲۳ )اورامام اکیلیاونجی جگه پر بهوتویه کمروه به [اس بناء جومیس نے پہلے کہا]اورایسے ہی اسکاالٹا[یعنی اکیلیامام نیچے ہو]

تشریح: امام کے ساتھ دوجار آدمی بھی اونچی جگہ پر ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن تنہا امام اونچی جگہ پر ہوتو اس میں اس میں اھل کتاب کی طرح ایک خصوصیت ہے اسلئے یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح مقتدی اونچی جگہ پر ہواور صرف امام نیچی جگہ پر ہوتو اس میں امام کی تو ہین ہے اسلئے یہ بھی مکروہ ہے۔

وجه: اس مدیث میں ہے۔أنه کان مع عمار بن یاسو بالمدائن ....قال له حذیفة: ألم تسمع رسول الله علی میں مقامهم . أو نحو ذالک قال عمار: لذالک علی یا الله علی میں مقامهم . أو نحو ذالک قال عمار: لذالک البعت حین أخذت علی یدی ۔ (ابوداود شریف، باب الامام یقوم مکانا اُرفع من مکان القوم، هم هم، نمبر ۱۹۸۵م متدرک للحاکم ، باب ومن کتاب الامامة وصلاة الجماعة ، ج اول، هم ۳۲۹، نمبر ۲۱۰) اس مدیث میں ہے کہ امام اونچی جگه پر ہواور مقتری نیجی جگه پر ہوتواس میں امام کی تو بین ہے اسلئے یکھی کروہ ہے۔

اگرکسی مسئلے کو مجھانے کے لئے اونچی جگه پر نماز پڑھی تو کروہ نہیں ہے۔ اس مدیث میں اسکا ثبوت ہے۔ أن رجالاً أنه و اسهل المرکسی مسئلے کو مجھانے کے لئے اونچی جگه پر نماز پڑھی تو کروہ نہیں ہے۔ اس مدیث میں اسکا ثبوت ہے۔ أن رجالاً أنه و اسهل

ا فى ظاهر الرواية لانه از دراء بالامام (٣٣٣) ولابأس ان يصلى الى ظهر رجل قاعد يتحدث الله عمر ربما كان يستتر بنافع فى بعض اسفاره

ابن سعدالساعدی .... ثم رأیت رسول الله عَلَیْهِ صلی علیها و کبر و هو علیها ثم رکع و هو علیها ثم نزل القه قهری فسجد فی أصل المنبر ، ثم عاد ، فلما فرغ أقبل علی الناس فقال : أیها الناس انما صنعت مُهذا لتأتموا بی و لتعلموا صلاتی \_(بخاری شریف، باب الخطبه علی المنبر ، ص ۱۳۵ منبر ۱۳ و لتعلموا صلاتی \_(بخاری شریف، باب الخطبه علی المنبر ، ص ۱۳۵ منبر ۱۳ و لتعلموا صلاتی \_ که ییلوگول کو بتلانے لئے تقااسلئے جائز ہے ورنه عام حالات میں اکیلا او نچائی پرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔

ترجمه: إ ظامرروايت مين، اسلئے كماس مين امام كى توبين ہے -

تشریح: ظاہرروایت یہی ہے کہ اکیلاامام کے نیچر بنے میں امام کی تو بین ہے اسلئے یہ بھی مکروہ ہے۔

ترجمه: (٣٣٣) كوئى حرج كى بات نہيں ہے كه بير كربات كرنے والے مردكے يتھے نماز برا هے۔

تشریح: کوئی آدمی میٹھ کربات کررہا ہوتواسکے پیچے نماز پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اگراتنی زورز ورسے باتیں کر رہے ہوتو اسکے پیچے نماز نہ پڑھے تو اچھا ہے، اسی طرح اگر باتیں کرنے والے کا چہرہ نمازی کی طرف ہوتب بھی نماز نہ پڑھے کوالے کوشبہ ہوسکتا ہے کہ اسی آدمی کی عبادت کررہا ہو

وجه: آدمی سامنے ہوتوا سکے پیچے نماز پڑھ سکتا ہے اسکی دلیل بی صدیث ہے۔ عن عائشة أن النبی علیہ السلی من السلیل و أنا معترضة بینه و بین القلبة کاعتراض الجنازة ر(ابن ماجة ، باب من سلی و بینه و بین القلبة تی ء، س ۱۳۵۵، نمبر ۹۵۱ رابوداود شریف، باب من قال: المرأة لا تقطع الصلوة ، ص ااا، نمبراا ک) اس حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی سامنے ہوتوا سکے پیچے نماز پڑھنا جائز ہے۔ (۲) اس اثر میں ہے بیٹھنے والے کے پیچے نماز پڑھی۔ اثر یہ عن نافع أن ابن عمر کان یقعد رجلاً فیصلی خلفه و الناس یمرون بین یدی ذالک الرجل رامصنف ابن الی شیج ، م ۱۵ الرجل یستر اذاصلی الیه ام لا جی سے معلوم ہوا کہ بیٹھنے والے کے پیچے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بیٹھنے والے کے پیچے نماز پڑھ سکتا ہے۔

قرجمه : ل اسلئ كه حضرت ابن عمر البعض سفر مين حضرت نافع كوسامنے بير اور پرده كرتـ

تشریح: صاحب هدایکا اثریه به عن نافع قال: کان ابن عمر اذا لم یجد سبیلا الی ساریة من سواری المسجد قال لی: ولنی ظهرک (مصنف ابن الی شیة، ۱۵۸ الرجل یستر اذاصلی الیه ام الا؟، جاول، ص ۲۸ منبر ۲۸۷۸)

(٣٣٥) ولابأس بان يصلى وبين يديه مصحف معلّق اوسيف معلق في لانهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة. (٢٣٨) ولابأس بان يصلى على بساط فيه تصاوير في الان فيه استهانة بالصور

اس اثر میں ہے کہ حضرت ابن عمر طحضرت نافع کواپنے سامنے بیٹھاتے اور نماز پڑھتے۔

اورخشوع خضوع میں خلل ہوتوبات کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے اسکی دلیل بیحدیث ہے۔ حدثنی عبد الله بن عباس أن النبی علیہ الله علیہ مقال : لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدث ۔ (ابوداود شریف بابالصلو ة الی المتحدث ثین والنیام، ص۸۰۱، نمبر ۲۹۵۷ رابن ماجة ، باب من صلی و بینہ و بین القبلة شیء، ص ۱۳۵۵ منبر ۹۵۹ ) اس حدیث میں ہے کہ بات کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔

قرجمه: (۴۲۵)اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس حال میں نماز پڑھے کہ اسکے سامنے قرآن لٹکا ہوا ہو، یا تلوار لٹکی ہوئی ہو

ترجمه : ١ اسلئے کی ان دونوں کی عبادت نہیں کی جاتی ، اور اس عبادت کی وجہ ہی سے کر اہیت ثابت ہوتی ہے۔

تشریح: سامنے قرآن لڑکا ہوا ہو، یارکھا ہوا ہو، یا تلوار رکھی ہوئی ہویا لئی ہوئی ہوا وراسکے سامنے نماز پڑھے تو مکروہ نہیں ہے۔

وجہ: (۱) اسکی ایک وجرصا حب صدایہ نے بیان کی ہے کہ کرا ہیت عبادت کرنے ہے ہوتی ہے اوران دونوں کی مسلمان عبادت نہیں کرتا اسلئے انٹے سامنے ہونے سے کرا ہیت نہیں ہوگی۔ (۲) دوسری وجہ بیحدیث ہے۔ عن ابن عسم ان رسول الله علیہ کان اذا خرج یوم العید أمر بالحربة فتوضع بین یدیه ، فیصلی الیها و الناس ورائه ، و کان یفعل خاصی اذا خرج یوم العید أمر بالحربة فتوضع بین یدیه ، فیصلی الیها و الناس ورائه ، و کان یفعل ذالک فی السف و رائه ، و کان یفعل والند بالی الصلوة الی سترة ، ص ۱۹۵ نمبر ۱۹۵ کرا الم بیاب سترة المصلی والند بالی الصلوة الی سترة ، ص ۱۹۵ نمبر ۱۹۵ کرا ہوئے اور مسلم شریف باب ستر قالم العید ، ص ۱۵۱ نمبر ۱۵۲ کان حدیث میں ہے کہ حضور اینے سامنے نیزہ رکھتے اور اسکے سامنے نماز پڑھتے ، جس سے معلوم ہوا کہ سامنے تکوار یا ہتھیا رہوتو نماز پڑھنا جائز ہے ۔ اوراسی پرقیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہا منے آن کریم ہوتو بھی نماز جائز ہوگی ، کیونکہ مسلمان انگی عبادت نہیں کرتے۔

ترجمه: (۲۲۸) اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسے بچھونے پرنماز پڑھنے میں جس میں تصویر ہو۔

ترجمه: ١ اسلئ كاس مين تصوير كي تومين ب-

تشریح: بچھونے پرتصوریہواوراس تصور پر پاؤں رکھکر نماز پڑھےاوراس تصور پر سجدہ نہ کرے تو بیجا کز ہے۔۔ بیمسکداس قاعدے پر ہے کہ جس صورت میں تصور کی تو ہین ہوتی ہوتو جا ئز ہے،اور جس صورت میں تصور کی تعظیم ہوتی ہواس صورت میں جا ئز نہیں ہے۔ وجه : (۱) تصویر حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسکی عبادت نہ کی جائے اور اسکی تعظیم نہ ہو بلکہ تو ہین ہو، اب تصویر والی جائے نماز پر اس طرح پاؤں رکھا کہ تصویر کی تو ہین ہوتو جائز ہے۔ (۲) اس صدیث میں اسکا اشارہ ہے۔ سمعت عائشة ﷺ : قدم رسول الله علیہ من سفر و قد سترت بقرام لی علی سهوة لی فیها تماثیل فلما رأہ رسول الله علیہ و قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ، قالت : فجعلناه و سادة أو و سادتين . (بخاری شریف، باب ماوطی من التصاویر، صسم ۱۰۰، نمبر ۱۹۵۸م شریف ، باب تحریم تصویر صورة الحوان الخ کے تناب اللباس والزینة ، ص ۱۹۹۱ ، نمبر ۱۹۷۷ التصاویر، واور اسکور وندا جائے تا ہے ، جس سے معلوم ہوا کہ اگر جائے نماز کے اوپر تصویر ہوا ور اسکور وندا جائے کہ تصویر کی تو ہین ہوگئ ۔ اسکور وندا جائے کہ تصویر کی تو ہین ہوگئ ۔ اسکور وندا جائے کہ تصویر کی تو ہین ہوگئ ۔ اسکور وندا جائے کہ تصویر کی تو ہین ہوگئ ۔

ترجمه: (۲۲۷) اورتصور پرسجده نهرے۔

ترجمه: ١ اسك كرتصور كى عبادت كمشابه ب

تشریح : اوپرفرمایا که تصویروالی جائے نماز پرنماز جائز ہے، کیکن خودتصویر پر تجدہ نه کرے کیونکہ اسکامطلب بیہ ہوگا کہ خودتصویر یک عبادت کرر ہاہے، اور پہلے قاعدہ گزر چکاہے کہ تصویر کی تعظیم کی شکل جائز نہیں، البتہ تو ہین کرنے کی شکل میں جائز ہے۔

ترجمه : ٢ اوراصل [ يعنى مبسوط مين ] كراهيت كومطلق ركها باسك كه جائي نمازعظمت كي چيز ب-

تشریح: اوپرمتن میں توبیتھا کہ تصویروالی جائے نماز پر نماز پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے ،البتہ تصویر پر سجدہ نہ کرے۔لیکن مبسوط میں بیکھا ہوا ہے کہ تصویر والی جائے نماز پر نماز پڑھنامطلقا مکروہ ہے۔ یعنی تصویر پر سجدہ کرے تب بھی مکروہ ہے اور نہ کرے تب بھی مکروہ ہے۔

وجه: (۱) اسکی ایک وجه بیه که جائن نماز معظم اور محترم چیز ہے اسلئے اس میں تصویر ہوتو مکروہ ہوگی چاہے اس پر سجدہ کرے یا نہ کرے۔(۲) اور او پر میں جو حدیث گزری حضرت عائشہ نے پردے کو تکیہ بنا دیا تو اسکا جواب بید دیتے ہیں کہ پردے کو اس طرح پھاڑ اکہ تصویر باقی نہیں رہی بلکہ تصویر کا بھی دو نکڑا ہوگیا اور اسکی آئکھ کان مٹ کر درخت سابن گیا اسلئے اسکا تکیہ بنا نا جائز ہوگیا ۔ ساب اوہ اس حدیث کے موم سے استدلال کرتے ہیں ۔ عن عائشة قالت حشوت کلنبی علیہ وسادہ فیھا تماثیل کے انہا نہ مرقة ، فجاء فقام بین الناس و جعل یتغیر وجھہ فقلت ما لنا یا رسول الله ؟ قال: ما بال هذه الموسادہ؟ قلت وسادہ جعلتھا لک لتضطجع علیها قال أما علمتِ أن الملائکة لا تدخل بیتاً فیہ صورہ و

(۳۳۸)ویکره ان یکون فوق رأسه فی السقف اوبین یدیه او بحذائه تصاویر اوصورة معلقة ﴿ الله علام الله علام الله علام الله على الله على

ان من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول: أحيوا ما خلقتم \_(بخارى شريف، باب اذا قال احدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت احدها الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه، ص ٥٣٨، نمبر ٣٢٢٢ مسلم شريف، باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخركتاب اللباس والزينة ،ص ٩٣١، نمبر ١٥٥٢ / ٥٥٢٠) اس حديث ميں ہے كه بستر اور كيڑے پر جھى جاندار كي تصوير ہوتو اسكواستعال كرنا كروہ ہے۔

ترجمه: (۲۴۸)اورمکروه ہے کہ سرکےاو پرچھت میں تصویر ہو، یا نمازی کے سامنے [سجدے کی جگہ] تصویر ہو، یا اسکے آگ تصویر ہو، یا تصویر لککی ہوئی ہو۔

ترجمه: ل حضرت جريل كى حديث كى وجد ك مين ايسكه مين داخل نهين بوتاجس مين كتايا تصور بور

تشریح: اوپرمتن میں تھا کہ جائے نماز میں تصویر مورہ ہے۔ اب یہ بتارہے ہیں کہ [۱] نمازی کے سرکے اوپر جھت میں تصویر ہوت ہیں تھ رہے۔ اب یہ بتارہے ہیں کہ [۲] نمازی کے سامنے جدے کی جگہ تصویر ہوت ہی مگروہ ہے۔ [۳] نمازی کے دائیں بائیس تصویر ہوت ہی مگروہ ہے۔ ہے۔ [۴] نمازی کے ساتھ لکی ہوئی تصویر ہوت ہی مگروہ ہے۔ ہے۔ [۴] نمازی کے ساتھ لکی ہوئی تصویر ہوت ہی مگروہ ہے۔ البتہ تصویر نمازی کے پیچھے ہو، یا قدم کے پیچھے کے کے پیچھے کے کے پیچھے کے پیچھے کے کے پیچھے

**وجه**: (۱)او پر کی پانچ شکلوں میں تصویر کی تعظیم ہے اسلئے اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔اور تصویر نمازی کے پیچھے ہویا قدم کے پیچھے ہویا تاہدے ہوتو اسکا تو ہین ہے اسلئے گھر کے سی بھی حصے میں ہوتو اسکا رکھنا مکروہ ہوگا۔

(۲) اوپر حضرت عائشة گی حدیث گرری که دیوار پر پرده تھا اور اس میں تصویر تھی تو آپ آلیہ نے کراہیت کا اظہار فرمایا، کیونکہ اس میں اسکی تعظیم تھی اور اسکو تکیہ بنادیا جس سے تصویر کوروندا جائے تو جواز کا درجہ ہوا حدیث بیہ ہے۔ سمعت عائشة ن قدم رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ سهو ہ لی فیھا تماثیل فلما رأه رسول الله عَلَیْ و قال اُشد الله عَلَیٰ سهو ہ لی فیھا تماثیل فلما رأه رسول الله عَلَیٰ و قال اُشد الناس عذابا یوم القیامة الذین یضاهون بخلق الله، قالت : فجعلناه و سادة اُو و سادتین . (بخاری شریف، باب الناس عذابا یوم القیامة الذین یضاهون بخلق الله، قالت : فجعلناه و سادة اُو و سادتین . (بخاری شریف، باب می اسلام شریف، باب تحریم تصویر صورة الحیوان الخ کیاب اللباس والزینة ، ص ۱۹۵۱م بنبر ۱۹۲۷م سے دوندا میں صوروندا کی سے دوندا کی سے دوندا کیا کہار فرمایا ، اور اسکا تکیہ بنا دیا جس سے دوندا

ترجمه : ٢ ادرا گرتصوریاتی چھوٹی ہوکہ دیکھنے والے کونظر نہ آتی ہوتو مکروہ نہیں ہے اسلئے کہ بہت چھوٹی تصوری عبادت نہیں کی جاتی۔ جاتی۔

تشریح: اگرنمازی آگے پیچے، یادائیں بائیں اتن چھوٹی تصویر ہے کہ دیکھنے والے کونظر نہیں آتی تواسکے سامنے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

**وجه**: اسکی وجہ یہ ہے کہ اس تصویر کا سامنے ہونا مکر وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو،اور بہت جھوٹی تصویر جود کیھنے والے کونظر بھی نہ آتی ہواسکی عبادت نہیں کی جاتی اسلئے اسکے سامنے نماز پڑھنا مکر و نہیں ہے۔ تاہم گھر میں تصویر رکھنے کی کراہیت ہوگی۔ **ترجمه**: (۴۴۹) اگر ذی روح تصویر کا سرکٹا ہوا ہو، یعنی سرمٹا ہوا ہوتو وہ اب ذی روح تصویر نہیں ہے۔

تشریح: ذی روح کی تصویر بنتی ہے سر ہے، اور اگر سرخہ ہوتو نہ اسکی عبادت کی جاتی ہے اور نہ وہ ذی روح تصویر بنتی ہے، بلکہ وہ ایک درخت کی طرح ہوگئی۔اسکئے ذی روح کی تصویر سرکٹی ہوئی ہو یا سرمٹی ہوئی ہوتو گھر میں اسکار کھنا بھی جائز ہے اور وہ سامنے ہوتو نماز مکر وہنیں۔

وجه: (۱) سرکی ہوئی تصویری عبادت نہیں کی جاتی اسلئے وہ کمروہ نہیں۔ (۲) حدثنا ابو هریرة قال: قال رسول الله علی الباب تماثیل و کان أتانی جبرائیل فقال لی: أتیتک البارحة فلم یمنعنی أن اکون دخلت ُالا أنه کان علی الباب تماثیل و کان فی البیت قرام ستر فیه تماثیل و کان فی البیت کلب، فمر برأس التمثال الذی فی باب البیت یقطع فیصیر کھیئة الشجر ـة و مر بالستر فلیقطع فلیجعل منه و سادتین منبوذتین توطآن و مر بالکلب فلیخر ج ففعل رسول الله علی البیت کی البیت کی الصور، ۵۸۳ منبر ۵۸۸ اس حدیث میں ہے کہ تصویر کا سرکا ہوا ہوتو وہ درخت کی طرح ہوجا تا ہے۔ (۳) حضرت عاکث الله عائش نے اوپروالی حدیث میں پردہ پھاڑ دیا اور تصویر کے سرکا ٹکڑا کردیا اور اسکو تکیہ بنا دیا تو جائز ہوگیا۔ بیحدیث اوپرگزرگئ۔

ل لانه لاتعبد بدون الرأس وصار كما اذا صلى الى شمع اوسراج على ما قالوا (۴۵٠) ولو كانت الصورة على ما قالوا (۴۵٠) ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة اوعلى بساط مفروش لايكره في لانها تداس وتوطأ ع بخلاف مااذا كانت الوسادة منصوبة اوكانت على السترلانه تعظيم لها

(۴) اس مدیث میں ہے کہ درخت کی تصویر ہوتو کوئی بات نہیں ہے۔ عن ابن عباس ....سمعت ' رسول الله عَالَمِهِ عَلَى يقول : کل مصور فی النار یجعل له بکل صورة صورها ، نفساً فتعذبه فی جهنم ،

و قال ان کنت کا بد فاعلاً فاصنع الشجر و ما لا نفس له فاقر به نصر بن علی (مسلم شریف، بابتحریم تصویر صورة الحیوان الخ کتاب اللباس والزینة ، ص ۱۹۲۱ ، ۱۹۸۰ ) اس حدیث میں ہے کہ اگر تصویر بنانا ہی ہوتو ذی روح کے علاوہ کی تصویر بنائے ۔ جس سے معلوم ہوا کہ ذی روح کا سرکاٹ دیا جائے تو وہ درخت کے درجے میں ہوگا، اور وہ سامنے ہوتو مکروہ نہیں

ترجمه : له اسلئے که بغیرسر کے تصویر کی عبادت نہیں کی جاتی ،اورایسا ہو گیا کہ موم بتی یا چراغ کی طرف نماز پڑھی جیسا کہ لوگوں نے کہا۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ کہ بغیرسر کے تصویر کی عبادت نہیں کی جاتی اسلئے سرنہ ہوتو وہ تصویر نہیں رہی ، تو ایساسمجھو کہ چراغ یا ثمع کی طرف نماز پڑھی ،اور چراغ یا موم بتی کی طرف نماز پڑھنا جائز ہے تو سر کئے ہوئے تصویر کی طرف بھی جائز ہے۔

اغت: تمثال: ذي روح تصوير محو: محسيمشتق ہے، مٹانا شمع: موم بتی -سراح: چراغ -

قرجمه : (۵۰) اورا گرتصور پرا اہوا تکیہ پر ہویا بچھا ہوا بچھونے پر ہوتو مکر وہ نہیں ہے

ترجمه : ١ اسك كه تكيه اور بچهوناروندا اور بچهاياجا تا ٢-

تشریح: اگرتصور پرا اہوا تکیہ پر ہویا بچھا ہوا بچھونے پر ہوتو چونکہ اس صورت میں تصویر کی تو بین ہور ہی ہے اسلئے اس پر نماز مکروہ نہیں ہے۔

وجه: اوپرحدیث میں اسکا اشاره گزرا که تصویر کی تو بین هور بی هوتو اسکی گنجائش ہے۔ فیلیجعل منه و سادتین منبوذتین توطآن و مر بالکلب فلیخرج ففعل رسول الله عَلَيْكُ . (ابوداود شریف، باب فی الصور ،ص۵۸۳ ، نمبر ۱۵۸۸) که تصویر کو سیار کرتکیہ بنادو جو نیجے بڑا ہوا ورروندا جائے۔

ترجمه: ٢ بخلاف جبكة تكيكر ابو، يا يردب يربواسك كماسكي تعظيم ب-

تشریح: اگر تکیسامنے کھڑا ہوتواس صورت میں تصویر کی تعظیم ہے، اسی طرح دیوار پراٹکا ہواپر دا ہوتواس صورت میں بھی تصویر

 $\frac{T}{2}$  واشدها كراهة ان تكون امام المصلى ثم من فوق راسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم خلفه (  $\alpha$  ) ولو لبس ثوبًا فيه تصاوير يكره  $\alpha$  لانه يشبه حامل الصنم  $\alpha$  والصلوة جائزة في جميع ذلك لا ستجماع شرائطها

ک تعظیم ہے،اسلئے ان صورتوں میں اسکی طرف نماز پڑ ھنا مکروہ ہے۔اور دلیل اوپر والی حدیث ہے۔

**ترجمه**: ع اشد کراہیت اس صورت میں ہے جبکہ تصویر نمازی کے سامنے ہو، پھر جبکہ اسکے سرکے اوپر ہو، پھر جبکہ اسکی دائیں جانب ہو، پھر جبکہ اسکی بائیں جانب ہو، پھر جبکہ اسکے پیچھے ہو۔

تشریح: یہاں یہ بتارہ ہیں کہ سصورت میں کرا ہیت زیادہ ہے اور کس صورت میں کم ہے۔اسلئے فرماتے ہیں کہ تصویر نمازی کے سامنے ہوتو اس میں کرا ہیت بہت زیادہ ہے، اس سے کم اس صورت میں ہے جبکہ نمازی کے سرکا و پر ہو، اس سے کم ہے جبکہ نمازی کی دائیں جانب ہو، اور اس سے کم ہے جب نمازی کی بائیں جانب ہو، اور اس سے کم ہے جب نمازی کے پیچھے تصویر ہو۔ جبکہ نمازی کی بائیں جانب ہو، اور اس سے کم ہے جب نمازی کے پیچھے تصویر ہو۔ وجہ : (ا) سامنے تصویر ہوتو زیادہ کرا ہیت اس لئے ہے کہ اس میں اسکی عبادت کا پہلوزیادہ واضح ہے۔ (۲) اس صدیث میں اسکا ثبوت ہے۔ عن انس قال : کان قرام لعائشة سترت به جانب بیتھا ، فقال لھا النبی عالیہ اسکی عنی فانه لا تزال تصاویرہ تعوض لی فی صلاتی . (بخاری شریف، باب کراھیۃ الصلو قفی اتصاویرہ سے کہ سامنے تصویر تھی تو اسکودور کرنے کے لئے فرمایا۔

ترجمه: (۲۵۱) اوراگرایها کپر ایهاجس مین تصویر بهوتو کروه ب

ترجمه ـ اسلع كهبت كواتفان والى كاطرح بوكيا-

تشریح: کسی نے ایسا کیڑا پہناجس میں تصویر ہوتو یہ مکروہ ہے،اوراسکی وجہ بیہے کہ کیڑے کو پہنتے وقت ایسا لگتا ہے کہوہ تصویر کواٹھائے پھررہاہے،اوراس میں اسکی تعظیم ہوتی ہے اسلئے بید مکروہ ہے۔

وجه: (۱) اس مدیث میں ہے۔ عن عائشة انها اشترت نمرقة فیها تصاویر فقام النبی علیہ بالباب فلم یدخل فقلت اُتوب الی الله مما أذنبت قال: ما هذه النمرقة ؟ قلت التجلس علیها و توسدها قال ان أصحاب هذه الصورة عذبون یوم القیامة ۔ (بخاری شریف، باب من کره القعو وعلی الصورة ، ١٠٣٣م، نمبر ۵۹۵۵) اس مدیث میں ہے کہ تصویروالے کیڑے پربیٹھنا مکروہ ہے تواسکو پہننا بدرجہ اولی مکروہ ہے کہ تصویروالے کیڑے پربیٹھنا مکروہ ہے تواسکو پہننا بدرجہ اولی مکروہ ہے توب توب کے اور نمازان تمام صورتوں میں جائز ہے، اسلئے کہ تمام شرائط جمع ہیں۔

تشريح: ان تمام صورتوں میں جن میں نماز مکروہ ہیں وہ نماز جائز ہیں ،اسلئے کہ نماز کے اندر کی تمام شرائط موجود ہیں ،البتہ چونکہ

س وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحكم في كل صلوة اديت مع الكراهة (٣٥٢) والايكره تمثال غير ذي الروح النه الايعبد. (٣٥٣) والا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلوة € ل لقوله عليه السلام اقتلوا الاسودين ولو كنتم في الصلوة

خامی ہےاسلئے نمازی کودوبارہ سی طور پرنماز پڑھ لینی چاہئے تا کہادا کی ہوئی نماز مکروہ باقی نہرہے۔

ترجمه : س نماز بغیر مکروہ کے طور پرلوٹالی جائے ، یہی تھم ان تمام نمازوں میں ہے جو کرا ہیت کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔

تشريح: جونماز كرابيت كساتهاداكى كئ بواسكودوبارهاداكرليني چاہئے۔پس اگر مكروه تنزيمي كساته نمازاداكى بوتودوباره

ادا کرلینامستحب ہےاورمکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی ہوتو دوبارہ ادا کرلینا واجب ہے کیونکہ بہت کمی کے ساتھ نمازا دا کی تھی۔

قرجمه : (۴۵۲) غیرذی روح کی تصور کروه نہیں ہے۔ اسلئے که غیرذی روح تصویر کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔

تشريح: چونكه غيرذى روح كى تصوركى عبادت نہيں كى جاتى ہے اسكے اسكى تصور كروہ نہيں ہے۔

ترجمه: (۵۳) نماز میں سانپ اور بچھو کو تاکر نے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : ل حضورً كول كى وجه كه اسودين يعنى سانب اور يجهوكول كرو

تشریح: حضورعلیه السلام نے فرمایا کہ سانپ اور بچھوگوٹل کرو،اس حدیث کی وجہ بیثابت کیا کہ اگر نماز میں کسی موذی جانور سے

ع و لان فيه ازالة الشغل فاشبه درء المارِّ ع ويستوى جميع انواع الحيات هو الصحيح لاطلاق ماروينا (٣٥٣) ويكره عدُّالاى والتسبيحات باليد في الصلواة ﴾

تکلیف کا خطرہ ہوتو نماز میں ہی اسکوٹل کرسکتا ہے۔

وجه: (۱) سانپ یا پچوسا نے ہوتو آ دمی کادل اسکی طرف مشغول رہتا ہے اور خشوع خضوع ختم ہوجاتا ہے، اور اسکو ماردیا جائے تو خشوع خضوع باتی رہے گا اسلئے اسکونماز میں بھی مارنا جائز ہے۔ (۲) حدیث میں اسکا ثبوت ہے۔ عن ابسی هر پیر قال : قال رسول الله علیہ اللہ علیہ الاسودین فی الصلوة : الحیة و العقر ب را ابوداود شریف، باب العمل فی الصلوة ، ص ۱۸۱ م مرز ندی شریف، باب ماجاء فی قتل الاسودین فی الصلوة ، ص ۱۰ م م من الله علیہ اس حدیث میں ہے کہ نماز میں بھی سانپ اور پچھوکو مار سے ہو۔ (۳) اس حدیث میں ہے کہ نماز میں بھی سانپ اور پچھوکو مار سے ہو۔ (۳) اس حدیث میں ہے کہ نماز میں بھی اسکا ثبوت ہے۔ قالت حفیصة قال رسول الله علیہ : خمس من الدواب لا حد باب و الحد أ، و الفارة ، و العقر ب ، و الکلب العقور ۔ (بخاری شریف، باب ما یقتل المحرم وغیرہ قلہ من الدواب فی الحل والحرم ، ص ۱۹۸ م نمبر ۱۹۸ میں بھی مارنا جائز ہوگا۔

نوٹ : بعض حضرات نے فرمایا کہ مارنے میں عمل کثیر ہوجائے تو نماز ٹوٹ جائے گی اسلئے نماز دہرانی ہوگی ، اورا گرعمل کثیر نہیں ہوا تو بغیر کرا ہیت کے نماز ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ اوراس كئ كرسانب كموجودر بخ مين مشغوليت ختم بوجائ كى، اسك كررنے والے كدوركرنے كمشابه بوگيا۔

تشریح: بیسانپ کے مارنے کی دلیل عقلی ہے، سانپ مارنے میں نماز کے علاوہ کام کرنا ہے پھر بھی وہ جائزاس لئے ہے کہ جس طرح سامنے سے کوئی گزرر ماہوتو نمازی کا دل اس طرف متوجہ ہوجا تا ہے اسلئے تھم بیہ ہے کہ اسکواشارہ کر کے سجد ہے دور کرےاسی پرقیاس کر کے سانپ بچھوسامنے ہوتو اسکو مارے اور دورکرے تا کہ نمازی کا دل اسکی طرف متوجہ نہ ہو۔

ترجمه: س اسبارے میں تمام سانب برابر ہیں کہی تیج ہے اس مدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: حدیث میں مطلق سانپ مارنے کا حکم ہے اسلئے چاہے سفید سانپ ہو چاہے کالاسب کونماز میں مارنا جائز ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سفید سانپ جو پتلا ہوتا ہے اور گھروں میں رہتا ہے وہ اصل میں جنات ہے۔ اسلئے اسکونماز میں مارنا جائز نہیں ہے۔ لیکن حقیقت رہے کہ حدیث مطلق ہے اسلئے تمام سانپوں کو مارنا جائز ہے۔

ترجمه: (۴۵۴) باتھ كذرىية تون اورتىبيجات كونماز ميں گننا كروہ ہے۔

ل و كذلك عدّ السور لان ذلك من اعمال الصلواة على وعن ابني يوسف ومحمد انه لابأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعاً مراعاة لسنة القراءة والعمل بما جاء ت به السنة

تشریح: ۔آیتوں اور تبیجات کونماز میں گنے کے گی طریقے ہیں۔[ا] ایک ہے دل سے گننا، پیجائز ہے۔[۲] دوسرا ہے پوروں کے ذریعہ گننا، پیجی نماز میں جائز ہے [۳] اور تیسرا ہے ہاتھ کے ذریعہ نماز میں تشیج یا آیتوں کو گننا، مصنف فرماتے ہیں کہ پیمکروہ ہے۔

وجه : (۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ دل ادھر مشغول ہوگا۔ (۲) دوسری وجہ یفر ماتے ہیں کہ یہ گننا نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے، اسکے اسکو نماز میں کرنا چھانہیں ہے داثر اسکونماز میں کرنا چھانہیں ہے داثر سے کہ نماز کے باہر بھی گننا اچھانہیں ہے تو نماز کے اندر گننا بدرجہ اولی اچھانہیں ہے۔ اثر سے حان عبد الله یکرہ العدد و یقول: أیمن علی الله حسناته ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب ۲۷۵ من کرہ عقد الشیخ ، ج ثانی ، ص۱۲۸ نبر ۲۷۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ انگلیوں سے تیج گننا مکروہ ہے۔ اس لئے نماز میں بھی مکروہ ہوگا۔ توجه اسکے کہ بہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ توجه اسکے کہ بہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے۔

ت بین ہے: بیدلیل عقلی ہے۔ کہ تبییجات کو گننا نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے، اسلئے اسکو گننا مکروہ ہے۔

ترجمه: ٢ اورامام ابو یوسف اورامام محراً سے روایت یہ ہے کہ گنے میں کوئی حرج نہیں ہے فرائض اور نوافل تمام میں،سنت قرات کی رعایت کرنے کے لئے اور اس پڑمل کرنے کے لئے جوحدیث میں آیا ہے۔

تشویح: حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محدی ایک روایت بیسے که فرائض اور نوافل تمام میں تبیجات اور آیول کو گئے میں کو کی حرج نہیں ہے۔ اسکی دوجہ بیان کرتے ہیں [۱] ایک وجہ بیسے کہ مثلا کو کی سنت طریقہ پر فجر کی نماز میں [طوال مفصل] ساٹھ آییس پڑھنا چاہتا ہے اب اسکوسا ٹھ آیول کو گئے کی ضرورت پڑے گی تا کہ سنت طریقہ پر قر اُت کر سکے ، اسلئے نماز میں آیول کو گننا جائز [۲] دوسری وجہ بیسے کہ صلوۃ انتہے میں ایک رکعت میں پچھڑ مرتبہ تیج پڑھنے کا حکم ہے ، اور وہ گئے بغیر نہیں ہوسکتا اسلئے گئنا جائز ہے۔ صلوۃ انتہے کے لئے کمی حدیث کا گڑا ہیہے۔ عن ابن عباس اُن رسول اللہ علیہ اُللہ المعباس بن عبد المصل بن عبد اللہ عباس! ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقولها عشوا ثم تھوی ساجدا فتقولها و اُنت ساجدا المصل عشوا ثم توفع رأسک من السجود فتقولها عشوا ثم تسجد فتقولها عشوا ثم توفع رأسک فتقولها عشوا فی فتقولها عشوا شرا کہ کہ ساموۃ انتہے ہیں ہے کہ ساموۃ انتہے کی ایک فیتولہ کا توت ہوتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ساموۃ گئیوں سے گئی گئیوت ہوتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ساموۃ گئیوں سے گئی گئیوت ہوتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ساموۃ گئیوں سے گئی گئیوت ہوتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ساموۃ گئیوں سے گئی گئیوت ہوتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ساموۃ گئیوں سے گئی گئیوت ہوتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ساموۃ گئیوں سے گئی گئیوت ہوتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ساموۃ گئیوں سے گئی گئیوت ہوتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ساموۃ گئیوں سے گئی گئیوت ہوتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ ساموۃ گئیوں سے گئی گئیوت ہوتا ہے۔ اس کے گئے حدیث ہیں ہے۔

## ٣ قلنا يمكنه ان يعد ذلك قبل الشروع فيستغنى عن العدِّ. والله اعلم.

عن يسير-ة أخبرتها أن النبى عَلَيْكُ أمرهن أن يراعين بالتكبير و التقديس و التهليل و أن يعقد ن بالأنامل ، فانهن مسئولات مستنطقات . (ابوداودشريف، باب التبيح بالحصى ، ١٢٢٣ ، نمبرا ١٥٠ مرمضف ابن الي شبية ، باب ١٢٧٣ في عقد التسيح عدد الحصى ، ج ثاني ، ص١٦٣ ، نمبر ٢٦٥ ٤ ) اس حديث مين م كدانگيول سيسيح كذ

ترجمه: سے ہم اسکا جواب دیتے ہیں کہ نمازی کے لئے ممکن ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اسکو گن لے تا کہ نماز کے اندر گننے سے بے نماز ہوجائے۔

تشریح: یہ صاحبین کی دلیل کا جواب ہے۔ انہوں نے فر مایا تھا مثلا طوال مفصل کے لئے نماز میں آیوں کو گننا پڑے گا جس سے نماز میں گنے کا ثبوت ہوا۔ اسکا جواب دے رہے ہیں کہ بیمکن ہے کہ نماز سے پہلے ہی ساٹھ آیتیں گن کر ذہن میں متعین کر لے اور نماز میں گنے کا ثبوت نہیں ہوگا۔ نماز کے اندراتی آیتیں پڑھے لئے کا ثبوت نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

Settings\Administrator.USER\My Documents\3) JPEG CLIPART\AFRIVI.JPEG.jpg not found.

#### ﴿فصل ﴾

(٣٥٥) ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء ﴾ ل لانه عليه السلام نهى عن ذلك

# ﴿ فصل ﴾

ترجمه : (۴۵۵) شرمگاه كے ساتھ بيت الخلاء ميں قبله كا استقبال كرنا مكروه ہے۔

ترجمه: إ اسلعُ كحضورً ني اس منع فرمايا ب-

تشریح: بیت الخلاء [ٹویلٹ] سے باہر ہواور قبلہ کی طرف شرمگاہ کر کے بیشا ب یا پیخانہ کر بے تو یہ کروہ ہے، اس طرح اگر مکان کے اندریا بیت الخلاء کے اندر ہواور قبلہ کی طرف شرمگاہ کر کے بیشا ب یا پیخانہ کر بے تو یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ حضور گنے اس طرح کر نے سے منع فرمایا ہے۔

وجه : (۱) چاہمکان کے اندرہو پھر بھی اس طرح کرنے سے قبلہ کی تو بین ہوتی ہے اسلے اسکی طرف رخ کر کے پیشا بیا چیانہ کرنا مکروہ ہے۔ (۲) اس حدیث میں اسکا ثبوت ہے . عن ابسی أیبوب الانصاری أن النبی علیہ قال : اذا أتیتم الغائط فیلا تست قبلو القبلة و لا تستدبروها ، و لکن شرقوا أو غربوا ۔ (بخاری شریف ، باب قبلة أهل الشام و الغائط فیلا تست قبلو القبلة و لا تستدبروها ، و لکن شرقوا أو غربوا ۔ (بخاری شریف ، باب قبلة أهل الشام و المشرق ، ص ۵۵ ، نمبر ۱۹۵ مسلم شریف ، باب الاستطابة ، ص ۱۳۰ ، نمبر ۱۲۹ ، ۱۲۹ مرابوداود شریف ، باب کراھیة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، ص ۳ ، نمبر ۱۹۹ مسلم شریف ، باب الاستطابة ، ص ۱۳۰ ، نمبر ۱۲۹ میل طرف رخ بھی نہ کرے اور پیٹے بھی نہ کرے در کیا کہ کرنا مگروہ ہے۔ کیونکہ اس طرف شرمگاہ کرنا مگروہ ہے۔

ع والاستدبار م ع يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم ولايكره في رواية لان المستدبر فرجه غير موازى للقبلة وما ينحط منه ينحظ الى الارض بخلاف المستقبل لان فرجه موازلها وماينحط منه ينحط اليها

باب ماجاء من الرخصة فی ذالک، ص۹ بنبر۹) اس حدیث میں ہے کہ حضور نے وفات سے پہلے قبلہ کی طرف رخ فر مایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ رخ کرنا شدید کراہیت نہیں ہے۔

فائدہ: حضرت امام شافعی کی رائے ہے کہ چہارد یواری کے اندر ہوتو قبلہ کی طرف رخ کرسکتا ہے۔

وجه: الكى دليل بياثر ہے۔ عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلتُ: يا ابا عبد الرحمن! أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلى ، انما نهى عن ذالك فى الفضاء ، فاذا كان بينك و بين القبلة شىء يسترك فلا بأس \_(ابوداودشريف،بابكراهية استقبال القبلة عندقضاء الحاجة ، ص٣٠، نبراا) اس اثر ميں ہے كة بلداور تمہارے درميان كوئى چيز ہوتو قبلہ كى طرف رخ كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

ترجمه: ۲ ایک روایت میں استدبار بھی مکروہ ہے اسلئے کہ اس میں تعظیم کوچھوڑ نا ہے۔ اور دوسری روایت میں مکروہ نہیں ہے اسلئے کہ پیٹھ کرنے والا اپنی شرمگاہ کو قبلے کی طرف نہیں کرتا اور جونجاست گرتی ہے وہ زمین کی طرف گرتی ہے۔ بخلاف استقبال کر نے والے کے اسلئے کہ اسکی شرمگاہ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور جونجاست گرتی ہے وہ قبلے کی طرف ہوکر گرتی ہے۔

تشروح : قبلے کی طرف پیٹھ کر کے پیٹاب پیخانہ کرنا ایک روایت میں ہے کہ مکروہ ہے۔ (۱) اور اسکی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس صورت میں بھی قبلے کی طرف صورت میں بھی قبلے کی تعظیم کوچھوڑ نا ہوگا ، اور ایک قسم کی تو ہین ہوگا ۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اوپر حدیث میں جہاں قبلے کی طرف رخ کرنے سے منع فرما یا وہیں اسکی طرف پیٹھ کرنے سے بھی منع فرما یا ، اسلئے اسکی طرف پیٹھ کرنا بھی مکروہ ہوگا ۔ یہ حدیث گزرگئ ۔ عن ابسی أیوب الانصاری أن النبی علی الله قال: اذا أتیتم الغائط فلا تستقبلو القبلة و لا تستدبروها ، و لکن شرقوا أو غربوا۔ (بخاری شریف ، باب قبلة أسل الشام والمشرق ، ص ۵۵ ، نمبر ۱۹۹۳ مسلم شریف ، باب الاستطابة ، ص ۱۳۰ ، نمبر ۱۹۵ سر مسلم شریف ، باب کراھیة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، ص ۳ ، نمبر ۹ ) اس حدیث میں ہے کہ قبلے کی طرف رخ بھی نہ کہ واور پیٹھ بھی نہ کہ واور پیٹھ بھی نہ کہ وو

اوردوسری روایت میں ہے کہ پیشاب پیغانے کے وقت شرمگاہ کے ساتھ قبلے کارخ کرنا تو مکروہ ہے۔لیکن پیٹھ کرنا مکروہ نہیں۔ وجہ: (۱) اسکی وجہ بیہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف ہوتو بیچھے کے راستے سے جو پیغانہ نکلتا ہے وہ نیچے کی طرف گرتا ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا اسلئے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے نہیں گرتا ، اور دبر بھی نیچے کی طرف ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا اسلئے قبلے کی تو ہین نہیں ہوئی اسلئے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے

#### (٣٥٦) ويكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي

پیشاب پیخانه کرنا مکروه نہیں۔(۲) اس حدیث میں اسکا شوت ہے۔ عن عبد الله ابن عمر قال رقیت یو ما علی بیت حفصة فرأیت ا؛ لنبی عَلَیْ علی حاجته مستقبل الشام مستدبر الکعبة. (ترندی شریف، بابماجاء من الرخصة فی ذالک، ص ۹، نمبراا / ابوداود شریف، باب الرخصة فی ذالک، [ای کراهیة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، ص ۳، نمبراا ) اس حدیث میں ہے کہ حضور گنے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے حاجت پوری کی جس سے معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے عاجت پوری کی جس سے معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب پیخانه کرنا جائز سے۔

اصول: یمسکدان اصول پر ہے کہ جس شکل میں قبلے کی تو بین ہوتی ہووہ شکل مکروہ ہے اور جس شکل میں قبلے کی تو بین نہیں ہوتی ہووہ جائز ہے۔ ہووہ جائز ہے۔

الغت: استقبال: رخ کرنا۔ فرج: عورت کی شرمگاہ، یا مرد کی شرمگاہ۔ خلاء: بیت الخلاء، ٹویلٹ ۔ استدبار: دبر سے مشتق ہے، کسی چیز کی طرف پیٹھ کرنا، اسی سے مستدبر ہے پیٹھ کرنے والا۔ موازی: وازاہ موازاۃ سے مشتق ہے، کسی کے سامنے ہونا، کسی کے مقابل ہو نا۔ یخط: حلا سے مشتق ہے، نیچ گرنا۔

ترجمه : (۴۵۲) اور مکروه ہے مسجد کے اوپر صحبت کرنا اور بیشاب کرنا اور پیخانہ کرنا۔

**تشسر بیج**: مسجد کی حجیت کا حکم وہی ہے جو مسجد کا حکم ہے۔اسلئے جو چیز مسجد کے اندر مکر وہ ہے وہ مسجد کی حجیت پر بھی مکر وہ ہے۔ اسلئے مسجد کی حجیت پر صحبت کرنا،اس پر بیشاب کرنا،اس پر پیخانہ کرنا سب مکر وہ ہے۔

وجه ، فقام فحکه بیده ، فقال ان احد کم افزان ان الده و الده الده الده الده الده الده و الده الده و الده الده الده و الله و الله و القذر انما هي لذكر الله عز وجل و السلوق و قرأة القرآن . (مسلم شریف ، باب وجوب شمل البول و نیم من النجاسات اذاصلت فی المسجد الخیم ، ۱۳۸۵ السمعت انس الصلوق و قرأة القرآن . (مسلم شریف ، باب وجوب شمل البول و نیم من النجاسات اذاصلت فی المسجد الخیم ، ۱۳۸۵ المبر ۱۳۸

ل لان سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته ٢ ولا يبطل الاعتكاف بالصعود اليه ٣ ولا يحل للجنب الوقوف عليه (٣٥٧) ولابأس بالبول فوق بيت فيه مسجلها والمراد ما اعدّ للصلواة في البيت لانه لم يأخذ حكم المسجد وان نُدِبْنَا اليه و

بعض ، فقال أو یفعل هکذا \_ ( بخاری شریف ، باب حک البز اق بالید من المسجد، ص۵۸ ، نمبر ۴۰۵ ) اس حدیث میں ہے کہ قبلہ کی جانب تھو کے بھی نہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ اس کی طرف شرمگاہ کرنا بھی اچھانہیں ہے۔

قرجمه: السلئے کہ سجد کی حجبت کا حکم وہی ہے جو مجد کا حکم ہے یہاں تک کہ اوپر والے نیچے والے کی اقتداء کر سکتا ہے۔ قشریع : یددلیل عقلی ہے۔ کہ حجبت کا حکم وہی ہے جو مسجد کے اندر کے حصے کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ مسجد کی حجبت کے اوپر ہے وہ مسجد کے اندر اور مسجد کے اندر والے کی اقتداء کر سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر اور مسجد کے اوپر کا حکم ایک ہی ہے۔

قرجمه: ٢ اورجيت كاوير چرصف اعتكاف باطل نهين مولار

تشریح: بدوسری دلیل عقلی ہے کہ معتلف آ دمی معبد کی جھت پر چڑھے تواس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا،اس سے معلوم ہوا کہ حھیت مسجد کا حصہ ہے کیونکہ باہر کا حصہ ہوتا تواعت کا ف ٹوٹ جا تا۔اس سے معلوم ہوا کہ چھت کا تھم وہی ہے جو مسجد کے اندر کا حکم ہے ترجمه : سے اور جنبی کو حھیت کے او پر تھہرنا جا ئر نہیں۔

تشریح: بیتسری دلیل عقلی ہے۔ کہ جنبی آ دمی متجد کی حجت پرنہیں جاسکتا، جس طرح متجد کے اندرنہیں جاسکتا، جس سے معلوم ہوا کہ حجبت کا حکم بھی متجد کا ہی حکم ہے۔ اسلیم سجد کی حجبت پرپیشاب، پیخانہ، اور صحبت کرنا مکروہ ہے۔

اصول: بيمسئلهاس اصول پر ہے كہ چھت بھى مسجد كے علم ميں ہے۔

قرجمه : (۴۵۷)اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایسے گھر کے اوپر پیشاب کرے جسکے اندر مسجد ہو۔

ترجمه: المرادیہ کہ جومسجد گھر میں نماز کے لئے تیاری گئی ہو۔اسلئے کہ وہ مسجد کے کم میں نہیں ہے۔اگر چہ ہمیں گھر میں مسجد بنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

تشریح : شریعت نے بیزغیب دی ہے کہ گھر میں بھی ایک جگہ متعین کردی جائے تا کہ عور تیں اس خاص جگہ میں نمازادا کرتیں رہیں۔ اسکو گھر کی مسجد کہتے ہیں لیکن اسکی وجہ سے اس گھر کا تھم مسجد کا تھم نہیں ہو گیا ،اس گھر کی مسجد کی وجہ سے ابھی بھی کہ گھر کے تھم میں ہے اسلئے اس گھر میں بیشاب پیخانہ کیا جاسکتا ہے ،اوراس گھر کی چھت پر بھی بیشاب پیخانہ کیا جاسکتا ہے۔

**وجه**: (۱) گرمیں مسجد بنانے کا ثبوت اس مدیث میں ہے۔ کبی مدیث کا کر ایہ ہے۔ ان عتبان بن مالک ، و هو من أصحاب رسول الله عُلَيْنَ ممن شهد بدر اً من الانصار .... ووددت یا رسول الله! أنك تأتینی فتصلی فی

(٣٥٨) يكره ان يغلق باب المسجد في لانه يشبه المنع من الصلواة وقيل لابأس به اذاخيف على متاع المسجد في غيراوان الصلواة (٣٥٩) ولا بأس بان ينقش المسجد بالجصّ والساج و ماء الذهب

بیتی فاتخذه مصلی ... ثم قال : ((أین تحب أن أصلی من بیتک ؟)) قال فأشرت كه الی ناحیة من البیت \_ (بخاری شریف، باب المساجد فی البیوت، ص ۲۰ ، نمبر ۲۲۵) اس حدیث میں ہے كه گھر میں نماز پڑھنے كے لئے مسجد بنائی اور حضور گنے اس كا فتتاح كیا۔ (۲) اس حدیث میں تو گھر میں مسجد بنانے كی ترغیب دی گئی ہے۔ عن ابن عمر قال : قال دسول الله علی بیوتکم من صلاتکم ، و لا تتخذو ها قبورا ً . (ابوداود شریف، باب صلوة الرجل التطوع فی بیته ، ص ۱۵۸ ، نمبر ۱۵۸ ، نمبر ۱۵۸ ، نمبر ۱۵۸ ، اس حدیث میں ہے كہ گھر میں بھی نماز پڑھواور اسکو قبرستان كی طرح نه بناؤ۔ اس سے معلوم ہوا كہ گھر میں بھی ایک مسجد ہونی چاہئے۔

تا ہم گھر میں بھی جس جگہ کونماز کے لئے متعین کیا ہے اس جگہ نا پاکی ڈالنا اچھانہیں ہے۔ اس حدیث میں اسکا ثبوت ہے۔ عسن عائشة قالت: أمر رسول الله عَلَيْكُ ببناء المساجد فی الدور ، و أن تنظف و تطیب را ابوداود شریف، باب اتخاذ المساجد فی الدور، ساک نمبر ۲۵۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھروں میں مسجد بنا وَاوراسکوصاف تقرار کھو۔

ترجمه: (۲۵۸) اور مرده ب كمسجد كادروازه بندكيا جائـ

قرجمه: السلع كنماز سروك كمشابه وكيا-

تشریح: مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ ہے۔اسلئے کہ سجد کا دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مصلی کونماز سے روکنا چا ہتا ہے۔ اور آیت میں ہے کہ نماز سے روکنے والا ظالم ہے۔اسلئے مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ ہے۔

وجه: راس آیت میں ہے۔ و من أظلم ممن منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها۔ (آیت ۱۹۳۸) اس آیت میں ہے کہ جومبحد میں اللہ تعالی کانام لینے سے روکے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اور مسجد کو بند کرنے سے لوگول کو مسجد میں اللہ کانام لینے سے روکنا ہے اسلیم مسجد کے درواز کو بند کرنا مکروہ ہوگا۔

ترجمه: ی بعض حضرات نے فرمایا کہ مبجد کے سامان پر خطرہ ہوتو نماز کے وقت کے علاوہ بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تشریح: بعض علاء نے فرمایا کہ مبجد کے سامان چوری ہونے کا خطرہ ہوتو نماز کے وقت کے علاوہ میں مبجد کے درواز ہے کو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ سامان کی اہمیت ہے اسلئے اسکی چوری ہونے کا خطرہ ہوتو دروازہ بند کرسکتا ہے۔ ترجمہ: (۲۵۹) اور مسجد کو گیج ، سال کی کلڑی ، اور سونے کے پانی سے منقش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ل وقوله لابأس يشير الي انه لايوجر عليه لكنه لاياثم به وقيل هو قربة

تشريح : مسجد كوبهت زياده آرائش وزيبائش كرناا چيمانهيں ہے كيكن بقدر ضرورت اسكومضبوط كرنا جائز ہے۔

لیکن بہت زیادہ زینت کرنا چھانہیں ہے۔ اسکی دلیل بی حدیث ہے (۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَیْ : ما أمرت 'بتشیید المساجد. قال ابن عباس: لتز خوفنها كما زخوفت الیهو د والنصاری ۔ (ابوداودشریف، باب فی بناء المساجد، ص اے، نمبر ۱۲۸۸) اس حدیث میں ہے کہ بلا وجہ مبحد کی بہت زینت کرنا اچھانہیں ہے یہود و نصاری کا کام ہے۔ (۲) عن یوید بن الاصم و کان ابن خالة ابن عباس قال: قال النبی عَلَیْنَ ؛ ما أمرت بتشیید المساجد قال: و قال ابن عباس أما والله لتز خوفنها ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب تزمین المساجد المراق، من المسجد، ج ثالث، ص ۱۵۲۵، نمبر ۱۵۲۵) اس حدیث میں بھی ہے کہ مبحد کو بہت زیادہ زینت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ (۳) أن علیا قال: ان القوم اذا زینوا مساجدهم فسدت أعمالهم ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب تزمین المساجد والممر فی المسجد، ج ثالث، ص ۱۵۲۵، نمبر ۱۳۳۵) اس مساجدهم فسدت أعمالهم ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب تزمین المساجدوالممر فی المسجد، ج ثالث، ص ۱۵۲۵، نمبر ۱۵۳۵) اس مساجدهم فسدت أعمالهم ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب تزمین المساجدوالممر فی المسجد، ج ثالث، ص ۱۵۲۵، نمبر ۱۵۳۵) اس مساجدهم فسدت أعمالهم ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب تزمین المساجدوالممر فی المسجد، ج ثالث، ص ۱۵۲۵، نمبر ۱۵۳۵) اس علی مساجده می زیادہ زینت کرنے سے ۱۵ الل فاسد ہو جا کیں گے۔

ترجمه: اورمصنف کا قول: لاباً س-اس بات کی طرف اشارہ ہے کنقش ونگار کرنے پراسکوثوا بنہیں دیا جائے گا، کین وہ اس سے گنام گار بھی نہیں ہوگا۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے۔

تشریح: متن میں ((لاباً س)) گزرا،اسلئے اس لاباً س کی تفسیر فرمارہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجد کا نقش و نگار کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ثو اب نہیں دیا جائے گا۔البتہ اس میں گنہ گار بھی نہیں ہوگا۔اور بعض حضرات نے فر مایا کہ سجد کا نقش و نگار کرنا عبادت ہے،اسلئے مسجد کو یا ک رکھنے اوراسکوا چھے انداز میں رکھنے کی تاکید ہے۔

وجه: (۱) عن عائشة قالت: أمر رسول الله عَلَيْكَ ببناء المساجد في الدور، و أن تنظف و تطيب \_ (۱) ابوداود شریف، باب انتخاذ المساجد في الدور، ص اے، نمبر ۲۵۵) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ گھر وں میں مسجد بناؤاور اسکوصاف شرا الوداود شریف، باب انتخاذ المساجد في الدور، ص اے، نمبر کر میں اس محدنبوی میں نقش وزگار کے پیچر لگائے، تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت ہی سمجھ کر معادت ہی سمجھ کر سے کہ وہ عبادت ہی سمجھ کر سمجھ کے دور عبادت ہی سمجھ کر سمجھ کر سمجھ کر سمجھ کے دور عبادت ہی سمجھ کر سمجھ کر سمجھ کر سمجھ کر سمجھ کے دور سمجھ کی سمجھ کر سمجھ کی سمجھ کر سمجھ کر سمجھ کے دور سمجھ کی سمجھ کر سمجھ کی سمجھ کر سمجھ کے دور سمجھ کی سمجھ کی سمجھ کی سمجھ کے دور سمجھ کے دور سمجھ کی سمجھ کی

٢ وهذا اذا فعل من مال نفسه اما المتولّى يفعل من مال الوقف ماير جع الى احكام البناء دون ماير جع الى احكام البناء دون ماير جع الى النقش حتى لو فعل يضمن (والله اعلم بالصواب.)

لگائے ہو نگے۔اسلئے تھوڑ ابہت فقش ونگار کرنا عبادت ہے۔ بیحدیث گزر چکی۔ عبد اللہ .... شم غیرہ عشمان فزاد فیہ زیادہ تخیرہ و بنی جدارہ بالحجارہ المنقوشة و القصة ، و جعل عمدہ من حجارہ منقوشة و سقفه بالساج ربخاری شریف، باب بنیان المسجد، ص ۲۲، نمبر ۲۳۲ / ابوداود شریف، باب فی بناء المساجد، ص ۲۱، نمبر ۲۳۲ / ابوداود شریف، باب فی بناء المساجد، ص ۲۵، نمبر ۲۵۲ ) اس حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان فی قشوڑ ابہت مسجد کانقش ونگار کیا ہے ۔ اور مسجد کو مضبوط کیا ہے اسلئے تھوڑ ابہت نقش ونگار کرنا جائز ہے اور مضبوط کرنا بھی جائز ہے۔

تسر جسمه: ۲ یتھوڑ ابہت نقش ونگار کرنا اس وقت ہے کہ اپنے مال سے کیا ہو۔ اور متولی وقف کے مال سے وہ کام کرے گاجو عمارت کی مضبوطی کی طرف لوٹنا ہو، وہ کام نہیں کرے گاجونقش ونگار کی طرف لوٹنا ہو، یہاں تک کہ اگرنقش ونگار کر لیا تو وہ ضامن ہو جائے گا۔

تشریح: اوپر جواختلاف آیا کہ مسجد کانقش ونگار کرسکتا ہے پانہیں؟ بیاس صورت میں ہے کہ آدمی اپنے مال سے نقش ونگار کرے یا نہیں کر بے تو بعض نے فر مایا کہ ٹھیک ہے، اور بعض نے فر مایا کہ عبادت ہے۔ لیکن اگر مسجد کا متولی وقف کے مال سے مسجد کا کام کرانا چاہتو وہ کام کرسکتا ہے جو مسجد کی بنیا دکو مضبوط کرے کیونکہ یہی کام کرانے کے لئے لوگوں نے مال وقف کیا ہے۔ اور جن کاموں سے نقش ونگار ہوتا ہووہ کا منہیں کرسکتا۔ اور اگر وقف کے مال سے نقش ونگار کیا تو متولی کو اس مال کا ضام ن دینا ہوگا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وقف کیا ہے نقش ونگار کرنے کے لئے وقف نہیں کیا ہے اسلئے خلاف مقصد کام کیا اسلئے اس مال کا ضام ن ہوگا۔

CLIPART\26555.JPEG.jpg not found.

#### ﴿باب صلوة الوتر ﴾

(۲۰ م) الوتر واجب عند ابي حنيفة ﴾

### ﴿ وتركابيان ﴾

نوٹ : نماز وتر کے بارے میں پانچ بحثیں ہیں[ا] وتر کی نماز واجب ہے، یاست \_[۲] وتر کی نماز ایک سلام کے ساتھ تین رکعت ہے، یاست \_[۲] دعاء قنوت پورے سال پڑھے یا صرف ہے، یا ایک رکعت ہے \_[۳] دعاء قنوت پورے سال پڑھے یا صرف رمضان کے اخیر میں [۵] اور نماز وں میں بھی قنوت پڑھے یا صرف وتر کی نماز میں یہ پانچ بحثیں ہیں۔

ترجمه: (۲۰) ورامام ابوطنفة كزديك واجبيد

تشریح: امام ابوصنیفہ کے نزدیک وترکی نماز واجب ہے۔ اور تین رکعتیں ایک ساتھ ہیں۔ دور کعت کے بعد سلام کر کے تیسری رکعت ایک سلام کے ساتھ نہ پڑھے۔ بلکہ تینوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے۔

**9 جسسه**: (۱) وترکی تاکید بهت می احادیث میں ہے۔ اور جب تاکید ہوتی ہے تو سنت سے اوپراٹھا کر واجب میں لے جاتے ہیں۔ لیمن چونکہ آیت سے ثابت نہیں ہے اور نہ آتنی تاکید ہے کہ فرض میں لے جایا جاسکے۔ ور نہ تو پانچ کے بجائے چھنمازیں فرض ہو جائیں گی۔ اس لئے وتر کو واجب میں رکھا۔

نسوون المرائع المرائع

ل وقالا سنة لظهور اثار السنن فيه حيث لايكفر جاحده ولا يؤذن له ٢ ولابي حنيفة قوله عليه السلام ان الله تعالى زادكم صلواة الاوهى الوتر فصلّوها مابين العشاء الي طلوع الفجر

شریف، باباستخباب الوترص ۷-۲ نمبر ۲۰۱۷ ارتر مذی شریف، باب ماجاءان الوتر لیس بختم ص۳۰ انمبر ۴۵۳) اس حدیث میں امر کا صیغہ ہے جوو جوب کے لئے آتا ہے۔اس سے بھی وتر کے واجب ہونے کا ثبوت ماتا ہے۔

فائدة : ترجمه : إصاحبين ففرمايا كهسنت ب، كيونكه سنت كة فاراس مين ظاهر مين [1] يهى وجه بكه وتركا انكاركر في والا كافزنبين موتا[۲] اور نداسك لئے اذان دى جاتى ہے۔

تشریح: صاحبین کی رائے ہے کہ وتر سنت ہے اور یہی رائے حضرت امام شافعی کی بھی ہے۔ اور اسکی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ وتر میں سنت کے آثار ظاہر ہیں۔ اور ان آثار کی دومثالیں دے رہے ہیں۔ [۱] ایک وجہ بیہ ہے کہ اگر وتر واجب ہوتا تو اسکا انکار کر نے والا بالا جماع کا فرنہیں ہوتا، جس سے معلوم ہوا کہ وتر واجب نہیں ہے۔ [۲] اور دوسری مثال میہ ہے کہ وتر کے لئے اذان نہیں دی جاتی ، اگر یہ واجب ہوتا تو ااسکے لئے مستقل اذان دی جاتی ، لیکن اذان نہ دینا سنت کی دلیل ہے۔

ترجمه: ۲ اورابوطنیفه گی دلیل حضورگا قول ہے۔ کہ اللہ تعالی نے تم پر ایک اور نماز زیادہ کیا ہے، س لووہ وتر ہے اسلئے اسکو عشاء اور طلوع فنجر سے پہلے کے در میان پڑھو۔

تشریح: یحدیث حضرت امام ابوعنیفی دلیل ہے کہ وتر واجب ہے۔ ایک حدیث ابود اود شریف کی اوپر گزر چکی ہے۔ اور صاحب حدا ایک حدیث ابود اود شریف کی اوپر گزر چکی ہے۔ اور صاحب حدا ایک حدیث یہ ہے۔ عن عصر و بن شعیب عن ابیه عن جدہ قال مکثنا زمانا لا نزید علی الصلوات الخمس ، فامرنا رسول الله عَلَيْتُ فاجتمعنا ، فحمد الله و أثنى علیه ، ثم قال: ((ان الله قد زاد کم صلوة)) فأمرنا بالوتر ۔ (دار قطنی ، باب فضیلة الوتر ، ج ثانی ، ص۱۲ ، نمبر ۱۲۳۲) اس حدیث میں ہے کہ یا نچ نماز پرایک اور زیادہ کیا ، اور وہ

س امر وهو للوجوب م ولها ذا وجب القضاء بالاجماع في وانسما لايكره جاحده لانه وجوبه ثبت بالسنة وهو المعنى بماروى عنه انه سنة ل وهو يؤدّى في وقت العشاء فاكتفى باذانه واقامته (٢١) قال الوتر ثلث ركعات لايفصل بينهن بسلام

پانچ فرض تھاسلئے وتر بھی فرض ہی ہوگا اوراس میں امر کیا گیاہے جو وجوب کے لئے آتا ہے اس لئے وتر واجب ہے۔

قرجمه: س حديث مين امركاصيغه بجووجوب كے لئے آتا ہے۔

تشریح: حدیث یہ ہے۔عن ابی سعید أن النبی عَلَیْ قال: ((أو تروا قبل أن تصبحوا))۔(مسلم شریف، باب صلوۃ اللیل ثنی ثنی والوتر رکعۃ من آخر اللیل، ۳۰۲۸، ۲۰۸۸ میں ۱۷ میں ہے کہ صبح سے پہلے وتر کی نماز پڑھو، اوراس حدیث میں ہے کہ صبح سے پہلے وتر کی نماز پڑھو، اوراس حدیث میں امرکا صیغہ ہے جو وجوب کے لئے آتا ہے، اسلئے وتر واجب ہے۔

ترجمه: ٢ اسلة بالاجماع وتركى قضاواجب ي

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ کہ نتیوں اماموں کے نزدیک وترکی قضاوا جب ہے، اور اسی وقت قضاوا جب ہوگی جب وہ واجب ہو اس سے پیۃ چلا کہ وتر واجب ہے۔۔۔وترکی قضاوا جب ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ اسلئے اس سے استدلال کرنامشکل ہے۔ تحر جمعہ: ۵ اور وترکا انکار کرنے والا کا فرنہیں ہوگا۔اسلئے کہ اسکا وجوب حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس قول کا جوامام ابو صنیفہ سے دوایت کیا گیا ہے، کہ وتر سنت ہے۔

تشریح: یامام صاحبین گوجواب ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ وترسنت ہے اوراسکی دلیل دی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ اسکاا نکار کر نے والا اسلئے کا فرنہیں ہوگا کہ اسکاو جوب آیت سے ثابت نہیں ہے، نے والا کافرنہیں ہوگا کہ اسکاو جوب آیت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اسکاو جوب حدیث سے ثابت ہے ، اور حدیث کا افکار کرنے والا کا فرنہیں ہوتا۔ چنا نچہ امام ابو صنیفہ گی ایک روایت رہے کہ وتر سنت ہے اسکامطلب بھی یہی ہے کہ وتر کا وجوب چونکہ سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے، اسلئے وتر کوسنت کہا۔

ترجمه: ٢ اوروترعشاء كووت اداكياجاتا بالشيعشاء بي كي اذان اوراسكي اقامت يراكتفاكيا كيا-

تشریح: یہ بھی امام صاحبین گوجواب ہے۔انہوں نے فرمایا تھا کہ وتر کیلئے متعقل اذان نہیں دی جاتی جواسکے سنت ہونے ک دلیل ہے۔اسکا جواب دیا جارہا ہے کہ وتر عشاء کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے اسلئے عشاء ہی کی اذان اور اسکی اقامت پراکتفاء کیا گیا۔ اسلئے یہ دلیل سنت ہونے کی نہیں ہے۔

ترجمه: (۲۱۱) وترتین رکعت ب، اسکدرمیان سلام سفصل نه کرے۔

ل لما روت عائشة انه عليه السلام كان يوتر بثلث على الحسن اجماع المسلمين على الثلث على الثلث وهذا احد اقوال الشافعي وفي قول يوتر بتسليمتين وهو قول مالك والحجة عليهما ماروينا ه

تشریح : امام ابوحنیفی کنز دیک وتر تین رکعت ہے اور دور کعت کے بعد سلام نہ پھیرے بلکہ تین رکعت کے بعد سلام پھیرے۔ اسلئے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور وتر تین رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔

تشریح: حضرت حسن گیروایت بیدے عن الحسن قال: أجمع المسلمون عن أن الوتو ثلاث لا یسلم الا فسی آخره من آن الوتو ثلاث لا یسلم الا فسی آخره من در مصنف ابن الی شیبة ، باب ۵۵ من کان یوتر بثلاث أواکثر، ج ثانی، ص ۱۹، نمبر ۱۸۳۳) اس اثر میس به مسلمانون کا اجماع بے که وتر تین رکعتیں ہیں، اور اسکے اخیر ہی میں سلام پھیرے۔

فائدہ: ترجمہ: سے اورامام شافعیؓ کے اقوال میں سے ایک قول یہی ہے۔۔ اور دوسرے قول میں ہے کہ وتر پڑھے گا دو سلاموں کے ساتھ، اور یہی قول امام مالک گاہے اور ان دونوں پر ججت وہ روایت ہے جوہم نے بیان کیا۔

**نشریج**: امام شافعی گاایک قول یہی ہے کہ وتر تین رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ ہے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ وتر تین رکعت دو

#### (٢٢) ويقنت في الثالثة قبل الركوع ﴾

سلاموں کے ساتھ ہے۔ اور امام مالک کا قول بھی یہی ہے۔

وجه: (۱) ان کی دلیل بیرهدیث ہے ۔عن ابن عسم : أن رجلا سأل رسول الله علیہ علی صلوة اللیل : فقال رسول الله علیہ سلو۔ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احد کم الصبح صلی رکعة واحد ة توتر له ما قد صلی. (بخاری شریف، باب ماجاء فی الورس ۱۵۳۵ نمبر ۹۹۰ مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعد در کعات النبی اللیل وان الور رکعة وان الرکعة صلوة صحیحة س۲۵ منبر ۲۳ کر ۱۵۱۷) ان احادیث سے اور مسلم کی بہت سی احادیث کی بنا پران کے یہاں الکر رکعت وتر ہے۔ مسلم شریف کے اوپر کے باب ہی میں ہے عن ابن عمر قال قال رسول الله ((الوتر رکعة من آخر اللیل )) (مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعد در کعات النبی اللیل عند رکعات الرکعة صلوة صحیحة س ۲۵۷ نمبر ۲۵۷ اللیل )) (مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعد در کعات النبی اللیل وان الوتر رکعة وان الرکعة صلوة صحیحة س ۲۵۷ نمبر ۲۵۷ اللیل )) (مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعد در کعات النبی اللیل )) (مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعد در کعات النبی اللیل ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وتر ایک رکعت ہے۔

لکین اوپر کی حدیث امام شافعیؓ اور امام مالکؓ کے خلاف جحت ہے۔

نوف : تبجداور صلوة الليل كوبھى وتر كہتے ہيں جيبا كه حديث كے تتج سے معلوم ہوتا ہے۔ (۱) خوداما متر مذى نے فرما يا قد السحق ابن ابر اهيم معنى ماروى ان النبى عليہ الله عليہ كان يو تو بشلاث عشرة ، قال انما معناه انه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الو تو فنسبت صلوة الليل الى الو تو ۔ (تر مَدى شريف ، باب ماجاء فى الوتر بسبع ص ١٠ المبلا عمو : أن رجلا ١٥٥٨) اس سے معلوم ہوا كہ تبجد كى نماز كوبھى شامل كر كوتر كہتے تھے۔ (٢) او پراس حدیث میں گزرا۔ عن ابن عمو : أن رجلا سأل رسول الله عليہ عن صلوة الليل : فقال رسول الله عليہ الله عليہ عن صلوة الليل : فقال رسول الله عليہ عليہ ما الله عليہ عن صلوة الليل الله عليہ الله عليہ الله عليہ عن صلوة الليل مثنى مثنى فاذا خشى احد كم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى . (بخارى شریف ، باب ماجاء فى الوتر صلام المبر ١٩٩٩ مسلم شریف ، باب ماجاء فى الوتر على الله عليہ على الله عليہ على الله على

ترجمه: (۲۲۲) قنوت پراهی جائے گی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔

تشریح: وترکی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھے ۔امام شافعیؓ کے زد یک رکوع کے بعد پڑھے۔

وجه: (١) حديث مي إلى عن ابى بن كعب ان رسول الله عَلَيْكُ قنت في الوتو قبل الركوع. (ابوداؤوشريف،

ل وقال الشافعي بعده لما روى انه عليه السلام قنت في اخرالوتر وهو بعد الركوع عرولنا ماروى انه عليه السلام قنت قبل الركوع

باب التنوت فی الورص ۲۰۹ نمبر ۱۲۲۵ ارنسائی شریف، باب ذکراختلاف الفاظ الناقلین بخبر البی بن کعب فی الورص ۱۹ نمبر ۲۰۰۰ ابن ماجبشریف، باب ماجاء فی التنوت قبل الرکوع و بعده ص ۱۹، نمبر ۱۱۸۲) اس حدیث سے معلوم ہوا که ور میں دعاء تنوت تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی (۲) اس اثر میں ہے کہ کان ابن مسعود لایقنت فی شیء من الصلوات الا فی الوتو قبل الرکوع و رمضنف ابن البی شبیة ،۱۸۵ فی التقوت قبل الرکوع او بعده، ج نانی بھر ۱۹۰۳) اس اثر میں ہے کہ کی اور نماز میں تنوت نہیں پڑھتے سوائے ور کے اور دوسری بات بیہ ہے کہ رکوع کے بعد تنوت پڑھتے تھے۔ (۳) اور جس حدیث سے رکوع کے بعد تنوت پڑھی جاتی حدیث سے رکوع کے بعد ہے یا فجر کی نماز میں تنوت پڑھنے کا ثبوت ہے وہ قنوت نازلہ ہے جو کسی مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اسکا ثبوت بیصدیث ہے عن ابن عباس قبال قنت رسول اللہ شہرا متنابعا فی الظہر و العصر و المغرب والعشاء و صلو ق الصبح فی دبر کل صلو ق اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ من الرکعة الآخرة یدعو علی احیاء من بنی سلیم علی دعل و ذکوان و عصیة و یؤمن خلفه . (ابوداو دُشریف، باب التوت فی الصلوق، ص ۱۱۱۲ نبر ۱۳۸۳ میں جوت سے معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد تنوت نازلہ صیبت کے وقت تھا۔

فائدہ: ترجمہ: اِ اورامام شافعیؒ نے فر مایا کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھے۔اسکئے کہ روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام وتر کی اخیر میں قنوت پڑھا، اوروہ رکوع کے بعد ہے۔

وجه: امام شافع کن دریک قنوت رکوع کے بعد ہے۔ (۱) ان کی دلیل بیعد یث ہے انس بن مالک اقنت النبی علیہ فلے المصبح قال نعم قیل اوقنت قبل الرکوع ؟ قال بعد الرکوع یسیرا۔ (بخاری شریف، باب القنوت قبل الرکوع کے بعد قوت بعده صلاح ۱۳۲۱ نمبر۱۰۰ ارابوداؤدشریف، باب القنوت فی الصلوق، ص ۲۰۰۹ نمبر۱۳۲۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد قنوت بر هناچا ہے (۲) سألت انس بن مالک عن القنوت ، فقال ((قنت رسول الله علیہ الرکوع . (دارقطنی ، باب مایقر اُفی رکعات الوتر والقنوت فیه، ج ثانی، ص ۳۳، نمبر ۱۲۵۰) اس حدیث میں ہے کہ قنوت و ترکے بعد پڑھ (۳) صاحب عدا ایرکو عید بیٹ کردہ حدیث بیت کردہ حدیث بیت کے عن سوید بن غفلة قال : سمعت أبا بکر و عمر و عثمان و علیا یقولون: ((قنت رسول الله علیہ الرکوع تفیہ تفولون: ((قائن میں ہے کہ و کو کے بعد ہوگا۔ فیہ میں ہے کہ و رکوع کے بعد ہوگا۔

ترجمه: ٢ اور جمارى دليل وهروايت بي كه حضور عليه السلام في دعاء قنوت ركوع سے پہلے پڑھی۔ بيروايت گزر چكى

#### س ومازاد على نصف الشئ الخره. (٣٢٣) يقنت في جميع السنة ﴾

ہے۔ عن ابسی بن کعب ان رسول الله عَلَيْتِ فنت فی الوتر قبل الرکوع. (ابوداؤدشریف،بابالقنوت فی الوتر ص ۲۰۹ نمبر ۱۳۲۷ رنسائی شریف، باب ذکراختلاف الفاظ الناقلین بخبر ابی بن کعب فی الوترص ۱۹۱نمبر ۲۰۰ / رابن ماجهشریف، باب ماجاء فی القنوت قبل الرکوع و بعده ص ۲۱،نمبر ۱۱۸۲) اس حدیث میں ہے کدرکوع سے پہلے دعا چنوت پڑھی۔

ترجمه: س اور جونصف شيء سے زیادہ مووہ اخیر موتی ہے۔

تشریح: یامام شافعی وجواب ہے، انہوں نے حدیث پیش کی تھی کہ وتر کے اخیر میں قنوت پڑھا۔ حدیث بیتی ۔ عن سوید بن غفلة قال: سمعت أبا بكر و عمر و عثمان و علیا یقولون: ((قنت رسول الله عَلَیْ فی آخر الوتر، و کان یفعلون ذالک (دارقطنی، باب مایقر اُفی رکعات الوتر والقنوت فیہ، ج ٹانی، سس، نبر ۱۱۲۸۸) اس حدیث میں ہے کہ وتر کی آخیر میں قنوت پڑھے۔ جبکا مطلب لیا تھا کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھا، اسکا جواب دے رہے ہیں کہ آخیر کا دوسرا مطلب بیہ کہ دورکعت کے بعد یعنی تین سری رکعت میں قنوت پڑھا اور رکوع سے پہلے پڑھا۔ کیونکہ وتر میں تین رکعتیں ہوتی ہیں تو ڈیڑھر کعت پر نصف ہوجائے گا اور تیسری رکعت میں قنوت پڑھے تو نصف سے زیادہ ہوجائے گا۔ اور اس حدیث میں بیشوت نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھا۔ البتہ بخاری شریف کی جس حدیث میں ہے کہ رکوع کے بعد قنوت بڑھا، البتہ بخاری شریف کی جس حدیث میں ہے کہ رکوع کے بعد قنوت بڑھا، اس میں بی جواب نہیں جاگا۔

## قرجمه: (۲۲۳)اورقنوت پورےسال میں پڑھے

پورے سال میں قنوت پڑھنے کی دلیل بی حدیث ہے قبال ابو ھریو ۃ او صانبی رسول المله علیہ الوتو قبل النوم۔ (بخاری شریف، باب فی الوتر قبل النوم س۱۲ نمبر۱۲۳۲) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ پورے سال وتر پڑھنا ہے۔ اس لئے پورے سال دعائے قنوت بھی اس میں پڑھنا واجب ہوگا۔ کیونکہ الی بن کعب کی حدیث میں گزری کہ قنت فی الوتر قبل الرکوع کہ وتر میں رکوع سے پہلے تنوت پڑھا کرتے تھا س لئے پور اسال قنوت پڑھی جائے گر ۲) اثر میں ہے۔ عن ابو اھیم قال: لاوتو الا بقنوت (مصنف ابن الی شیخ ، ۹۵۳ من قال لاوتر الا بقنوت، ج ثانی ، صلا کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ وتر میں قنوت پڑھنالازی ہے۔ (ساعت المسنة کی الموتر علی قنوت پڑھنالازی ہے۔ (ساعت المسنة علی الفجر و یقنت فی الوتر کل لیلة قبل الرکوع قال ابو بکو: ھذا القول عندنا۔ (مصنف ابن الی شیخ ، کلھا فی الفجر و یقنت فی الوتر کل لیلة قبل الرکوع قال ابو بکو: ھذا القول عندنا۔ (مصنف ابن الی شیخ ، کلھا فی الفجر و یقنت فی الوتر کل لیلة قبل الرکوع قال ابو بکو: ھذا القول عندنا۔ (مصنف ابن الی شیخ ، کمیرا کا کا سائر میں ہے کے عبداللہ ابن مصنور پر سے تھے۔

اخلافا للشافعي في غير النصف الاخير من رمضان ٢ لقوله عليه السلام للحسن بن على حين علمه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك من غير فصل (٣١٣) ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة كل لقوله تعالى: فاقرء وا ماتيسر من القران

فائده: ترجمه: إ خلاف الم شافعي كرمضان ك نصف اخر ك علاوه ميس

تشریح: حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ رمضان کے نصف اخیر میں قنوت پڑھے اور باقی سال میں نہ پڑھے۔

وجه: (۱) اکل دلیل یا اثر ہے۔ ان اہی بن کعب امهم یعنی فی دمضان و کان یقنت فی النصف الاخیر من دمسنان (ابوداوَدشریف، بابالقوت فی الوتر ۱۳۳۰ منبر ۱۲۲۸ ارتر مذی شریف، باب ماجاء فی القوت فی الوتر، ۱۲۳۳ منبر ۱۲۲۸ اس سے معلوم ہوا کہ ابی بن کعب کا عمل یہ تھا کہ وہ صرف رمضان کے نصف اخیر میں قنوت بڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہم نے ثابت کیا کہ حضور رکوع سے پہلے ہمیشہ قنوت بڑھا کرتے تھے (۲) عن ابن عمر أنه کان لا یقنت الا فی النصف ، یعنی من من ابت کیا کہ حضور رکوع سے پہلے ہمیشہ قنوت بڑھا کرتے تھے (۲) عن ابن عمر أنه کان لا یقنت الا فی النصف ، یعنی من دمضان ۔ (مصنف ابن ابی شیبۃ ۱۸۵۹ من قال: القنوت فی الصف من الرمضان ، ج ثانی ، ص ۹۹، نمبر ۱۹۳۳) اس اثر میں ہے کہ حضر ت ابن عمر فی اور من من ابن شیبۃ ، ۱۸۵۸ من کان لا یقنت فی و تر ہ ( مصنف ابن ابی شیبۃ ، ۱۸۵۸ من کان لا یقنت فی الوتر ، ج ثانی ، ص ۱۰۰ ، نمبر ۱۹۳۳) اس اثر میں ہے کہ یور سے سال قنوت پڑھے ہی نہیں تھے۔

ترجمه: ٢ حضورعليه ك قول كى وجه سے حضرت حسن بن على كوجس وقت اسكود عاء قنوت سكھايا، كه اسكواپنے وتر ميں كراو - بغير كسى تفصيل كے -

تشریح: حضرت حسن بن علی گوحضور نے دعا و تنوت سکھائی اور فر مایا کہ اسکوا پنے وتر میں کرلو۔ اور یقصیل نہیں فر مایا کہ اسکو پورے سال میں پڑھویا صرف رمضان کے نصف آخیر میں پڑھوا سلنے اس سے یہی مفہوم لیا جائے گا کہ قنوت کو پورے سال میں پڑھے۔ اس حدیث کا مفہوم ہیہ ہے۔ قال انحن بن علی علمنی رسول اللہ علیہ کلمات اُقولیوں فی الوتر قال ابن جواس: فی قنوت الوتر الحم احد نی فیمن حدیث کا مفہوم ہیں ہے۔ والوداو دشریف، باب القنوت فی الوتر ، ص ۲۱۳، نمبر ۲۵ مار تر مذی شریف، باب ما جاء فی القنوت فی الوتر ، ص ۱۲۳، نمبر ۲۵ منا ہوں ۔ تو اسکا یہی مطلب ہوسکتا ہے الوتر ، ص سال میں پڑھتا ہوں ۔ تو اسکا یہی مطلب ہوسکتا ہے کہ یورے سال میں پڑھتا ہوں۔ ۔

ترجمه: (٣٦٣) وتركى مرركعت مين سورهُ فاتحه يره هاوراس كے ساتھ سورة ملائے گا۔

ترجمه: ل فاقرء وا ما تيسر من القرآن كى وجرك

#### (۲۵ م) وان ارادان يقنت كبُّر ﴾ ل لان الحالة قد اختلفت. (۲۲ م) ورفع يديه وقنت ﴾

تشریح: اس مسلئے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وتر واجب تو ہے کین اسکی ایک حیثیت سنت کی بھی ہے اسلئے اسکی ہر رکعت میں سورت ملائی جائے گی۔ کیونکہ سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ کیونکہ سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔

وجه: (۱) فاقرء وا ما تیسو من القرآن (آیت ۲۰ سورة المرط ساک) کی وجہ ہے قر اُت تو فرض ہے لیکن و ترکمل فرض کی طرح نہیں ہے کہ تیسری رکعت میں سورة نہ المائی جائے۔ بلکہ من وجسنت کی طرح ہے۔ اس لئے اس کی تیسری رکعت میں بھی سورت ملائی جائے گی (۲) عن ابسی بن کعب قال کان رسول الله علیہ کان یقراً فی الوتر ﴿ بسبح اسم ربک الاعلی ﴾ وفی الدا تقد ﴿ بقل هو الله احد ﴾ و لا یسلم الا فی الاعلی ﴾ وفی الدا تقد ﴿ بقل هو الله احد ﴾ و لا یسلم الا فی الاعلی وفی النالثة ﴿ بقل هو الله احد ﴾ و لا یسلم الا فی آخر هن (نمائی شریف، باب ذکر اختلاف الفاظ الناقلین بخبر ابی بن کعب فی الوتر ص ۱۹۱ متدر ک للحاکم ، کتاب الوتر می باب ماجاء مایقر اُفی الوتر ص ۱۹ می باب ماجاء میں سے معلوم ہوا کہ وتر کی کیبلی رکعت میں سے اسم ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایکا الکا فرون ، اور تیسری رکعت میں قل یا ایکا الکا فرون ، اور تیسری رکعت میں قل یا ایکا الکا فرون ، اور تیسری رکعت میں قل یا انتخال کا کہ جائے گی۔

قرجمه: (۲۵۵) پس جبکه دعائے قنوت کا ارادہ کرے تو تکبیر کے۔

ترجمه: ل اسك كه حالت مختلف بوگئ بـ

وجه : (۱) دعاء قنوت کااراده کری تو تکبیر کے اور ہاتھ اٹھائے ، اسکی وجہ بیہ کر آت کرنے کے بعداب دعاء قنوت پڑھنے کی طرف بدل رہی ہے ، اور پہلے گزر چکا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدل تو تکبیر کے ، اسلئے یہاں حالت بدلنے پر تکبیر کے ۔ (۲) اثر میں ہے۔ اُن عبد الله بن مسعود کان اذا فرغ من القرأة کبر ثم قنت فاذا فرغ من القنوت کبیر کے ۔ (۲) اثر میں ہے۔ اُن عبد الله بن مسعود کان اذا فرغ من القرأة کبر ثم دکع . (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۵۹۰ فی الگیر للقنوت، ج ثانی ، ص ۱۰۱ ، نمبر ۱۹۲۷) اس اثر میں ہے کہ قنوت پڑھتے وقت تکبیر کے ۔

ترجمه: (٢١٢) اور ہاتھ اٹھائے پھر قنوت پڑھے۔

القوله عليه السلام لاترفع الايدى الافي سبع مواطن وذكر منها القنوت (٢٢٠) ولا يقنت في القولة غيرها التعدي النافعي في الفجر

ترجمه: (٢٤٨) اورقنوت نه يراهے وتر كے علاوه ميں۔

تشریح: امام ابوحنیفه گامسلک میہ کے دوتر کےعلاوہ فجر کی نماز وغیرہ میں قنوت نہ پڑھے، بلکہ صرف وتر میں قنوت پڑھے، البتہ کوئی عظیم مصیبت پیش آ جائے تواس وقت فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھے۔

وجه: (۱) ان کی دلیل به حدیث ہے عن ابن عباس قال قنت رسول الله شهرا متنابعا فی الظهر والعصر والمعموب والعشاء وصلوة الصبح فی دبر کل صلوة اذا قال سمع الله لمن حمده من الرکعة الآخرة یدعو علی احیاء من بنی سلیم علی رعل و ذکوان و عصیة و یؤمن خلفه . (ابوداو دشریف، باب القوت فی الصلوة، شاا من منی سلیم علی رعل و ذکوان و عصیة و یؤمن خلفه . (ابوداو دشریف، باب القوت فی الصلوة، شاا منبر ۱۳۳۳ منبر ۱۳۳۳ منبر ۱۳۳۵ منازله مصیبت کے وقت تقال (۲) صاحب هدایی عدیث بیہ ہے۔ عن انس بن مالک ان النبی و قنت شهرا ثم ترکه . (ابوداو دشریف، باب القوت فی الصلواة شاا تم منبر ۱۳۲۵ من الله علی منازله چور دی دو دو تو تا الله علی منازله منبوخ بو گئی المناز میں قوت پڑھنے سے منع فرمایا۔ عن ام سلمة قالت : نهی رسول الله علی الله علی الله علی الله علی منازمین من المنازمین قوت پڑھنے سے منع فرمایا داروقطنی ، باب صفت القوت و بیان موضعه ، ح ثانی ، ص ۱۲ منازله کا اس عدیث میں ہے کہ فرکی نماز میں قوت پڑھنے سے منع فرمایا دیا ہے۔ القوت و بیان موضعه ، ح ثانی ، ص ۱۲ منازمین شوت کی نماز میں قوت پڑھنے سے منع فرمایا دیا ہے۔ القوت و بیان موضعه ، ح ثانی ، ص ۱۲ منازمین شوت سے کہ فرکی نماز میں قوت پڑھنے سے منع فرمایا دیا ہے۔

فائده: ترجمه: ل خلاف الم شافعي کے فجری نماز کے بارے س

تشريح: امام شافي نفرمايا كه فجرى نماز مين قنوت نازله ريرهنامسنون بـ

٢ لـمـا روى ابـن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلواة الفجر شهر اثم تركه (٢٦٨) فان قنت الامام في صلواة الفجر يسكت من خلفه عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابويوسف يتبعه

وجه: (١) ان كى دليل بيحديث بـ أنه سمع أبا هريرة يقول: و الله! لأقربن بكم صلوة رسول الله عَلَيْكُ فكان أبو هريرة يقنت في الظهر و العشاء الأخرة و صلوة الصبح، و يدعو للمومنين، و يلعن الكفار ر فكان أبو هريرة يقنت في الظهر و العشاء الأخرة و صلوة الصبح، و يدعو للمومنين، و يلعن الكفار ر مسلم شريف، باب ستجاب القوت في جميع الصلوات از انزلت بالمسلمين نازلة، ص٢٥٦، نبر ٢٥٢ ١٥ ١٥ ١١ الإوراو وشريف، باب القوت في الصلوة، ص ٢٥١، نبر ١٥٠٠ ١١) اس حديث مين به كه حضرت الوهريرة نه حضور كي مثابهت كي نماز برهي اورظبراورعشاء اورمغرب كي نماز مين قنوت نازله برهي و (٢) عن البواء ان النبي عَلَيْكُ كان يقنت في صلوة الصبح زاد ابن معاذ وصلوة المغرب ر (الإوراؤ وشريف، باب القوت في الصلوة ص الانبرا ١٢٠٠) اس حديث معلوم مواكري كي نماز مين قنوت نازله بره هنا مناون به و أما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . (دارقطني، باب صفة القنوت و بيان موضعه، بح ثاني، ص ٢٨ بنبر ١٦٧٤) اس حديث معلوم مواكري كي نماز مين آخر و قت تك قنوت نازله برهي ، اسلخ اما مثافع في كزد ديك من كي نماز مين قنوت نازله مسنون ب مواكر هنور ني في كي نماز مين آخر وقت تك قنوت نازله برهي ، اسلخ اما مثافع في كزد ديك من كي نماز مين آخر كي نماز مين المين المين المين المعاد وقت بره المين المين المين المين المين المين الكيار من المناك كوضرت عبدالله ابن معود في حضور عليه السلام سيروايت كي به كدانهون في في كناز مين المين المين المدين المين المي

تشريح: بيروايت حضرت انس بن ما لك كى بيئ عن انس بن مالك ان النبي و قنت شهرا ثم تركه. (ابوداؤد شريف، باب القنوت في الصلواة ص ١٢ نمبر ١٨٣٥)

نوت ابھی حفیہ کے یہاں بھی اس پڑمل ہے کہ مصیبت کے وقت صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔جیسا کہ امام مسلم نے باب باندھا ہے۔مسلم شریف، باب استخباب القنوت فی جمیع الصلوات اذائز لت بالمسلمین نازلۃ ،ص۲۷۳، نمبر ۲۷۲ (۱۵۴۴) اس باب میں ہے کہ جب مسلمان پرکوئی مصیبت آئے تواس وقت قنوت نازلہ پڑھے۔

ترجمه: (۲۱۸) پس اگرامام فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے گئے تو پیچے والا چپر ہے امام ابوحنیفہ اُورامام محمد کے نزدیک، اور امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ امام کی اتباع کرے۔

تشروع کردی توامام ابوحنیفهٔ آورامام محد فرماتے ہیں کہ مقتدی حنی مذھب کامانے والا ہے، اب امام نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ شروع کردی توامام ابوحنیفهٔ آورامام محد فرماتے ہیں کہ مقتدی قنوت نازلہ نہ پڑھیے جیب کھڑار ہے۔

**وجیہ**: (۱) اسکی دلیل بیفر ماتے ہیں کہ او پر حدیث گزری جس سے معلوم ہوا کہ فجر میں قنوت پڑھنا منسوخ ہو چکا ہے، اور منسوخ میں متابعت کرنااح چھانہیں۔اسلئے اس قنوت کے وقت جی رہے۔ ل لانه تبع لا مامه والقنوت في الفجر مجتهد فيه ٢ ولهما انه منسوخ ولا متابعة فيه ٣ ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته ٢ وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لان الساكت شريك الداعي

ترجمه: ل اسك كدوه امام كتابع ب-اور فجر مين قنوت براهنا مجتهد فيدب-[اسك امام كى اتباع كرك]

تشریح: یامام ابو بوسف کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام توت پڑھے وخفی مقدی بھی اسکی اقد امیں توت پڑھے۔ اسکی وجہ بیہ کہ مقدی اامل ابو بوسف کی دلیل ہے۔ اسکے جیسا امام کرے گاویہائی مقدی کو کرنا چاہئے۔ اس مدیث میں ہے۔ عن عائشة ام السمؤ منین أنها قالت صلی رسول الله علیہ الله علیہ فی بیته و هو شاک ، فصلی جالسا و صلی ورائه قوم قیاماً ، فاشار الیہ م أن اجلسو ا ، فلما انصرف قال ((انما جعل الامام لیؤتم به ، فاذا رکع فار کعوا ، واذا رفع فارفعوا ، و اذا قال سمع الله لمن حمد ؛ فقولوا: ربنا لک الحمد ، و اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا ً)۔ ( فارفعوا ، و اذا قال سمع الله لمن حمد ؛ فقولوا: ربنا لک الحمد ، و اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا ً)۔ ( اسک جب وہ توت پڑھے تو مقدی بھی توت پڑھے۔ (۲) اور دوسری دلیل بید سے ہی مقدی کوچاہئے کہ امام کی پوری اتباع کرے اسکے جب وہ توت پڑھا سنت ہے اور کی نے فرمایا کہ یمنسونے ہے ، اس لئے اس کے بارے میں شک ہوگیا ، اوراو پر کی حدیث کی بناء پرامام کی اتباع کر ناضروری ہے اسکے شک وچھوڑ کریقتی والاکام کرے یعنی امام کی اتباع کرے۔ مقدی کی بناء پرامام کی اتباع کر ناضروری ہے اسکے شک وچھوڑ کریقتی والاکام کرے یعنی امام کی اتباع کرے۔ مقدی کی بناء پرامام کی اتباع کر کے۔ مقدی ہو قد مفدی کی بناء پرامام کی اتباع کرناضروری ہے اسکے شک وچھوڑ کریقتی والاکام کرے یعنی امام کی اتباع کرے۔ مقدی ہو مدید بی طفی کی کیا میں کی کیا ہو میں دور کی مدید بی طفی کی کیا ہو میں کیا ہو کہ کیا ہو کہ میں بی طفی کی کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کو کو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا

ترجمه: ٢ اورطرفين كى دليل بيه كه فجر مين قنوت منسوخ ہاورمنسوخ ميں متابعت نہيں ہے۔

تشریح: اوپری حدیث میں ہے کہ فجر میں قنوت پڑھنامنسوخ ہے اور جب بیمنسوخ ہو گیا تو چاہے شافعی امام اسکوپڑھے تب بھی ہم اسکی اتباع نہ کریں۔

ترجمه: سي پيركها كياكه كه ارج تاكه جس چيزيين اتباع كرنا واجب باس مين بفدرامكان اتباع موسك

تشریح: امام کے ساتھ فجر میں قنوت تو نہ پڑھے کیکن چپ کھڑار ہے یا بیٹھ جائے؟ اس بارے میں بعض ائمہ کی رائے ہے کہ چپ کھڑا رہے ، کیونکہ امام کی اتباع بھی اوپر کی حدیث کی بناء ضروری ہے اور امام کھڑا ہے اسلئے مقتدی بھی کھڑا رہے ، اور جتنی متابعت کرلے ، اور قنوت نہ پڑھے اسلئے کہ وہ منسوخ ہے۔

ترجمه: سم اوربعض حضرات نے فرمایا کہ بیٹھ جائے تا کہ خالفت ثابت ہوجائے ۔اسکئے کہ چپ رہنے والا بلانے والے کا شریک سمجھا جاتا ہے۔

تشریع: بعض حضرات کی رائے ہے کہ جب شافعی امام فجر میں قنوت شروع کرے تو حنفی مقتدی بیڑھ جائے تا کہ انکی مخالفت باضا بطہ ثابت ہو جائے ۔ کیونکہ اگر کھڑے رہے اور چپ رہے تو لوگ ایسا ہی سمجھیں گے کہ یہ بھی قنوت میں شریک ہے ، کیونکہ في والاوّل اظهر لل ودَلّت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية وعلى المتابعة في قراء ة القنوت في الوتر كي واذا علم المقتدى منه مايزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لايجزيه الاقتداء به

قاعدہ یہ ہے کہ کوئی آ دمی کوئی بات کہدر ہا ہواور دوسراو ہاں چپ کھڑا ہوتو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بیآ دمی بھی کہنے میں شریک ہے اس کئے بیٹھ جائے تا کہ مخالفت واضح ہوجائے

ترجمه: ٥ اول زياده ظاهر -

تشریح: پہلامسلک بیتھا کہ امام کے ساتھ کھڑار ہے اور چپ رہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مسلک زیادہ ظاہر ہے اورا چھاہے۔

وجه: (۱) اسکی وجہ بیہ ہے کہ حدیث۔ ((انسما جعل الامام لیؤ تم به ، فاذا رکع فارکعوا ، واذا رفع فارفعوا ، و اذا قال سمع الله لمن حمد ؛ فقو لوا: ربنا لک الحمد ، و اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا ))۔ (بخاری شریف، باب انماجعل الامام لؤتم بہ، ص ۹۵ ، نمبر ۸۸۸) میں ہے کہ امام کی اتباع کر و اسلئے کھڑا ہونے میں اتباع کی جائے گی ، اور قنوت منسوخ ہے اسلئے اس میں چپ رہے گا تو دونوں حدیثوں پڑ عمل ہوگیا۔ اور کوئی قباحت لازم نہیں آئی۔ اور بیٹھنے کی شکل میں امام کی اتباع والی حدیث پڑ عمل نہیں ہوگا۔ پھر امام کی مخالفت کر کے میٹھنا بیا بھا بھی معلوم نہیں ہوتا۔

نوٹ: دعاء قنوت تین قسم کی ہیں [ا] مصیبت کے وقت قنوت نازلہ پڑھنا، حضور گنے ایک مہینہ پڑھا سکے بعد چھوڑ دیا۔البتہ عظیم مصیبت کے وقت ابھی بھی حفیہ کے یہاں فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔[۲] فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھنا، یہ حفیہ کے مہال نہیں ہے اور امام شافعیؒ کے یہاں صرف رمضان کے نصف آخیر میں دعاء قنوت پڑھنا۔ یہام شافعیؒ کے یہاں صرف رمضان کے نصف آخیر میں ہے۔دلائل اور تفصیل او پرگزر گئے۔

ترجمه لي يمسئله شوافع كى اقتداء پر دلالت كرتا ہے۔ اور متابعت پر دلالت كرتا ہے وتر كے تنوت بڑھنے ميں۔

تشریح: متن کے مسئلے سے دوبا تیں معلوم ہوئیں[۱] ایک توبیکہ خفی مقتدی شافعی امام کی اقتداء کرسکتا ہے۔ اسی طرح مالکی اور حنبلی امام کی بھی اقتداء کرسکتا ہے، اور بیہ جائز ہے۔ [۲] اور دوسری بات بیم معلوم ہوئی کہ اگر شافعی امام وتر میں قنوت پڑھے تو حنفی مقتدی انکی اقتداء میں قنوت بڑھے۔

**وجسه**: کیونکہ جب فجر کی نماز میں شافعی امام قنوت پڑھے توائلی اقتداء میں اس وقت کھڑار ہنا بہتر ہے تو جب وہ وتر میں قنوت پڑھے تو ہم بھی انکی اقتداء میں قنوت پڑھیں کیونکہ بی قنوت تو ہمارے یہاں بھی واجب ہے۔

ترجمہ: کے اورا گرخفی مقتدی شافعی امام کے بارے میں ایسی بات جان لے جس سے خفی مقتدی کی نماز فاسد ہوتی ہو، جیسے فصدلگانا وغیرہ تو اس وقت شافعی امام کی اقتداء جائز نہیں ہوگی۔

٨ والمختار في القنوت الاخفاء لانه دعاء.

تشریح: امام شافتی تھاورمقتری حنفی تھا، شافتی امام نے اپنے ندھب کے مطابق عمل کیالیکن ایساعمل کیا جس سے حنفی ندھب کے مطابق وضوٹوٹ جاتا تھا ، مثلا امام صاحب نے وضو کرنے کے بعد فصد لگوایا اور اس سے خون نکلا اب امام شافعی کے مسلک کے مطابق وضوٹوٹ بیا اب اس حال میں امام نے نماز پڑھا دی تو چونکہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق وضوٹوٹ گیا اب اس حال میں امام نے نماز پڑھا دی تو چونکہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق وضوٹوٹ گیا ہے اسلے حنفی مقتدی کو انکی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے ، کیونکہ مقتدی کے فدھب کے مطابق جب وضوٹوٹ گیا ہے تو مقتدی کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہاں اگر ان تمام باتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھاتے جس سے حنفی کے وضو میں خلل واقع نہیں ہوتا تو حنفی مقتدی کا اقتداء کرنا درست ہوتا۔

ا صول : [اعنی مقتری شافعی، ما کمی جنبلی کی اقتداء کرسکتا ہے بشر طیکہ فساد وضویا فساد نماز کا ارتکاب اس وقت نہ کرر ہا ہو۔ قرجمہ: ﴿ اور قنوت میں مختار مذھب اخفاء بڑھنا ہے اسلئے کہ وہ دعاء ہے۔

تشریح: وترمین دعاء قنوت آ جسته پڑھے، اسکی وجہ یہ ہے کہ قنوت دعاء ہے اور دعاء کے بارے میں قرآنی هدایت یہ ہے کہ آجسته پڑھا اسلے وترمین دعاء قنوت آجسته پڑھنا بہتر ہے۔ آیت یہ ہے۔ ادعوا ربکم تنضر عا و خفیة ان الا یحب السمعتدین ۔ (آیت ۵۵، سورة الاعراف ۷) اس آیت میں ہے کہ اللہ کو آجستہ اور گڑا کر پکارو، اسلے دعاء قنوت بھی آجسته پڑھنا حائے۔

البته فجر میں جوقنوت نازلہ پڑھتے ہیں اسکو حنفیہ کے یہاں بھی زور سے پڑھتے ہیں اور مقتدی اس پرآمین کہتے ہیں۔

وجه: التحديث على اسكا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس قال قنت رسول الله على الله على الظهرو العصر و العشاء و صلوة الصبح في دبر كل صلوة اذا قال: ((سمع الله لمن حمد)) من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بنى سليم على رعل و ذكوان و عصية و يومن من خلفه. (ابوداودشريف ،بابالقنوت في الصلوة، ص ٢١٥ نمبر١٢٣٣) الله حديث على ہے كہ مقترى قنوت نازله برآ مين كہتے تھے، اسكا مطلب يه واكه حضور أزور سے قنوت نازله برا مين كتے تھے، اسكا مطلب يه واكه حضور أزور سے قنوت نازله برآ مين كہتے تھے، اسكا مطلب يه واكه حضور أزور سے قنوت نازله برا هي كان تو صحابه الله برآ مين كہتے تھے۔



#### ﴿باب النوافل ﴾

(۲۹ م) السنةركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر وبعدها ركعتان و اربع قبل العصرو ان شاء ركعتين و كعتين المغرب واربع قبل العشاء واربع بعدها وان شاء ركعتين

## ﴿ باب النوافل ﴾

ضروری نون النام النام النام عائشة عن صلوة رسول الله علیه عن تطوعه؟ فقالت کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعا مریث به سألت عائشة عن صلوة رسول الله علیه عن تطوعه؟ فقالت کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعا شم یخرج فیصلی بالناس ثم یدخل فیصلی رکعتین و کان یصلی بالناس المغرب ثم یدخل فیصلی رکعتین و یوسلی بالناس العشاء و یدخل بیتی فیصلی رکعتین ... و کان اذا طلع الفجر صلی رکعتین (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعداص۲۵۲ نمبر ۲۵۱/۱۲۹۱/ابوداؤدشریف، ابواب الطوع ورکعات النة ص ۱۸۵ نمبر ۱۲۵۱ رز مذی شریف، باب ما جاء فی من صلی فی یوم ولیا شتی عشرة رکعت من النة ماله من الفضل ۱۸۵ نمبر ۱۲۵۱ سر معلوم هواکه فرض شماز کے بعد پورے دن اور رات میں سنت موکده ہیں اور وہ بارہ رکعتیں ہیں ۔ان کی تاکید آئی ہے۔

قرجمہ: (۲۱۹) سنت نماز میں یہ ہے کہ دور کعتیں فجر نماز سے پہلے ،اور چار ظہر نماز سے پہلے،اور اسکے بعد دور کعتیں،اور چار عصر کی نماز سے پہلے،اور اگر چاہے تو دور کعتیں،اودور کعتیں مغرب کے بعد،اور چار کعتیں عشاء سے پہلے،اور چار عشاء کے بعد، اور چاہے تو دور کعتیں پڑھے۔ اور چاہے تو دور کعتیں پڑھے۔

تشریح: ان رکعتوں میں سے پھے سنت مؤکدہ ہیں اور پھے سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ جنگی تاکید زیادہ ہے وہ سنت موکدہ ہیں اور جنگی تاکید زیادہ نہیں ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔

یہ بارہ رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں انکی تاکیدزیادہ آئی ہے[ا] فجر سے پہلے دور کعتیں [۲] ظہر سے پہلے چار رکعتیں [۳] ظہر کے بعد دو رکعتیں [۳] مغرب کے بعد دور کعتیں [۴] عشاء کے بعد چار رکعتیں۔

وجه: راسکی دلیل کے لئے بیر مدیث گررگی۔ سالت عائشة عن صلوة رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الناس یہ بیت الله علی الناس یہ بیت الله علی الناس یہ بیت الناس یہ بیت اللہ علی الناس اللہ علی اللہ علی الناس اللہ علی الناس اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ ع

# ل والاصل فيه قوله عليه السلام من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني الله له بيتا في الحنة

۳۱۴) اس حدیث میں بارہ رکعتوں کا تذکرہ ہے جوسنت مؤکدہ ہیں۔اور عصر سے پہلے چار رکعتیں یا دور کعتیں،اسی طرح عشاء سے پہلے چار رکعتیں یہ فیرمؤکدہ ہیں کیوں کہ انکی تاکید کم ہے۔

فجر کی سنت زیاده مؤکد ہے اسکی دلیل ہے ہے (۱) عن عائشة قالت لم یکن النبی ملین علی شیء من النوافل اشد تعاهدا منه علی رکعتی الفجر (بخاری شریف، باب تعاهد رکعتی الفجر ۱۵۲۰ نمبر ۱۲۹ نمبر ۱۸۲۸ نمبر ۱۲۲۸ نمبر ۱۲۸۰ نمبر ۱۲۸۰ نمبر ۱۲۸ نمبر ۱۲۸۰ نمبر ۱۲۸ نمبر ۱۲۸۰ نمبر ۱۲۸۰ نمبر ۱۲۸ نمبر ۱۲۸۰ نمبر ۱۲۸ نمبر ۱۲۸

ترجمه: یا اوراصل اس میں حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے دن اور رات میں بارہ رکعتوں پڑیشگی کی تو اسکے لئے اللہ جنت میں گھر بنائیں گے۔

 ع وفسر على نحو ماذكر في الكتاب غير انه لم يذكر الاربع قبل العصر فلهذا سماه في الاصل حسنا وخير لاختلاف الأثار والافضل هو الاربع ع ولم يذكر الاربع قبل العشاء ولهذا كان مستحبا لعدم المواظبة.

ترجمه: ٢ اورحدیث میں ایسی ہی تفسیر کی جیسا کہ متن میں ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ عصر سے پہلے چارر کعتوں کا ذکر نہیں ہے اسی لئے میں اسکوھن کہا ہے، اورا حادیث میں اختلاف ہونے کی وجہ سے چاراور دو میں اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن افضل چارر کعتیں ہیں۔

تشریح: جس طرح متن میں رکعتوں کی تعداد فدکور ہے اسی طرح حدیث میں بھی ذکر کی گئی ہے البتہ اس حدیث میں عصر سے پہلے چار رکعتوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ چونکہ اس حدیث میں عصر سے پہلے چار رکعتوں کا تذکرہ نہیں ہے اسلئے مبسوط میں اسکوحسن کہا ہے، اور اسکی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جض حدیث میں چار رکعت سنت کہا ہے ۔۔اسلئے عصر سے پہلے نماز حسن ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ چار رکعت بڑھے۔

وجه: (۱) عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه و حم الله امر عصلى قبل العصر اربعا (ابوداؤدشريف، باب الصلوة قبل العصر ١٨٥ نمبر ١٨٥ نم

ترجمه: سے اورعشاء سے پہلے چارر کعتوں کا تذکرہ اوپر کی حدیث میں نہیں ہے، اسی لئے وہ مستحب ہیں۔اوراسلئے بھی کہ حضور ً نے اس پڑھنگی نہیں کی

تشریح: اوپر کی صاحب هداید کی پیش کرده حدیث میں اس بات کا بھی ذکر نہیں ہے کہ عشاء سے پہلے چار رکعت سنت ہے یا نہیں ۔اس کئے علماء نے اسکومستحب کہا ہے۔اور دوسر کی وجہ بیہ ہے کہ حضور گنے اس سنت کو ہمیشہ نہیں پڑھی ہے اسلئے بھی یہ مستحب ہے۔

وجه : چونکہ عشاسے پہلی چارر کعت پڑھنے کی دلیل حدیث مشہورہ میں نہیں ہے اس لئے عشاسے پہلے چارر کعتیں مندوب ہیں۔ اور چونکہ منع نہیں فرمایا اور حدیث میں ہے عن عبد الله بن مغفل قال قال النبی عَانْسِلْجُ بین کل اذانین صلوة بین کل م وذكر فيه ركعتين بعد العشاء وفي غيره ذكر الاربع فلهذا خير الاان الاربع افضل خصوصًا عند ابي حنفية على ما عرف من مذهبه

اذا نین صلوة ثم قال فی الثالثة لمن شاء . (بخاری شریف، باب بین کل اذا نین صلوة ص ۸۷ باب الا ذان نمبر ۱۲۷) اس اعتبار سے عشا کی اذان اور اقامت کے درمیان کچھر کعتیں ہونی چاہئے۔ اسلئے عشاسے پہلے چار رکعتیں مندوب ہیں، مستحب بہن۔

قرجمه: ۳ اور حدیث مذکور میں عشاء کے بعد دور کعتیں ذکر کی ،اور دوسری حدیث میں چار رکعتیں ذکر کی ہیں اسی لئے اختیار دیا گیاہے، مگریہ کہ چارافضل ہیں خصوصاً امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک جیسا کہ انکے مذھب سے پیچانا گیا۔

تشریح: ترندی شریف کی حدیث میں ہے کہ عشاء کے بعد دور کعتیں سنت ہیں کیکن دوسری حدیث میں ہے کہ عشاء کے بعد چپار کعتیں سنت ہیں ، اسی لئے صاحب قد وری نے اپنی کتاب میں اختیار دیا ہے کہ دو پڑھویا چپار کعتیں پڑھو دونوں جائز ہیں ، البتہ چپار کعتیں پڑھانفنل ہے۔

وجه: (۱) عشاء کے بعد دور کعت کی لمبی حدیث کا کمڑا ہیہ۔ سألت عائشة عن صلاة رسول الله عَلَيْ عن تطوعه ؟ .... ویصلی بالناس العشاء ویدخل بیتی فیصلی رکعتین. (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا ص۲۵۲، نمبر ۱۲۵۹/۲۹۹/۱ بودا وَدشریف، ابواب الطوع ورکعات النة ص ۱۸۵، نمبر ۱۲۵۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشا کے بعد دو رکعت سنت ہے۔

(۲) اورعشاکے بعد چارر کعت سنت پڑھنے کی حدیث ہے۔ عن عائشة قال سائتھا عن صلوة رسول الله علیہ فقالت ما صلی رسول الله العشاء قط فدخل علی الا صلی اربع رکعات او ست رکعات (ابوداوَوشریف،بابالصلوة بعدالعثاء صلی رسول الله العشاء قط فدخل علی الا صلی اربع رکعات او ست رکعات (ابوداوَوشریف،بابالصلوة بعدالعثاء صلام علوم ہوا کہ عشا میں اللہ من جعل بعدالعثاء اربع رکعات اواکش ج نانی ص ۱۹۲ ، نمبر ۴۵۰ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشا کے بعد چارر کعت سنت کی نیت سے معلوم ہوا کہ عشا کے بعد چار رکعت سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دور کعت نفل کی نیت سے عشا کے بعد پڑھتے ہیں۔ (۳) اور بیوجہ بھی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بزد یک رات کی فل ایک سلام کے ساتھ چارر کعت پڑھنا افضل ہے اسلیے بھی عشاء کے بعد چار رکعت فل پڑھنی چا ہے۔ (۴) ایک سلام کے ساتھ چارر کعت پڑھنا افضل ہے اسلیے بھی عشاء کے بعد چار رکعت فل الجمعة أربعا معلام کے ساتھ چار رکعت پڑھنی ہاب ماجاء فی الصلوۃ قبل الجمعة منہ منہ منہ منہ منہ منہ نہ در ابن ماجۃ شریف باب ماجاء فی الصلوۃ قبل الجمعة فلیصل بعدھا أربعا. (مسلم شریف باب الصلوۃ بعدالجمعۃ میں در الله عُلَیْتِ اللّٰ الله عُلَیْتِ اللّٰ الله عُلَیْتِ الله عُلَیْتِ الله عُلَیْتِ الله عُلَیْتِ الله عُلَیْتِ اللّٰ الله عُلَیْتِ اللّٰ الله عُلَیْتِ الله عُلَیْتِ الله عُلَیْتِ اللّٰ الله عُلِیْتِ اللّٰ الله عُلَیْتِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله عُلَیْتِ ا

ه والاربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٠٤٣)قال ونوافل النهار ان شاء صلى بتسليمة ركعتين وان شاء اربعًا وتكره الزيادة على ذلك فاما نافلة الليل قال ابوحنيفة أن صلى ثمان ركعات بتسليمة جازوتكره الزيادة على ذلك وقالا لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة

۳۵۲ ، نمبر ۲۰۳۱ / ۲۰۳۱ / ۱۱ بن ماجة شريف ، باب ما جاء فی الصلوة بعد الجمعة ،ص ۱۵۸ ، نمبر ۱۱۳۲) ان حدیثوں میں ہے کہ جمعہ سے پہلے ایک سلام کے ساتھ چار رکعت نفل پڑھنا افضل ہے۔ پہلے ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھے اسلئے امام ابو حنیفہ گا مسلک بیہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ چار رکعت نفل پڑھنا افضل ہے۔

قرجمه: ﴿ اورظهر سے بہلے چار کعتیں ایک سلام کے ساتھ ہمار نزدیک ہے، حضور علیہ السلام نے ایساہی فرمایا۔

تشریح: ہمارے نزدیک ظهرسے پہلے چاررکعتیں سنت ہیں۔(۱) اسکے لئے بی حدیث گزرچکی ہے۔ سائلت عائشة عن صلوة رسول الله علی الله

قرجمه: ل اوراس مين امام شافعي كااختلاف بـ

تشریح: امام شافعی کی رائے ہے کہ ظہر کی سنت دوسلاموں کے ساتھ چارر کعت پڑھے۔

وجه: ان کی دلیل بیرحدیث ہے عن ابن عمر عن النبی علیلی قال صلوۃ اللیل والنهار مثنی مثنی ان تشهد فی کل درکھتین . (ابوداؤدشریف، باب فی صلوۃ النھار ص•۱۲۹۵) اس حدیث میں ہے کہرات اوردن کی سنتیں دودور کعت کر کے بڑھے اسلیے ظہر کہ چارسنتیں بھی دوسلاموں کے ساتھ بڑھے۔

ترجمه: (۰۷۰) دن کے نوافل اگر چاہے تو ایک سلام سے دور کعتیں پڑھے، اور اگر چاہے تو چار پڑھے، اور اس پرزیادتی کرنا مروہ ہے، بہر حال رات کی نفلیں تو امام ابو حنیفہ ؓ نے فر مایا کہ اگر آٹھ رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے تو جائز ہے، اور اس پر زیادتی کرنا مکروہ ہے، اور صاحبین ؓ فر ماتے ہیں کہ رات کی نوافل میں ایک سلام کے ساتھ دور کعتوں پرزیادتی نہ کرے۔ تشریح : یہاں دوطرح کے مسلے ہیں[ا] ایک دن کے نوافل [۲] اور دوسرے رات کے نوافل کہ ایک سلام سے کتنی رکعتیں تک پڑھ سکتے ہیں۔اور بیاختلاف استحباب میں ہے،اسلئے اسکے خلاف بھی کرے گاتو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابوصنیفہ ڈرماتے ہیں کہ دن کےنوافل ایک سلام سے دورکعتیں بھی پڑ ھسکتا ہےاور جاربھی پڑ ھسکتا۔البتہ جار سے زیادہ نہ پڑ ھے تواجھا ہے لیکن اگر کسی نے پڑھ ہی لیا تو نماز ہوجائے گی۔اورا گررات میں نفل پڑھے تو ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ **وجه**: (۱) او يرحديث كررى كفظهر كي حيار ركعتين ايك سلام سي يره هي، حديث يه عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْكُهُ : أربع د كعسات قبل الظهر ›) (ترمَدى شريف، باب ماجاء فيمن صلى في يوم وليلة تُنتى عشرة ركعة من السنة ، ص١١١، نمبر ۱۲۸ مرابن ماجه، باب ما جاء فی ثنتی عشرة رکعة من السنة ،ص ۱۲۰، نمبر ۱۱۳۰) اس حدیث میں ہے کہ ظہر کی سنت چار رکعت پڑھے ـ(٢)قـال سـألـت عـائشة عـن صلو ة رسول الله عَلَيْكُم عن تطوعه ؟ فقالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أد بعسا \_ (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما و قاعدا، الخ،ص۲۵۲، نمبر۳۰ ۱۲۹۹/۱) اس حدیث میں بھی ہے کہ ظہر کی سنت جار شریف، باب استخباب صلوة انصحی وان أقلهها رکعتان ،الخ ،ص ۲۴۹، نمبر ۱۶۷۵/۱۲۱۹) اس حدیث میں ہے کہ حیاشت کی نماز حیار رکعت پڑھتے تھے۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ دن کی سنت جارر کعت ہے اسلئے ایک سلام کے ساتھ چارر کعت پڑھنامستحب ہے۔ اوررات کی سنت ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اسکی وجہ بیہے۔اس لئے کہ حضور یے ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے۔اس لئے زیادہ سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔اس حدیث میں اس كا ثبوت بـعـعن عائشة قالت كان رسول الله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في آخرها . (مسلم شريف، باب صلوة اليل وعددر كعات النبي في الليل ص٢٥٣ نمبر ٢٣٧) اس حدیث میں ہے کہ تیرہ رکعتیں پڑھی اور یانچ رکعت وتر ہے اور صرف اخیر میں بیٹھے ہیں تو معلوم ہوا کہ آٹھ رکعت ایک سلام کے ساتھ رات میں پڑھی ہے۔اس لئے ایک سلام کے ساتھ رات میں آٹھ رکعت پڑھنا جائز ہے۔اس سے زیادہ کا ثبوت نہیں اس لئے ایک سلام کے ساتھاس سے زیادہ پڑھنا اچھانہیں ہے۔ (۲)سألت عائشة عن صلوة رسول الله عَلَيْكُ ؟ فقالت كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ، يصلى ثمان ركعات ثم يوتر (مسلم شريف، باب صلوة اليل وعددركعات النبي عيسة في اللیل، ص۲۹۸، نمبر ۲۹۸/۱۷۲۱) اس حدیث میں ہے کہ آپ آٹھ رکعتیں پڑھتے تھاس سے ثابت ہوتا ہے کہ رات میں ایک سلام كساتها تُركعتين يرُ هسكتا بـ (٣) عن جابر قال قال رسول الله عَنْ الله عَ (مسلم شریف، باب افضل الصلوة طول القنوت من ٢٠٠٦، نمبر ٥٦/١٥١) اس حديث ميس ہے كه طول قنوت افضل نماز ہے، اسلے ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعت پڑھے تو طول قنوت ہوگا اسلئ ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعت پڑھ سکتا ہے اس سے زیادہ

ل وفي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلواة الليل ع ودليل الكراهة انه عليه السلام لم يزد على ذلك ولولا الكراهة لزادتعليما للجواز على والافضل في الليل عند ابي يوسف ومحمد مثنى مثنى

تهيں۔

فائده: اورصاحبین فرماتے ہیں رات کے نوافل دودور کعت ایک سلام کے ساتھ پڑھاس سے زیادہ نہ پڑھے اواضل ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے عن ابن عمر عن النبی علیہ قال صلوۃ اللیل مثنی مثنی ۔ (ترفری شریف، باب ماجاء ان صلوۃ اللیل مثنی مثنی مثنی ۔ (۲) عن ابن عمر أن ان صلوۃ اللیل مثنی مثنی شریم ۹۸ نمبر ۹۸ نمبر ۹۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات میں نفل نماز دودور کعتیں ہیں۔ (۲) عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله علیہ عن صلوۃ اللیل ؟ فقال رسول الله علیہ اللہ علیہ مثنی مثنی مثنی فاذا خشی احدی ملی رکعۃ واحدۃ تو تو له ما قد صلی . (مسلم شریف باب صلوۃ اللیل مثنی ثنی والوتر رکعۃ من آخراللیل، صمح کی نماز دودور کعتیں ہیں۔ لیکن چونکہ دن کے بارے میں چارکا ثبوت ہے اس لئے دن میں تو چارکے قائل ہوگئی رات کے بارے میں فرمایا کہ دودور کعتیں ہیں۔ ان فضل ہیں۔

قرجمه: إ اورجامع صغير مين رات كي فل كي بار ي مين آئه كا تذكره نهين ہے۔

تشریح: جامع صغیری اصل عبارت میں رات کی نقل کے بارے میں پنہیں ہے کہ ایک ساتھ آٹھ رکھتیں پڑھے، البتہ اسکے املاء کرانے میں اس بات کا ذکر ہے۔ جامع صغیر میں بیعبارت ہے۔ و صلو ق اللیل ان شئت فصل بتکبیر ق رکھتین ، و ان شئت أربعا ً و ان شئت ستا ً ، و ذكر فی ((الاملاء)) ثمانی رکعات ، و صلو ق النهار رکعتان و أربع ، و یکره أن تزید ، و ان فعلت لزمک ، و قال أبو یوسف و محمد ً: صلو ق اللیل مثنی مثنی ۔ (جامع صغیر، باب مسائل لم مدخل فی الا بواب، صااا) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جامع صغیر کی اصل عبارت میں آٹھ رکعتوں کا تذکر ہنیں ہے۔ ترجمہ: علوم ہوا کہ جامع صغیر کی اصل عبارت میں آٹھ رکعتوں کا تذکرہ نہیں ہوتی تو جواز کی تعلیم کے لئے آٹھ سے زیادہ کر اہیت نہیں ہوتی تو جواز کی تعلیم کے لئے آٹھ سے زیادہ کر ایک دورہ کرتے۔

قشریج: ایکسلام کے ساتھ آٹھ رکعتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ فر مایا اسکی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور کے اس سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعتوں سے سلام کے ساتھ نہیں پڑھی ہے۔ اگر اس سے زیادہ مکروہ نہ ہوتا تو آپ امت کو بتلا نے کے لئے ضرورایک مرتبہ بھی آٹھ رکعتوں سے زیادہ پڑھی جس سے معلوم ہوا کہ آٹھ سے زیادہ مکروہ ہے۔ آٹھ رکعتوں کی دلیل اوپر حدیث مسلم گزرگئ

ترجمه: سل امام ابو یوسف اورامام محمرٌ کے نز دیک رات میں افضل دود ورکعتیں ہیں اور دن میں چار چار۔

وفى النهار اربع اربع بي وعند الشافعي فيهما مثنى مثنى. ﴿ وعندابي حنفية فيهما اربع اربع للشافعي قوله عليه السلام صلواة الليل والنهار مثنى مثنى

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہرات میں نفل دودور کعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔اور دن میں ایک سلام کے ساتھ چار چار کر کے افضل ہے

وجه: رات میں دودوکر کے افضل ہونے کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابن عمر عن النبی عُلَظِیْ قال صلوۃ اللیل مثنی مشنبی۔ (تر مذی شریف، باب ماجاءان صلوۃ اللیل مثنی میں ۱۹۸ نمبر ۲۳۷) اس حدیث میں ہے کہ رات کی نفل دودور کعت ہے۔ اور دن کے بارے میں اوپر حدیث گزری کہ چار رکعت پڑھتے تھے اسلئے دن میں چار رکعت پڑھنے کے قائل ہوئے۔

قرجمه: س اورامام شافعی کے نزد یک دن رات دونوں میں دودور کعت پڑھنا افضل ہے۔

وجه: حدیث میں ہے کہ دن اور رات میں دورورکعت پڑھے۔ حدیث ہے ہے۔ (۱) عن ابن عصر عن النبی عالیہ قال صلوة اللیل والنهار مثنی مثنی ان تشهد فی کل رکعتین (ابوداوَ وشریف، باب فی صلوة النهار م ۱۲۹۵ اس حدیث میں ہے کہ دن میں بھی دورورکعت پڑھے اور رات میں بھی دورکعت پڑھے۔ (۲) حدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت حدیث میں ہے کہ دن میں بھی دورورکعت پڑھے دورکعت پڑھے دان رسول الله عالیہ سلم ابین ان یفوغ من صلوة العشاء وهی التی یدعو الناس العتمة الی الفجر احدی عشر رکعت یسلم بین کل رکعتین ۔ (مسلم شریف، باب صلوة الیل وعددرکعات البی اللی سلم ۲۵ من ۲۵ من ۱۲۵ من کل رکعتین ۔ (مسلم شریف، باب صلوة الیل وعددرکعات البی اللی سلم ۲۵ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من کل من کل رکعتین پڑھنی چاہئے۔ اوردن کے بارے میں بیحدیث ہے (۳) عن ام هانی بنت ابی طالب ان رسول الله عالیہ اللہ عالیہ ۱۲۵ من کل من کل رکعتین پڑھنی و من الفتح صلی سبحة الضحی ثمانی رکعات یسلم من کل رکعتین پڑھنی و بیت سام من کل رکعتین پڑھنی جائے۔ ان احادیث کی نماز دودورکعتیں پڑھنی جائے۔ ان احادیث کی نماز دودورکعتیں پڑھنی جائے۔ ان احادیث کی نماز داودورکعتیں پڑھنی جائے۔ ان احادیث کی نماز رابوداوَدشریف، باب صلوة الشمی من ۱۹ میں۔

**ترجمه**: ﴿ اورامام ابوحنیفی*هٔ کے نز*دیک دن میں بھی چار چار رکعت اور رات میں بھی چار چار رکعت پڑھنا افضل ہے۔ ﴿ وَجِسِمِهِ: اوپرکی حدیثیں آگئیں جن میں ہے کہ حضور دن میں بھی سنتیں چار رکعتیں پڑھتے تھے، اور رات میں بھی سنتیں چار رکعتیں پڑھتے تھے۔

ترجمه: ل امام شافعی کی دلیل حضور علیه السلام کا قول ہے کہ دن اور رات کی سنتیں دودو ہیں۔

تشریح: حدیث بی گزرگی عن ابن عمر عن النبی علیه قال صلوة اللیل والنهار مثنی مثنی ان تشهد فی کل رکعتین (ابوداوَدشریف،باب فی صلوة النهار ۱۲۹۵۰) اس حدیث میں ہے کددن اور رات کی سنتیں دودو ہیں۔

ع ولهما الاعتبار بالتراويح ﴿ ولابى حنيفة انه عليه السلام كان يصلى بعد العشاء اربعًا روته عائشة و وكان يواظب على الاربع في الضحي

ترجمه: ع صاحبین کی دلیل مدے کہوہ تراوت کر قیاس کرتے ہیں۔

تشریح: صاحبین کی رائے تھی کہ دن کی سنتیں چار چار کعتیں ہوں اور رات کی سنتیں دود ورکعتیں ہوں ، انکی کچھ دلیایں او پرگزر گئیں ، اور ایک دلیل صاحب هدایہ نے بیجی دی کہ رات میں تراوح کی نماز جوسنت ہے وہ دود ورکعت پڑھتے ہیں اسلئے رات کی اور سنتیں بھی دودور کعت ہی ہونی چاہئے ۔ اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ عن اب عصر أنه صلی خلف ابی هریو ہ و کان یصلی دودور کعت ہی ہونی چاہئے ۔ اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ عن اب عصر آنه صلی خلف ابی هریو ہ و کان یصلی در کعتین ثم یسلم الامام ، ج ثانی ، ص محالی میں ہوئی ہے ہوں دورکعت ہونی ہوتی ہی ہوئی ہے ہے۔ سالم پھرے، جس سے معلوم ہوا کہ تراوح کہ دودور کعت ہونی ہوتی سے تو اس پر قباس کرتے ہوئی جائے۔

ترجمه: ٨ اورامام ابوطنیفه کی دلیل بیه که حضور علیه السلام عشاء کے بعد چار رکعت برا سے تھا سکو حضرت عائش نے روایت کی ہے۔

تشریح: حضرت عائشگ روایت یه عن أبی سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة: کیف کانت صلوة رسول الله علی الله عشرة رکعة ، یصلی أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ، ثم یصلی أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ، ثم یصلی أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ، ثم یصلی قلاثا . (مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعددرکعات النبی علیه فی اللیل می ۲۹۸ ، نم ۲۹۸ اس مدیث میں ہے کہ آپ رات کی سنین جارجاررکعیس پڑھتے تھے۔

قرجمه: و اور حضور جاشت کی نماز میں جار رکعت پڑیشگی کرتے تھے

تشریح: حضوراً کثر و بیشتر چاشت کی نماز چار کعتیں پڑھتے تھے۔اس صدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت: کان دسول الله عَلَیْ یصلی الصحی اُدبعا و یزید ما شاء ۔ (مسلم شریف،باب استجاب صلوة اضحی وان اقاصار کعتان، الخ، صلا الله عَلَیْ یصلی الصحی اُدبعا و یزید ما شاء ۔ (مسلم شریف،باب استجاب صلوة اضحی وان اقاصار کعتان، الخ، صلا ۱۳۸۱، نمبر ۱۳۸۱، نمبر ۱۳۸۱ ارابن ماجة شریف، باب فی صلوة اضحی ،ص ۱۹۹۱، نمبر ۱۳۸۱) اس حدیث میں ہے کہ چاشت کی نماز چار رکعت ہے۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ دن کی سنت چار رکعت ہے اسلئے ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھنا مستحب ہے۔اس حدیث میں بیتو نہیں ہے کہ حضور ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ آپ اکثر و بیشتر ایسا کرتے تھے۔

ول ولانه ادوم تحريمة فيكون اكثر مشقة وازيد فضيلة ال ولهذا الونذران يصلى اربعًا بتسليمة لايخرج عنه بتسليمتين وعلى القلب يخرج ال والتراويح تؤدّى بجماعة فيراعى فيها جهة التيسير الله ومعنى مارواه شفعا لا وترا. والله اعلم.

ترجمه: ال اس لئ بھی کتر میددیر تک رہے گا اسلئے اس میں مشقت زیادہ ہوگی اور فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ کہ چار رکعتوں کاتح یمایک ساتھ باندھے گاتو یتح یمد دیر تک رہے گا اسلئے اس میں مشقت زیادہ ہوگی اور مشقت زیادہ ہونے کی وجہ سے نضیلت اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اسلئے جار رکعت ایک ساتھ پڑھنازیادہ بہترہے۔

**ترجمه**: لا یمی وجہ ہے کہا گرنذر مانی کہایک سلام کے ساتھ جارر کعت پڑھے گا تو دوسلام سے پڑھنے سے اس نذر سے نہیں نکلے گا۔اورا سکے الٹے میں [یعنی دور کعت کی نذر مانی اور جارر کعت پڑھ لی] تو نذر سے نکل جائے گا۔

تشریح: کسی نے نذر مانی کہ ایک سلام سے چارر کعتیں پڑھونگا، پھراس نے دوسلام سے چارر کعتیں پڑھی تو نذر پوری نہیں ہو گی۔اورا گرنذر مانی کہ چارر کعتیں دوسلام کے ساتھ پڑھونگا ، پھراس نے چارر کعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لیا تو نذر پوری ہو جائے گی۔اسکی وجہ یہ ہے کہ چارر کعتوں میں مشقت زیادہ ہے اسلئے دو دور کعتوں کی نذر مانی اور چار رکعتیں پڑھ لی تو نذر پوری ہو جائے گی،اور چارر کعتوں کی نذر مانی تو اس میں زیادہ مشقت تھی اور دودور کعت کر کے پڑھی اس میں مشقت کم ہوئی اسلئے نذر پوری نہیں ہوگی۔

ترجمه ۱۲ اورتراوی جماعت کے ساتھ اداکی جاتی ہے اسلئے اس میں آسانی کی جہت کی رعایت کی گئے ہے۔

تشریح: بیصاحبین کوجواب ہے۔انہوں نے فرمایا تھا کہ تراوت کی نماز دودور کعت کر کے پڑھتے ہیں اسلئے رات کی نماز دودو رکعت کر کے پڑھنا بہتر ہے۔اسکا جواب ہے کہ تراوت کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اسلئے اس میں آسانی اختیار کرنا بہتر ہے اور آسانی اسی میں ہے کہ دودور کعت کر کے سنت پڑھی جائے۔لیکن اور نوافل الگ الگ پڑھتے ہیں اسلئے اسکوچار رکعت ایک ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔

ترجمه: سل اورامام شافعی فی جوروایت کی اسکامعنی بدی کشفعه ادا کرے طاق ادانه کرے۔

تشریح: یه ام مثافعی کے استدال کا جواب ہے۔ انہوں نے حدیث پیش کی تھی کہ رات اور دن کی نماز نثنی نئی پڑھے۔ اس نثنی کی تاویل پیفر ماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رات کی نماز طاق طاق نہ پڑھے بلکہ شفعہ شفعہ پڑھے، چاہے دور کعت کا شفعہ ہو، ما یا چار رکعت کا شفعہ ہو، اس لئے اس حدیث سے بیثابت نہیں ہوتا کہ سنت دودور کعت ہی پڑھے۔



اثمارالهداية ج ٢)

( ١ ٧ ) والقراء ة في الفرض واجبة في الركعتين ﴾

# ﴿ فصل في القرأة ﴾

﴿فصل في القراء ة ﴾

قرجمه: (۲۷۱) قرأت واجب مفرض كى يهلى دور كعتول مين

تشریح: فرض کی جونماز چارر کعت والی ہے مثلاظہر ،عصراورعشاء، یا تین رکعت والی ہے مثلامغرب توان کی پہلی دور کعتوں میں قر اُت کرنا فرض ہے۔اگرایک آیت بڑی بھی قر اُت نہیں کی تو نماز فاسد ہوجائے گی۔اورسور وُ فاتحہ پڑھنااورسورت ملانا دونوں واجب ہیں۔دلائل گزر چکے ہیں

وجه: (۱)اصل میں فرض میں پہلی دور کعتیں اصل ہیں اور دوسری دور کعتیں انکے تابع ہیں۔اس لئے پہلی دور کعتوں میں قرأت كرنا فرض ہوگا۔ كيونكه آيت (( ف أقبره و ا ما تيسير من القر آن )) \_ ( آيت ۲۰،سورة المزمل ۲۲) سے بيمعلوم ہوتا ہے كہ ايك ركعت ميں بھي قرآن كي آيت برھ لي گئي تو فرض كي ادائيگي موگئي۔ (٢) حديث ميں ہے۔عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبعي عَلَيْكُ كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب و سورتين وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الاولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر. (بخارى شريف، باب يقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب ص ٤٠ انمبر ٢٧ ٢ مسلم شريف، باب القراءة في الظهر والعصرص ١٨٥ نمبر ١٥١٢ /١٠) اس حديث ہے معلوم ہوا کہ دوسری رکعتوں میں صرف سور ۂ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔لیکن یہ ہمارے بیہاں بطورسنت کے ہے وجوب کے نہیں (٣) عابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلوة قال اما انا فامد في الاوليين و احـذف في الاخريين و لا آلو ما اقتديت به من صلوة رسول الله عَلَيْكُ قال صدقت ذلك الظن بك او ظنهي بڪ \_( بخاري شريف، باب يطول في الاوليين ويحذف في الاخريين ص٦ • انمبر• ٧٧مسلم شريف، بابالقراءة في الظهر والعصرص ۱۸۲ نمبر ۴۵۳) احذف فی الاخریین کے دوتر جے کر سکتے ہیں۔ایک بیر کہ بالکل قر اُت نہیں کرتا ہوں۔ بیرتر جمہ حنفیہ کے مطابق ہوگا کہ دوسری دورکعتوں میں قر اُتنہیں ہے۔اور دوسرا تر جمہ بیہ ہے کمختصر قر اُت کرتا ہوں یعنی سور ہُ فاتحہ پڑھتا ہوں۔اس ترجمه سے سورہ فاتحہ کا ثبوت ہوگا جوحفیہ کے نزد کی فرض کی دوسری دور کعتوں میں سنت ہے (۴) عن عبد اللہ بن اہی رافع قال كان يعنى عليا يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بام القرآن و سورة ولا يقرأ في الاخريين (مصنفعبر الرزاق ، باب كيف القراءة في الصلوة ج ثاني ص٦٥، نمبر٢٦٥٨ رمصنف ابن ابي شيبة ،١٣٦١من كان يقول يسح في الاخريين ولا يقر أ،ج اول جس ٣٢٧، نمبر٣٧) اس اثر سے معلوم ہوا كەدوسرى دوركعتوں ميں قر أت كوئى ضرورى نہيں ہے۔ (۵) عــــن

ا وقال الشافعي : في الركعات كلها لقوله عليه السلام : لا صلوة الابقراء ة، وكل ركعة صلوة على الشافعي : في الركعات اقامة للاكثر مقام الكل تيسير ا

ابسواهیم قال : ما قر أعلقمة فی الر تعتین الأخویین حو فا قط ر (مصنف عبدالرزاق، باب کیف القراءة فی الصلوة ج ثانی ص ۲۵ ، نمبر ۲۷۲ رمصنف ابن ابی شبیة ، ۱۳۸ من کان یقول یسی فی الاخریین ولایقر اُ، ج اول ، ص ۳۲۷ ، نمبر ۳۲۷ سال اثر سے معلوم ہوا کہ دوسری رکعت میں سورت بڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

فائدہ: ترجمہ: اِ اورامام شافعی نے فرمایا کہ تمام ہی رکعتوں میں پڑھنا ضروری ہے۔حضور کے قول کی وجہ سے کہ کوئی نماز بغیر قرأت کے نہیں ہوتی اور اسلئے بھی کہ ہر رکعت نماز ہے۔

تشریح: امام شافی کے نزدیک ہر رکعت میں قرأت کرنا فرض ہے، جا ہے فرض نماز ہویانفل نماز ہو۔

ترجمه: ٢ اورامام مالك نے فرمایا كه تين ركعتوں ميں كافى ہے، آسانى كے لئے اكثر كوكل كے قائم مقام كرتے ہوئے۔ تشریع: حضرت امام مالك كامسلك بيہ كه چار ركعت والى نماز ميں تين ركعتوں ميں قرأت كرلے تب بھى كافى ہوجائے گا۔

وجه : (۱) اسکی وجه وه یفر ماتے ہیں که اکثر میں قر اُت کر لی تو یکل کے حکم میں ہو گیا، اسلئے بیکا فی ہو گیا۔ (۲) اثر میں اسکا ثبوت

س ولنا قوله تعالى فاقرء وا ما تيسر من القران والامر بالفعل لايقتضى التكرار س وانما او جبنا فى الشانية استدلالا بالاولى لانهما تتشاكلان من كل وجه فاما الاخريان تفارقانهما فى حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها فلاتلحقان بهما

ہے. عن ابراهیم قال: اذا لم یقوأ فی ثلاث من الظهر أعاد. (مصنف عبدالرزاق، باب من کی القرأة، ج ثانی، ۱۸۰۰ نمبر۲۲ ۲۷)اس اثر میں ہے کہ تین رکعتوں میں قرأت نہ کر بے تونمازلوٹائے۔

ترجمه: سے اور ہماری ولیل اللہ تعالی کا قول ((فأقرء وا ما تیسر من القرآن)) (آیت ۲۰، سورة المزمل ۲۳)) ہے اور کسی کام کاامر تکرار کا تقاضانہیں کرتا۔

تشریح: بیام مابوطنیفه گی دلیل ہے کہ جمیں قرآن میں سے جوآسان ہواسکو پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ سی کام کا تھم ہوتو اسکوا یک مرتبہ کر دینے سے ادا ہو جائے گا ، اسکو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ الگ سے دوبارہ تھم نہ آجائے۔ کیونکہ امر تکرار کا تقاضانہیں کرتا۔ اسلئے آیت کی وجہ سے صرف ایک رکعت میں قر اُت کرنا فرض ہوا ، لیکن دوسری رکعت میں بھی فرض اسلئے قرار دیتے ہیں کہ وہ بہت حد تک پہلی رکعت کے مشابہ ہے۔ البتہ تیسری اور چوتھی رکعت پہلے دونوں رکعتوں کے مشابہ ہیں ہیں اسلئے ان میں قر اُت کرنا فرض نہیں ہوا بلکہ سنت ہوا۔

ترجمه: سم اورہم نے پہلی رکعت پرقیاس کرتے ہوئے دوسری رکعت میں قر اُت واجب کی ،اسلئے کہ دونوں ہراعتبار سے مشابہ تھے۔ بہر حال تیسری اور چوتھی رکعت تو وہ دونوں پہلی دونوں سے مختلف ہیں۔[۱]سفر میں ساقط ہونے کے حق میں [۲] اور قر اُت کی صفت میں [۳] اور اسکی مقدار میں اسلئے دوسری دور کعتیں پہلی کے ساتھ لاحق نہیں ہونگیں۔

تشریع : دوسری دورکعتیں پہلی دورکعتوں سے ان باتوں میں مختلف ہیں اسلے قرات کی فرضیت میں تیسری چوتھی کو پہلی کے ساتھ لاحق نہیں کر سکتے [ا] سفر میں دوسری رکعت ساقط نہیں ہوتی الیکن تیسری اور چوتھی رکعت ساقط ہوجاتی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ تیسری اور چوتھی پہلی اور دوسری رکعت کے مشابہ نہیں ہیں۔[۲] پہلی اور دوسری میں رات میں جہری قرات پڑھی جاتی ہے۔ جبکہ تیسری اور چوتھی میں سری پڑھی جاتی ہے۔ اس صفت کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔[۳] تیسری اور چوتھی کی قرات مقدار کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔[۳] تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ کیونکہ پہلی اور دوسری میں سورت ملائی جاتی ہے جبکہ تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہے سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ اس اعتبار سے بھی مختلف ہیں اسلے تیسری چوتھی رکعت کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی اور پہلی رکعت کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی اور پہلی اور چوتھی رکعت میں قرات فرض نہ ہونے کے لئے اصل میں اوپر کی حدیث اور تول صحابی ہیں۔

@ والصلواة فيما روى مذكورة صريحا فتصرف الى الكاملة وهى الركعتان عرفا كمن حلف لايصلى صلواة بخلاف ما اذا حلف لا يصلى  $(^{\alpha} \angle ^{\alpha})$  وهو مخير في الاخريين @ معناه ان شاء سكت وان شاء قرأوان شاء سبّح كذاروى عن ابى حنفية وهو الماثور عن على وابن مسعودٌ وعائشة

ترجمه: ۵ اورجوامام شافعی نے حدیث روایت کی اس میں ((صلوق)) کالفظ صراحت کے ساتھ مذکور ہے اسلے صلوق کامل نماز کی طرف پھیری جائے گی ، اور وہ عرف میں دور کعت ہیں۔ جیسے کوئی قتم کھائے ((لایصلی صلوق)) کہ ایک نماز نہیں پڑھونگا ، بخلاف جبکہ قتم کھائے ((لایصلی)) کہ کوئی بھی نماز نہیں بڑھے گا۔

تشریح: بیام مثافی کے استدلال کا جواب ہے۔ حضرت امام شافی نے اس حدیث سے استدلال فرمایا تھا۔ عن اہی ھریر۔ ق أن رسول الله علیہ قال (( لا صلوة الا بقر أق )) (مسلم شریف، باب وجوب قر أة الفاتحة فی کل رکعة ، سام الله علیہ باب وجوب قر أة الفاتحة فی کل رکعة ، سام الله علیہ باب وجوب قر أة الفاتحة فی کل رکعة ، سام نمبر الله علیہ باب مارد کی جائے بلکه پوری نماز مراد کی جائے، یعنی دورکعت مراد کی جائے، اورحدیث کا مطلب بیہ ہوگا کہ پہلی دورکعت بغیر قر أت کے درست نہیں ہوگی ، کیونکہ عرف عین نماز سے کامل نماز مراد لیتے ہیں چنانچ اگر کسی نے قسم کھائی کہ (( لا یصلی صلوة )) کہ میں ایک نماز نہیں پڑھونگا تو اس سے دو رکعت والی پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ چنانچ اگر وہ دورکعت والی پوری نماز پر سے گا تو جانث ہوگا اور ایک رکعت بھی نماز پڑھے گا تو جانث ہوگا۔ وار اگر یول قسم کھائی (( لا یصلی )) کہ میں نماز نہیں پڑھونگا، تو اس صورت میں ایک رکعت بڑھنے سے بھی جانث ہوجائے گا ، کیونکہ اس صورت میں صلوة کا لفظ نہیں بڑھایا اسلئے کامل نماز مراد نہیں ہوگی ، ایک رکعت پڑھنے سے بھی جانث ہوجائے گا ، کیونکہ اس صورت میں صلوة کا لفظ نہیں بڑھایا اسلئے کامل نماز مراد نہیں ہوگی ، ایک رکعت پڑھنے سے بھی جانث ہوجائے گا ۔

لغت: تیسیراً: آسانی کے لئے۔ یقتضی: تقاضا کرتا ہے۔ تنشا کلان: دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ لاتلحقان: لاحق نہیں ہونگے، نہیں ملائے جائیں گے۔

ترجمه: (۲۷۲) اوراس کواختیار ہے دوسری دور کعتوں میں اگر چاہے تو سور ہ فاتحہ پڑھے اورا گر چاہے تو چپ رہے اورا گر چاہے تو تنہیج پڑھے۔

قرجمه: له امام البوحنيفةً سے ایسے ہی روایت کی گئی ہے۔ یہی حضرت علی ،حضرت ابن مسعود ، اور حضرت عائشةً سے منقول ہے۔ قشریح: فرض کی پہلے دور کعتوں میں قر اُت فرض ہے لیکن دوسری دور کعتوں میں اسکواختیار ہے۔ جا ہے تو تشییح کی مقدار چپ رہے پھر رکوع میں چلاجائے ، اور چاہے تو الحمد رہڑ ھے اور چاہے تو تشییح رہڑ ھے۔

**وجسه**: (۱) اوپر حدیث سے ثابت کیا جاچکا ہے کہ دوسری دورکعتوں میں قر اُت فرض نہیں ہے اسلئے مصلی کو بیسب اختیار ہیں۔

ع الا ان الافضل ان يقرأ لانه عليه السلام داوم على ذلك ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية (٣٤٣) والقراء ة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع ركعاتالوتر الله المواية (٣٤٣)

(۲) اس اثر میں چپر منے کا ثبوت ہے۔ عن ابر اهیم قال: ما قر أعلقمة فی الر تعتین الأخریین حر فا قط را مصنف عبد الرزاق ، باب كیف القراءة فی الصلوة ج ثانی ص ۲۵ ، نمبر ۲۷۲ مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۸۱ من كان يقول يسح فی الاخريین ولايقر أ، ج اول ص ۲۳۷ ، نمبر ۲۳۷ می اس اثر سے معلوم ہوا كه دوسرى دوركعتوں میں چپر ہے ۔ اور شیج پڑھنے كی دلیل بیاثر ہے۔ عن علی و عبد الله أنهما قالا: اقر أفی الاولیین و سبح فی الاخریین ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۸۱ من كان يقول يسح فی الاخریین ولايقر آ، ج اول ، ص ۲۳۷ ، نمبر ۲۳۷ مصنف عبد الرزاق ، باب كیف القراءة فی الصلوة ج ثانی ص ۲۵ ، نمبر ۲۵ می ۱۳ ، نمبر ۲۲ می و سبح فی الاخریین ولایقر آ، ج اول ، ص ۲۳۷ ، نمبر ۲۳۷ مصنف عبد الرزاق ، باب كیف القراءة فی الصلوة ج ثانی ص ۲۵ ، نمبر ۲۵ و سبح که دوسرى دوركعتوں میں شیج پڑھتے تھے۔

ترجمه: ۲ مگرافضل بیہ کہ پڑھے۔اسکئے کہ حضورعلیہ السلام نے اس پر مداومت کی ہے۔اسی وجہ سے ظاہر روایت میں بیہ ہے کہ قرأت چھوڑنے سے تجدہ سہووا جب نہیں ہوگا۔

تشریح: حدیث کانداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر و پیشتر دوسری دورکعتوال پیں سورہ فاتحہ پڑھتے تھا سکے دوسری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا فضل ہے۔ اس حدیث میں ہے۔ عن عبد الله بن ابی قتادہ عن ابیه ان النبی علیہ کان یقرا فی الظهر فی الاولیین بام الکتاب و سورتین و فی الرکعتین الاخویین بام الکتاب ویسمعنا الآیة و یطول فی الموکعة الاولی ما لا یطیل فی الرکعة الثانیة و هکذا فی العصر. (بخاری شریف، باب یقرا فی الاخرین الاخوین باب یقرا فی الاخرین الاخرین الاخوین باب یقرا فی الاخرین الاخوین باب یقرا فی الموکتاب ویسمعنا الآیة و بغاتحة الکتاب ص کو انجر الایکتاب میں کو مانج بڑھتے تھے الفظ ہے جواسمرار پردالات کرتا ہے، جبکا مطلب ہے ہے کہ اکثر و بیشتر ایبا کرتے تھے کہ دوسری دورکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اسکے دوسری دورکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا فضل ہے۔ (۲) اس حدیث میں اسکی صراحت ہے عن اب می مالک أن النبی الفرین بفاتحة الکتاب و العصر فی کلهن . (مصنف این ابی شیة ۱۳۵ من کان یقرا فی الظہر و العصر فی کلهن . (مصنف این ابی شیة ۱۳۵ من کان یقرا فی اللولین بفاتحة الکتاب و سورة و فی الفرین بفاتحة الکتاب ، جاول ، ص ۱۳۲۹ ، نبر ۲۲۹ سال ماریش میں تر اس پرتبدہ سہولان منہیں ہے۔ حضرت حسن بن زیاد نے بوئکہ دوسری دورکعتوں میں قرات افضل ہے اسلے کوئی سورہ فاتح چھوڑ دے قاس پرتبدہ سہولان منہیں ہے۔ حضرت حسن بن زیاد نے امام عظم سے ایک روایت یہ کھفائل کی ہے کہ اگر دوسری دورکعتوں میں قرات چھوڑ دی تو تجدہ سہولان منہیں ہوگا۔

ترجمه: (۳۷۳) قرأت واجب بفل كى تمام ركعتول مين اوروتر كى تمام ركعتول مين ـ

**تشریح**: مثلانفل میں چاررکعتوں کی نیت با ندھی تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور سورت بھی ملائے ،فرض کی طرح

ا اما النفل فلان كل شفع منه صلواة على حدة والقيام الى الثالثة كتحريمة مبتدأة على البالثة الا يجب بالتحريمة الاولى الاركعتان في المشهور عن اصحابناً على ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة الى يقول

نہیں ہے کہ صرف پہلی دور کعتوں میں فاتحہ پڑھے اور دوسری دور کعتوں میں اختیار ہے۔

**9 جسه**: (۱) نقل کی ہر دور کعت ایک شفعہ ہے اور شفعہ ستقل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چار رکعت کی نیت با ندھی تو دور کعت ہی لازم ہوگ ۔ چار رکعت لازم نہیں ہوگ ۔ جار کا الگ شفعہ ہے اس کا اشارہ حدیث میں ہے عن ابن عسر عن النبی علی النبی مثنی مثنی (ابوداؤ دشریف، باب فی صلوۃ النھار ص• ۱۱ نمبر ۱۲۹۵) اس لئے ہر شفعہ میں قر اُت کرنالازم ہے ۔ اور ہر شفعہ کی ہر رکعت میں قر اُت کرنا ضروری ہے

(۳) وتربی من وجه فل ہے اس کے اس کی تیسری رکعت میں قرات کرے گا۔ احتیاط کا بھی تقاضا یہی ہے (۴) وترکی تیسری رکعت میں قرات کرنے کا ثبوت حدیث میں ہے سألت عائشة بای شیء کان یو تو رسول الله؟ قالت کان یقرا فی الاولی میں قرات کرنے کا ثبوت حدیث میں ہے سألت عائشة بای شیء کان یو تو رسول الله؟ قالت کان یقرا فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی و فی الثانیة بقل یا ایھا الکافرون و فی الثالثة بقل ہوا الله احد والمعوذتین (ترندی شریف، باب مایقرا فی الوتر ص ۲۰ انمبر ۲۰۸ مرابوداؤد شریف، باب مایقرا فی الوتر ص ۲۰ منمبر ۲۰۸ مرابوداؤد شریف، باب مایقرا فی الوتر ص ۲۰ منمبر ۲۰۸ مرابوداؤد شریف، باب مایقرا فی الوتر ص ۲۰ مرابوداؤد شریف، باب مایقرا فی الوتر ص ۲۰ مرابوداؤد شریف، باب مایقرا فی الوتر ص ۲۰ مرابوداؤد شریف میں ہوتا ہے کہ وترکی تیسری رکعت میں سورة ملانا واجب ہے۔ اور جب وترکی تیسری رکعت میں قرات کی جائے گی تو نفل کی تیسری رکعت میں بدرجہ اولی قرات کی جائے گی۔

قرجمه: یا بهرحال نفل تواسلئے که ہر شفع اسکی الگ نماز ہے، اور تیسری کی طرف کھڑا ہونا گویا کہ الگ سے تحریمہ باندھنا ہے۔

قشریح : یہاں سے تین دلیلیں دے کریے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت الگ شفعہ ہے اور گویا کہ الگ نماز ہے

اسلئے اسکے لئے الگ قر اُت چاہئے ۔ [1] نفل کی ہر رکعت میں قر اُت کے واجب ہونے کی دلیل ہے، جسکی تفصیل اوپر گزری، کہ نفل کی ہر دور کعت الگ الگ شفعہ ہے، اور گویا کہ الگ الگ نماز ہے، یہی وجہ ہے کہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا تو گویا کہ اس نے

الگ تحریمہ باندھا اسلئے پہلے شفعہ کی قر اُت دوسرے شفعہ کے لئے کافی نہیں ہوگی۔

ترجمه : ٢ اسى لئے پہلی تحریمہ سے دوہی رکعت لازم ہوگی۔ ہمارے اصحاب سے مشہور روایت یہی ہے۔

تشریح: -[۲] اگرکسی نے چاررکعت کی نیت باندھی تو ہمارے اصحاب کی مشہور روایت یہی ہے کہ اس تحریمہ سے صرف دو رکعت ہی لازم ہوگی چار رکعتیں لازم نہیں ہوگی۔اسلئے کہ پہلی دور کعتوں کا شفعہ الگ ہوگیا، اسلئے پہلے تحریم اور چوتھی رکعت لازم نہیں ہوگی۔

ترجمه: س اس لئعلاء نے فرمایا کہ تیسری رکعت میں ثناء، یعنی ((سبحا نک الھم)) الخریا ہے۔

سبحانك اللهم  $\frac{\gamma}{2}$  واما الوتر فللاحتياط  $\frac{\gamma}{2}$  قال ومن شرع في نافلة ثم افسدها قضاها  $\frac{\gamma}{2}$  وقال الشافعي لاقضاء عليه لانه متبرع فيه و لا لزوم على المتبرع

تشریح: [۳] شفعه الگ ہونے کی یہ تیسری دلیل ہے۔ کہ علماء نے فرمایا کہ چونکہ تیسری رکعت الگ شفعه اور گویا کہ الگ نماز ہے اسکے تیسری رکعت کے لئے جب کھڑا ہوتواس میں پہلی رکعت کی طرح ثنایعنی ((سبحا نک اللهم و بحمدک))، الخ بھی پڑھے۔ قد حجمه : ۲۲ بہر حال ور تواحتیاط کے لئے۔

تشریح: بیدلیل عقلی ہے۔ وتری تینوں رکعتوں میں قر اُت کرنے کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ وتر اگر چہ واجب ہے، اسلئے فرض کی طرح اسکی تیسری رکعت میں قر اُت واجب نہیں ہونی چاہئے ، لیکن بیفل کی بھی مشابہ ہے، کیونکہ بیحدیث سے ثابت ہے اسلئے احتیاط کا تقاضا بیہ ہے کہ اسکوفل کے زمرے میں رکھکر اسکی تینوں رکعتوں میں قر اُت کی جائے ۔۔اسکے علاوہ حدیث سے ثابت کیا کہ حضور و ترکی تینوں رکعتوں میں سورت فاتح بھی ہیڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے۔

ترجمه: (۴۷۴) جونفل نماز میں داخل مو پھراس کو فاسد کرد ہوتواس کی قضا کرے گا۔

**تشریح** : اگرکسی نے نفل کی نیت باندهی اورتح یمہ کے بعد اس کوتو ڑ دیا تو دور کعت کی قضالازم ہوگی۔

وجه: (۱) نقل جب تک شروع نہ کرے وہ نقل ہے، تبرع ہے۔ لیکن شروع کرنے کے بعدوہ ایک قتم کی عملا نذر کی طرح ہوجاتی ہے اور نذر کو پوری کرنا ضروری ہے۔ اس لئے نقل شروع کرنے کے بعد تو ڑ دے تو اس کو قضا کرنا واجب ہوگا۔ نذر پوری کرنے کی دلیل ہے آیت ہے۔ ثم لیقے ضوا تفثهم ولیو فوا نذور ھم۔ (آیت ۲۹، سورۃ الحج ۲۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نذر پوری کرنا چاہئے اس لئے نقل کی جب نیت باندھ کی تو وہ ایک عمل بن گیا۔ اس لئے اس کے والے نو وہ ایک عمل کو باطل نہیں کرنا چاہئے اس لئے نقل کی جب نیت باندھ کی تو وہ ایک عمل بن گیا۔ اس لئے اس کو باطل نہیں کیا جائے گا۔ اور تو ڑ دیا تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ آیت میں ہے یہ ایھا السندید ن آمنوا اطبعو االلہ واطبعو االلہ واطبعو االلہ واطبعو اللہ والے مالک کو باطل نہیں کرنا چاہئے اور باطل کردیا تو اس کی قضا کرے۔

فائدہ: ترجمہ: اورامام شافعی نفر مایاس پر قضاء ہیں ہے اس لئے کہوہ استحسانا کررہاہے، اور تبرع کرنے والے پر الزوم نہیں ہے۔ الزوم نہیں ہے۔

تشریح: امام شافعیؒ کے یہاں نفل شروع کرنے کے بعد توڑ دے تب بھی وہ نفل ہی رہتی ہے۔اس کی قضا کرناوا جب نہیں۔وہ فرماتے ہیں کنفل پڑھنے والا تبرع اوراحسان کرنے والا ہے اور تبرع اوراحسان کرنے والے پرکوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔اسلئے نفل شروع کرنے کے بعد توڑ دے تواس پراسکی قضاء لازم نہیں ہوگی۔

ع ولنا ان المؤدى وقع قربة فيلزم الاتمام ضرورة صيانته عن البطلان (۵۵٪) وان صلى اربعًا وقرأ في الاوّليين وقعدتم افسد الاخريين قضى ركعتين الله للن الشفع الاول قدتم والقيام الى الثالثة

**9 جه**: (۱) ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. (آیت ۹۱ سور اُتوبه) اس آیت میں ہے کہ اصان کرنے والے اورنفل کام کرنے والے پرکوئی راستنہیں ہے۔ یعنی واجب نہیں ہے۔ اس لئے نفل نماز شروع کرنے کے بعد تو ردے تو قضا واجب نہیں ہے (۲) وہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی وہ نفل تھی اسلئے شروع کرنے کے بعد بھی وہ نفل ہی رہے گی واجب نہیں ہوگی۔

ترجمه: ٢ اور ہماری دلیل میہ کہ اداکیا ہوا قربت واقع ہوئی تو اسکو پوراکر نالازم ہوگا اسکو باطل ہونے سے بچانے کے لئے۔

تشریح: نفل اگرچ تبرع ہے کین جتناادا کردیاہ ہ قربت واقع ہوئی ،اور قربت کو پورا کرنا ضروری ہے اور آیت کی وجہ سے قربت کو باطل ہونے سے بچائے۔اور بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ ففل کی قضاء کرے ،اور اسکی قضاء کرنالازم ہو۔اسلئے نفل کی قضاء ہوگی۔۔اسکے لئے آیت اور گرزرگئی۔

ترجمه: (۲۷۵) اگر چار رکعت نماز پڑھی اور دور کعت میں قر اُت کی اور بیٹھ گیا پھر دوسری دور کعت فاسد کر دی تو دور کعت ہی قضا کرے۔

تشریح : چاررکعت نقل نماز کی نیت باندهی \_ پھر دورکعت میں قر اُت کی پھرتشہد میں بیٹھا اور گویا کہ دورکعت پوری کی پھر دوسری دو رکعت کو فاسد کر دیا تو دوسری دورکعت ہی قضا کر ہے \_ پہلی دورکعت پوری ہوگئ \_ \_ اورا گر دورکعت کے بعدتشھد میں نہ بیٹھتا تو پھر تیسری رکعت کو فاسد کرتا تو امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک بھی چاررکعت ہی پوری کر ہے گا ، اسلئے کہ جب تشھد میں نہیں بیٹھا تو پہلا شفعہ بھی پورانہیں ہوا اور تیسری رکعت کو فاسد کر کے اس شفعہ کو بھی خراب کیا اسلئے دونوں شفعے کو قضاء کرنا ہوگا۔

**9 جه**: ید مسئلہ دواصولوں پر بنی ہے۔ ایک یہ کہ ہر دور کعت الگ الگ شفعہ ہے۔ ایک کے فساد سے دوسرے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ پہلی دور کعت کے بعد تشہد میں بیٹھ گیا تو وہ دونوں رکعتیں پوری ہو گئیں۔ اب صرف سلام باقی ہے۔ اس کئے دوسری دور کعتوں کوفا سد کیا تو اس کوقضا کرے گا۔ البتہ پہلی دور کعتیں پوری ہو گئیں۔ اس پرکوئی اثر نہیں پڑے گا۔

ا صول: (۱) نفل میں دورکعت الگ الگ شفعہ ہیں (۲) ایک کے فسادسے دوسرے پراثر نہیں پڑے گا۔ حدیث صلوۃ اللیل والنهار مثنی مثنی (ابوداؤ دشریف نمبر ۱۲۹۵) سے استدلال کر سکتے ہیں۔

ترجمه: إاسلئے پہلاشفعہ بورا ہوگیااور تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا گویا کہ شروع سے تحریمہ باندھنا ہے اسلئے تیسری چوتھی

بمنزلة التحريمة المبتدأه فيكون ملزما ٢ هذا اذا فسد الاخريين بعد الشروع فيهما ولوافسد قبل الشروع في الشفع الثاني لايقضى الاخريين ٣ وعن ابي يوسفُ انه يقضى اعتبارا للشروع بالنذر

رکعت لا زم ہوگی۔

تشری رکعت کوفاسد کیا تو چونکه پہلاشفعہ پورا ہو چکاہے، اسلئے اسکی قضاء لازم نہیں ہوگی، اور تیسری رکعت کوشروع کرنا گویا کہ الگ تیسری رکعت کوفاسد کیا تو چونکه پہلاشفعہ پورا ہو چکاہے، اسلئے اسکی قضاء لازم نہیں ہوگی، اور تیسری رکعت کوشروع کرنا گویا کہ الگ تحریمہ باندھناہے ، اسلئے اسکوفاسد کرنے سے صرف اس شفعہ کی قضاء لازم ہوگی۔

ترجمه: ۲ بیداجب ہوناجب ہے کہ دوسری دور کعتوں کو شروع کرنے کے بعد فاسد کیا ہو۔اورا گردوسرے شفعہ کو شروع کر نے سے پہلے فاسد کر دیا تو دوسری دور کعتوں کی قضاء واجب نہیں ہے۔

تشریح : اوپر جوگز را که تیسری اور چوهی رکعت کی قضاء لازم ہوگی بیاس وقت ہے کہ دوسر سے شفعہ کوشروع کیا پھراسکو فاسد کر دیا تو دوسر سے شفعہ کی قضاء لازم ہوگی ، اوراگر دوسر سے شفعہ کو ابھی شروع ہی نہیں کیا اور پہلی دور کعت کے شھد کے بعد نماز فاسد کر دی تو دوسر سے شفعہ کی قضاء واجب نہیں ہے۔

**وجه**: (۱)اسکی وجہ بیہ ہے کہ دوسرا شفعہ پہلے شفعہ سے بالکل الگ ہے،اور چارر کعت کی نیت باند ھنے سے چارر کعت لازم نہیں ہو گی بلکہ دور کعت ہی لازم ہوگی ، کیونکہ دونوں شفعے الگ الگ ہیں ،اسلئے دوسر ہے شفعے کونٹر وع کرنے سے پہلے اسکی قضاء لازم نہیں ہو گی۔ ہاں اسکونٹر وع کرنے کے بعد فاسد کرے گاتو اسکی قضاء لازم ہوگی ۔

ترجمه: ۳ حضرت امام ابو یوسف کی ایک روایت بیه به که که چارون رکعتون کی قضاءکرے گاوہ قیاس کرتے ہیں شروع کو نذر کرنے بر۔

قشری کے سے چاروں فاسد ہونگیں اور چاروں کی قضاء لازم ہوگی ۔اب مسکے کی تشریح یہ ہے کہ چار رکعتوں کی نیت باندھی اور دو فاسد ہونگیں اور چاروں کی قضاء لازم ہوگی ۔اب مسکے کی تشریح یہ ہے کہ چار رکعتوں کی نیت باندھی اور دو رکعت پوری کرنے کے بعد نماز فاسد کر دی تو حضرت امام ابو یوسف فر ماتے ہیں کہ چاروں رکعتوں کی قضاء لازم ہوگی ۔ جیسے کوئی چار رکعتوں کی نفر مانے اور تیسری رکعت میں فاسد کر دے تو ، یا پہلی رکعت میں فاسد کر دے تو ، یا پہلی رکعت میں فاسد کر دے تو چاروں رکعتوں کی قضاء لازم ہوتی ہے اسی طرح یہاں چاروں رکعتوں کی قضاء لازم ہوگی ۔ کیونکہ چار رکعت کی نذر مانے سے چاروں رکعتیں ایک ساتھ ہی لازم ہوتی ہیں۔

س ولهما ان الشروع ملزم ما شرع فيه ومالا صحة له الابه وصحة الشفع الاوّل لاتتعلق بالثانى بخلاف الركعة الثانية في وعلى هذا سنة الظهر لانها نافلة لل وقيل يقضى اربعًا احتياطا لانها بمنزلة صلواة واحدة

ترجمه: سی حضرت امام ابو صنیفه اورامام محمد کی دلیل بیہ ہے کہ جسکو شروع کیا وہی لازم ہوگی ، اوروہ لازم ہوگی جسکے بغیر بیت سی جہتی ہیں ہوتی۔ اور شفع اول کا صحیح ہونا دوسری رکعت پر موقوف ہوتی۔ اور شفع اول کا صحیح ہونا دوسری رکعت پر موقوف ہے۔

تشریح: دوسرے شفع کے لازم نہ ہونے کی بیدلیل عقلی ہے۔ طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ جس رکعت کوشروع کی اسکی قضاء لازم ہو گی، اوروہ رکعت بھی لازم ہوگی جس کے بغیر بیر کعت درست نہ ہوتی ہو۔ مثلا پہلی رکعت شروع کی تواسکی قضاء لازم ہوگی، لیکن ایک رکعت پڑھنا صلوۃ بیتر اہے جو حدیث میں ممنوع ہے اسلئے دوسری رکعت کے بغیر پہلی رکعت صحیح نہیں ہے۔ اسلئے پہلی رکعت شروع کی تو دوسری رکعت کی قضاء بھی لازم ہوگی کیونکہ دوسری رکعت کے بغیر پہلی رکعت درست نہیں ہے۔ شفع ثانی کا حال ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ شفع ثانی کے بغیر بھی شفع اول جائز ہے، اسلئے شفعہ اول شروع کیا تواس سے شفع ثانی کی قضاء لازم نہیں ہوگی ۔

ا صول : [ا] جس رکعت کوشروع کیااسکی قضاءواجب ہوگی۔[۲] اور شروع کی ہوئی رکعت کا سیحے ہونا جس رکعت پر موقوف ہواسکی قضاء بھی لازم ہوگی۔[۳] اور جس پر موقوف نہ ہواسکی قضاءلاز منہیں ہوگی۔

ترجمه: ٥ اس اختلاف پرظهر كى سنت ہے اسلئے كه وہ بھى نفل ہے۔

تشریح: ظهر کی سنت ایک ساتھ چارر کعت ہے، اب کسی نے چارر کعت کی نیت کی اور تیسر کی رکعت شروع کرنے کے بعد فاسد کردی تو امام ابوطنیفہ آورا مام محمد کے نزدیک یہاں بھی پہلی دور کعت الگشفع ہے اور دوسری دور کعت الگشفعہ ہے اسلئے دوسر سے شفعہ کو فاسد کرنے کی وجہ سے صرف دوسر سے شفع کی ہی قضاء لازم ہوگی، پہلے شفع کی قضاء لازم نہیں ہوگی۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک چاروں رکعتوں کی قضاء لازم ہوگی۔ چاروں رکعتوں کی قضاء لازم ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگی۔

ترجمه: ٢ اوربعض حضرات نے فرمایا که احتیاط کے طور پرچارہی قضاء کرے اسلئے کہ چاروں رکعتیں ایک ہی نماز کے درجے میں ہیں۔

تشریح: بعض حضرات کی رائے ہے کہ ظہر کی سنت میں چار رکعتوں کی نیت باندھی تووہ چاروں رکعتیں ایک ہی نماز کے درجے میں ہیں اسلئے تیسری کوفاسد کیا تب بھی مکمل چار رکعتیں ہی قضاء کرے احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ (٤٧٦) وان صلى اربعا ولم يقرأ فيهن شيئا اعاد ركعتين وهذا عندابي حنفيةً ومحمدٌ وعند ابي يوسفٌ يقضى اربعًا

ت جهه: (۲۷۷) اگرچار کعتین نمازیاهی اور کسی میں بھی کچھ قرأت نہیں کی توامام ابو حذیفہ اُورامام محمد کے نزدیک دوہی رکعتیں لوٹائے ،اورامام ابو بوسف ؓ کے نز دیک چار رکعتیں قضاء کرے۔

تشریح: اسمسکے کی سولہ صورتیں ہیں، البتہ آٹھ صورتوں میں سب صورتیں شامل ہوجاتیں ہیں اسکے مصنف ہے آٹھ صورتیں ہی بیان کی ہیں۔

# المسئلے کی سولہ صور تیں کھ

|                                               |              | ,                                     |     |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----|
| شفع اول اور تیسری رکعت میں قر اُت جھوڑ دی     | [ <b>9</b> ] | چاروں رکعتوں <b>میں قر اُ</b> ت کی ہو | [¹] |
| شفع اول اور چوشی رکعت میں قر اُت چھوڑ دی ہو   | [1•]         | جاِروں میں سے کسے میں قر اُت نہ کی ہو | [٢] |
| پېلی رکعت اور شفع ثانی میں قر اُت جھوڑ دی ہو  | ["]          | پہلی دور کعتوں میں قر اُت جھوڑ دی ہو  | [٣] |
| دوسری رکعت اور شفع ثانی میں قر اُت چھوڑ دی ہو | ["]          | دوسری دور کعتوں میں قر اُت چھوڑ دی ہو | [[] |
| پېلی رکعت اور تیسری رکعت میں قر اُت چھوڑی ہو  | ["]          | صرف پہلی رکعت میں قر اُت چھوڑی ہو     | [۵] |
| پہلی رکعت اور چوتھی رکعت میں قر اُت چھوڑی ہو  | [11]         | صرف دوسری رکعت میں قر اُت چھوڑ دی     | [4] |
| دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں قر اُت چھوڑی ہو | [12]         | صرف تیسری رکعت میں قر اُت چھوڑ دی     | [4] |
| دوسری رکعت اور چوتھی رکعت میں قر اُت چھوڑی ہو | [14]         | صرف چوتھی رکعت میں قر اُت چھوڑ دی     | [^] |
|                                               |              |                                       |     |

## ﴿ صاحب هدایه کی پیش کرده آٹھ صورتیں یہ ہیں ﴾

|   | ( °                                             |     | <b>0</b> , , ,                             |     |
|---|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
|   | شفع اول کی کسی رکعت میں قر اُت چھوڑ ی ہو        | [2] | چاروں رکعتوں <b>میں قر اُت چھوڑ دی ہ</b> و | [¹] |
| L | شفع اول کی کسی ایک رکعت میں اور شفع ثانی کی کسی | [4] | شفعه ثانی میں قر اُت چپھوڑ دی ہو           | [٢] |
|   | ایک رکعت میں قر اُت جیموڑی ہو                   |     | شفع اول میں قر اُت جپھوڑ دی ہو             | [٣] |
| L | شفع ثانی کی دونوں رکعتوں میں اور شفع اول کی سح  | [4] | شفع ثانی کی کسی رکعت میں قر اُت جیموڑی ہو  | [[] |
|   | ایک رکعت میں قر اُت چھوڑی ہو                    |     |                                            |     |
| L | شفع اول کی دونوں رکعتوں میں اور شفع ثانی کی سح  | [^] |                                            |     |
|   | ایک رکعت میں قر اُت چھوڑی ہو                    |     |                                            |     |

يەسب مسائل تىن اصولول پر بين \_

ا صول : امام ابوحنیفه یه دونوں رکعتوں میں قر اُت چھوڑے گا توتح یمہ باطل ہوجائے گا،اورایک رکعت میں قر اُت چھوڑے گا تو تح یمہ باطل نہیں ہوگا۔

اصول: امام محدٌ - ايك ركعت ميل بهي قرأت جيورٌ عالوتح يمه باطل موجائ كا -

**اصول** : امام ابو یوسف ؓ ۔ حیاروں رکعتوں میں بھی قر اُت چھوڑ ہے گا تب بھی تحریمہ باطل نہیں ہوگا۔

## ﴿ نتينوں اصولوں كى وجه ﴾

امام ابو حنیفہ کے اصول کی وجہ:۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں بھی قر اُت کر لی تو بعض ائمہ کی رائے ہے کہ نقصان کے ساتھ دونوں رکعتیں ادا ہو گئیں، اور پوراشفع صحیح ہوگیا، کیونکہ پہلے آیت سے ثابت کیا گیا ہے کہ حقیقت میں پہلی رکعت میں قر اُت فرض ہے اور دوسری میں اسکے تابع کر کے فرض کی گئی ہے، اسلئے دوسری میں قر اُت چھوڑ بھی دی تو شفع صحیح ہوگیا۔اسلئے ایک رکعت میں قر اُت چھوڑ بھی دی تو شفع صحیح ہوگیا۔اسلئے ایک رکعت میں قر اُت چھوڑ بھی دی تو شفع کا کی جہ باطل نہیں ہوا تو دوسر سے شفع کا اس پر بناء کرنا میں قر اُت چھوڑ نے کی وجہ سے تحریمہ باطل نہیں ہوگیا۔

اوراگردونوں رکعتوں میں قر أت چھوڑ دی تو کسی امام کے نزدیک نماز نہیں ہوئی اور جب نماز ہی نہیں ہوئی تو تح یمہ باطل ہوگیا ، اسلے اب دوسر شفع کواس پر بناء کرنا درست نہیں رہا۔ اس اثر میں ہے۔ أن عصر صلبی السمغرب فلم يقرأ ، فأمر المؤذن فأعد الأذان و الاقامة ، ثم أعاد الصلوة ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب من نی القرأة، ج ثانی ، ص ۱۸، نمبر ۲۷۵۷) اس اثر میں ہے کہ مغرب کی کسی رکعت میں قر أت نہیں کی تواس نماز کو دوبارہ لوٹا یا۔

ل وهذه المسألة على ثمانية اوجه ٢ والاصل فيها ان عند محمد ترك القراء ة في الاوّليين اوفي احداهما يوجب بطلان التحريمة لانها تعقد للافعال

امام تمر آ کے اصول کی وجہ: ۔ امام تمر آ فرماتے ہیں کہ تحریمہ افعال کے لئے منعقد کیا گیا ہے اور قرائت جیسے اہم فعل چھوڑ دیا تو ایک رکعت بھی اہم فعل سے خالی ہو گی تو تحریمہ باطل ہو جائے گا، اور تحریمہ باطل ہو گیا تو اس پر دوسر ہے شفع کو بنا نہیں کرسکتا ۔
امام ابو یوسف ؓ کے اصول کی دلیل: ۔ امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ چاروں رکعتوں میں بھی قرائت چھوڑ دے گا تب بھی تحریمہ باطل نہیں ہوگا، اسکی وجہ یہ فرماتے ہیں [۱] کہ قرائت ایک زائدرکن ہے، یہی وجہ ہے کہ گوزگا قرائت نہیں کرسکتا ہے اسکے باوجود اسکی نماز ہو جود اسکی نماز تو سے خماز کر اسکا ہے ہوں گرائے ہیں کہ خود نماز کو اداکر نا چھوڑ دے تو تحریمہ باطل نہیں ہوگا ۔ مثلا کسی آ دمی کو صدث ہوا اور وہ نماز چھوڑ کر وضو کرنے گیا تو والیس آ کر دوبارہ بناء کرسکتا ہے اسکئے کہ اسکا تحریمہ باطل نہیں ہوا جب نماز چھوڑ نے پہھوڑ نے پھھوڑ نے پھوڑ نے پھھوڑ نے پھھوڑ نے پھوڑ نے پھھوڑ نے پ

## ﴿ تشريح مسائل ﴾

مسئلے کی تشریح: یہ ہے کہ چار کعتیں نفل نماز پڑھی اور کسی رکعت میں قر اُت نہیں کی توامام ابو حنیفہ اُورامام محر کے نزدیک پہلی دور کعتوں کو لوٹائے گا۔

**وجه**: امام ابوحنیفه گااصول گزرا که پهلی دونوں رکعتوں میں قر اُت نہیں کی تواسکا تحریمہ ٹوٹ گیااسلئے دوسری دورکعتوں کواس پر بناء کرنا درست نہیں ،اسلئے دوسری دورکعتوں کی نیت ہی نہیں ہوئی ،اسلئے پہلی دورکعتوں کولوٹائے گا،اسلئے کہاس میں قر اُت نہیں کی ہے ۔اورامام محکر ؒ کے نزد یک توایک ہی رکعتوں کواس پر بناء کرناضیح نہیں ہوا ،اسلئے صرف پہلی دورکعتوں کوقر اُت کے ساتھ اداکرے گا۔

اورامام ابویوسف کے نزدیک چاروں رکعتوں میں قر اُت چھوڑنے سے تحریم نہیں ٹوٹا، اسلئے دوسری دور کعتوں کواس پر بناء کرنا سیجے ہوا 'لیکن چاروں رکعتوں میں قر اُت نہیں کی اسلئے چاروں رکعتوں کو دوبارہ پڑھے۔

ترجمه : إ يمسكم ملم تعطريقول يرب-

تشريح: يآمُه طريق اوپرذكركردئ كئي بين انكودوباره ديكه لين-

ترجمه : ٢ ان مسلول میں قاعدہ بیہ ہے۔ کہ امام محر کے نزدیک پہلے دومیں قرأت چھوڑے یاان میں سے ایک میں قرأت

م وعندابي يوسف ترك القراءة في الشفع الاوّل لايوجب بطلان التحريمة وانما يوجب فساد الاداء لان القراءة ركن زائد الاترى ان للصلوة وجودابدونها غير انه لاصحة للاداء الابها

٣ وفساد الاداء لايزيد على تركه فلايبطل التحريمة

چھوڑے تو تحریمے کو باطل کر دیتی ہے، اسلئے کہ تحریمہ افعال کے لئے منعقد کیا گیا ہے [اور افعال یعنی قر اُت نہ ہوتو جس کے لئے منعقد کیا گیاہے وہی نہ ہوتو تحریمہ باطل ہوجائے گا۔

تشریح :مصنف ٔ یہاں سے امام محمدُ کا اصول بیان فرمارہے ہیں، کہ تحریمہ اسلئے باندھاتھا کہ رکعتوں میں افعال کریں گے اور جب قر اُت جیسی اہم چیز چھوڑ دی تو تحریمہ کا فائدہ ہی نہیں رہا اسلئے تحریمہ باطل ہوجائے گا۔اسلئے اس پر دوسری دور کعتوں کو بناء کرناصچ نہیں،البتہ پہلی دور کعتیں نقص کے ساتھ اداء ہوئی ہیں،اسلئے انکو بھی دوبارہ اداء کرنا ہوگا۔

ترجمه: سے اورامام ابو یوسف کے نز دیک پہلی دور کعتوں میں قر اُت کوچھوڑ ناتح بمہ کو باطل نہیں کرتی ،صرف اداء فاسد ہوگ۔ اسلئے کہ قر اُت زائدر کن ہے ، کیانہیں دیکھتے ہیں کہ قر اُت کے بغیر بھی نماز کا وجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قر اُت کے بغیر نماز کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔

تشریع : حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ قرات ایک زائدرکن ہے اسلئے اسکوتمام رکعتوں میں بھی چھوڑنے سے بھی تخریمہ نہیں ٹوٹے گا چنانچہ گونگا قرات نہیں کرتا ہے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے ، اور جب تحریمہ نہیں ٹوٹا تواس پر دوسری دور کعتوں کی بناء جائز ہے ، ہاں یہ بات ہے کہ بغیر قرات کے نماز صحیح نہیں ہوگی اسلئے جاروں رکعتوں کو دہرانا ہوگا۔

لغت: انسما یو جب فساد الاداء: کا مطلب یہ ہے کہ بغیر قر اُت کے نماز درست نہیں ہوگی۔ اور ان کیلصلوۃ و جو دا اُ بدو نھا: کا مطلب یہ ہے کہ بغیر قر اُت کے نماز میں قر اُت نہیں ہوتی اسکے باوجوداسکی نماز ہو جاتی ہے۔ غیر انسہ لاصحۃ کہ لاداء الا بھا: کا مطلب یہ ہے کہ کر قر اُت چھوڑ نے سے تریم یہ تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ بڑی چیز ہے۔ کیک قر اُت چھوڑ نے سے تریم یہ تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ بڑی چیز ہے۔ کیکن قر اُت کے بغیر نماز کی ادائیگی بھی سے نہیں ہوگی، اسلئے نماز دہرانی ہوگی۔

قرجمه: ٧ اداء كافسادا سك چيور نيس ناده نهيس باسك بهي تحريمه باطل نهيس موالد

تشریع: نمازکواداء ہی کرنا چھوڑ دے تب بھی تحریمہ باطل نہیں ہوتاوہ اتنا مضبوط ہوتا ہے تو نماز کی ادائیگی میں فساد آجائے تو بدرجہ اولی تحریمہ نہیں ٹوٹا تو قر اُت بدرجہ اولی تحریمہ نہیں ٹوٹا تو قر اُت بدرجہ اولی تحریمہ نہیں ٹوٹا تو قر اُت جھوڑ نے سے نماز کی ادائیگی میں خرابی آجائے تو کیسے تحریمہ ٹوٹے گا! اور جب تحریمہ نہیں ٹوٹا تو دوسری دور کعتوں کا اسپر بناء کرنا جائز ہے۔۔ پھرچاروں رکعتوں میں قر اُت چھوڑ نے کی وجہ سے نقص آیا تو چاروں کود ہرانا ضروری ہوگا۔

﴿ وعند ابى حنفية ترك القراءة فى الاوليين يوجب بطلان التحريمة وفى احداهما لايوجب لان كل شفع من التطوع صلوة على حدة وفسادها بترك القراءة فى ركعة واحدة مجتهد فيه فقضينا بالفساد فى حق وجوب القضاء وحكمنا ببقاء التحريمة فى حق لزوم الشفع الثانى احتياطًا لا الناست هذا نقول اذالم يقرأ فى الكل قضى ركعتين عندهما لان التحريمة قدبطلت بترك المقراء قى الشفع الاوّل عندهما فلم يصح الشروع فى الثانى بي وبقيت عند ابى يوسفُ فصح المقراء قى الثانى بي وبي الوضيفُ فصح المشروع فى الثانى بي وبي الوضيفُ فصح توجه بي اورامام ابوضيفُ كنزويك دونول ركعتول مين قرأت چور في تيم به باطل بوتا به واردونول مين تعلي الكي مين چور في سي چور في سي الله الله بي الله الله بي الله الله بي ال

تشریح: دونوں رکعتوں میں قر اُت چھوڑ دے توامام ابوصنیفہ کے نزد یک تحریمہ باطل ہوجائے گا۔اسلئے کہ آیت [ فاقروا ما تیسر مین المقر آن] کی وجہ سے کم ایک رکعت میں بھی قر اُت کرنا فرض تھا اور کسی میں بھی قر اُت نہیں کی تو نماز بھی نہیں ہوئی اور اسکی وجہ سے تحریمہ بھی باطل ہو گیا۔اور ایک رکعت میں قر اُت کی اور ایک میں نہیں کی تو کم سے کم ایک رکعت میں فرض کی اوائیگی کر کی وجہ سے تحریمہ مثلا حضرت حسن بھر گی کی رائے ہے کہ ایک رکعت میں بھی قر اُت کر لی تو نماز ہوجائے گی۔اسلئے ایک رکعت میں تحریم فر اُت کر لی تو نماز ہوجائے گی۔اسلئے ایک رکعت میں تحریم قر اُت کر نے سے نماز کے جے جہ و نے اور نہ ہونے کا مسئلہ جم تہ ذیہ ہے۔اسلئے ہمنے احتیاط اختیار کیا اور یوں کہا کہ تحریمہ تو باقی رہے گا تا کہ اس پر شفع ثانی کی بناء کی جا سکے۔لیکن قر اُت نہ کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی اسلئے اسکی قضاء واجب ہوگ۔

ترجمه : ل جب بیسب اصول سمجھ گئے تو ہم کہتے ہیں جب چاروں رکعتوں میں قر اُت نہیں کی تو اما م ابوصنیفہ اور امام محراً کے نزدیک دوہی رکعتن قضاء کرے گا اسلئے کہ شفع اول میں قر اُت چھوڑنے کی وجہ سے ان دونوں کے نزدیک تحریمہ باطل ہو گیا اسلئے دوسرے شفع کا شروع صبح نہیں ہوا

تشریح: اصول بیان کرنے کے بعد مسئلے کواس پر چسپاں کررہے ہیں۔ کہ امام ابو حنیفہ اورامام محمد کے نزد یک پہلی دونوں رکعتوں میں قر اُت نہ کرنے کی وجہ سے تحریمہ باطل ہو گیا، اسلئے دوسری دور کعتوں کوان پر بناء کرنا صحیح نہیں ہوا، اور جب صحیح نہیں ہوا تو اسکی قضاء کرنے کی ضرورت نہیں رہی ، البتہ پہلی دور کعتوں میں قر اُت نہ کرنے کی وجہ سے وہ اداء نہیں ہوئی اسلئے پہلی دور کعتوں کو قضاء کرے گا۔

قرجمه: ﴾ اورامام ابو یوسف ی کنزدیت تحریمه باقی ر بااسلئے شفع ثانی کوشروع کرناضیح ہوا، پھر قر اُت چھوڑنے کی وجہ سے کل

الشروع في الشفع الثاني ثم اذا فسد الكل بترك القراءة فيه فعليه قضاء الاربع عنده (22%) ولو قرأ في الاوّليين لاغير فعليه قضاء الاخريين بالاجماع (لان التحريمة لم تبطل فصح الشروع في الشفع الاوّليين ثم فساده بترك القراءة لايوجب فساد الشفع الاوّل (24%) ولو قرأ في الاخريين الاغير فعليه قضاء الاوّليين بالاجماع (لان عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثاني.

رکعتوں کو فاسد کر دیا تواس پر جاروں رکعتوں کی قضاء ہے۔

تشریح: پہلی دورکعتوں میں قر اُت چھوڑنے کے باوجودتر یمہ باقی رہااسلئے دوسری دورکعتوں کواس پر بناء کرناضیح ہوا،کین چاروں رکعتوں میں قر اُت ہی نہیں کی ہے اسلئے چاروں رکعتوں کو دوبارہ قضاء کرے۔

ترجمه: (۷۷۷)اوراگر پہلی دور کعتوں میں قر أت کی اور دوسری دور کعتوں میں قر أت نہیں کی تواس پر بالا جماع دوسری دو رکعتوں کی قضاءوا جب ہے۔

تشویح: چاررکعت کی نیت با ندهی اور پہلی دورکعتوں میں قر اُت کی اور گویا کہ انکوسیح پڑھی، اسلئے کسی کے یہاں تحریمہ باطل نہیں ہوااسلئے ان پر دوسری دورکعتوں کی بناء درست ہے ، کیکن دوسری دورکعتوں میں قر اُت نہیں کی ہے اسلئے سب کے نز دیک انکی قضاء واجب ہوگی۔

ترجمه: السلئے کہ سی کے یہاں تحریمہ باطل نہیں ہوا اسلئے دوسرے شفع کو شروع کرناضیح ہوا پھر قر اُت کے چھوڑنے سے دوسرے شفع کا فساد شفع اول کے فساد کو واجب نہیں کرتا[اسلئے پہلا شفع صحیح اداء ہوااور دوسرے شفع کو قضاء کرنا پڑے گا]

تشریح: پہلی دورکعتوں میں قرائت کی ہے اسلئے تحریمہ باطل نہیں ہوااسلئے دوسر نے فع کی بنا چیجے ہوئی۔اور پہلی دورکعتوں میں قرائت کر کے انگوضیح اداء کیا ہے اسلئے ان دونوں کو قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ دوسر نے فع میں قرائت نہیں کی ہے اسلئے اسکی قضاء کرے گا۔

**ت جمه**: (۴۷۸) اورا گردوسری دور کعتول میں قر اُت کی اور پہلی دور کعتول میں نہیں کی ہے تواس پر بالا جماع پہلی دور کعتول کی قضاء ہے۔

ترجمه : ١ اسك كرام ابوحنيفة أورام محد كزد يك دوسر شفع كوشروع كرنافيح نهيل ہے۔

قشر ایج: چارر کعتوں کی نیت باندھی، اور دوسری دور کعتوں میں قر اُت کی اور پہلی دور کعتوں میں قر اُت نہیں کی توامام ابو حنیفہ اُور امام محد اُ ام محد اُ کے نزد یک پہلی دور کعتوں کی بناءاس پر جائز نہیں، امام محد اُ کے نزد یک پہلی دور کعتوں کی بناءاس پر جائز نہیں، اسلئے وہ بیکار گئیں، اور پہلی دور کعتوں میں قر اُت نہیں کی ہے اسلئے اسکی قضاء واجب ہے۔

ع وعند ابى يوسفُ ان صح فقد اداهما (٩٥٩) ولوقرأ فى الاوّليين واحدى الاخريين فعليه قضاء الاخريين بالاجماع (٠٨٩) ولوقرأ فى الاخريين واحدى الاوّليين فعليه قضاء الاوّليين بالاجماع (١٨٩) ولوقرأ فى احدى الاوّليين واحدى الاخريين علىٰ قول ابى يوسفٌ قضاء الاربع وكذا عند ابى حنفية ﴾

ترجمه: ٢ اورامام ابولوسف كنزديك اگرچهدوس فع كوبناءكرنا سيح بيكن اسكواداء بهي كرديا-

تشریح: امام ابو یوسف ی کنز دیک پہلی دور کعتوں میں قر اُت نہ کرنے کی وجہ سے تحریمہ باطل نہیں ہوا اسلے شفع ثانی کواس پر بناء کر نادرست ہوالیکن شفع ثانی میں قر اُت کی ہے اسلے وہ اداء ہو گیا، اسلے اسکود وبارہ اداء کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ پہلی دو رکعتوں میں قر اُت نہیں کی ہے اسلے اسکواداء کرے گا۔ حاصل یہ ہے کہ تینوں اماموں کے نزدیک پہلی ہی دور کعتوں کو ہی اداء کرے گا البتہ وجہ ہرایک کی الگ الگ ہیں۔

ترجمه : (۹۷۹) اگر پہلی دورکعتوں میں قر اُت کی اور دوسری دورکعتوں میں سے ایک میں قر اُت کی تواسکے اوپر بالا جماع دوسری دورکعتوں کی قضاء ہے۔

تشریح: چونکه پہلی دورکعتوں میں قرائت کی ہے اسلئے تحریمہ سب کے نزدیک باقی ہے اسلئے دوسری دورکعتوں کوشروع کرناضیح ہے، کیکن دوسری دورکعتوں میں سے ایک میں قرائت نہیں ہے اسلئے اسکوسب کے نزدیک دہرائے گا۔

**ترجمه**: (۴۸۰)اوراگردوسری دورکعتوں میں قر أت کی اور پہلی دورکعتوں میں سے ایک میں قر أت کی توبالا جماع اسپر پہلی دو کی قضاء ہے۔

وجه : پہلی دورکعتوں میں سے ایک میں قر اُت کی ہے اسلئے امام ابوحنیفہ ؓ کے زد کی تحریمہ باطل نہیں ہوا اسلئے دوسرے شفع کی بناء کرنا سیح جوااور اس کی دونوں رکعتوں میں قر اُت کی ہے اسلئے وہ شفع اداء بھی ہو گیا، البتہ پہلی دورکعتوں میں سے ایک میں قر اُت نہیں کی ہے اسلئے اسکود وبارہ اداء کرے، اور امام ابو یوسف ؓ کے نزد یک بھی یہی بات ہوئی کہ تحریمہ باطل نہیں ہوا اسلئے دوسرے شفع کی بناء سیح ہے، لیکن اس میں قر اُت کر چکا ہے اسلئے اسکی ادائیگی ہوگئی۔ اور پہلے شفع میں قر اُت نہیں کی ہے اسلئے اسکود وبارہ اداء کرے۔ اور امام محمدؓ کے نزد یک پہلے شفع میں قر اُت نہ کرنے کی وجہ سے تحریمہ باطل ہو گیا اسلئے دوسرے شفع کو شروع کرنا صیحے نہیں ہوا اسلئے پہلے شفع کو اداء کرے۔

ترجمه: (۴۸۱)اور پہلی دور کعتوں میں سے ایک میں قر اُت کی اور دوسری دور کعتوں میں سے ایک میں قر اُت کی توامام ابو پوسٹ کے نزدیک چارر کعتیں قضاء کرے گا اور یہی حال ہے امام ابو حذیفہ کے نزد یک۔ ل لان التحريمة باقية ٢ وعند محمد قضاء الاوّليين لان التحريمة قدارتفعت عنده

٣ وقد انكر ابويوسف هذه الرواية عنه وقال رويت لك عن ابي حنيفةً انه يلزمه قضاء ركعتين

ترجمه: السلخ كرتم يمه باقى بـ

تشریع: پہلی دورکعتوں میں سے ایک میں قرات کی اسلے امام ابوصنیفہ کے یہاں تحریمہ باقی رہااسلے تیسری اور چوتھی رکعتوں کا بناء کر ناصیح ہوا اور چاروں رکعتوں کی نیت صیح ہوئی لیکن پہلے شفع کے ایک رکعت میں قرات نہیں کی ہے اسلے اسکو دوبارہ اداء کر ناہوگا اور دوسر نے شفع کی ایک رکعت میں بھی قرات نہیں کی ہے اسلے اسکو بھی دوبارہ پڑھناہوگا، اس طرح چاروں رکعتوں کی قضاء انکے یہاں لازم ہوگی۔ اور یہی حال امام ابو یوسف آئے یہاں تحریمہ باطل نہیں ہوا اسلے دوسر نے شفع کا بناء کر نادرست ہوا اور دونوں شفع میں قرات نہیں کی ہے اسلے چاروں رکعتوں کی قضاء کرے۔ جامع صغیر کی عبارت یہ ہے۔ وقال أبو یوسف آئے یعید اُربعا و ان لم یقرا فیھن جمیعا، (جامع صغیر، باب فی القراء فی الصلوۃ ، صوم)

قرجمه: ٢ اورامام مُرُّ كنزديك بهلى دوكى قضاءكرك كالسلئ كتر بيما ظَينزديك فتم موچكا ہے۔

تشریح: اورامام مُرِدِّ کے نزدیک پہلے شفع کے ایک رکعت میں قر اُت چھوڑنے کی وجہ سے تحریمہ ہی باطل ہو گیا اسلئے دوسرے شفع کی بناءاس پر درست نہیں اسلئے صرف پہلی دور کعتوں کی قضاء لازم ہوگی۔

ترجمه: ع حضرت امام ابو یوسف ی نے حضرت امام ابو حنیفه ی اس روایت کا افکار کیا، اور فرمایا که آپ کے سامنے امام ابو حنیفه گی بیروایت کی تھی کہ اسکودوہی رکعت قضاء واجب ہوگی ، لیکن امام محمد نے اس سے رجوع نہیں کیا۔

تشریع : حضرت امام محمد نے جامع صغیر کسی اور امام ابو یوسف گوپیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے امام ابو حنیفہ کی روایت آپ سے یہ بیان کی تھی کہ شفع اول میں سے ایک رکعت میں اور شفع ثانی میں سے ایک رکعت میں قر اُت نہ کی ہوتو مصلی امام ابو حنیفہ کے نزد یک دوہی رکعت قضاء کرے گا، اور آپ نے جامع صغیر میں لکھ دی کہ چپار رکعت قضاء کرے گا؟ اس جملہ کے کہنے کے بعد بھی امام محمد نے رجوع نہیں فرمایا اور یہی لکھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزد یک چپار رکعت ہی قضاء کرے گا۔ جامع صغیر کی عبارت یہ بعد بھی امام محمد نے رجوع نہیں فرمایا اور یہی لکھا کہ امام ابو حنیفہ نے کنزد یک چپار رکعت ہی قضاء کرے گا۔ جامع صغیر کی عبارت یہ الموا فیھن شیئا اُعاد در کعتین، و ان لم یقرا فی الثانیة و الو ابعة اُعاد اُربعا ( جامع صغیر، باب فی القراة فی الصلو ق، ۹۹ ) اس عبارت میں ہے کہ دوسری اور چوتھی رکعت میں قراً تنہیں کی تو چپار رکعتیں قضاء کرے گا۔

امام ابوحنیفہ گا جواصول اوپر بیان کیااس سے امام محمد گی تائید ہوتی ہے کہ چار رکعت قضاء کرے ، کیونکہ ایک رکعت میں قر اُت چھوڑنے سے ایکے یہاں تحریمہ باطل نہیں ہوگا اسلئے دوسر شفع کا بناء کرناصیح ہے اور دونوں شفع میں قر اُت نہیں کی ہے اسلئے دونوں شفع کی قضاء کرے، یعنی چار رکعت قضاء کرے۔ ومحمد له يرجع عن رواية عنه (٣٨٢) ولو قرأ في احدى الاوليين لاغير قضى اربعا عندهما وعند محمد قضى ركعتين ﴿ (٣٨٣) ولوقرأ في احدى الاخريين لاغير قضى اربعًا عند ابي يوسف وعندهما ركعتين ﴿ قال وتفسير قوله عليه السلام لايصلى بعد صلوة مثلها يعنى ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها

البته دوسرى روايت مين ہے كه دوسرى اور چوتھى ركعت مين قرأت چھوڑ ديتو دوركعت بى قضاءكر على جامع صغير كى عبارت يه يهدا في سهدا ، وهو قول محمد الا اذا لم يقرأ في الاخريين أعاد اللتين لم يقرأ فيهما ، وهو قول محمد الا اذا لم يقرأ في الشانية و الرابعة ، فانه يعيد ركعتين ، (جامع صغير، باب في القرأة في الصلوة ، ص ٩٩) اس عبارت ميں ہے كه دوبى ركعت قضاء كرے۔

ترجمه: (۴۸۲)اورا گرپہلی دومیں سے ایک میں قر اُت کی اور اسکے علاوہ میں قر اُت نہیں کی امام ابو حنیفہ اُورامام ابو یوسف ّ کنز دیک جارر کعت قضاء کرے، اورامام محمد ؓ کے نز دیک دور کعت قضاء کرے۔

تشریح: پہلی ایک رکعت میں قر اُت کی اسلے امام ابو صنیفہ کے نزدیک تر یہ باطل نہیں ہوااسلے دوسرے شفع کا بناء کرنا صحیح ہوا اور پہلے شفع کی ایک رکعت میں قر اُت نہیں کی ہے اور دوسرے شفع کی دونوں رکعتوں میں قر اُت نہیں کی ہے اسلے جاروں رکعتوں کی قضاء کرے ۔ اور امام ابو یوسف ؓ کے یہاں بھی تحریمہ باقی رہا اسلے دوسرے شفع کا بناء کرنا صحیح ہوا اسلے دونوں شفع کی قضاء کرے ۔ اور امام محمدؓ کے نزدیک ایک رکعت میں قر اُت چھوڑ نے کی وجہ سے تحریمہ باطل ہو گیا اسلے دوسرے شفع کا بناء کرنا صحیح نہیں ہوا اسلے صرف پہلے شفع کی قضاء کرے ۔

ترجمه: (۴۸۳) اوراگرتیسری اور چوتھی میں سے ایک میں قر اُت کی اسکے علاوہ میں قر اُت نہیں کی توامام ابو یوسفؓ کے نزدیک جارر کعت قضاء کرے، اور امام ابوحنیفہؓ اور امام محرؓ کے نزدیک دور کعت قضاء کرے۔

تشریح: چونکہ پہلی دونوں رکعتوں میں قر اُت نہیں کی ہے اسلے امام ابوضیفہ اورامام محمد کے نزدیک تریمہ باطل ہو گیااسلے دوسرے شفع کو بناء کرناصیح نہیں ہوا اسلے پہلی دور کعتوں کی ہی قضاء کرے گا۔اورامام ابو بوسف ؓ کے نزدیک دونوں رکعتوں میں قر اُت چھوڑنے کے باوجود تحریمہ باقی رہا اسلے دوسرے شفع کا بناء کرناصیح ہوااسلے دونوں شفع لینی چار رکعت کی قضاء لازم ہوگ۔ ترجمہ: لے جامع صغیر میں حضور اُلی کے قول (﴿ لا یصلی بعد صلوة مثلها ﴾) کی پیشیر بیان کی کہ دور کعت قر اُت کے ساتھ اور دور کعت بغیر قر اُت کے نہ پڑھے تو یہ بیان ہوگیا کہ فل کے تمام رکعتوں میں قر اُت فرض ہے۔

(٣٨٣) (ويصلى النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام ﴿ لِ لَقُولَهُ عَلَيهُ السلام صلواة القاعد على النصف من صلواة القائم ٢ ولان الصلوة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فيجوزله تركه كيلا

بقرأة و رکعتین بغیر قرأة . (جامع صغیر، باب فی القرأة فی الصلوة ، ۹۹ اس عبارت بین حضرت امام محریّ نیرصدیث (ایک نماز کے بعداسی کی مثل نماز ند برخو) کا مطلب بید بیان کیا کہ چاررکعت والی فل نماز کی پہلی دورکعت میں قر اُت کرے اور فرض کی طرح دوسری دورکعت میں قر اُت نہ کرے ، ایبا نہ کرے بلکہ فل کی دوسری دورکعتوں میں بھی قر اُت کرے ۔ گویا کہ فل کی چاروں رکعتوں میں قر اُت فرض ہے ۔ فرض کی طرح نہیں ہے کہ پہلی دورکعتوں میں فرض ہواور دوسری دورکعتوں میں فرض نہ ہو۔ چاروں رکعتوں میں قرض کو دوسرت بند پڑھے ۔ اصل البتہ حدیث کا بیمطلب علماء نے مناسب نہیں سمجھا ، کو فکہ حدیث کا واضح مطلب بیہ ہے کہ ایک ہی فرض کو دوسرت بند پڑھے ۔ اصل حدیث بیہ ہے۔ اُتیت ابن عصر علی البلاط و هم بیصلون ، فقلت الا تصلی معھم ؟ قال قد صلیت ، انبی سمعت رسول البله علی شول (( لا تصلوا صلوة فی یوم موتین ۔ (ابوداودشریف، باباذاصلی فی جماعة نمی اباداصلی فی جماعة ، اس ۱۹۱۱ نمبر ۱۲۸) اور مصنف ابن البی شمید بیس حضرت عبد الله : لا یصلی علی اثور صلوة مثلها (مصنف ابن ابی شیم میں حضرت عبد الله : لا یصلی علی اثور صلوة مثلها (مصنف ابن ابی شیم میں حضرت عبد الله : لا یصلی علی اثور صلوة مثلها (مصنف ابن ابی شیم میں حضرت عبد الله : لا یصلی علی اثور صلوة مثلها (مصنف ابن ابی شیم میں کر دان یصلی بعد الصلو ق مثلها ، ج نانی میں اس کر دان یصلی بعد الصلو ق مثلها ، ج نانی میں ۲۲ نمبر ۲۹۹۸ ) اس اثر میں ہے کہ

جونماز پڑھ چکا ہواس طرح پھرنہ پڑھو۔

ترجمه: (۴۸۴) نفل نماز كر عبون پرقدرت بون كي باوجود بيره كر پرهسكتا ہے۔

ترجمه: ل حضور عليه السلام كقول كي وجه ب بيض والي كي نماز كاثواب كمرت بون والي سيآ دها بـ

**تشریح**: فرض میں تو کھڑا ہونا فرض ہے <sup>ہ</sup> کین فعل نماز میں گنجائش ہے کہ کھڑا ہونے پر قدرت ہو پھر بھی بیٹھ کرنماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے ، البتداس میں کھڑے ہونے سے آ دھا ثواب ملے گا۔

وجه: (۱) صاحب هدایی کا صدیث یہ عن عمر ان بن حصین قال سألت النبی عَلَیْ عن صلوة الرجل وهو قاعد فقال من صلی قائما فهو افضل و من صلی قاعدا فله نصف اجر القائم و من صلی نائما فله نصف اجر القائم و من صلی نائما فله نصف اجر السقائم و من صلی نائما فله نصف اجر السقاعد فی السقاعد ( بخاری شریف ، باب ماجاءان صلوة القاعد علی السقاعد السقاعد ( بخاری شریف ، باب ماجاءان صلوة القاعد علی السقام کا السقام کا مدیث سے معلوم ہوا کفل نماز قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے ، البت اس کو ثواب کھڑے ہونے والے سے آدھا ملے گا۔

ترجمه : ٢ اوراسك بهي كه نماز بهت احيها كام ب اور بهي كهر اهون مين مشقت هوتي ب اسك اسكوجهور ناجمي جائز قرار

ينقطع عنه س واختلفوا في كيفية القعود والمختار ان يقعد كما يقعد في حالة التشهد لانه عهد مشروعًا في الصلوة (٣٨٥) وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند ابي حنفية ﴾ ل وهذا استحسان

دیا گیا تا کہاں سے بہ خیر کا کامنقطع نہ ہوجائے۔

**تشدیج** : پیدلیل عقلی ہے۔ کہنماز بہت اچھا کام ہے۔اور بھی اپیا بھی ہوتا ہے کھڑ اہوتو سکتا ہے کین کھڑ اہونا دشوار ہوتا ہے اب ا گرنفل نماز میں بھی ہمیشہ کھڑے ہونے ہی کی شرط لگا دی جائے تواس خیر کے کام سےمحروم ہو جائے گا اسلئے بیے کہا گیا کہ کھڑے ہو نے پرقدرت کے باوجود بیٹھ کرنفل نمازیڑھنا جا ہےتو پڑھ سکتا ہےالبتۃ اس صورت میں اسکوآ دھا ثواب ملے گا۔

ترجمه: س بیٹے کی کیفیت میں علاء نے اختلاف کیا ہے۔لیکن مخاربہ ہے کہا یسے ہی بیٹے جیسے تشہد کی حالت میں بیٹے ہیں ،اسلئے کہ نماز کی حالت میں یہی مشہور بھی ہےاورمشروع بھی ہے۔

**تشریح** : نفل نماز میں کس طرح بیٹھے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں لیکن جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ زیادہ پہندیدہ ہے، اورنماز میں بیشروع ہے،اوراس طرح کا بیٹھنا نماز میں مشہور بھی ہے۔تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت پیہے کہ دایاں یاؤں کھڑا کرےاور بایاں بچھائے اوراس برسرین رکھ کراس پر بیڑھ جائے۔۔اس کے لئے بیرحدیث گزرگئی ہے۔ فقال ابو حمید الساعدی... فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى و نصب اليمني واذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسوى و نصب الاخوى وقعد على مقعدته \_ ( بخارى شريف، باب سنة الحبوس في التشهد ص ١٨ انمبر ٨٢٨ مسلم شريف، باب ما يجمع صفة الصلوة وما يفتتح بيص ١٩٢ نمبر ١١١٠/ ١١١) مسلم شريف مين بيحديث حضرت عا نَشيٌّ سے منقول ہے (٢) عن وائسل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لانظرن الى صلوة رسول الله عَلَيْهُ فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعنى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمني ـ (ترندى شريف، باب كيف الجلوس فی التشہدص ۲۵ نمبر۲۹۲)اس حدیث میں ہے کہ بایاں یاؤں بچھائے اوراس پرسرین رکھ کر بیٹھ کر جائے اور دایاں یاؤں کھڑا ر کھے، یہی زیادہ مختارہے۔

**ترجمه**: (۴۸۵) اگر کھڑے ہوکرنفل شروع کی پھر بغیر عذر کے ہیڑھ گیا تو جائز ہے امام ابوحنیفہ کے نز دیک۔

ترجمه: إه اوربهاستسان بـ

**تشریح** : کھڑا ہوکرنفل نمازیڑھ رہاتھااسلئے بہتریہی ہے کہ کھڑا ہوکر ہی نمازیوری کرے بیکن پھر بھی بغیرعذر کے بیٹھ گیا توجائز

ہے، کوئی گناہ نہیں بیاستحسان کا تقاضاء ہے کیونکہ جب بغیر عذر کے پوری نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑا ہونے کے بعد آ دھی نماز بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔

وجه این اوجامام ابوطنیفہ: پہلے گزر چکا ہے کفل میں کھڑا ہونالا زم نہیں ہے۔ اس لئے جتنی دیر تک کھڑار ہا کھڑار ہا اورآ گے کھڑے ہونے کولاز م نہیں کیا ہے۔ اس لئے وہ بیڑھ سکتا ہے (۲) حدیث میں ہے عن عائشة ان رسول السله عَلَیْتِ کان یہ صلی جالسا فیقر أو ھو جالس فاذا بقی من قرأته نحو من ثلثین آیة او اربعین آیة قام فقر أها و ھو قائم ثم رکع شم سجد یفعل فی الرکعة الثانیة مثل ذلک. (بخاری شریف، باب اذاصلی قاعدا ثم صح او وجد خفتہ مم ما بقی، صلح امنہ برا ااار مسلم شریف، باب جواز النافلۃ قائما وقاعداص ۲۵۲ نمبر اسلم میر نف ، باب جواز النافلۃ قائما وقاعداص ۲۵۲ نمبر اسلم میر نف، باب من تطوع جالساص ۸۵ نمبر اسلم میں آپ نے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی اور کھڑ ہے ہوکر بھی جس کا مطلب سے ہے کہ کھڑ ہے ہوکر شروع کیا تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھی اور کھڑ ہے ہوکر بھی جس کا مطلب سے ہے کہ کھڑ ہے ہوکر شروع کیا تو بیٹھ کر بھی اور کی کرنا بہتر ہے۔ اگر چہ کھڑ اہوکر بی پوری کرنا بہتر ہے۔

ترجمه: ٢ اورصاحبين كنزديك كافى نهين ہاور قياس كا تقاضاء بھى يہى ہے اسلئے كه شروع كرنا نذر پر قياس كيا جائے گا۔ .

تشریح: صاحبین کی رائے یہ ہے کہ کھڑا ہو کرنفل نماز شروع کی تواب بغیر عذر کے بیڑھ کرنماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔

وجه : (۱) صاحبین فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کرنفل شروع کیا تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر کھڑے ہونے کولازم کیا تو گویا کہ بید عملا نذر ہوگی جس طرح کوئی آ دی کھڑا ہو کرنماز پڑھنے کی نذر مانی تو اسکے لئے بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز نہیں اسی طرح کھڑا ہو کرنماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اس لئے بغیر عذر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ قیاس کا تقاضا بھی بہی ہی۔ (۲) حدیث میں ہے۔ سالنا عائشة عن صلوة رسول الله عالیہ علیہ فقالت کان رسول الله یکثر الصلوة قائما وقاعدا فاذا افتتح الصلوة قائما واذا افتتح الصلوة قاعدار کع قاعدا (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعداص ۲۵۲ نمبر الصلوة قائما و الما افتتح الصلوة قاعدار کع قاعدا (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا کے 100 میں ہے کہ کھڑے ہو کرنماز شروع کرتے تو کھڑے ہو کرنمی رکوع سجدہ کرتے تھے۔

ترجمه: س امام ابوحنیفه کی دلیل بیه که باقی میں قیام نہیں کیااورانیا بھی اختیار نہیں کیا جس کے بغیر سیح نہ ہو۔

تشریح: انه لم یباشر القیام فیما بقی: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ رکعت کے جس حصییں قیام کیااس میں تو قیام کر لیا، اور جس حصییں قیام نہیں کیاا سکے قیام کولازم نہیں کیا ہے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے بغیر قیام کے بھی وہ حصہ جائز ہے کیونکہ نفل نماز بیڑھ کر بھی جائز ہے اسلئے جتنا حصہ کھڑا ہو کر پڑھاوہ ٹھیک ہے اور جتنے حصے میں بیڑھ گیاوہ بھی ٹھیک ہے۔

# ٣ بخلاف النذر لانه التزمه نصاحتى لولم ينص على القيام لايلزم القيام عند بعض المشائخ (٣٨٦) ومن كان خارج المصر تنفل على دابته الى اى جهة توجهت يومى ايماء

و لمها باشر صحة بدونه: اس عبارت كامطلب بيہ بـ مثلا دوسرى ركعت كے بغير پہلى ركعت شيخ نہيں ہے در نه نماز بتير ہ ہوجائے گا اسلئے پہلى ركعت پڑھے گاتو دوسرى ركعت بھى پڑھنا ہوگا ليكن قيام ميں اليى بات نہيں ہے كه آدھى ركعت ميں قيام كيا ہوتو باقى آدھى ميں قيام كئے بغير شيخ نه ہواسلئے جتنے ميں قيام كياوه كرليا اور باقى ميں قيام لازم نہيں ہے بيٹھ كربھى پڑھ سكتا ہے۔

ترجمه: ۲ بخلاف نذر کے اسلئے کہ نذر مان کرصراحت کے ساتھ اپنے اوپر قیام کولازم کیا، یہاں تک کہ اگر قیام کی صراحت نہ کی ہوتو بعض مشائخ کے نزدیک اسکوقیام لازم نہیں ہوگا۔

تشریع: یصاحبین گوجواب ہے۔انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح کھڑے ہونے کی نذر مانی ہوتو کھڑے ہو کرنماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ نذر نعلی ہوگئی۔اسکا جواب بیددے رہے ضروری ہے، کیونکہ نذر نعلی ہوگئی۔اسکا جواب بیددے رہے ہیں کہ نذر ماننے کی صورت میں باضابطہ زبان سے اقرار کیا ہے کہ کھڑا ہو کرنفل پوری کرے گا اسلئے کھڑا ہوئے بغیر نذر پوری نہیں ہوگا۔ گی ، کھڑا ہو کرنفل شروع کرنے کی صورت میں صراحت کے ساتھ کھڑا ہونے کا قرار نہیں کیا ہے اسلئے اس پر کھڑا ہونالازم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انہوں نے مشائخ کے کہ کھڑا ہوکرنفل پڑھ یکا تو اس نذر میں بعض مشائخ کے نزدیک اس پر کھڑا ہوکرنفل پڑھ یکا تو اس نذر میں بعض مشائخ کے خور کے ساتھ کھڑا ہوکرنفل پڑھ یکا تو اس نذر میں بعض مشائخ کے کہ ساتھ کھڑے ہوئے گا تب بھی نذر پوری ہوجائے گی ۔حاصل بیہ کہ صراحت کے ساتھ کھڑے ہوئے گا تب بھی نذر پوری ہوجائے گی ۔حاصل بیہ کہ صراحت کے ساتھ کھڑے ہوئے گا تو کھڑا ہونالازم نہیں ہوگا۔

قرجمه: (۴۸۲) جوشهرے باہر مووہ نفل پڑھ سکتا ہے سواری پرجس جانب بھی متوجہ مواشارہ کر کے۔

تشریح: شهر سے باہر ہوتو نفل نماز سواری پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔اور سواری قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہوتو ظاہر ہے کہ قبلہ کی جانب رخ نہیں کر سکے گااس لئے قبلہ کی خلاف جانب رخ کر کے بھی نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ نیز سواری پر رکوع وسجدہ بھی پورے طور پر نہیں کر سکے گا تو اشارہ سے رکوع اور سجدہ کرے گا۔اس کی بھی گنجائش ہے۔

وجه الله الحبره الناره ہو وت بڑھ سکتا ہے اس کوزیادہ سے زیادہ پڑھے اس لئے بیتمام سہولتیں شریعت نے دی ہے کہ خلاف قبلہ ہو، رکوع اور سجدہ کا اشارہ ہو وسواری پر ہوتب بھی نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرض کے لئے قدرت ہوتو سواری سے اتر ہے گا(۲) حدیث میں ہے جاہر بن عبد الله الحبرہ ان النبی عَلَیْ کان یصلی النطوع و هو داکب فی غیر القبلة . (بخاری شریف میں ہے جاہر بن عبد الله الحبرہ ان النبی عَلَیْ کان یصلی النطوع و هو داکب فی غیر القبلة . (بخاری شریف میں ہے باب صلوة الطوع علی الدواب حیثما توجھت ہے سے ۱۸۸ نمبر ۱۹۹۸ مسلم شریف ، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجھت میں ۱۸۲ نمبر ۱۹۹۷ میں مواکد قبلہ کے رخ کے خلاف نفل نماز پڑھ لے تب بھی جائز ہوگی (۳) عامر توجھت میں ۱۲۲۴ کا سے معلوم ہواکہ قبلہ کے رخ کے خلاف نفل نماز پڑھ لے تب بھی جائز ہوگی (۳) عامر

ل لحديث ابن عمرٌ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو متوجه الى خيبر يؤمى ايماء ٢ ولان النوافل غير مختصة بوقت فلوالزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة اوينقطع هو عن القافلة

بن ربیعة اخبره قال رأیت النبی عَلَیْنِی وهو علی الراحلة یسبح یؤمی برأسه قبل الی ای و جه تو جه و لم یکن رسول الله عَلیْن یصنع ذلک فی الصلوة المکتوبة . (بخاری شریف، باب ینزل للمکتوبة سلم ۱۲۹۲ مسلم شریف، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجهت ص۲۲۲ نمبر ۲۲۸۰ نمبر ۱۲۱۸ اس حدیث سے معلوم بواکنفل نماز میں سواری پررکوع سجدے کا اشاره کرے گا۔ اور فرض نماز میں انزکر نماز پڑھنا ہوگی۔

ترجمه: العبد عبدالله ابن عمرًا كى حديث كى وجه سے، وہ فرماتے ہيں كه ميں نے رسول الله عليه كو كدھے پرنماز پڑھتے ہوئے ديكھااس حال ميں كہ وہ خيبركى متوجہ تھے، اور اور اشارہ كررہے تھے۔

تشریح: اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سواری جس طرف متوجہ ہواسی طرف رخ کر کے نفل پڑھنا جا کز ہے، اور رکوع سجدہ نہیں کر سے گا اسلئے رکوع سجد کا اشارہ کر ہے۔ صاحب صدایہ کی مدیث ہے۔ عن ابن عسم قال رأیت رسول الله علیہ اللہ علی علی حسمار و هو موجہ الی خیبر۔ (مسلم شریف، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر ص ۲۲۲۲ نمبر علی مدیث میں ہے وہ ہے۔ عامر بن ربیعة اخبرہ قال رأیت النبی علیہ السی علیہ وہو علی الراحلة یسبح یؤمی برأسه قبل الی ای وجہ توجہ ولم یکن رسول الله علیہ سے کے حضور سرکے اشارے سے نفل نماز السم کتوبة . (بخاری شریف، باب ینزل للمکتوبة ص ۱۲۸۸ نمبر ۱۹۰۷) اس مدیث میں ہے کے حضور سرکے اشارے سے نفل نماز بڑھتے تھے۔

ترجمہ: ۲ اسلئے کہ نوافل کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، پس اگر مصلی کواتر نالازم کریں اور قبلے کا استقبال لازم کریں تو اس سے فل چھوٹ جائے گی ، یاوہ قافلے سے دور ہوجائے گا۔

تشریع : نوافل کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے اسلئے اگرنفل پڑھنے کے لئے بیشرط لگا ئیں کہ سواری سے نیچے اتر ہے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر ہی نفل پڑھے تو اس صورت میں بہت مرتبہ نماز نہیں پڑھ سکے گا ، پھر اتر کر نماز پڑھے گا تو قافلے سے دور ہوجائے گا اس سہولت کی خاطر نہ اتر نے کی شرط لگائی اور نہ استقبال قبلہ کی شرط لگائی تا کہ ہمہ وقت نفل پڑھ سکے۔

٣ اما الفرائض مختصة بوقت ٣ والسنن الرواتب نوافل ٥ وعن ابى حنيفة انه ينزل لسنة الفجر الانه اكدمن سائرها ٢ والتقييد بخارج المصر ينفى اشتراط السفر والجواز في المصر

ترجمه: ٣ بهرحال فرائض توونت كساته خاص بير.

تشریع: چونکه فرائض وقت کے ساتھ خاص ہیں اسلئے اس خاص وقت میں اتر کرنماز پڑھ لے گا اسلئے اس میں اتر نے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قرجمه: ٧ اورسنن رواتب نوافل كدرج مين بين ـ

تشریح : فرض نمازے پہلے اورا سکے بعد جو ہار ہنتیں ہیں وہ نوافل کے درجے میں ہیں اسلئے انکوبھی سواری پر ہیڑھ کرا شارے سے پڑھنا جائز ہے وہ فرض کے درجے میں نہیں ہیں۔

ترجمه: ﴿ اورامام ابوحنیفه ﷺ سے ایک روایت بیہ ہے کہ فجر کی سنت کے لئے انترے اسلئے کہ اور نوافل سے وہ زیادہ مؤکد ہے۔ تشریع : فجر کی سنت اور سنتوں سے اہم ہے اسلئے امام ابوحنیفه ؓ سے ایک روایت بیہ ہے کہ فجر کی سنت کے لئے سواری سے انترے اور رکوع اور سجدہ کر کے نماز اداء کرے۔

وجه: (۱) فجر کی سنت اہم ہونے کی دلیل بیصدیث ہے: عن عائشة قالت: أن رسول الله علی الله علی شیء من النوافل أشد معاهدة منه علی الر کعتین قبل الصبح. (ابوداود شریف، بابرکعتی الفجر، ص ۱۲۵۸، نمبر۱۲۵۳) (۲) عن أبی هریرة قال قال رسول الله علی الرکعتین قبل الصبح و ان طردتکم الخیل . (ابوداود شریف، باب فی تخفیفهما . ای دکعتی الفجر ، ص ۱۸۵، نمبر ۱۲۵۸) اس صدیث میں ہے کہ فجر کی سنت اور سنتوں سے اہم ہے اسلئے اسکوسواری سے نیچا تر کر پڑھے۔

ترجمہ: کے متن میں شہر سے باہر ہونے کی قید سفر کی شرط کی نفی کرتی ہے اور شہر میں جائز ہونے کی بھی نفی کرتی ہے۔

تشریح : متن میں یہ قیدلگائی کہ جوآ دمی شہر سے باہر ہووہ سوار ہو کرنفل پڑھ سکتا ہے، اس قید سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

[1] ایک تو یہ کہ اس آ دمی کے لئے مدت سفر ہونا ضروری نہیں ہے صرف شہر سے باہر ہوتو سواری پرسوار ہو کرنفل پڑھ سکتا چاہے تھوڑ ہے

ہی فاصلے کے لئے سفر کر رہا ہو، [۲] اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شہر سے باہر ہوت بہی سواری پرنفل پڑھ سکتا ہے اگر شہر میں ہوتو نہیں برچھ سکتا ہے اگر شہر میں ہوتو نہیں برچھ سکتا ہے اگر شہر میں ہوتو نہیں بڑھ سکتا۔

وجه: (۱) حدثنى انس ابن مالك: أن رسول الله عَلَيْكُ كان اذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه \_(الوداودشريف، باب الطوع على الراحلة والوتر، ص١٨٢، نمبر ١٢٢٥) اس حديث

کے وعن ابی یوسف انه یجوز فی المصر ایضا ً آم ووجه الظاهر ان النص ورد خارج المصر والحاجة الى الركوب فيه اغلب (۴۸۷) فان افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبنى وان صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل

میں ہے کہ سفر میں ہوتے تھے تب سواری پر ففل پڑھتے تھے جس سے معلوم ہوا کہ شہر سے باہر سواری پر سوار ہو کر ففل پڑھے، شہر کے اندر نہیں (۲) حدیث میں ہے کان عبد اللہ بن عمر یصلی فی السفر علی داحلته اینما تو جہت به یؤمی و ذکر عبد اللہ ان النبی عَلَیْ کان یفعله . (بخاری شریف، باب الایماعلی الدابة ص ۱۹۸۸ ابواب تقصیر الصلو ق نمبر ۱۹۹۱ مسلم شریف، باب جواز صلوق النافلة علی الدابة فی السفر ص ۲۲۲ نمبر ۵ کے ۱۹۱۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر سفر میں تبلہ کے خلاف دخیر نمازیڑھتے تھے۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ شہر میں ایسا کرنا جا تر نہیں ہے۔

ترجمه: ع حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ شہر میں بھی سواری پر ففل پڑھنا جائز ہے

تشریح: حضرت امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے بھی سواری پرفل پڑھ سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بنہیں ہے کہ شہر سے باہر ہواسکے شہر کے اندر بھی رہ کر سواری پرفل پڑھ سکتا ہے۔ عامر بن ربیعة اخبرہ قال رأیت النبی عُلَیْ الله عَلَیْ ال

ترجمه: ٨ اورظا ہركى وجديہ ہے كەحدىث ميں جووارد ہواہے وہ شہرسے باہر ہے اور شہرسے باہر ہى سوار ہونے كى زياد ه ضرورت ہے۔

تشریح: اوپرجوامام ابوحنیفهگامسلک بیان کیا گیا ہے کہ شہر سے باہر ہوتب ہی نفل سواری پر پڑھ سکتا ہے۔ اسکی وجہ یہ بیان کر رہے کہ اوپر عدیث میں تھا کہ آپ سفر میں تھے اور خیبر کی طرف جارہے تھے اور نفل سواری پر پڑھ رہے تھے جس سے معلوم ہوا کہ شہر سے باہر ہی نیادہ تر سواری پر سوار ہونے کی ضرورت پڑتی ہے اسلئے شہر سے باہر ہی سواری پر نفل پڑھ سکتا ہے۔

قرجمه: (۸۸۷) اگرسوار ہوکرنفل شروع کی پھر نیچاتر اتواس پر بناء کرےگا۔اورا گرایک رکعت اتر کرنفل پڑھی پھرسوار ہواتو شروع سے نماز پڑھےگا۔

تشریح: سواری پرسوار ہو کرنفل کی نیت کی پھرسواری ہے اتر کرنفل پوری کرنا چاہتا ہے تو کرسکتا ہے، اور نیچاتر کرنفل کی تحریمہ

#### ل لان احرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول فاذا اتى بهما صح

باندهااورایک رکعت بره هراب سواری پرسوار هو کرنفل بوری کرنا چا هتا ہے تونہیں کرسکتا۔

وجسه: (۱) اسکی وجہ ہے کہ سواری پرتح ہے۔ باندھا توا ہے او پر لازم کیا کہ رکوع سجدے کا اشارہ کرے گا اور ہوسکے گا تو پورا رکوع اور سجدہ بھی کرے گا، تو گویا کہ اشارہ کر کے اور باضا بطر کوع اور سجدہ کرے گا دونوں کا تح ہے۔ باندھا ہے۔ اسکئے سواری پر بھی نفل پڑھے اور نیچے اتر کر بھی بناء کرسکتا ہے (۲) دوسری وجہ ہے کہ سواری پر رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا اور قیام بھی نہیں کر سکے گا اسکئے سواری پر نماز کمزور ہے اور نیچے اترے گارکوع اور سجدے کا اتمام کرے گا اور قیام بھی کرے گا اسکئے نیچے اتر نے میں تح ہمہ توی ہے، اسکئے معیواری سے اتر کر بناء کرسکتا ہے، (۳) تیسری وجہ ہے کہ سواری سے نیچے اتر نے میں ملک کیر نہیں ہے اسکئے بھی بناء کرسکتا ہے۔

ا صول: ضعیف کی بناء قوی پر ہوسکتی ہے۔ لیکن قوی کی بناء ضعیف پڑہیں ہوسکتی ہے۔

اورز مین پرتح یمہ باندھااورایک رکعت پڑھ چکا ہے۔ بسواری پر چڑھ کر بناء کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا۔ اسکی وجہ یہ ہے (۱) جب زمین پرتح یمہ باندھا تو اس بات کا التزام کیا کہ رکوع سجدے کا اتمام کرے گا اشارے کے ساتھ نہیں اداء کرے گا، اور قیام بھی کرے گا، اب سواری پرسوار ہو کر کے اضعف سے پورا اب سواری پرسوار ہوکر بناء کرے گا تو رکوع سجدے کا اشارہ کرے گا اور قیام بھی نہیں کر سکے گا تو اکمل شروع کر کے اضعف سے پورا کرنا چاہتا ہے اسلئے اضعف کی بناء اقوی پرنہیں کر سکے گا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ سواری پرسوار ہوتے وقت عمل کثیر ہوگا جس سے تحریمہ باطل ہونے کا خطرہ ہے اسلئے بھی زمین سے شروع کر کے سواری پر بناء نہیں کرسکتا۔ (۳) اور تیسری وجہ یہ ہے کہ زمین پر تحریمہ باندھ کراضعف اداء نہیں کرسکتا اسلئے کہ اسکا تحریمہ باندھا تو اکمل کا تحریمہ باندھا اسلئے کہ اسکا تحریمہ باندھا تو اکمل کا تحریمہ باندھا ہوئے۔

ترجمه: ل اسلئے کہ سوار ہونے والے کاتح یمہ رکوع اور سجدے کوجائز کرنے والا منعقد ہوا ہے اتر نے پر قدرت ہونے کی وجہ سے پس جبکہ اتر کراسکوا داء کیا توضیح ہے۔

تشریح: مجوزا للو کوع و السجود: کامطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ جائز ہیں لینی رکوع سجدے کا اشارہ کرنا بھی جائز ہے جا اور رکوع سجدے کا اتمام لینی پورا رکوع سجدہ بھی جائز ہیں۔ پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ سوار ہونے والے کا تحریمہ رکوع سجدے کے اشارے کے لئے بھی منعقد ہوا ہے اور رکوع اور سجدے کے اتمام کے لئے بھی منعقد ہوا ہے اسکے سواری پر اشارے سے بھی اداء کرسکتا ہے اور اور کونوں کرلیا تو بناء کرنا سجے ہے۔

T واحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك مالزمه من غير عذر T وعن ابى يوسف انه يستقبل اذا نزل ايضًا. T وكذا عن محمد اذا نزل بعد ماصلى ركعة والاصح هو الظاهر.

ترجمہ: ۲ احرام النازل انعقد لوجوب الرکوع و السجود: کا مطلب یہ ہے کہ رکوع سجدہ واجب منعقدہوئے ہیں، یعنی رکوع بھی پورا کرنا ہے اشارہ کرنا کافی نہیں۔ پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جوتح یہ بین، یعنی رکوع بھی پورا کرنا ہے اشارہ کرنا کافی نہیں۔ پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جوتح یہ باندھا ہے تو وہ تح یمہ پورا رکوع سجدہ اداء کرنے کے لئے منعقد ہوا ہے اسلئے جواس نے لازم کیا ہے بغیر بیاری کے عذر کے اسکوچھوڑ نہیں سکتا۔ اسلئے سواری پر سوار ہوکراس پر بنا نہیں کرسکتا۔

ترجمه: س امام ابو یوسف کی ایک روایت بیدے کہ جب سواری سے اترے تب بھی شروع سے نماز پڑھے۔

تشریح: امام ابو یوسف قرماتے ہیں کہ سواری پر نفل کی نیت باندھی تو سواری سے اتر کر بناء کرنا چاہے تو بناء نہیں کرسکتا۔ اسکی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ سواری پر نفل قوی ہے کیونکہ پورارکوع سجدہ اداء کرے گا اور زمین پر نفل قوی ہے کیونکہ پورارکوع سجدہ کرے گا، اور قوی کی بناء ضعیف پر نہیں ہوتی، جیسے کوئی بیار آدمی لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہوا سکو درمیان نماز میں قوت ہو جائے اور رکوع سجدہ پورا کرنے پر قدرت ہوجائے تو یہ پہلے پر بنا نہیں کرسکتا ہے بلکہ شروع سے نماز پڑھ اسلئے کہ قوی کی بناء ضعیف پر ہے، اس طرح یہاں قوی کی بناء ضعیف پر ہے اسلئے زمین پر اتر نے کے بعد سواری کی نفل پر بنا نہیں کرسکتا۔

ترجمه: ۲ ایس، ام محمد است می کداگرایک رکعت پڑھنے کے بعد اتر ہے تو بناء کرنا جائز نہیں الیکن می خطی خاہر روایت ہی ہے۔

تشریح: امام گر سے روایت ہے کہ اگر نفل کی ایک رکعت سواری پر پڑھ چکا ہے اسکے بعد سواری سے اتر کرز مین پر بناء کرنا وا ہے تو بناء نہیں کرسکتا۔ اور ایک رکعت پڑھے سے پہلے بناء کرنا وا ہے تو بناء کرسکتا ہے۔ اسکی وجہ ہے کہ ایک رکعت پوری کرنے سے پہلے صرف تح یمہ ہوتا اور قوی نماز کے لئے بھی ہوتا ہے اسلئے کمزور نماز کا تح یمہ با ندھ کرقوی نماز پڑھ سکتا ہے ، اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ صرف تح یمہ باقی نہیں رہا بلکہ نماز ہوگئی اور بیضعیف نماز ہے ، اور اوپر گزرا کہ ضعیف نماز کی بناء نہیں کرسکتا ہے ، اور ایک رکعت کے بعد وہ صرف تح یمہ باقی نہیں رہا بلکہ نماز ہوگئی اور بیضعیف نماز کے بناء نہیں کرسکتا۔۔صاحب ضعیف نماز کی بناء نہیں کرسکتا اسلئے ایک رکعت کے بعد سواری ہوا تا تو اب سواری والی نماز پر بناء نہیں کرسکتا ہے اور نیچے والا سواری پر چڑھنے کے بعد عبد اینے نہیں کرسکتا ہے اور نیچے والا سواری پر چڑھنے کے بعد بناء نہیں کرسکتا یہی روایت صحیح ہے۔

Documents\3) JPEG
CLIPART\ist2\_732371\_scroll\_vector.jpg not

## ﴿فصل في قيام رمضان ﴾

(٣٨٨) يستحب ان يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم امامهم خمس ترويحات كل ترويحة بتسليمتين ﴾

# ﴿ فصل في قيام رمضان ﴾

**ضروری نوٹ**: قیام رمضان سے مرادیہاں تہرنہیں ہے بلکہ تراوت کے مسلم شریف میں 'باب الترغیب فی قیام رمضان وھوالتر اوت ک' باب باندھاہے کہ قیام رمضان وہ تروا ت کہے۔

ترجمه: (۴۸۸) مستحب بیہ ہے کہ لوگ رمضان کے مہینہ میں عشا کے بعد جمع ہوں اور امام ان کو پانچ ترویحہ پڑھائے ، تشکر بیع: تشکر بیع: تشکر بیع: تشکر بیع: رمضان میں عشاء کے بعد امام لوگوں کو پانچ ترویحہ پڑھائے ، تواسکا مطلب بیہ ہوا کہ تراوی میں رکھتیں پڑھائے ، تواسکا مطلب بیہ ہوا کہ تراوی میشتمل ہوگا اس طرح ہر اسلئے کہ ایک ترویحہ جب دوسلام کے ساتھ ہوگا تو ہر سلام دور کھتوں پر شتمل ہوگا ، تو دوسلام چارر کھتوں پر شتمل ہوگا اس طرح ہر ترویحہ چار کھتوں پر شتمل ہوگا ، تو دوسلام چارر کھتوں پر شتمل ہوگا اس طرح ہر ترویحہ چار کھتیں ہوگئیں۔

قجه: تراوت پڑھنے کی دلیل بیصدیث ہے(۱)ان عائشة اخبرته ان رسول الله ﷺ خوج لیلة من جوف اللیل فصلی فصلی فصلوا معه فصلی فی المستجد وصلی رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اکثر منهم فصلی فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فکثر اهل المستجد من اللیلة الثالثة فخرج رسول الله فصلی بصلوته فلما کانت اللیلة الرابعة عجز المستجد عن اهله حتی خوج لصلوة الصبح فلما قضی الفجر اقبل علی الناس فتشهد ثم قال اما بعد! فانه لم یخف علیّ مکانکم لکنی خشیت ان تفوض علیکم فتعجزوا عنها فتوفی رسول الله والامر علی ذلک ۔ (بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان س ۲۲ نمبر۱۱۲ مسلم شریف، باب الترغیب فی قیام رمضان والامر علی ذلک ۔ (بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان س تن را تیل گئرے ہوئے تھاورلوگوں کوتراوی پڑھائی وحوالتراوی کوتراوی کے لئے رمضان میں تین را تیل گئرے ہوئے تھاورلوگوں کوتراوی کپڑھائی سے معلوم ہوا کہ حضور تراوی کے لئے رمضان میں تین را تیل گئرے ہوئے تھاورلوگوں کوتراوی کپڑھائی سے کہ ابیان (دمن قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . (بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان س ۲۲۹ مسلم شریف، باب فضل من قام رمضان وحوالتراوی کوتراوی کی معنوب باب فضل من تقریح ایمان باب فی قیام شہرمضان باب فی قیام شہرمضان باب فی قیام شہرمضان باب فی قیام شہرمضان س ۲۲۰ نمبر ۱۳۵۱) اس صدیث میں ہے کہ ایمان کے ماتھ جوتراوی پڑھے گاری کوتراوی پڑھی گناہ مواف

کردیاجائے گا۔اس میں تراوی کا ثبوت ہے۔

بیس رکعت تراوی کی دلیل بی حدیث ہے(۱) ۔ عن ابن عباس قال کان النبی علی فی شهر رمضان عشرین کرکھة و الوتو ۔ (طبرانی الکبیر، باب مقسم عن ابن عباس، ج حادی عشر مسالا، نمبر ۱۲۰ الرسنن لیست کی ، باب ماروی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان ج ثانی ص ۲۹۸، نمبر ۱۲۵ ۱۳ س حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور گبیس رکعتیں تراوی پڑھتے تھے (۲) ان عمر بن خطاب امو رجلا یصلی بهم عشرین رکعة (مصنف ابن الی شیبة ، ۱۲۷ کم یصلی فی رمضان من رکعة ، ج ثانی، ص ۱۲۵، نمبر ۱۲۵ کے رمضان میں مضان ج رابع ص ۲۰۰۰ نمبر ۲۷۷ کے اس حدیث اور عمل صحابہ ہے معلوم ہوا کہ تو روک کی نماز بیس رکعتیں ہیں۔ (۳) ان علیا أمر رجلا یصلی بهم عشرین رکعة . (مصنف ابن الی شیبة ، ۱۷۷ کم تعلوم ہوا کی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان ج ثانی ص ۱۹۵ نمبر ۲۵۰ کم سطی فی رمضان من رکعة ، ج ثانی، ص ۱۲۵، نمبر ۲۸۰ کے رسنن لیست کی ، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان ج ثانی ص ۲۹۸ نمبر ۲۵۰ کم دیا کرتے تھے۔

(٣) امام ترندی نے فرمایا کہ اہل مدینہ کی ایک رائے ہے کہ اسم رکعتیں تر اور کے پڑھے، البتہ امام شافی کا مسلک یہ بیان فرمایا کہ وہ بیس رکعتیں پڑھنے کے قائل بیس ترفدی شریف کی عبارت بیہ ہے۔ و احت لف اهل العلم فی قیام رمضان ، فرأی بعضهم أن يصلی احدی و اربعين رکعة مع الوتر ، و هو قول أهل المدينة ، و العمل علی هذا عندهم بالمدينة وأكثر اهل العلم علی ما روی عن علی و عمر و غيرهما من أصحاب النبی علی عشرين رکعة و هو قول سفيان الشوری و ابن المبارک و الشافعی ، و قال الشافعی و هكذا أدر كت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة . (ترفدی شریف، باب ماجاء فی قیام شررمضان، ۲۰۱۱، نبر ۲۰۸۱) اس عبارت سے معلوم ہوا كہ امام شافئ كا مسلك بھی يہی دے كہ تراوی بیس رکعتیں بڑھی جائے۔

(۳) صرف امام بخاری نے اس صدیث کوتر اور کے باب میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور تبجد کے باب میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ تبجد کے بارے میں صدیث کاباب ہیہ ہے۔ سال عائشة کیف کانت صلوہ رسول الله علیہ فی رمضان ؟ فقالت : ما کان یزید فی رمضان و لا فی غیرہ علی احدی عشرہ رکعة ، یصلی ، یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی ، یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی ، یصلی اثلاثا . ( بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان ، ۱۳۲۳ ، نبر ۱۳۲۱ ) اس آگور کعتوں کی صدیث کوامام بخاری آنے قیام رمضان ، لاثلاثا . ( بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان ، ۱۳۲۳ ، نبر ۱۳۲۳ ) اس آگور کعتوں کی صدیث کوامام بخاری آنے قیام رمضان ، ایکن تراوی کے باب میں ذکر فرمایا ہے۔ ( ۳) اس صدیث میں تذکرہ ہے کہ آپ چارر کعتیں ایک ساتھ پڑھا کرتے تے جن کے میں نہیں ہوتی ۔ بلکہ دودور رکعت کرے ہوتی ہے۔ اس لئے وہ صدیث تراوی کے بارے میں ہے ۔ ( ۳) سنر للبیصقی نے دونوں روایتوں کواس طرح جمع کیا ہے کہ پہلے گیارہ رکعت تبجد پڑھتے ہوں گے۔ ان کا جملہ اس طرح ہو ویمکن الجمع بین الرو ایتین فانهم کے انوایقومون بعشرین ویو ترون بشلاث (سنر للبیصقی ، باب ماروی فی عدر رکعات کے انوایقومون بعشرین ویو ترون بشلاث (سنر للبیصقی ، باب ماروی فی عدر رکعات القیام فی شہر رمضان ج فانی س ۲۹۹ نمبر ۲۱۲۸) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ رمضان میں بھی پہلے تبجد کی نماز آگھ رکعتیں پڑھتے تھے۔ القیام فی شہر رمضان ج فانی س کھی پہلے تبحد کی نماز آگھ رکعتیں پڑھتے تھے۔

اورامام جماعت کے ساتھ تراوی اوروتر پڑھائے اسکی دلیل بیاثر ہے(۱)ان عسر بین خطاب امسر رجلا یصلی بھم عشسرین رکعة (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۲۵ کم یصلی فی رمضان من رکعة ، ج ثانی بھم عشرین رکعة . (مصنف عبدالرزاق، باب قیام رمضان جرابع ص ۲۰۰۰ نمبر ۲۷۷۷) (۲) ان علیا أمسر رجلا یہ صلی بھم عشرین رکعة . (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۲۵ کم یصلی فی رمضان من رکعة ، ج ثانی ، ص ۱۲۵، نمبر ۲۸۸ کرسنن للبیحتی ، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان ج ثانی ص ۱۹۸ ، نمبر ۲۸۸ کرسنن سیحتی ، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان ج ثانی ص ۱۹۸ ، نمبر ۲۹۸ کی ان دونوں اثروں سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت علی سی مام کو محم فرماتے کہ وہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ ہوگی۔

اورتراوی دودورکعتیں بڑھائے اسکی دلیل بیاثر ہے .عن ابی عمر أنه صلی خلف ابی هریرة و کان یصلی رکعتین ثم یسلم ثم یقوم فیوتر بر کعة (مصنف ابن ابی شیبة ،باب ۱۸۵ فی کم یسلم الامام، ج ثانی ص ۱۵، نمبر ۲۷۳۴ میل اس اثر میں

(٩٩٩) ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ﴿ (٩٠٩) ثم يوتربهم ﴾ ذكر لفظ الاستحباب والاصح انها سنة كذا روى الحسن عن ابي حنيفة لانه واظب عليها الخلفاء الراشدون

ہے کہ تراوی میں دورکعت پرسلام پھیرے،جس ہےمعلوم ہوا کہ تراوی دودورکعت ہے۔

ترجمه: (۴۸۹) اور ہر دوتر و يحول كے درميان ايك ترويحه كى مقدار بيٹھ۔

تشریح: دوتر و بحد آٹھ رکعتیں بنتی ہیں، اسکا مطلب یہ ہوا کہ ہر چارر کعتوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹے جس میں دور کعتیں پڑھی جا سکتی ہوں۔ اور اسکا اصل مقصد یہ ہے کہ نمازی تھک نہ جائے اسلئے تھوڑی دیر آ رام کر کے آگلی نماز شروع کرے۔ ایسا کرنامتحب ہے، اگریہ آرام نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

وجه: (۱) دوتر و یحد کے درمیان بیٹھنے کے لئے اثر یہ ہے۔ کان عصو بن خطاب یروحنا فی رمضان یعنی بین الترویحتین قدر ما یہ ذھب الرجل من المسجد الی سلع . (سنن بیعتی ،باب ماروی فی عددرکعات القیام فی شہر رمضان ص ۵۰۰، نمبر ۲۲۲ می اس عمل سے معلوم ہوا کہ دوتر و یحہ کے درمیان تھوڑا آرام بھی کرنا چاہئے تا کہ لوگ پریثان نہ ہو جا کیں (۲) اس حدیث میں ہے . عن عائشة قالت کان رسول الله عالیہ الله عالیہ یسلی ادبع رکعات فی اللیل ثم یتروح فاطال حتی رحمته فقلت بأبی انت و أمی یا رسول الله قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر ، قال : أفلا أكون عبدا شكوراً ۔ (سنن بیستی ،باب،اروی فی عددرکعات القیام فی شهررمضان ص۵۰۰، نمبر ۲۲۲۳) اس حدیث میں بھی ہے کہ آ یہ تجد کی چار آرام فرماتے تھے ۔

ترجمه: (۴۹٠) پرامام لوگوں کو وتریر هائے۔

تشریح: اوردنوں میں لوگ وتر تنہا تنہا پڑھیں گے لیکن رمضان میں وتر تر اور کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھیں۔

وجه: (۱) اوروترکی نماز بھی رمضان میں جماعت کے ساتھ ہوگی اسکے لئے بیا ترہے ۔عن علی قبال دعیا القراء فی رمضان فامر هم منهم رجلا یصلی بالناس عشرین رکعة قال و کان علی یو تربهم. (سنن للبیحقی، باب ماروی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان ص ۲۹۹، نمبر ۲۹۲۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے گی۔اور دنوں میں لوگ اینے اینے طور پر وتر پڑھیں گے۔

ترجمه: من میں استجاب کالفظ ذکر کیالیکن صحیح بات میہ کہ تراوی سنت ہے۔حضرت حسن نے امام ابو صنیفہ سے ایسے ہی نقل فر مایا ہے، اسلئے کہ خلفاء راشدین نے اس پر بیشگی کی ہے۔

" تشریح : متن میں فرمایا کہ تراوت کے کی نماز مستحب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تراوت کی نماز سنت ہے۔اسکی وجہ یہ ہے کہ خلفاء

ع والنبي عليه السلام بين العذرفي تركه المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا (٩١) والسنة فيها والجماعة

راشدین اسکو ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں۔اورخلفاءراشدین جس بات کو ہمیشہ کرتے رہے ہوں وہ سنت ہوتی ہے۔اورحضور ؑنے ہمیشہ تراوح اسلیے نہیں پڑھی کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہوجائے ، چنانچہ حدیث میں اسکوبیان بھی فرمایا ۔

وجه: (۱) خلفاءراشدین نے تراوح ہمیشہ پڑھی اسکے لئے بیاثر ہے۔ عن السائب بن یزید قال: کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان بعشرین رکعة قال: و کانوا یقر أون بالمئین و کانوا یتو کأون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان بعشرین رکعة قال: و کانوا یقر أون بالمئین و کانوا یتو کأون علی عصیه م فی عهد عشمان بن عفان من شدة القیام ۔ (سنن اللیمقی ، باب ماروی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان سے عصیه م فی عهد عشمان بن عفان من شدة القیام ۔ (سنن اللیمقی ، باب ماروی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان سے کہ حضرت عمر اور اور حضرت عمر اور حضرت اور حضرت

(۲) اس مدیث میں ((کان النبی الله یہ یسلی) ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور اس پر بیشگی کرتے تھے اسلئے بھی تر اور کے سنت ہے۔ مدیث بیگرزی۔ عن ابن عباس قبال کیان النب علی النبی علیہ النبیہ النبیہ النبیہ عن ابن عباس ، ج حادی عشر ، ص ااس ، نمبر ۱۳۱۰ ارسنن کم است معلوم ہوتی ہے۔ رمضان ج نانی ص ۱۹۸۸ ، نمبر ۱۹۵۸ ، نمبر ۱۳۵۸ میں کان یصلی سے تر اور کے سنت معلوم ہوتی ہے۔

ترجمه: ۲ اورنبی علیہ السلام نے ہیشگی کے چھوڑنے کے بارے میں عذر بیان فر مایا، وہ یہ کہ اس ڈرچھوڑ دیا کہ ہم لوگوں پر تراوت کے فرض نہ ہوجائے۔

حضوراً نے ہمیشہ تراوت کی نمازنہیں پڑھی جبکی وجہ یفر مایا کہا گر میں ہمیشہ تراوت کر پڑھوں تو خطرہ ہے کہامت پرفرض نہ ہوجائے اسلئے ہمیشہ تراوت کی نمازنہیں پڑھی۔ لبی حدیث مسئلہ نمبر ۲۸۸۸ میں گزر چکی ہے جبکا ٹکڑا ہے ہے۔ ان عائشة احبوته ان رسول الله علیہ خوج لیلة من جوف اللیل .... اما بعد! فانه لم یخف علیّ مکانکم لکنی خشیت ان تفوض علیکم فت عجزوا عنها فتو فی رسول الله والامر علی ذلک ر (بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان سول ۲۲ نمبر ۲۲۱ مسلم شریف، باب فضل من قام رمضان سول ۲۲ نمبر ۲۲۱ مسلم شریف، باب الترغیب فی قیام رمضان وھوالتر اوت کے ص ۲۵۹ نمبر ۲۵۱ کر ۲۸۸ کاررابوداؤدشریف، کتاب تفریح ابواب شہر رمضان باب فی قیام شریف کا میں مدیث میں ہے کہامت پرفرض ہونے کے خوف سے تراوت کے ہمیشہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ قیام شہر رمضان سنت جماعت ہے۔ قوف سے تراوت کے ہمیشہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ قوم جماعت ہے۔

تشریح: تراوح میں سنت جماعت ہے، اوراگر جماعت چھوڑ کرالگ الگ نماز پڑھے تو جماعت کی فضیلت نہیں ملے گی۔ وجه: (۱) اوپر حدیث گزری کہ تراوح کے لئے صحابہ جمع ہوئے اور حضور ٹنے تین دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ حدیث ل لكن على وجه الكفاية حتى لوامتنع اهل المسجد عن اقامتها كانوا مسيئين ولواقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة لان افراد الصحابة يروى عنهم التخلف.

بیگزری

ان عائشة اخبرته ان رسول الله عُلِيلية خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلى فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلى بصلوته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد! فانه لم يخف عليّ مكانكم لكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفى رسول الله والامر على ذلك ـ (بخارى شريف، باب فضل من قام رمضان ص ۲۶ ۲نمبر۲۰۱۲ مسلم نثریف، باب الترغیب فی قیام رمضان وهوالتر او یخ ص ۲۵۹نمبر ۲۱ ۸۴/۷ ۱۸رابودا وُ دشریف، کتاب تفریع ابواب شہر رمضان باب فی قیام شہر رمضان ۲۰ نمبر ۲۰ نمبر ۱۳۷۳) اس حدیث میں ہے کہ صحابہ تراوی کے لئے جمع ہوئے ،جس سے تراوت کی جماعت ثابت ہوتی ہے۔ (۲) امام جماعت کے ساتھ تراوت کا اور وتر پڑھائے اسکی دلیل بیاثر ہے(۱) ان عمر بن خطاب امر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة (مصنف ابن الى شية ، ١٧٤ كم يصلى في رمضان من ركعة ، ج ثاني ، ص ١٦٥، نمبر ۲۸۱ کرمصنف عبر الرزاق، باب قیام رمضان ج رابع ص۲۰۰ نمبر ۲۷۷) (۳)ان علیا أمو رجلا یصلی بهم عشرین د كعة . ( مصنف ابن ابي شيبة ، ١٧٤ كم يصلى في رمضان من ركعة ، ج ثاني ، ص ١٦٥ ، نمبر ١٦٨ ٢ رسنن للبيحقي ، باب ماروي في عدد رکعات القیام فی شهررمضان ج ثانی ص ۲۹۸ نمبر ۲۹۲۰ )ان دونوں اثر وں سےمعلوم ہوا کہ حضرت عمرٌ اورحضرت علیّ کسی امام کو تھم فرماتے کہ وہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ تر اوت کم پڑھائے جس سے ثابت ہوا کہ تر اوت کے کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی۔ **ترجمه**: لے کیکن کفامیہ کے طور پرہے، یہاں تک کہ سجدوالے جماعت قائم کرنے سے رک جائے تو سب گنہ گار ہونگے ،اورا گر بعض نے جماعت کر لی تو جماعت کوچھوڑ نے والےفضیات کو حچھوڑ نے والے ہونگے ،اسلئے کہافرادصحابہ کا بیچھےر ہنام وی ہے۔ تشریح : فرماتے ہیں کہ تراوح کی جماعت سنت کفاریہ ہے اسلئے اگر کسی نے بھی جماعت نہیں کی تو سب گنہگار ہو نگے ،اورا گر کچھلوگوں نے جماعت کرلی تو سب سے گناہ ختم ہو جائے گا ، البتہ جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی انہوں نے جماعت کی فضیلت چھوڑ دی ،اسکی وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے تنہا تر اور کے کی نماز پڑھی ہے۔ وجه: اثريب عن ابن عمر أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان قال: و كان سالم و القاسم لا

ع والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة وكذا بين الخامسة وبين الوتر لعادة الهل الحرمين ع واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات وليس بصحيح

یقو مون مع الناس ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۲۸۰ من کان لا یقوم مع الناس فی رمضان ، ج ثانی ، ص ۱۶۸ ، نمبر ۲۵۱ ک اس اثر میں ہے کہ حضرت ابن عمر ، حضرت سالم اور حضرت قاسم لوگوں کے ساتھ تر اور کے کی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ تنہا تنہا پڑھتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ تر اور کے کی جماعت سنت کفاریہ ہے ، اور تنہا پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

**لغت** : مسئیین: سئی سے شتق ہے، گنام گار۔ المتخلف: خلف سے شتق ہے، پیچےر ہنے والے۔ افراد: فر د کی جمع ہے، بعض حضرات۔

ترجمه: ۲ اورمستحب دوتر و بحد کے درمیان بیٹھناایک تر و بحد کی مقدار ہے اورایسے ہی پانچویں تر و بحداوروتر کے درمیان اھل حرمین کی عادت کی وجہ ہے۔

تشریح: تراوح: راح سے شتق ہے، جبکامعنی ہی ہے آرام کرنا ،اسلئے تراوح میں ہرچار کعتوں کے بعد آرام کرنامستحب ہے۔اھل حرم کے بعض حضرات اس آرام کے درمیان دور کعتیں نماز پڑھا کرتے تھے۔لیکن صاحب ھداییاں بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہاس موقع پر آرام کرے،اوراتنی دیر تک آرام کرے جتنی دیردور کعتیں پڑھنے میں لگی ہے۔

وجه: آرام کرنے کے لئے اوپریا اثر گررگیا۔ (۱) کان عمو بن خطاب یوو حنا فی رمضان یعنی بین التوویحتین قدر ما ید هدب السر جل من السمسجد الی سلع . (سنن المبیحتی ،باب ماروی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان ص معد کرد میا اثر میں ہے کہ حضرت عمر ترویکہ کے درمیان اتن دیر آرام کرنے کے لئے دیتے جتنی دیر میں آدمی مقام سلع تک جاسکتا ہے۔ (۲) اوراس درمیان نماز نہ پڑھا سکے لئے یہ اثر ہے۔ عن سعید ابن جبیو أنه کان یکوه أن یقوم بین التسرویہ حتین الصلوة ۔ (مصنف ابن البی شیخ ۲۸۳ فی الصلوة بین التراویک می شانی میں ۱۲۹ نمبر ۱۹۵۹ کی اس اثر میں ہے کہ التسرویہ حتین الصلوة کے درمیان نماز پڑھنا مکر وہ جھتے تھے (۳) اوراس وجہ یہ ہے کہ یہ وقت آرام کرنے لئے ہے تا کہ چتی کے ساتھ تراوی کی طرح سکے نماز پڑھنے کے لئے نہیں ہے۔

قرجمه: سل بعض حضرات نے پانچویں سلام کے بعد آرام کرنا اچھا سمجھا کیکن میری نہیں ہے۔

تشریح: پانچ سلام کے بعد کا مطلب میہ ہے کہ دس رکعتوں کے بعد بھی آ رام کے لئے بیٹے، کیکن میا چھااسلئے نہیں ہے کہ پھر دو ترویحہ کے بعد بیٹھنا نہیں ہوگا بلکہ آٹھ رکعت کے بعد، پھر دس رکعت کے بعد، پھر بارہ رکعت کے بعد بیٹھنا ہوجائے گاتوان رکعتوں میں چار کے بجائے ہر دور کعت کے بعد بیٹھنا ہوجائے گا۔اسلئے میا چھانہیں ہے کیونکہ اوپر حضرت عمر کے اثر میں تھا کہ ہر دوتر و بحد یعنی ي وقوله ثم يوتربهم يشير الى ان وقتها بعد العشاء قبل الوتروبه قال عامة المشائخ والاصح ان وقتها بعد العشاء الى اخر الليل قبل الوتر وبعده لانها نوافل سُنَّتْ بعد العشاء في ولم يذكر قدر القراء ة واكثر المشائخ على ان السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها لانها ليست بسنة

ہر چار رکعت کے بعد آرام کے لئے بیٹھنا ہے۔

ترجمہ: ۲ متن میں تھا((شمیو تو بھم)) یے عبارت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تر اور کے کا وقت عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے ہے، عام مشائخ نے یہی فر مایا ، لیکن میچے بات یہ ہے کہ تر اور کے کا وقت عشاء کے بعد سے آخیر رات تک ہے، چاہےوہ وتر سے پہلے ہویا وتر کے بعد ہو، اسلئے کہ تر اور کے نوافل ہے، اور عشاء کے بعد سنت قرار دی گئی ہے۔

تشریح: متن میں بیعبارت بھی (شم یہ و تو بھم) کہ تراوت کے بعدلوگوں کو وتر پڑھائے، جسکا مطلب بیہ وتا ہے کہ تراوت کا وقت عشاء کے بعد وقت عشاء کے بعد وقت عشاء کے بعد وقت عشاء کے بعد ہوت سے مشائخ نے یہی فر مایا، کین صحیح بات بیہ کہ تراوت کی کا وقت عشاء کے بعد ہو چاہے وہ وتر سے پہلے پڑھ لے وہ وتر کے بعد پڑھ لے ۔عشاء کے بعد تو اسلئے ہے کہ تراوت کے سنت ہے اور عشاء کے بعد مسنون کیا گیا ہے اسلئے عشاء کے بعد ہی ہونا چاہئے ، کیونکہ بیعشاء کے تابع ہے ۔ اور وتر سے پہلے یا بعد ہونے کی شرط اسلئے نہیں ہے۔ ہے کہ تراوت کو تر کے تابع نہیں ہے۔

وجه: عن ابی ذرقال: صمنا مع رسول الله علیه مصنا فلم یقم بنا شیئا من الشهر ...فلما کانت الشالثة جمع أهله و نسائه و الناس فقام بنا حتی خشینا أن یفوتنا الفلاح، قال قلت: ما الفلاح؟ قال الشالثة جمع أهله و نسائه و الناس فقام بنا حتی خشینا أن یفوتنا الفلاح، قال قلت: ما الفلاح؟ قال السحور، ثم لم یقم بنا بقیةالشهر د (ابوداودشریف،باب فی قیام شمر رمضان، م ۲۰۵ منبر ۱۳۷۵) اس مدیث می السحور، ثم لم یقم بنا بقیةالشهر د (ابوداودشریف،باب فی قیام شمر رمضان، م ۲۰۵ مناه کے بعد تراوی کا وقت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد تراوی کا وقت ہے۔ البتہ چونکہ و ترکو تراوی کے بعد پڑھے تو بہتر ہے، کین وتر سے پہلے بھی پڑھ لے توکو کی حرج نہیں ہے۔

لے توکو کی حرج نہیں ہے۔

ترجمه: ه قرأت کی مقدار ذکرنہیں کی ،اوراکثر مشائخ اس بات پہے کہ تراوت کی میں سنت ایک مرتبہ قرآن ختم کرناہے ، اسلئے قوم کی سستی کی وجہ سے نہ چھوڑے ، بخلاف تشہد کے بعد جواور دعائیں ہیں اس طرح کہ اسکوچھوڑ سکتا ہے اسلئے کہ وہ سنت نہیں ہیں۔

تشریح: تراوی کی ایک رکعت میں کتنی آبیتیں پڑھے متن میں اسکا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ پورے رمضان میں

(٩٢) ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان العلم المسلمين. والله اعلم بالصواب.

تراوح میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرے۔اور قوم کی ستی کی وجہ سے ایک مرتبہ ختم کرنا نہ چھوڑے۔البتہ اگر لوگوں پر گراں گزرتا ہوتو تشہد کے بعد جودعا ئیں ہیں انکوچھوڑ دے کیوں کہ وہ اتنی اہم سنتوں میں سے نہیں ہیں، تاہم ایک مرتبہ قرآن ختم کر نا نہ چھوڑے۔تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا پھر بھی نہ چھوڑے کیونکہ درود شریف امام شافعیؓ کے یہاں فرض ہے اسلئے ہمارے یہاں اہم سنت ہوگی اسلئے قوم کتنی ہی سست ہوتر اور کے میں درود شریف پڑھنا نہ چھوڑے۔

قرجمه: (۲۹۲) رمضان کے مہینے کے علاوہ میں وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔

ترجمه: ١ اسى يرسلمانون كالجاع -

**9 جسلہ**: (1) وترایک قتم کی سنت ہے اور سنت کے بارے میں بیہے کہ جہاں جہاں اسکی جماعت ثابت ہے وہیں اسکی جماعت مسنون ہوگی ورنہ عام حالات میں تنہا تنہا اسکی نماز پڑھی جائے گی ، چونکہ وتر کے بارے میں صرف رمضان میں اسکی جماعت ثابت ہے اسلئے صرف رمضان میں اسکو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی ، اور سال کے باقی جھے میں تنہا تنہا پڑھی جائے گی۔ (۲) تراوی

Settings\Administrator.USER\My Documents\3) JPEG CLIPART\lotus1.JPEG.jpg not found.

## ﴿باب ادراک الفریضة ﴾

(۹۳ من صلى ركعة من الظهر ثم اقيمت يصلى اخرى به صيانة للمؤدى عن البطلان. ﴿ ثم عن البطلان. ﴿ ثم يدخل مع القوم ﴾ ل احرازا لفضيلة الجماعة

## ﴿ باب ادراك الفريضة ﴾

ترجمه: (۹۹۳) کسی نے ظہر کی ایک رکعت پڑھی پھرظہر ہی کی اقامت کہی گئی تو ایک رکعت ملالے [اداء کی ہوئی نماز کو باطل سے بچانے کے لئے] پھر قوم کے ساتھ داخل ہوجائے۔

ترجمه: ل جاءت كى فضيلت كوحاصل كرنے كيلئے۔

تشریح: ایک آدمی نے اپنے طور پرمثلا ظهر کی ایک رکعت فرض پڑھی اسی دوران ظهر کی ہی جماعت کھڑی ہوگئی تو اسکو چاہئے کہ اپنی نماز کے ساتھ ایک رکعت نہ رہ جائے ، بلکہ شفع ہو جائے اور پڑھی ہوئی نماز باطل نہ جائے بلکہ دور کعتوں کا تواب مل جائے۔ پھر جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے جماعت کے ساتھ مل جائے۔

#### (٩٩٨) وان لم يقيد الاولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الامام هو الصحيح

**وجه**: (۱) حدیث میں ہے کہ جماعت ہورہی ہوتو دوسری نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ اسکے لئے حدیث بیہے۔ عن ابسی هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: (( اذا أقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة))( مسلم شريف، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في ا قامة الصلوة ،الخ ،ص ٢٨٨ ،نمبر ١٧٣٢/١ تر ندى شريف ، باب ماجاءاذ اا قيمت الصلوة الا المكتوبة ،ص١١١، نمبر ٣٢١) اس حديث ميں ہے كه فرض نمازكى اقامت كهى جارہى ہوتو كوئى نماز نه برا هے ، بلكه فرض ہى ير هـ (٢)عن ابن بحينة قال: أقيمت صلوة الصبح، فرأى رسول الله عُلَيْكُ رجلا يصلى و المؤذن يقيم فقال: ((أتصلى الصبح أربعا))؟ - (مسلم شريف، بابكراهية الشروع في نافلة بعدشروع المؤذن في اقامة الصلوة، الخ، ص ۲۸۸، نمبراا ٧٠٠ )اس حديث ميں ہے كه اقامت كوفت اكيلے اكيلے فجر كافرض پڑھ رمانھا تو آپ نے انكوكها كه كيا جاررکعت فجریڑھرہے ہو،جس سےمعلوم ہوا کہ جماعت کے وقت اپنی الگ نمازنہیں پڑھنی جا ہے ۔(۳)اور جماعت میں شریک موجائے اسکے لئے بیرمدیث ہے۔۔عن ابسی هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال ((و الذي نفسي بيده لقد هممت ان آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلوة فيؤذن لهاثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، و الذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا ، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء \_( بخاری شریف، باب وجوب صلوة الجماعة ،ص ۸۹، نمبر۷۴۴)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ شریک ہونا جا ہے ۔ قرجمه: (۴۹۴) اوراگر پہلی رکعت کو سجدے سے مقینہیں کیا توامام کے ساتھ شروع کردے، سجے یہی ہے۔ تشریح: نمازایخ طور پرشروع کیا تھالیکن ابھی ایک رکعت پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی رکعت کوسجدے سے مقیر نہیں کیا تھا کہ اس نماز کی جماعت شروع ہوگئی،تو اسی ونت اپنی نماز جچھوڑ کر جماعت کے ساتھ شریک ہوجانا چاہئے صحیحے یہی ہے۔ هو الصحيح : كهدكراس بات كى طرف اشاره كياكه ام سرحسي في فرماياكه اس صورت مين بھي دوركعت يوري كرے اسكے بعد

ھو المصحیح : کہہکراس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امام سرھی نے فر مایا کہ اس صورت میں بھی دور کعت پوری کرے اسکے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہو۔ وہ فر ماتے ہیں کہ اگر سنت پڑھ رہا ہوا ور فرض کی جماعت کھڑی ہوتو سنت کی دور کعتیں پوری کر تے ہیں اسکے بعد سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہونے کا حکم ہے اسی طرح فرض میں بھی دور کعت پوری کرنے کے بعد سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہونا چاہئے۔ لیکن صحیح بات ہے کہ چونکہ ابھی تک ایک رکعت پوری نہیں ہوئی ہے اسلئے اسی وقت نما زتو ڑ

**اصول**: یہ سئلہاس اصول پر ہے کہ بجدہ کرنے سے پہلے کمل رکعت نہیں ہے بلکہ ابھی صرف تحریمہ ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد نماز بتیرا بنے گ

وجه : اگررکعت کاسجد نہیں کیا تو ابھی رکعت مکمل نہیں ہوئی اسلئے صلوۃ بتیر ابھی نہیں ہوئی اسلئے اسکوچھوڑ سکتا ہے اور اسکوچھوڑ کر

ل لانه بمحل الرفض ع والقطع للاكمال على بخلاف مااذا كان في النقل لانه ليس للاكمال. على ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فاقيم اوخطب يقطع على راس الركعتين يروى ذلك عن ابي يوسف في السنة قبل الظهر والجمعة فاقيم اوخطب يقطع على راس الركعتين يروى ذلك عن ابي يوسف في السنة قبل الظهر والجمعة فاقيم المنافق ال

جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ کیونکہ بیچھوڑ نااسکواعلی درج پر پورا کرنے کے لئے ہےاسلئے بیچھوڑ نانہیں ہے بلکہا کمال ہے۔ ترجمہ: لے اسلئے کہ بیرکعت چھوڑنے کی جگہ میں ہے۔

تشریح: بیرکعت ابھی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بتیر انہیں ہوئی ہے اسلئے اس درجے میں ہے کہ اسکو چھوڑ دیا جائے۔اسلئے اسکو چھوڑ کر جماعت میں نثریک ہوسکتا ہے۔

ترجمه: ٢ اورتور ناعلى درج پر يوراكرنے كے لئے ہے۔

تشریح: بیایکاشکال کا جواب ہے۔اشکال ہیہ کہ نماز کے چھوڑنے میں اسکو باطل کرنا ہے،اورا بھی او پرگزرا کھل کو باطل کرنا اچھانہیں ہے۔تو یہاں نماز کوچھوڑ کر جماعت میں شریک ہونا کیے جائز ہوگا؟اسکا جواب دیا جارہا ہے کہ ،یہاں پہلی نماز کو جھوڑ کر جماعت میں شریک ہونا کیے جائز ہوگا؟اسکا جواب دیا جارہا ہے کہ ،یہاں پہلی نماز کو اسلئے باطل کر رہے ہیں کہ اسکواس سے اعلی درج پراداء کرنا ہے، جیسے مسجد کو اسلئے شہید کرتے ہیں کہ اسکواس سے اعلی درج پر تعمیر کی جائے تو اس سے اور ثواب ملے گاعذاب نہیں ہوگا،اسی طرح یہاں ہے کہ تو ڑنا اکمال کے لئے ہے۔

قرجمه: س بخلاف جبكفل مين مواسك كدوه اعلى درج پراداء كرنے لئے نہيں ہے۔

تشریح: یه حضرت امام سرهمی گوجواب ہے، انہوں نے فر مایا تھا کہ جس طرح سنت کو دور کعت سے پہلے نہیں چھوڑتے اس طرح فرض کو بھی دور کعت سے پہلے نہیں چھوڑتے اس طرح فرض کو بھی دور کعت سے پہلے نہیں چھوڑ نا چاہئے۔ اسکا جواب دے رہے ہیں کہ سنت کو در میان میں چھوڑ نے کے بعد اسکواعلی درجے پر پورا کرنے کے لئے جماعت میں شریک نہیں ہور ہا، اسلئے سنت کو چھوڑ نا اسکو باطل کرنا ہے اسلئے فرض کو دور کعت پوری کئے بغیر نہیں چھوڑ کر جماعت میں شریک ہونا اسی فرض کواعلی درجے پر پورا کرنا ہے اسلئے فرض کو در میان میں جچھوڑ سکتا ہے۔

ترجمه: ۲ اورا گرظهراور جمعہ سے پہلے کی سنت میں مشغول ہواورا قامت کہی گئی، یا خطبہ شروع کیا گیا تو دور کعتوں پرسنت چھوڑ دے، حضرت امام ابو یوسف ؓ سے یہی روایت ہے

تشریح: بیمسکداس اصول پر ہے کہ ظہر سے پہلے کی چاررکعت سنت اور جمعہ سے پہلے چاررکعت سنت ایک نماز ہے، یافل کی طرح دو شفع ہے، اگرایک نماز ہے تو چاروں رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہواور اگر دو شفع ہیں تو دورکعت

#### ه وقد قيل يتمها (٩٥٥) وان كان قد صلى ثلثا من الظهر يتمها ﴾

پوری کرنے کے بعد سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہوجائے۔ چنانچے فرماتے ہیں کہ امام ابو بوسف کی روایت یہی ہے کہ بیدوشفع ہیں اسلئے اگر ظہر کی سنت پڑھتے وقت جماعت شروع ہوگئ تو دور کعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہوجائے ،اسی طرح جمعہ سے پہلی والی جارسنت پڑھ رہا تھا کہ خطبہ شروع ہوگیا تو دور کعت پر سلام پھیر کر خطبہ سننے میں شریک ہوجائے۔

وجه: انکا دلیل بیحدیث ہے، اس کمی حدیث کا کرا ہے۔ سألنا علیا عن تطوع رسول الله علیہ النهار فقال: ..... و أربعا قبل النظهر اذازلت الشمس، و ركعتین بعدها، و اربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتین بالتسلیم علی الملائكة المقربین و النبیین، و من تبعهم من المسلمین و المؤمنین. (ابن ماجة، باب ماجاء فیما يستخب من الطوع بالنهار، سم الاا) اس حدیث میں ہے كہ ہر دوركعتوں كے درمیان سلام پھرے جس سے معلوم ہوا كہ ہر دوركعتوں الگا لگ شفع بیں ہر دوركعتیں الگا لگ شفع بیں

ترجمه: ۵ ، اوريكهی كها گيا بى كه چار ركعت بوری كرے۔

تشریح: اوردوسرے حضرات نے فرمایا کہ بوری چارر کعت ایک نماز ہے اسلئے چاروں رکعتیں پوری کرنے کے بعد جماعت اور خطبہ میں شریک ہوں۔

وجه : (۱) اکلی رائے ہے کہ چاروں رکعتیں ایک ہی نماز ہے اسلئے چاروں رکعتیں پڑھنے کے بعد ہی سلام پھرے۔ (۲) اس حدیث سے پنہ چاتا ہے کہ چاروں رکعتیں ایک ہی نماز ہے دوشفع نہیں ہے۔ حدیث بیہ ہے . عن أبسی أيبوب عن النبی عَلَيْكُ قال : ((أربع قبل النظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء)) (ابوداو دشریف ،باب الاربع قبل انظھر و بعدها، ص ۱۹۰، نمبر ۱۲۷) اس حدیث میں ہے کہ درمیان میں سلام نہ ہوجہ کا مطلب بیہ ہے کہ وہ ایک ہی نماز ہے۔

قرجمه: (٩٩٥) اورا گرظهر کی تین رکعتیں پڑھ چکا ہوتو ظهر کو پوری کرے گا۔

تشریح: ظهر کی فرض تین رکعتیں پوری کر چاتھا اور تیسری رکعت کا سجدہ کر چکاتھا اور جماعت کی اقامت کہی گئ تواب فرض کی چاروں رکعتیں پوری کر جماعت میں شریک نہ ہو۔

چاروں رکعتیں پوری کر ہے اسکے بعد سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو، تیسری رکعت کو چھوڑ کر جماعت میں شریک نہ ہو۔

• جماعت میں شریک ہوسکتا ہے اسلئے جماعت میں شریک ہوجائے۔

دور کمت ہو جماعت میں شریک ہوسکتا ہے اور دور کعت میں شریک ہوجائے۔

جماعت میں شریک ہوسکتا ہے اسلئے جماعت میں شریک ہوجائے۔

اللاكشر حكم الكل فلا يحتمل النقض بخلاف مااذا كان في الثالثة بعدولم يقيد ها بالسجدة حيث يقطعها لانه بمحل الرفض ع ويتخير ان شاء عاد فقعد وسلم وان شاء كبّر قائما ينوى الدخول في صلواة الامام (٩٦) واذا اتمها يدخل مع القوم والذي يصلى معهم نافلة ﴾ الان الفرض لا يتكرر في وقت واحد.

ترجمه: ا اس کئے که اکثر کا حکم کل کا حکم ہے، اسلئے توڑنے کا احمال نہیں رکھتا، بخلاف جبکہ ابھی تیسری رکعت میں ہواور سجدہ نہ کیا ہواس حیثیت سے کہ اسکوتوڑ سکتا ہے اسکئے کہ وہ توڑنے کی جگدیر ہے۔

تشریح: اگرتیسری رکعت کاسجدہ کرچکا ہوتو تو بیر کعت مکمل ہوگئ اور اکثر رکعتیں ہوگئیں جوکل کے علم میں ہے اسلئے وہ توڑنے کے درجے میں نہیں ہے اسلئے اب چار رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو اسکو کے درجے میں نثریک ہو، اور تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو اسکو توڑ کر جماعت میں نثریک ہوجائے کیونکہ وہ توڑنے کے کی میں ہے

ترجمه : ۲ اوراختیار ہے کہ توڑتے وقت لوٹ کر بیٹھے اور سلام پھیرے پھر جماعت کے ساتھ ملے اور چاہے تو کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے اور امام کی نماز میں داخل ہونے کی نیت کرلے۔

تشریح: جماعت کے ساتھ کس طرح ملے اسکی دوصور تیں بتاتے ہیں۔[۱] ایک صورت یہ ہے کہ جب جماعت میں شریک ہو نے کا ارادہ ہوتو بیٹھ کر سلام پھیرے اور پہلی نماز سے باہر نکلنے کے بعد جماعت میں شرک ہو۔[۲] اور دوسری صورت یہ ہے کہ کھڑے کے کھڑے کھڑے ہونے ہی تکبیر کہہ کر جماعت میں شریک ہوجائے اور جماعت میں شریک ہونے کی نیت کر لے۔۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر سلام پھیرے پھر جماعت میں شریک ہوجائے۔

ترجمه: (۴۹۲) اورجب نماز پوری کرلے تو قوم کے ساتھ شامل ہوجائے ،اور جونماز قوم کے ساتھ پڑھی ہے وہ نفل ہوگا۔ ترجمه: ل اسلئے کے فرض ایک وقت میں دوباز نہیں ہوتی۔

تشریح: اگرا کیلی میں پڑھے ہوئے فرض کو پورانہیں کیااور جماعت میں شامل ہوگیا، پس اگر پہلی دورکعت مکمل کر کے شامل ہوا ہے تب تو وہ نفل ہوگی اوراگرایک رکعت سے پہلے چھوڑ دی ہے تو وہ بیکا رجائے گی،اورامام کے ساتھ جونماز پڑھی وہ فرض شار کی جائے گی۔اوراگر پہلی فرض پوری کرنے کے بعدامام کے ساتھ نماز میں شریک ہواتو جوفرض اکیلے میں پہلے پڑھی ہے وہ فرض شار کی جائے گی اور جونمازامام کے ساتھ پڑھی ہے وہ نفل شار کی جائے گی۔

**وجسه**: (۱) ایک دن میں ایک ہی فرض نماز پڑھی جاتی ہے اسلئے لازمی طور پر ایک نماز نفل ہوگی اور دوسری نماز فرض ہوگی ، اسلئے کہ پہلی نماز فرض کی نیت سے پڑھی گئی ہے اسلئے وہ فرض ہوگی۔اورامام کےساتھ نفل۔(۲) ایک دن میں ایک ہی فرض ہے اسکے

(٩٤م) فان صلى من الفجر ركعة ثم اقيمت يقطع ويدخل معهم لانه ﴾ إلو اضاف اليها اخرى تفوته الجماعة

کے پرصدیث ہے۔اتیت ابن عصر علی البلاط و هم یصلون ، فقلت الا تصلی معهم ؟ قال قد صلیت ، انی سمعت رسول الله عَلَیْ ہوں (( لا تصلو صلو ق فی یوم موتین ۔ (ابوداود شریف ، باباذاصلی فی ہماعت ثم اُدرک ہماعت یعید ، سول الله عَلَیْ ہماعت ثم السمور ہماعت ہم سا انجر ہم ۱۹ نمبر ۱۹ که مراد ۱۸ (۳) اورمصنف این الجن شید بیل حضرت عبداللہ این عمر گا قول اس طرح ہے۔ قال عبد الله : لا یصلی علی آثر صلو ق مثلها ( مصنف این ابی شید ، ۲۲۳ ، من کرہ ان یصلی بعدالصلو ق مشہرا ، ح ثانی ، سر ۲۲ ، نمبر ۱۹۹۸ ) اس اثر بیل ہے کہ بونماز پڑھ چکا ہواس طرح پھر نہ ابی شید ، ۲۲۳ ، من کرہ ان یصلی بعدالصلو ق مشہرا ، ح ثانی ، سر ۲۹ می بوئی نماز فرض ہوگی اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز نقل ہوگی اسکی دلیل بیحدیث ہے۔ عسن جو ابید الاسو دعن ابیہ آنه صلی مع رسول الله عَلَیْ و هو غلام شاب .... فقال ما منع کما أن تصلیا معندا ؟ قالا : قد صلینا فی رحالہ ، فقال لا تفعلو ۱ اذ اصلی آحد کم فی رحلہ ثم آدرک الامام و لم یصل فلیصل معند فانها له نافلة ۔ (ابوداو و شریف ، باب ین صلی فی منزلیثم آدرک الجماعة یصلی محم ، ص ۹۵ ، نمبر ۵۵ ) اس حدیث بیل ہے کو اگر فرض ایک مرتبہ پڑھ چکا ہودوبارہ جماعت کھڑی ہوگی تو نمازتو ڈ دے اور قوم کے ساتھ داخل ہوجائے۔ تو جمعہ: یا سلئے کہ اگر دو مری رکعت ملائے گا تو اسکی جاعت فوت ہوجائے گا۔

ترجمه: یا سلئے کہ اگر دو مری رکعت ملائے گا تو اسکی جاعت فوت ہوجائے گا۔

ترجمه: یا اسلئے کہ اگر دو مری رکعت ملائے گا تو اسکی جاعت فوت ہوجائے گا۔

تشریح: فجری نماز دوہی رکعت ہے، اور دوسری مجبوری یہ ہے کہ فجر کے فرض کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ اب چاہے ایک رکعت پڑھ چکا ہواور اس رکعت کو سجد ہے سے مقید کر چکا ہو پھر بھی اسکواسی وقت چھوڑ کر جماعت میں شریک ہوجائے۔ اسی طرح اگر فجر کی دوسری رکعت کو مکمل نہ کیا ہوتو بھی اسکوچھوڑ کر جماعت میں شامل ہوجائے۔

ا اگردوسری رکعت ملایا تواسکا فرض پورا ہوجائے گا اب وہ جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوسکے گا اسلئے کہ اگر جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوسکے گا اسلئے کہ اگر جماعت کے ساتھ بھی فرض کی نیت کی تو فرض دومر تبہ ہوجائے گا ،اورا بھی گزرا کہ ایک فرض کو دومر تبہ نہیں پڑھ سکتا۔اورا گر بعد میں نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہو سے جماعت میں شریک ہو جماعت میں شریک ہو جماعت میں شریک ہو جماعت میں شریک ہو جائے۔ (۲) حدیث میں اسکا شوت ہے ۔عن ابن بحسینہ قال اقبہت صلاق اسلی مفرا کی رسول اللہ علیہ والمؤذن یقیم فقال: اُتصلی اُسلی آربعا؟ (مسلم شریف، باب کراھیۃ الشروع فی نافلۃ بعد شروع المؤذن فی اقامۃ الصلوق ،الخ بص ۲۸۸، نمبرااک معربی میں ہے کہ جماعت کے وقت فجر کی نماز اسلی پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا فجر چارر کعت پڑھ رہے ہو،

 $_{2}$  وكذا اذا قام الى الثانية قبل ان يقيد ها بالسجدة  $_{2}$  وبعد الاتمام لايشرع في صلوة الامام لكراهية النفل بعده  $_{2}$  وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية لان التنفل بالثلث مكروه وفي جعلها اربعا مخالفة لا مامه  $_{2}$  و من دخل مسجد اقداذن فيه يكره له ان يخرج حتى يصلى  $_{3}$  لقوله عليه السلام لايخرج من المسجد بعد النداء الامنافق او رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع

جرکا مطلب بیتھا کہ آپ کو جماعت میں شریک ہوجانا چاہئے۔ اور فرض پوری کرنے کے بعد نفل کے طور پر جماعت میں شریک ہوگا و فجر کے فرض کے بعد نفل نہیں ہے اسکی تو فجر کے فرض کے بعد نفل نہیں ہے اسکی در نے اللہ عدد کیسے جماعت میں شریک ہوگا ؟ فجر کے فرض کے بعد نفل نہیں ہے اسکی دلیل میحد بیث ہے۔ عن ابن عباس ... أن النبی علیہ النبی علیہ الصلوۃ بعد الصبح حتی تشرق الشمس ، و بعد العصر حتی تغوب . (بخاری شریف، باب الصلوۃ ابعد الفجری ترتفع اشمس، من ۸۸ نمبرا ۵۸ مسلم شریف، باب الاوقات التی شی عن الصلوۃ فیما میں سم کا میر کے بعد کے بعد عن الصلوۃ فیما میں شریک نہیں ہوسکا۔

ترجمه: ٢ ایسے ہی اگر دوسری رکعت کے لئے کھڑ اہوااسکو سجدے سے مقید کرنے سے پہلے۔

تشریح: اکیلاآدمی فجر کافرض پڑھ رہاتھا اور دوسری رکعت میں تھا ابھی اسکو بجدہ سے مقیر نہیں کیا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگئ تب بھی اسکوتو ڑکر جماعت کے ساتھ نہیں مل پائے گا، وہ جماعت بھی اسکوتو ڑکر جماعت کے ساتھ نہیں مل پائے گا، وہ جماعت کی فضیلت سے محروم رہے گا۔

ترجمه: س اورفرض ممل کرنے کے بعدامام کی نماز میں شریک نہ ہو، فرض کے بعد نفل مکروہ ہونے کی وجہ سے۔

**تشریح**: پہلے گزر چکاہے کہ فجر کے فرض کے بعد نفل مکروہ ہےاسلئے اگر فرض مکمل کرلیا تواب جماعت میں شریک نہ ہو۔

قرجمه: سى اورايسے ہى مغرب كے بعد ظاہر روايت ميں اسلئے كه تين ركعت نفل مكروہ ہے، اوراسكو جار ركعت كرنے ميں اپنے امام كى مخالفت ہے۔

تشریح: مغرب کافرض پڑھنے کے بعد جماعت کھڑی ہور ہی ہوتو ظاہر روایت میں ہے کہ جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو، اسکی وجہ یہ ہے کہ فرض پڑھ چکا ہے اسلئے امام کے ساتھ بینی انفل ہوگی، پس اگرامام کے ساتھ تین رکعت پڑھے گا تو تین رکعت وتر کے علاوہ کوئی نفل نہیں ہے، اور اگر چوتھی رکعت ملائے گا توامام کی مخالفت ہوگی، اسلئے بہتریہ ہے کہ جماعت میں شریک ہی نہ ہو۔

ترجمه: (۴۹۸) کوئی ایسی متجد میں داخل ہوا جس میں اذان دی جا چکی ہوتو اسکے لئے نماز پڑھنے سے پہلے نکلنا مکروہ ہے۔ ترجمه: لے حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ اذان کے بعد متجد سے نہیں نکاتا ہے مگر منافق ، یا ایسا آ دمی جوضرورت کے

## (99%) قال الا اذا كان ينتظم به امر جماعة ﴿ لانه ترك صورة تكميل معنى

کئے نکلا ہو پھرواپس آنے کاارادہ رکھتا ہو۔

تشریح: اگرابھی تک فرض نمازنہیں پڑھی ہواور مسجد میں اذان ہوجائے تو نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلنا مکروہ ہے، ہاں کسی ضرورت سے جائے اور جماعت کے وقت واپس آنے کی نیت ہوتو نکل سکتا ہے، یاوہ کسی اور مسجد کا منتظم یا امام وغیرہ ہو کہ دوسری مسجد میں جماعت کا انتظام کرنا ہوتو اسکے لئے مسجد سے نکلنا مکروہ نہیں ہے۔

وج عن المسجد في ود المن المسجد معلام الله على المسجد فقال الله على المسجد في المسجد مع المسجد مع المسجد مع المسجد مع المسجد مع المسجد المسجد

ترجمه: (۴۹۹) مگریه که اسکوزر بعد جماعت کے کام کا نظام ہوتا ہو۔

قرجمه: ل اسك كهصورت مين جماعت چهور ناب اورمعنى كاعتبار سے اسكى تحميل ہے۔

تشریح: اگروہ آدمی دوسری جگہ جماعت کا نظام کرتا ہو، یاوہ دوسری جگہ نماز پڑھا تا ہواسکے لئے اس مسجد سے نکلنا مکروہ نہیں ہے۔اس لئے کہ ظاہر میں جماعت کو چھوڑ نا ہے کیکن حقیقت میں اور معنوی طور پر جماعت کی بکمیل کرر ہا ہے اسلئے اسکے لئے آذان کے بعداس مسجد سے نکلنا مکروہ نہیں ہے۔اورا گرفرض ایک مرتبہ پڑھ چکا ہے تواسکے لئے گنجائش ہے۔

وجه: اس مدیث میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ضرورت کے لئے جانا چاہے تو کرا ہیت نہیں ہے۔ عن عشمان قال قال رسول الله عَلَيْكُ ((من ادر که الأذان فی المسجد ثم خرج لم یخرج لحاجة و هو لا يريد الرجعة فهو

(٠٠٠) وان كان قد صلى وكانت الظهر والعشاء فلا بأس بان يخرج ﴾ ل لانه اجاب داعى الله مرة. (١٠٥) الا اذا اخذ المؤذن في الاقامة ﴾ ل لانه يتهم لمخالفة الجماعة عيانا (٢٠٥) وان كانت العصر اوالمغرب اوالفجر خرج وان اخذ المؤذن فيها ﴾ ل لكراهية النفل بعدها

منافق۔ (ابن ماجة شریف، باب اذ ااذن وانت فی المسجد فلا تخرج، ص۵۰۱، نمبر ۲۳۴۷) اس حدیث میں ہے کہ ضرورت کے لئے نکلنا جاہے تو نکل سکتا ہے، اور دوسری مسجد کے انتظام کی ضرورت ہوتو بدرجہ اولی نکل سکتا ہے۔

ترجمه: (۵۰۰) اورا گرنماز پڑھ چکاہےاورظہراورعشاء کاوقت ہے تومسجد سے نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے

ترجمه: إ اسك كايكم تبدالله كيار وقبول كرايا

تشریح: اگرایک مرتبہ فرض نماز پڑھ چکا ہے اور مسجد میں اس نماز کی اذان ہوگئی اور ظہراور عشاء کا وقت ہے تب بھی اسکے لئے گنجائش ہے کہ سجد سے نکل جائے ۔ کیونکہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکار کو قبول کر چکا ہے اسلئے دوبارہ اسکی پکار کو قبول کر نے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ امام کے پیچھے نفل کی نیت باندھ کر دوبارہ نماز پڑھ لے تو بہتر ہے کیونکہ ان دونوں نماز وں کے بعد نفل ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی بنہیں آئے گا کہ بہآ دمی مبجد سے بھاگ گیا۔

ترجمه: (۵۰۱) مريكه مؤذن اقامت كهني ككي توجماعت كساته نمازيره لي

ترجمه: ل اسلئ كهوه ظاهرى طورير جماعت كى مخالفت كامتهم موكار

ترجمه: (۵۰۲) اورا گرعصر یا مغرب یا فجر کا وقت ہوتو تو مسجد سے نکل جائے، چاہے مؤذن اقامت کہنا شروع کردے۔ ترجمه: ل اسلئے کهان نمازوں کے بعد نفل مکروہ ہے۔

تشریح: عصر، یا فجر، یا مغرب کی نماز ہواور فرض پڑھ چکا ہواور جماعت کھڑی ہوئی تو جماعت میں شریک نہیں ہوگا۔اسکی وجہ گزر چکی ہے کہ عصراور فجر کے بعدنفل مکروہ ہے،اور بیآ دمی فرض پڑھ چکا ہےاسلئے نفل کی نیت سے ہی جماعت میں شریک ہوگا۔اور مغرب میں شریک ہوگا تین رکعت نفل پڑھنا پڑے گا،اور تین رکعت نفل نہیں ہے،اور چوتھی رکعت ملائے گا توامام کی مخالفت ہوگی، (۵۰۳) ومن انتهى الى الامام فى صلواة الفجر وهو لم يصل ركعتى الفجران خشى ان تفوته ركعة ويدرك الاخرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لانه المحمد المحمد بين الفضيلتين ﴿ وَان خشى فوتها دخل مع الامام ﴾ ل لان ثواب الجماعة اعظم والوعيد بالترك الزم

اسلئے مغرب میں بھی جماعت میں نثریک نہ ہو۔

وجه: (۱) عصراور فجر کے بعد فل مکروہ ہے اسکے لئے بیصدیث گزر چکل ہے۔ عن ابن عباس ... أن النبی عَلَیْ الله نهی عن الصلوة بعد الصبح حتی تشوق الشمس ، و بعد العصر حتی تغرب . (بخاری شریف، باب الصلوة بعد الفحری ترتفع الشمس، من ۸۲م، نمبر ۸۲۵م مسلم شریف، باب الاوقات التی نفی عن الصلوة فیھا، مسسس، ۸۲۵م نمبر ۱۹۲۰،۸۲۵) اس حدیث میں ہے کہ فجر اور عصر کے فرض کے بعد کو فل نہیں ہے ، اسلئے فرض بڑھنے کے بعد فجر اور عصر کی جماعت میں شریک نہ ہو۔

ترجمه: (۵۰۳) کوئی فجر کی نماز میں امام تک پہنچا اور اس نے فجر کی دوسنتیں نہیں پڑھی ہیں، پس اگرخوف ہو کہ فرض کی ایک رکعت نکل جائے گی اور دوسری پالے گا، تو فجر کی دوسنتیں مسجد کے دروازے کے پاس پڑھ لے پھر فرض میں داخل ہوجائے [اسلئے کہ دونوں فضیاتوں کو جمع کرناممکن ہے ] اورا گرڈر ہو کہ دوسری رکعت بھی فوت ہوجائے گی توامام کے ساتھ شامل ہوجائے۔

ترجمه: ل اسلئے کہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے، اور جماعت چھوڑنے کی وعید بہت سخت ہے۔

تشریح: فجر کی جماعت ہورہی تھی اس وقت مسجد میں پہنچا، اور اس نے فجر کی سنت ابھی نہیں ہڑھی تھی، پس اگر اس بات کا غالب گمان ہو کہ سنت ہڑھنے کے باوجود کم سے کم فرض کی ایک رکعت مل جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ صف سے باہر مسجد کے سی کو نے میں یا مسجد کے دروازے کے پاس دور کعت سنت ہڑھ لے بھر جماعت میں نثر یک ہوجائے، تا کہ فجر کی جماعت بھی مل جائے اور فجر کی سنت بھی اس سے نہ چھوٹے، اور دونوں فضیلتیں مل جائے۔ اور اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ سنت پڑھنے جائے گا تو جماعت کی دونوں رکعتیں ختم ہوجا کیں گی تو ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ مل جائے اور سنت چھوڑ دے۔

وجه : (۱) جماعت کوفت ہونے کخطرے سے سنت چھوڑ کر جماعت میں اس کئے شریک ہوجائے کہ جماعت کا ثواب بہت ہے، اورا سکے چھوڑ نے کی وعید بھی بہت ہے۔ (۲) جماعت کا ثواب بہت ہے۔ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله علی اسلی اللہ بن عمر: أن رسول الله عملی اللہ عمر: فرا صلوة المجماعة تفضل صلوة الفذ بسبع و عشرین درجة. (بخاری شریف، باب فضل صلوة الجماعة وبیان التشد یدفی التخلف عنها وأنها فرض کفایة ، م ۲۲۲ ، نمبر ۲۵۲ ، ممبر ۱۳۵۸ میں میں ہے کہ جماعت کا ثواب ستائس گنازیادہ ہے۔ (۳) اور اسکی وعید بہت ۔ عن ابی هریرة أن النبی عَلَیْ قال اس حدیث میں ہے کہ جماعت کا ثواب ستائس گنازیادہ ہے۔ (۳) اور اسکی وعید بہت ۔ عن ابی هریرة أن النبی عَلَیْ قال

٢ بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالين لانه يمكنه اداؤ ها في الوقت بعد الفرض وهو الصحيح

(( و الذي نفسي بيده لقد هممت ان آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلوة فيؤذن لهاثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، و الذي نفسي بيده ! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء \_ ( بخارى شريف، باب وجوب صلوة الجماعة، ص ٨٩، نمبر٢٣٣ رسلم شريف، باب فضل صلوة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية ،ص٢٦٢ ،نمبر ١٥٨ ر١٥٨ )اس حديث سےمعلوم هوا كه جماعت كيساته شريك نه بوتواسكا كهر جلادينا جائية ـ (٣)عن عشمان قال قال رسول الله عَلَيْنَهُ (( من ادركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة و هو لا يريد الرجعة فهو منافق \_ (ابن ماجة شريف، باب ازاازن وانت في المسجد فلاتخرج ، ص۵۰۱،نمبر۷۳۴) اس حدیث میں ہے کہ منافق ہی بغیر ضرورت شدیدہ کے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اور فجر كى سنت ير هے اسكى دليل بيرحديث ہے(١) عن على قال كان النبي عَلَيْكَ على الركعتين عند الاقامة . (١٠٠٠) ماجة شريف، باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، ص ١٦٠، نمبر ١١٨٧) اس حديث سے معلوم ہوا كہ فجر كى سنت اتنى اہم ہے كہ فرض كى ا قامت کے وقت بھی اسکویر مسکتا ہے۔ (۲) اور دروازے کے پاس سنت بڑھے اسکی دلیل بیاثر ہے . عن سعید بن جبیر أنه جاء الى المسجد و الامام في صلاة الفجر فصلى الركعتين قبل أن يلج المسجد عند باب المسجد . (مصنف ابن ابی شدیة ، باب الرجل یدخل المسجد فی الفجر، ج ثانی ،ص ۵۲، نمبر ۱۴۱۲) اس اثر میں ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہوگئی ہوتومسجد کے دروازے کے پاس سنت بڑھ لینی جائے۔ (۳)عن حارثة بن مضرب أن ابن مسعود و أبا موسى خرجا من عند سعيد بن العاص فأقيمت الصلوة فركع ابن مسعود ركعتين ثم دخل مع القوم في الصلوة و أما أبو موسسی فدخل فی الصف (مصنف ابن الی شبیة ، باب الرجل پرخل المسجد فی الفجر، ج ثانی ،ص ۵۲، نمبر۱۳۴۶) اس اثر میں ہے۔ کہ فجر کی سنت اتنی اہم ہے کہ فرض نماز کھڑی ہوتب بھی فجر کی سنت پڑھے تب فرض میں شریک ہو۔ (۴) فجر کی سنت بہت اہم ہے اسلئے جماعت کے وقت بھی پڑھنے کی ااسکی تا کید ہے ۔اسکے لئے بیحدیث ہے۔ عن ابسی هريرة قال قال دسول الله مليلة ( لات دعوهما و ان طردتكم الخيل ) (البوداودشريف، باب في تخفيفهما [اي سنة الفجر] ص١٨٩، نمبر١٢٥٨) اس حدیث میں ہے کہ گھوڑ ابھی روندد ہے تب بھی فجر کی سنت پڑھنی جا ہے ۔

ترجمه: ٢ بخلاف ظهر كى سنت اس طرح كه اسكودونوں حالتوں ميں چھوڑے، اسلئے كه فرض كے بعدوقت ہى ميں اسكا اداء كرنا ممكن ہے۔ صحيح يہى ہے

تشریح: ظهر کی سنت نه پڑھی ہواور نه ابھی شروع کی ہواور ظهر کی جماعت کھڑی ہوگئی تو جا ہے فرض کی چوتھی رکعت ملناممکن ہو

م وانما الاختلاف بين ابي يوسف ومحمد في تقديمها على الركعتين وتاخيرها عنهما على الركعتين وتاخيرها عنهما مي ولاكذلك سنة الفجر على مانبين ان شاء الله تعالى الله تعالى

پھر بھی سنت نہ پڑھے، بلکہ جماعت میں شریک ہوجائے۔

وجه : (۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ ظہر کی سنت فجر کی سنت کی طرح اہم نہیں ہے (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ فجر کی سنت چھوٹے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اسکونہیں پڑھ سکتے کیونکہ حدیث میں آیا کہ فجر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے اسلئے وہ قضاء ہوجائے گی اور وقت میں نہیں پڑھ سکے گا، اسکے برخلاف ظہر کے فرض کے بعد سنت کا وقت ہے اسلئے اس سنت کوفرض کے بعد وقت ہی میں اداء کر سکتا ہے اسلئے اسکوا بھی چھوڑ دے۔ (۳) حدیث میں ہے کہ ظہر سے پہلے کی سنت چھوٹ جائے تو ظہر کے بعد اسکوا داء کر لے۔ حدیث یہ اسلئے اسکوا بھی قالت : کان دسول الله علیہ اذا فاتنه الاربع قبل الظہر ، صلاها بعد الرکھتین بعد الظہر ۔ (۱۲) ماجہ شریف، باب من فائنة الاربع قبل الظہر ، ص ۱۹۲۱، نمبر ۱۱۵۸) اس حدیث میں ہے کہ ظہر کی چھوٹی ہوئی سنت فرض کے بعد اداء کرے۔

ترجمه: سے صرف اختلاف امام ابو یوسف اور امام حُمر کے درمیان اس بارے میں ہے کہ پہلے کی چار کعتوں کو ظہر کی دو رکعتوں سے پہلے پڑھے یا انکے بعد۔

تشریح: اسبارے میں تو متفق ہیں کہ ظہری چھوٹی ہوئی سنت ظہرے بعد پڑھے، البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ ظہرے بعد جو دور کعت سنت ہے اسکے بعد چھوٹی ہوئی سنت پڑھے۔ حضرت امام ابو بوسف ؓ نے فرمایا کہ پہلے چھوٹی ہوئی پڑھے اسکے بعد دور کعت پڑھے۔ کیونکہ جو پہلے چھوٹی ہے اسکو پہلے اداء کر بے اس حدیث میں اسکا اشارہ ہے۔ عن عائشة أن المنبی علیا المائی کان اذا لم یصل اُربعا قبل الظہر صلا ھن بعدھا . (تر فری شریف، باب منہ [ای من الرکعتین بعدالمعر] آخر ہی میں ان اذا لم یصل اُربعا قبل الظہر صلا ھن بعدھا . (تر فری شریف، باب منہ [ای من الرکعتین بعدالمعر] آخر ہی اسکو فرش کے بعد پڑھے، بعنی فور ابعد پڑھے۔ اور امام محرد ؓ نے فرمایا کہ چھوٹی ہوئی سنت اپنے وقت سے مؤخر ہو چکی ہے اسلئے ظہر کے بعد کی رکعت کو اپنے وقت سے مؤخر نہ کریں اسکو ظہر کے بعد میں سال بینے وقت سے مؤخر ہو چکی ہے اسلئے ظہر کے بعد کی رکعت کو اپنے وقت سے مؤخر نہ کریں اسکو ظہر کے بعد متصلا اپنے وقت میں پڑھے اور چھوٹی ہوئی سنت کو اسکے بعد پڑھے۔

وجه: اس حدیث میں ہے کہ ظہر کی دور کعت کے بعد ظہر سے پہلے کی چھوٹی ہوئی سنت کو پڑھے۔ حدیث بیگزر چکی ہے . عن عائشة قالت : کان رسول الله عَلَيْ اذا فاتته الاربع قبل الظهر ، صلاها بعد الرکعتین بعد الظهر ۔ (ابن ماجة شریف، باب من فاحة الاربع قبل الظهر ، صالاها کاس حدیث میں ہے کہ ظہر کی چھوٹی ہوئی سنت فرض کے بعد جودور کعت سنت ہے اسکے بعداداء کرے

ترجمه: ٢ فجرك سنت مين اليي بات نهين به ، جيسا كه بم اسكوانشاء الله بيان كريس كـ

ه والتقييد بالاداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد اذا كان الامام في الصلوة.

٢ والافضل في عامة السنن والنوافل المنزل هو المروى عن النبي عليه السلام

تشریح: فجر کی سنت کا معاملہ ایسانہیں ہے کہ اسکوفرض کے بعد اسکےوقت میں پڑھے، کیونکہ فجر کے فرض کے بعد حدیث سے معلوم ہوا کہ نوافل ہے ہی نہیں اسکے فجر کی سنت نہ معلوم ہوا کہ نوافل ہے ہی نہیں اسکے فجر کی سنت نہ پڑھی ہوتو فرض کی ایک رکعت ملنے کی امید ہوت بھی سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو۔اور ظہر کی سنت ظہر کے فرض کے بعد میں وقت ہی میں پڑھ سکتا ہے اسکے ظہر کی سنت شروع نہ کی ہوتو جماعت میں شامل ہوجائے اور فرض کے بعد وقت ہی میں پڑھ لے۔

قر جمعه: ۵ مسجد کے دروازے پراداء کرنے کی قید دلالت کرتی ہے مسجد میں مکروہ ہونے پر جبکہ امام نماز میں ہو۔

تشریح: متن میں بیتھا کہ فجر کی جماعت شروع ہو چکی ہوتو فجر کی سنت مسجد کے دروازے پر پڑھے، یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہا گرمسجد میں نماز ہور ہی ہوتو مسجد میں سنت پڑھنا مکروہ ہے۔

وجه: (۱) مسجد مین نماز موری موتو و بال سنت پر هنا مکروه ہے اسکی دلیل بیحدیث ہے۔ ابسی هویوة عن النبی علامی الله فال : ((اذا أقید مست الصلوة الا المكتوبة)). مسلم شریف، باب کراهیة الشروع فی نافلة بعد شروع المؤذن فی اقامة الصلوة ،الخ ،ص ۲۸۸ ، نمبر ۱۲۳ /۱۲۳ ترزی شریف، باب ما جاء اذا اقیت الصلوة فلاصلوة الا المکتوبة ،ص ۱۱۳، نمبر ۱۲۳ المی اتا مت کی جارہی موتو کوئی نماز نہ پڑھے، بلکہ فرض ہی پڑھے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جماعت کے وقت مسجد ہی میں سنت شروع کرنا مکروہ ہے۔ لیکن کرا ہیت شدیدہ نہیں ہے اسکی وجہ بیا ثر ہے۔ عن مسروق أنسه دخل االمسجد و القوم فی صلوة الغداة و لم یکن صلی الرکعتین فصلا هما فی ناحیة ثم دخل مع القوم فی صلاتھ ہے۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب الرجل پیش المسجد فی الفجر ، ج ثانی ،ص ۲۵ ، نمبر ۱۲۳) اس اثر میں ہے کہ مسجد کنارے میں سنت پڑھے۔

ترجمه: لا عام سنت اورنوافل کے بارے میں افضل بیہ ہے کہ گھر میں پڑھے، یہی نبی علیه السلام سے مروی ہے۔

تشریع : تراوی وغیرہ مخصوص سنتوں کے علاوہ عام سنت اورنوافل میں افضل یہی ہے کہ اسکو گھر میں پڑھے، حضور سے یہی منقول ہے۔ صاحب حدایہ کی حدیث بیہ ہے۔ عن زید بن ثابت أن رسول الله عالیہ اتخذ حجرة ... فصلو ا ایھا الناس فی بیوت کم فان أفضل الصلوة صلوة المرء فی بیته الا المکتوبة . (بخاری شریف، باب صلاة اللیل، ص ۱۱۹ منبر ۱۱۸ کرمسلم شریف، باب استخباب صلوة النافلة فی بیته وجواز هافی المسجد، الخ، ص ۱۳۵ منبر ۱۸۲۵ مرا ابوداود شریف، باب فضل الطوع فی البیت، ص ۲۱۱ منبر ۱۸۲۵ مرا ابوداود شریف، باب فضل الطوع فی البیت، ص ۲۱۲ منبر ۱۳۵۷ میں سے کنفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔

اصول: [۱] فجر کی سنت کی زیادہ اہمیت ہے [۲] اسکے بعد ظہر کی سنت کی [۳] اسکے بعد مغرب اورعشاء کی سنت کی [۳] اسکے بعد عصر

(۵۰۴) واذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس ﴿ لَ لانه يبقى نفلا مطلقا وهو مكروه بعدالصبح (۵۰۵) ولا بعد ارتفاعها عند ابى حنيفة وابى يوسفُ وقال محمد احب الى ان يقضيهما الى وقت الزوال ﴾ لا لا نه عليه السلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس

سے پہلے کی سنت ۔۔ان سنتوں کو ( ( سنن رواتب ) ) کہتے ہیں [۵] اسکے بعد جونوافل ان نمازوں کی سنتوں کے بعد ہیں [۲] اسکے بعد تہجد کی نماز کی [۷] اسکے بعد باقی نوافل کی ۔اوروقت میں گنجائش ہونے پراسی ترتیب پرانکواداء کرنے کی تاکید ہے۔

ترجمه: (۵۰۴) اگر فجر کی دوسنتی فوت ہوجائے تواسکوسورج طلوع ہونے سے پہلے قضاء نہ کرے۔

قرجمه: ل اسك كهوه صرف فل باقى ربى اور فل فجر ك فرض كے بعد مكروه بـ

تشریح: فجری دوسنتی فوت ہوگئی اسکونہ پڑھ سکا اور فجر کا فرض پڑھ لیا، تواب اس سنت کوسورج کے طلوع ہونے سے پہلے نہ پڑھے۔

**9 جسه**: (۱) ایک وجہ تو یہ ہے کہ سنت اپنے وقت سے فوت ہونے کے بعد اب سنت نہیں رہی بلکہ فقط فقل ہوگئ ، اور او پر حدیث گزر چکی ہے گزر چکی ہے کہ فجر کے فرض کے بعد فقل پڑھنا مکروہ ہے اسلئے سورج طلوع ہونے سے پہلے نہ پڑھے۔ (۲) حدیث یہ گزر چکی ہے عن ابن عباس .... أن النب علی السلوم بھی عن الصلو ق بعد الصبح حتی تشرق الشمس ، و بعد العصر حتی تغرب . (بخاری شریف، باب الصلو ق بعد الفجر حتی تر تفع الشمس ، من ۸۸ منبر ۱۸۵ مسلم شریف، باب اللوقات التی می عن الصلوق ق بعد العمر من من بیس ہوں کہ باب اللوقات التی می عن الصلوق فیصا میں شریف ، باب اللوقات التی میں ہے کہ فجر کے فرض کے بعد کوئی نقل نہیں ہے ، اسلئے فرض پڑھنے کے بعد فجر کی جماعت میں شریف ہوسکا۔

قرجمه: (۵۰۵) اورسورج بلندہونے کے بعد بھی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک نہ پڑھے۔اور امام محمد نے فرمایا کہ مجھے زیادہ پبندیدہ یہ ہے کہ ان دونوں رکعتوں کو زوال سے پہلے تک قضاء کرلے۔

ترجمه: ل اسلئے كه حضور عليه السلام نے اسكوليلة التعريس ميں سورج بلند ہونے كے بعد قضاء فرمائي۔

تشریح: سورج کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنت قضاء کرے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ اُورا مام ابو پوسٹ گفر ماتے ہیں کہ سورج بلند ہونے کے بعد بھی قضاء نہ کرے۔

**وجه**: (۱) انکی دلیل یہ ہے کہ سنت اپنے وقت سے ہٹ جانے کے بعد ایک نفل باقی رہ جاتی ہے، اور نفل کی قضاء نہیں ہے، قضاء تو واجب کی ہے اسکے اسکی قضاء نہ کرے۔(۲) اور لیلہ التعریس بیں جو حضور اللیقی نے فجر کی سنت طلوع آفتاب کے بعد قضاء کی اسکا جواب دیتے ہیں کہ وہ فرض کے تابع کرکے کی ہے مستقل طور پر سنت کی قضاء نہیں ہے (۳) چنا نچے خود لیلہ التعریس کی سنت کے

٢ ولهما ان الاصل في السنة لاتقضى لاختصاص القضاء بالواجب.

بارے میں آپ نے فرمایا کہ کی کوسنت پڑھنا ہوتو پڑھوجس سے معلوم ہوا کہ اب بیسنت اہم نہیں رہی۔ حدث نہے۔ حدث نہی اب قتادة الانسصاری فارس رسول الله عُلَیْ قال: بعث رسول الله عُلیْ جیش الامراء، بھذہ القصة .... حتی اذا تعالت الشمس قال رسول الله عُلیْ ((من کان منکم یر کع رکعتی الفجر فلیر کعهما)) فقام من کان یر کعهما و من لم یکن یر کعهما، فرکعهما ۔ (ابوداودشریف، باب فی من نام عن صلوة اُوسیما می کے بخر میں میں کے کہ جسکوسنت پڑھنی ہووہ پڑھے، جس سے معلوم ہوا کہ وقت سے ہے جانے کے بعد سنت نقل ہوجاتی ہے۔

اورا مام محر و اتے ہیں کہ فجر کی سنت بغیر فرض کے بھی فوت ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہلے اسکی قضاء کرلے، البتہ یہ قضاء کرنا واجب نہیں ہے صرف افضل ہے۔

وجه : (۱) فجری سنت کی بہت اہمیت ہے اسلے اسکے اسکی تضاء افضل ہے (۲) حدیث میں ہے کہ فجری سنت فوت ہوجائے تو سوری طلوع ہونے کے بعد اسکو پڑھے۔ حدیث ہیہ ہے۔ عن ابسی هر یورة قال قال دسول الله عَلَیْ (( من لم یصل در کعتی الفجر فلیصهما بعد ما تطلع الشمس . ( ترزی شریف، باب ماجاء فی اعاد تھا بعد طلوع اشمس می ۱۱، نمبر ۲۲۳ مراین ماجه، شریف، باب ماجاء فی اعاد تھا اس میں ہے کہ فجری سنت فوت ہوگئ تو سورج طلوع ہونے کے بعد اسکی قضاء کرے۔ ( س) حدیث میں ہے کہ لیاج التح کس میں فجری سنت کی قضاء کی۔ صاحب صدابی کی حدیث ہیہ ہے۔ عن ابسی هر یورة قال عرسنا مع نبی الله عَلَیْ فلم نستیقظ حتی طلعت الشمس ... و قال کی حدیث ہیہ ہے۔ عن ابسی هر یورة قال عرسنا مع نبی الله عَلَیْ فلم نستیقظ حتی طلعت الشمس ... و قال یعقوب : ثم صلی سجد تین ثم أقیمت الصلوة فصلی الغداة . (مسلم شریف، باب قضاء الصلوة الفائة واسخباب تخیل فضاء میں میں ہے کہ فجر کے فضاء میں دورج طلوع ہونے کے بعد قضاء کیا اور اسکی سنت کی بھی قضاء کی

ترجمه: ٢ اورامام ابوحنیفه اورامام ابویوسف کی دلیل بیه کسنت میں اصل بیه که قضاء نه کی جائے ، کیونکه قضاء واجب کے ساتھ خاص ہے۔

تشریح: بیطرفین کی دلیل ہے کہ سنت کی اصل میہ ہے کہ اسکی قضاء نہیں ہے، قضاء واجب ہونا واجب کی خصوصیت ہے۔ اور میہ واجب نہیں اسلئے اسکی قضاء بھی نہیں۔ س والحديث ورد في قضائهما تبعا للفرض فبقى ماوراء ه على الاصل س وانما تقضى تبعا له وهو يصلى بالجماعة او وحده الى وقت الزوال وفيما بعده اختلاف المشائخ م واما سائر السنن سواها لاتقضى بعد الوقت وحدها واختلف المشائخ في قضائها تبعًا للفرض

قرجمه: على اورحدیث جوقضاء کے بارے میں وارد ہوئی ہے وہ فرض کے تابع ہے اسلے اسکے علاوہ سنت اصل پر باقی رہی۔

تشریح: یام مُحدُّی پیش کردہ حدیث کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لیلۃ اتعریس میں فجر کی سنت قضاء کی ہے۔ تواسکا جواب دے رہے ہیں کہ وہاں فرض بھی قضاء ہوئی تھی اسلئے جب فرض کی قضاء کی گئی تواسکے تابع کر کے اسکی سنت کی بھی قضاء کر دی گئی گئی کے لیکن مستقل طور برسنت کی قضاء واجب نہیں۔

ترجمه: ۲ فرض کے تابع کر کے سنت کی قضاء کی جائے گی جائے ہماعت کے ساتھ قضاء کرے، جائے تنہاز وال کے وقت تک۔اورز وال کے بعد قضاء کرنے میں مشاکُخ کا اختلاف ہے۔

تشریح: فرض کے تابع کر کے فجر کی سنت زوال تک ہی قضاء کرے، یہ بالا تفاق ہے، اور زوال کے بعد فرض پڑھے تواسکے تابع
کر کے سنت قضاء کرے یانہیں اس بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعض حضرات نے فر مایا کہ سنت کی بھی قضاء کرے اور بعض
حضرات نے فر مایا کہ صرف فرض کی قضاء کرے اب سنت کی قضاء نہ کرے۔ ۔ البتہ زوال سے پہلے پہلے فرض جماعت کے ساتھ
پڑھ رہا ہوتب بھی سنت کی قضاء کرے اور تنہا تنہا پڑھ رہا ہوت بھی سنت کی قضاء کر سکتا ہے۔ دونوں کی گنجائش ہے۔

ترجمه: ه بهرحال فجر کےعلاوہ ساری سنتوں کا حال یہ ہے کہ وقت کے بعد تنہا قضا نہیں کی جائے گی۔اور فرض کے تابع کر کے اسکی قضاء کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔

تشریح: فرض قضا نہیں ہواصرف سنت قضاء ہوئی تو فجر کی سنت کے علاوہ کا حال یہ ہے کہ وقت کے بعد اسکی قضاء نہیں کی جائے گی۔۔اور فرض کے تابع کر کے قضاء کر بے تواس بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔

**9 جه**: فجر کی سنت کی اہمیت تھی ، اور ااسکی قضاء کے بارے میں لیلۃ التعریس کی حدیث بھی تھی جسکی وجہ سے بیکہا گیا کہ اسکی قضاء کر لے ، کیکن دوسری سنتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے اسلئے وقت سے ہٹ جانے کے بعد تنہا اسکی قضاء نہیں ہے۔ البتہ استحباب کے طور پر قضاء کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔ اور فرض کے تابع کر کے قضاء کرے یانہیں اسکے بارے میں مشاکخ کا اختلاف ہے۔

فائده: لبض حضرات کی رائے ہے کہ سنت کی قضاء سنت ہے اور کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

وجه: انكى دليل بيحديث ب(1) فسأل أم سلمة فقالت فقالت ان رسول الله عَلَيْ بينما هو يتوضأ في بيتى للظهر .... ثم قال (( شغلني أمر الساعي أن اصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر ـ (١٠٠ن اجة شريف، باب

( 4 · 4 ) ومن ادرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلث فانه لم يصل الظهر بجماعة وقال محمد: قدادرك فضل الجماعة ﴾

فیمن فائة الرکتان بعد اظهر ، ص۱۹۲۱، نمبر ۱۵۱۱ را بوداو دشریف، باب الصلوة بعد العصر، ص۱۹۱، نمبر ۱۹۲۳) اس حدیث میں ہے کہ ظہر کے بعد کی سنت فوت ہوگئ تو اسکوعر کے بعد اداء کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور سنتوں کی قضاء سنت ہے (۲) ۔ عسن عائشة قالت : کان رسول الله عَلَیْتُ اذا فاتته الاربع قبل الظهر ، صلاها بعد الرکعتین بعد الظهر ۔ (۱٪ن ماجة شریف، باب من فائنة الاربع قبل الظهر ، ص۱۹۲۸، نمبر ۱۱۵۸) اس حدیث میں ہے کہ ظہر کی چھوٹی ہوئی سنت فرض کے بعد جودور کعت سنت ہے اسکے بعد اداء کی ، جس سے معلوم ہوا کہ سنت کی قضاء ہے۔ (۳) اور عام نوافل کی قضاء کے بارے میں بیحدیث ہے۔ عن عصر بن الخطاب یقول : قال رسول الله عَلَیْتُ ((من نام عن حزبه أو عن شیء منه فقر أه فیما بین صلوة الفجر و صلوحة النظهر کتب له کانما قرأه من اللیل . (۳) عن عائشة أن رسول الله عَلَیْتُ کان اذا فاتته الصلوة من اللیل من وجع أو غیره صلی من النهار ثنتی عشرة رکعة (مسلم شریف، باب من جامع صلوة اللیل و من نام عنه اُومرض، صحت میں ہے کہ تجد کی نماز چھوٹ جائے تو دن میں اسکی قضاء کرے۔ اللیل من وجع أو غیرہ صلی من النهار ثنتی عشرة رکعة (مسلم شریف، باب من جامع صلوة اللیل و من نام عنه اُومرض کی قضاء فرض ہے ، اور فل کی قضاء کرے۔ السول : بیمسلد اس اصول پر ہے کسنت کی قضاء سنت ہے واجب کی قضاء واجب ہے، فرض کی قضاء فرض ہے، اور فل کی قضاء فرض ہے، اور فل کی قضاء میں ہے۔ اور شیل کو قضاء کی بیمسلد اس اصول پر ہے کسنت کی قضاء سنت ہے واجب کی قضاء واجب ہے، فرض کی قضاء فرض ہے، اور فل کی قضاء فل ہے۔

ترجمه: (۵۰۱) کسی نے ظہر کی ایک رکعت پائی اور تین رکعتیں نہیں پائیں تواس نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔اورامام محمدؓ نے فرمایا کہ اس نے جماعت کی فضیلت یا لی۔

تشریح: یہاں دوباتیں ہیں[۱] ایک ہے جماعت کی فضیلت پانا۔ ایک رکعت بھی پائے گا تو جماعت کی فضیلت پالے گا۔ اور پیکہا جائے گا کہ اس نے جماعت کی فضیلت پالی۔

وجه: (۱) حدیث میں اسکا ثبوت ہے۔ حدیث ہے۔ عن ابسی هریسرة قال قال رسول الله عَلَیْتُ ((من أدرک رکعة من الصلوة فقد أدرک الصلوة )) (ابوداود شریف، باب من أدرک من الجمعة رکعة ، ص ۱۲۸، نمبر ۱۲۸ الرز فری شریف، باب ما جاء فیمن پررک من الجمعة رکعة ، ص ۱۲۸، نمبر ۵۲۷، نمبر ۵۲۷) اس حدیث میں ہے کہ ایک رکعت بھی پائی تو اس نے جماعت کی فضیلت باب ما جاء فیمن پررک من الجمعة رکعة ، ص ۱۳۸، نمبر ۵۲۷) اس حدیث میں ہے کہ ایک رکعت بھی پائی تو اس نے جماعت کی فضیلت بالی ۔

[۲] اور دوسری بات ہے پوری نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ بیاس وقت ہوگا جب اکثر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، چنانچہ اگر ظہر کی نماز میں دور کعت یا دو سے کم جماعت کے ساتھ پڑھی تو کہا جائے گا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ، البتہ جماعت کی فضیلت یالی۔ ل لان من ادرك اخر الشئ فقد ادركه فصار محرزا ثواب الجماعة لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة ع ولهذا يحنث به في يمينه لايدرك الجماعة ولايحنث في يمينه لايصلى الظهر بالجماعة ( ٤٠٠ ) ومن اتى مسجدًا قد صلى فيه فلا بأس بان يتطوع قبل المكتوبة مابداله مادام في الوقت

اصول: اکثر چیز کوپانے سے اس چیز کا پانا شار کیا جاتا ہے۔

متن کی تشرت کی ہے کہ ظہر کی چار رکعت میں سے صرف ایک رکعت پائی اور تین رکعت نہیں پائی تو فرماتے ہیں کہ ظہر کی پوری نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اور امام محمد ُ فرماتے ہیں کہ جماعت کی فضیلت مل گئی۔ یہی رائے حضرت امام ابو حنیفہ ُ اور امام ابو پوسٹ گی بھی ہے۔

**وجسه**: (۱)اسکی وجہ یہ ہے کہ اکثر رکعت ملتی تو گویا کہ وہ چیز ملتی اورا کثر رکعت نہیں ملی اسلئے اس نے جماعت کے ساتھ ظہر نہیں پڑھی۔

ترجمه: السلئے کہ جس نے آخری چیز کو پایا تو گویا کہ اس نے جماعت کے ثواب کو جمع کر لیا ایکن اسکو حقیقت میں جماعت کے ساتھ نہیں بڑھا۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ،جس نے چیز کے اخیر حصے کو پالیا تو گویا کہ اسکے ثواب کو جمع کرلیا الیکن یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حقیقت میں جماعت کے ساتھ پوری نماز کو پڑھا۔اسلئے نضیلت جماعت کو پانے والا تو ہوالیکن پوری نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والانہیں ہوا۔ محرز ا:حرز سے شتق ہے، جمع کرنے والا۔

تسر جسمه: ۲ اس لئے کوئی قسم کھائے کہ جماعت نہیں پائے گا[توایک رکعت کے پانے سے حانث ہوجائے گا]اور کوئی قسم کھائے کہ ظہر کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا[توایک رکعت کے پانے سے حانث نہیں ہوگا]

تشریح: یاوپر کے قاعد بے پرتم کھانے کو متفرع کررہے ہیں۔ کسی نے تیم کھائی کہ (( لا یدر ک الجماعة )) جماعت کو نہیں پائے گا۔ پھرظہر کی ایک رکعت جماعت تو پالی، اور تیم کھائی تھی کہ جماعت نہیں پائے گا، کیونکہ اسٹے ایک رکعت جماعت تو پالی، اور قسم کھائی تھی کہ جماعت نہیں پائے گا، اسلے قسم میں جانث ہوجائے گا۔

اور تسم کھائی (( لا یصلی الظهر بالجماعة )) ظهر کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا،اورایک رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی تو جانث نہیں ہوگا اسلئے کہ ایک رکعت یانے میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والانہیں ہوا۔

ترجمه: (۵۰۷) کوئی الیم مسجد میں آیا جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا چکی ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ فرض سے پہلے جتنا ہو سکے وقت کے اندر نفل کی نماز پڑھے۔ ل ومراده اذا كان في الوقت سعة وان كان فيه ضيق تركه ٢ قيل هذا في غير سنة الظهروالفجر الان لهما زياده مزيَّة قال عليه السلام في سنة الفجر صلوها ولو طرد تكم الخيل

تشریح: ایسی مسجد میں کوئی آدمی آیا جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا چکی ہے۔ پس اگر فجر اور ظہر کا وقت ہے اور اتنا وقت ہے کہ فجر کی سنت اور فرض پڑھ سکے، یا ظہر سے پہلے کی سنت اور اسکا فرض پڑھ سکے تو پہلے سنت پڑھے پھر فرض پڑھے، اور اگر اتنا ننگ وقت ہے کہ صرف فرض پڑھ سکتا ہے تو اب مجبوری ہے صرف فرض پڑھ لے۔ دوسری سنتوں کی اگر چہ اتنی اہمیت نہیں ہے تاہم اگر وقت میں گنجائش ہو تو پڑھ لے، اسکی وجہ یہ ہے کہ سنتیں فرض کو تحمیل کرنے والی ہیں اسلئے تنہا نماز پڑھ رہا تب بھی سنتوں کا اہتمام کرے۔

وجه: (۱) فجر کی سنت اہم ہے اسلئے تھوڑی ہی بھی وقت میں گنجائش ہوتو اسکو پڑھ لے، اسکی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابسی هر بسر۔ قال قال رسول الله عَلَیْ ( لا تدعو هما و ان طر دتکم الخیل ) ( ابوداو دشریف، باب فی نفیهما [ ای سنة الفجر ] ص ۱۸۹، نمبر ۱۲۵۸) اس حدیث میں ہے کہ گھوڑ ابھی روند دے تب بھی فجر کی سنت پڑھنی چاہئے ۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ فجر اور ظہر کی سنت بڑھنی چاہئے ۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ فجر اور ظہر کی سنت اہم ہے۔

اسلئے اسکو بھی نہیں چھوڑ ناچا ہے۔ حدیث بیہ عن عائشة ان النبی علیہ کان لا یدع أربعا قبل الظهر ، و ر كعتین قبل الغداة . ( بخاری شریف، باب الرکعتین قبل الظهر ،ص ۱۸۸، نمبر ۱۱۸۱) اس حدیث میں ہے کہ ظہر سے پہلے اور فجر سے پہلے کی سنتیں آئے ہیں چھوڑ تے تھے۔

ترجمه: السكى مراديه بي كه جب وقت مين تنجائش هو،اوروقت مين تنگي هوتوسنت كوچپور در كار

تشریح: یمتن کامطلب بتارہے ہیں، متن میں تھا کہ جہاں تک ہوسکے وقت میں سنت پڑھے، اسکا مطلب یہ ہے کہ وقت میں گنجائش ہوتو سنت کوچھوڑ دے۔ یہ سنت روا تب کے بارے میں ہے۔ فجر سے پہلے دو رکعتیں، ظہر سے پہلے جار رکعتیں، ظہر سے پہلے جار رکعتیں، مغرب کے بعد دورکعتیں، اورعشاء کے بعد دو رکعتیں ، طرح بین میں گزر جگی ہے رکعتیں یہ سنت روا تب ہیں، انکی تاکید حدیث میں گزر چکی ہے

ترجمه: ۲ وقت تنگ ہوتو سنت جھوڑ دے، یہ بات ظہراور فجر کی سنت کے علاوہ میں ہے۔اسکئے کہ ظہراور فجر کی سنت کی زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچے حضور علیہ السلام نے فجر کی سنت کے بارے میں فرمایا کہ اسکویڑھوجا ہے تمکو گھوڑ ارونددے۔

تشریح: وقت میں تھوڑی بہت بھی گنجائش ہوتو فجر اور ظہر کی سنت ضرور پڑھ لے کیونکہ اور سنتوں کے مقابلے میں فجر اور ظہر کی سنت میں ہے کہ جائے میں ہے کہ جائے گھوڑ اروند دے پھر بھی فجر کی سنت پڑھو، اسکا مطلب بیہ ہے کہ اسکی اہمیت سنتوں کی اہمیت زیادہ ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ جائے ہوڑاروند دے پھر بھی فجر کی سنت پڑھو، اسکا مطلب بیہ ہے کہ اسکی اہمیت

س وقال في الاخرى من ترك الاربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي س وقيل هذا في الجميع لانه عليه السلام واظب عليها عند اداء المكتوبات بالجماعة ولاسنة دون المواظبة في والاولى ان لايتركها في الاحوال كلها لكونها مكمّلات للفرائض الااذاخاف فوت الوقت

زیادہ ہے۔ صاحب هدایہ کی حدیث بیگزری۔ عین ابسی هریسو۔ قال قال رسول الله عَلَیْتُ (( الاتدعوهما و ان طسر دتکم الخیل) (ابوداود شریف، باب فی تخفیفهما[ای سنة الفجر] ص ۱۸۹، نمبر ۱۲۵۸) اس حدیث میں ہے کہ گھوڑا بھی روند دے تب بھی فجر کی سنت بڑھنی جائے۔

ترجمہ: سے اورظہر کی سنت کے بارے میں فرمایا کہ، جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت چھوڑ دی اسکو میری شفاعت نہیں ملے گی۔

تشریح: یه حدیث اس الفاط کے ساتھ نہیں ملی۔ البتہ تر فدی شریف میں اس طرح ہے۔ عن ام حبیبة قالت: قال رسول الله علی النار۔ (تر فدی شریف، باب منه [فی الر تعتین الله علی النار۔ (تر فدی شریف، باب منه [فی الر تعتین بعد الله علی النار۔ (تر فدی شریف، باب منه قی الر تعتین بعد الظهر آتر من ۱۵ می بر جہنم حرام کردی جائے گی۔ بعد الظهر آتر من ۱۵ می بر جہنم حرام کردی جائے گی۔

ترجمه: سی کہا گیا کہ سنتوں کو نہ چھوڑے بہتمام سنتوں کے بارے میں ہے، اسلئے کہ حضور علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ فرض کی ادائیگی کے وقت اس پڑیمنگی کی ہے۔ اور بغیر جیمنگی کے سنت نہیں ہو سکتی۔

تشریح: حضرت صدرالاسلام نے فر مایا کہ وقت میں گنجائش ہوتو تمام ہی سنن روا تب کواداء کرنا چاہئے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ حضور گنے جماعت کے ساتھ فرض اداء کی تو تمام سنوں کو ہمیشہ اداء کیا اور اس پر مواظبت کی اسلئے تمام ہی سنتوں کو اداء کر لینا چاہئے۔ اور جب بھی سنت وقت میں نہ پڑھ سکے تو بعد میں اسکی قضاء کی جسکی دلیل او پر گزر چکی ہے، یہاں تک کہ رات کی تہجہ فوت ہوئی تو اسکو ون میں اداء کر لیا ۔ عن عسم بن النحط اب یقول: قال رسول الله عَلَیْ ((من نام عن حزبه أو عن شیء منه فقر أه فید ما بین صلوة الفجر و صلوة الظهر کتب له کأنما قرأه من اللیل (۴) عن عائشة أن رسول الله عَلَیْ کان اذا فاتنه الصلوة من اللیل من وجع أو غیره صلی من النهار ثنتی عشرة رکعة (مسلم شریف، باب من جامع صلوة اللیل ومن نام عنہ اُومرض ، س ۳۰ منہ کر میں اسکی تضاء کر ے۔ اسلئے فجر اور ظہر کی سنتوں کے علاوہ کو بھی اہتمام سے اداء کرنا جائے۔

ترجمه: ﴿ زیادہ بہتر ہے کہ تمام احوال میں سنتوں کو نہ چھوڑے اسلئے کہ وہ فرائض کو کممل کرنے والی ہیں۔ مگر جبکہ وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو

(۵۰۸) ومن انتهى الى الامام فى ركوعه فكبرو وقف حتى رفع الامام رأسه لايصير مدر كالتلك الركعة في إخلافا لزفر وهو يقول ادرك الامام فيما له حكم القيام ع ولنا ان الشرط هو المشاركة فى افعال الصلوة ولم يوجد فى القيام ولا فى الركوالمشاركة فى افعال الصلوة ولم يوجد فى القيام ولا فى الركوالمشاركة فى الركوع

تشریح: زیادہ بہتریہ ہے کہ سی بھی سنت روا تب کو سی بھی وقت میں نہ چھوڑے، کیونکہ وہ فرائض کو پوری کرنے والی ہیں، ہاں وقت کے فوت ہونے کا خوف ہوتوا بچھوڑ دے کیونکہ اسکوا داء کرنے جائے گا تو فرض ہی قضاء ہوجائے گا۔

ترجمه: (۵۰۸) کوئی آدمی امام تک اسکے رکوع میں پہنچا، پس اس نے تکبیر کہی اور تھہرار ہایہاں تک کہ امام نے اپناسراٹھالیا تو آدمی اس رکعت کو یانے والانہیں ہوا۔

تشریح: کوئی آدمی اس وقت صف میں پہنچا جبکہ امام رکوع میں تھے، اس آدمی نے تکبیر کہی اور ابھی کھڑا ہی تھا کہ رکوع میں شامل نہیں ہوا تھا کہ امام نے رکوع سے سراٹھالیا، تواس آدمی نے اس رکعت کونہیں پایا، اس رکعت کودوبارہ پڑھنا ہوگا۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔عن ابن عمر قال: اذا أدر كت الامام داكعا فركعت قبل ان يوفع فقد أدر كت ، و ان دفع قبل أن تركع فقد فاتتك . (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل يدرك الامام وهوراكع فيرفع الامام قبل أن يركع ، ج ثانی، ص ۱۸۱ ، نمبر ۴ سرمصنف ابن ابی شدیة ، باب من قال اذا ادركت الامام وهوراكع فوضعت يد يك على ركبتيك من قبل أن يرفع رأسه فقد ادركت ، ج اول ، ص ۲۲۰ ، نمبر ۲۵۰ ) اس اثر میں ہے كہ امام كسرا شانے سے پہلے امام كوركوع میں پالیا تو وہ ركعت ملى ورنه نہیں۔ (۲) اور دلیل عقلی بیہ ہے كہ نماز كے افعال میں شركت سے وہ ركعت ملے گی ، اور قیام قر أت اور ركوع فرض ہیں ، اب قیام اور قر أت میں شريك نه ہو سكے تو تين فرائض چھوٹ جائیں گے ، اب میں شريك نه ہو سكے تو تين فرائض چھوٹ جائیں گے ، اب استے فرائض چھوٹ خائیں گے ، اب

گی!اس لئے امام کے ساتھ رکوع میں ملے گا تو رکعت ملے گی ور نہیں۔

ترجمه: ل خلاف امام زفر ك، ووفر مات بين كه امام كواليي حالت مين پاياجه كا حكم قيام كا بـ

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ رکوع آدھا قیام ہے تو مقتری بھی قیام میں ہے اور امام بھی رکوع یعنی قیام میں ہے، تو گویا کہ قیام میں دونوں کی شرکت ہوگئی، اور ایک رکن میں شرکت ہوگئی تو اس رکعت کو یالیا۔

ترجمه: ٢ اور ہماری دلیل میہ کہ شرط افعال نماز میں شرکت کرنا ہے اور وہ نہیں پائی گئی ، نہ قیام میں اور نہ رکوع میں [اسلئے اس رکعت کونہیں پایا]

(9 • 0) ولو ركع المقتدى قبل امامه فادركه الامام فيه جاز ﴾ ل وقال زفر لايجزيه لان مااتى به قبل الامام غير معتدبه فكذا مايبنى عليه

تشریح: ہماری دلیل عقلی میں شرکت ہویار کوئی میں شرکت ہو۔ اور میآ دمی نہ قیام میں شرکت کر پایا اور نہ امام کے ساتھ رکوئی میں شرکت ہوسکا، اسلئے وہ رکعت نہیں ہوئی، اسکودوبارہ پڑھنی ہوگی۔

قرجمه: (۵۰۹) اگرمقتری امام سے پہلے رکوع میں گیا پھرامام نے اسکورکوع میں پایا تورکوع ہوگیا۔

تشریع : مقدی امام سے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا بعد میں امام رکوع میں گیا تو مقتدی کارکوع ہوایا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مقتدی کارکوع ہو گیا،اوراسکی اقتداء بھی درست ہوگئ

**9 جسه**: اسکی وجہ یہ ہے کہ اقتداء کے لئے، یارکوع درست ہونے کے لئے امام اور مقتدی کا ایک ساتھ شریک ہونا شرط ہے، اور دونوں رکوع میں شریک ہو گئے اسلئے رکوع ہو گیا، یہ اور بات ہے کہ امام کو پہلے رکوع میں جانا چا ہے اور مقتدی کو بعد میں الیکن یہاں الٹا ہو گیا، تا ہم رکوع ہوجائے گا

ترجمه: ا امام زفر فر ایا که اسکورکوع کافی نہیں ہے، اسکئے کہ جو پچھامام سے پہلے لایا اسکا اعتبار نہیں ہے، اور اس چیز کا بھی اعتبار نہیں جو اس پر بناء کی گئی۔

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ مقتدی نے امام سے پہلے رکوع کیااور پھر بعد میں امام بھی اس رکوع میں شریک ہو گیا پھر بھی مقتدی کاوہ رکوع نہیں ہوا۔

**وجه**: اسکی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ رکوع کا جو حصہ امام سے پہلے اداء کیا اسکا اعتبار نہیں ہے، اور امام کے شریک ہونے کے بعد رکوع کا

# ٢ ولنا ان الشرط هو المشاركة في جزء واحد كما في الطرف الاول .... والله اعلم.

جوحصہ اداء ہوااسکی بناءرکوع کے پہلے جھے پر ہوا جو فاسد ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ فاسد پرچسکی بناء ہوگی وہ بھی فاسد ہوجائے گی ، اسلئے رکوع کے بعد والاحصہ بھی فاسد ہوگیا ، اور گویا کہ پورارکوع فاسد ہوگیا ، اور جب رکوع فاسد ہوا تو پوری رکعت بریارگئی اسکود وبارہ اداء کرنا ہوگا۔

ترجمه: ٢ اور مارى دليل يه ككس ايك جزمين شركت شرطب، جيسے كه پهلى مصمين شريك موجاتا۔

تشریح: ہماری دلیل ہے ہے کہ امام کے ساتھ رکوع کے کسی ایک جھے میں شریک ہوجانا ہی رکوع پانے کے لئے کافی ہے، چاہے شروع کے جھے میں، یا آخیر کے جھے میں، اوراس آدمی نے درمیان کے جھے میں امام کے ساتھ شرکت کرلی اسلئے رکوع مل گیا، اور رکوع ملنے کی وجہ سے پوری رکعت مل گئی۔ اب اسکواس رکعت کولوٹا نے کی ضرورت نہیں ہے۔۔واللہ اعلم۔

Settings\Administrator.USER\My Documents\3) JPEG CLIPART\mosque95.JPEG.jpg not found.

## ﴿باب قضاء الفوائت ﴾

### (٠ ١ ٥) من فاتته صلواة قضاها اذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت

# ﴿ باب قضاء الفوائت ﴾

ضروری نوت: قضاء الفوائت: جونماز فوت ہوجائے اور چھوٹ جائے اس کوفوائت کہتے ہیں۔ اوراس کے پڑھنے کو قضا کہتے ہیں۔ نماز قضا کرنا فرض ہے۔ کیونکہ نماز کو وقت پر پڑھنا فرض تھا جب وقت پر نہ پڑھ سکا تواب قضا کرنا فرض ہوگا۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے عن انسس بین مالک عن النبی علیہ فال من نسبی صلوق فلیصل اذا ذکر لا کفار ق لھا، الا دلک و اقم الصلوق لذکری ، آیت اسورة طحه ۲۰ ( بخاری شریف، باب من نبی صلوق فلیصل اذا ذکر لا کفار ق لھا، الا داورش بف ، باب من نبی صلوق فلیصل اذا ذکر س ۸۸ نمبر ۱۹۵۸ ابو داورش بف ، باب فی من نام عن صلوق او سیما ص می نمبر ۱۳۵۸ اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوا کہ فوت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور شریف، باب فی من نام عن صلوق او سیما ص می نبیر ہوئی ہے اسکو پہلے اداء کرنا چا ہے ۔ اسکئے اگر وقت میں گنجائش ہوتو فوت شدہ نماز پہلے پڑھے اور جواسکہ بعد وقتیہ نماز پڑھے ، اسکو پہلے پڑھے اور جواسکہ بعد فوت ہوئی ہے اسکواسکہ بعد پڑھے مثلا ظہر عصر اور مغرب فوت ہوئی ہیں تو جونماز پہلے ظہر پڑھے اسکہ بعد مغرب پڑھے ۔ ایسکواسکہ بعد پڑھے مثلا ظہر عصر اور مغرب فوت ہوئی ہیں تو پہلے ظہر پڑھے ۔ ایسکو بہلے بیا ہے دوئی ہے اسکواسکہ بعد پڑھے مثلا ظہر عصر اور مغرب فوت ہوئی ہیں تو پہلے ظہر پڑھے ۔ ایسکو بہلے بیا ہو تھا ہوئی ہیں تو بھر ہیں ۔

ترجمه: (۵۱۰) جس کی نمازفوت ہوگئی اس کو تضاکرے جب یاد آئے۔اور قضاء نماز کو وقت یہ فرض پر مقدم کرے۔
تشکر یہ ج : کسی کی نمازفوت ہوگئی ہوتو تین شرطیں پائی جائیں تو فوت شدہ نماز کو پہلے پڑھنا واجب ہے[۱] ایک تو یہ کہ وقت تنگ نہ ہو۔اگر وقت اتناسا ہی کہ وقت یہ نماز ہی پڑھ سکتا ہے تو وقت یہ پڑھے فائنة نماز چھوڑ دے اب ترتیب واجب نہیں رہی[۲] دوسری شرط یہ ہے کہ بھولا نہ ہو۔اگر فائنة نماز یاد ہی نہیں تھی کہ وقت یہ نماز پڑھ لی تو ترتیب ساقط ہوجائے گی۔[۳] فوت شدہ نماز کشر نہ ہو جائے ،لینی چھنماز نہ ہوجائے۔اگر چھنماز سے کم فوت ہوئی ہے تو ترتیب واجب ہے اور چھنماز ہوگئ تو ترتیب ساقط ہوجائے گی۔ اس بیا قط ہوجائے گی۔ اس بیا موجائے گ

ل والاصل فيه ان الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق ع وعندالشافعي مستحب لان كل فرض اصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره

آخری، جاول ، ص ۱۹۰۰، نبر ۱۵۳۰ اس صدیث میں ہے کہ امام کے ساتھ بھی وقتیہ نماز پڑھی ہے تو فائنة قضا کرے۔ ترتیب برقرار رکھنے کے لئے وقتیہ کولوٹائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فائنة اور وقتیہ کے درمیان ترتیب واجب ہے (۳) فائنة اور وقتیہ کے درمیان ترتیب برقرارر کھنے کی حدیث بخاری میں ہے عن جابو قبال جعل عمر یوم المخندق یسب کفار هم وقال یا رسول الله عُلَیْتُ بعد ما غوبت الله ما کدت اصلی العصر حتی غوبت الشمس قال فنزلنا بطحان فصلی رسول الله عُلیْتُ بعد ما غوبت الشمس ثم صلی المغوب (بخاری شریف، باب قضاء الصلوات الاول فالاول س ۱۸ منبر ۱۹۵۸ مرتر مذی شریف، باب الماء فی الرجل تفویۃ الصلوات با یکھن یبد اس سمعلوم ہوا کہ فائنۃ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ ورنہ تو مغرب کومؤ خرنہ کرتے۔ (۳) اثر میں ہے۔ عن پڑھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ فائنۃ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ ورنہ تو مغرب کومؤ خرنہ کرتے۔ (۳) اثر میں ہے۔ عن عامر وعن مغیرة عن عن ابو اهیم قالا: اذا کنت فی صلوة العصو فذکرت أنک لم تصل الظهر فانصو ف فصل المظهر ثم صل العصو . (مصنف ابن البی شیۃ ، باب ۲۸۷ ، الرجل یز کرصلوۃ علیہ وحونی آخری، جاول ، سکم ۱۸۲ ، نبر ۱۸۵ کا سکے بعد وقتیہ نماز پڑھے۔

ترجمه: یا اصل اس میں یہ ہے کہ فوت نماز کے درمیاں اور وقت کے فرض کے درمیان ترتیب مستحق ہے، یعنی واجب ہے۔

تشریح : وقتیہ نماز اور فوت شدہ نماز کے درمیان ہمارے یہاں ترتیب واجب ہے۔ اسکی دلیل صدیث او پر گزر چکی ہے۔

ترجمه: ع اور امام شافعی کے نزد یک مستحب ہے۔ اسلئے کہ ہر فرض خود اصل ہے، اسلئے دوسر ہے کے لئے شرط نہیں ہوگ۔

تشریع : امام شافعی کے یہاں اور دگر ائم کہ کرام کے یہاں وقتیہ اور فائعت کے درمیان ترتیب مستحب ہے، اسی طرح خود فائعت نماز وں کے درمیان ترتیب مستحب ہے، اسی طرح خود فائعت نماز وں کے درمیان ہی ترتیب مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ موسوعہ میں انکی عبارت یہ ہے۔ قال الشافعی : من فاتته الصلوة فذ کرها و قد دخل فی صلوة غیرها مضی علی صلوته التی هو فیها و لم تفسد علیه ، اماما کان أو ماموما، فاذا فرغ من صلوته صلی الصلوة الفائعة (موسوعة امام شافعی ، الرجل یصلی وقاً فائنة قبلها صلوق ، ج الثانی ، ص ۲۲ ، نمبر فاذا فرغ من صلوته صلی الصلوة الفائعة (موسوعة امام شافعی ، الرجل یصلی وقاً فائنة قبلها صلوق ، ج الثانی ، ص ۲۲ ، نمبر اللہ اللہ عبارت میں ہے کہ امام شافعی کے یہاں ترتیب سنت ہے۔

**وجمہ**: انکی دلیل عقلی بیددے رہے ہیں کہ فوت شدہ نماز بھی اصل فرض ہے اور وقتیہ نماز بھی اصل فرض ہے، اسلئے وقتیہ نماز تھے ہو نے کے لئے فوت شدہ نماز کواداء کر لینے کی شرط ہو بیختا جگی صحیح نہیں ہے، اسلئے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنازیادہ سے زیادہ مستحب ہونا چاہئے (۲) امام شافعی اور دیگرائمہ کے نزدیک فائنة اور وقتیہ کے درمیان اس طرح بہت می فائنة کے درمیان ترتیب سنت ہے۔ وہ ٣ ولنا قوله عليه السلام من نام عن صلوة اونسيها فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعدالتي صلى مع الامام

بھی اوپر کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اورا یک حدیث یہ جوسنت پردلالت کرتی ہے عن علی بن طالب انه قال شغلونا قال شغل رسول الله عَلَيْ ہوم الاحزاب عن صلوۃ العصر حتی صلی ما بین المغرب والعشاء فقال شغلونا عن المصلو۔ قالبوسطی صلوۃ العصر ملاً الله قبور هم وبیوتهم نارًا (سنن بیصتی، باب من قال بترک الترتیب فی قضائصن وهو قول طاوس والحسن ج فائی ص۱۳۲ ، نمبر ۱۳۱۸) اس حدیث میں آپ نے عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ فائیۃ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب واجب نہیں سنت ہے۔ (س) اس حدیث میں ہے کہ وقتیہ نماز پڑھنے لگے اور فائیۃ یاد آ جائے تو پہلے وقتیہ پڑھ لے بعد میں فائیۃ قضاء کرے، اس حدیث میں بید جملہ نہیں ہے کہ فائیۃ قضاء کر نے کے بعد پھر دوبارہ وقتیہ قضاء کرے جس سے معلوم ہوا کہ فائیۃ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب واجب نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ حدیث بیت محدوبہ ، فلیدا بالتی هو فیها ، فاذا فرغ منها صلی الله عَلَیْ اللہ نہیں ، باب الرجل یز کرصلوۃ وهو فی اخری ، حافی سسی . (دارقطنی ، باب الرجل یز کرصلوۃ وهو فی آخری ، حافی سسی . (دارقطنی ، باب الرجل یز کرصلوۃ وهو فی آخری ، حافی میں ہیں ہے کہ وقتیہ پڑھے پھر فائیۃ ناز پڑھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ترتیب واجب نہیں ہے، سنت ہے۔

توجهه: سے اور ماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول: جونماز سے سوگیا یا بھول گیا، اور اسکویا فہیں آیا گریہ کہ وہ امام کے ساتھ ہو توہ نماز پڑھے جس میں وہ ہے، پھروہ نماز پڑھے جویاد آئی، پھروہ نماز لوٹائے۔ بیحدیث گزر پکی ہے، وہ بیہ ہے۔ عن عبد الله بین عمر ان رسول الله علیہ الله علیہ اللہ علی

(١١٥) ولو خاف فوت الوقت يقدّمُ الوقتية ثم يقضيها ﴿ لان الترتيب يسقط بضيق الوقت ٢ وكذا بالنسيان ٣ وكثرة الفوائت كيلا يَوْدِّىَ الى تفويت الوقتية

تھی ، پھریا دآیا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھی تو عصر کی نماز پڑھ کرمغرب کی نماز لوٹائی ،جس سے معلوم ہوا کہ ترتیب واجب ہے۔

**ترجمه**: (۵۱۱) اورا گروقتیه نمازفوت ہونے کاخوف ہوتو وقتیه نماز کومقدم کرے پھرفوت شدہ نماز کوقضاء کرے۔

قرجمه: السلخ كرترتيب وقت كرتك مونے سے ساقط موجاتی ہے۔

تشریح : یہاں سےان تین شرطوں کابیان ہے جن سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے۔ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وقت اتنا تنگ ہوکہ اگرفوت شدہ نمازا داءکریں تو قتی نماز کاوقت نہیں رہے گا، وہ قضاء ہوجائے گی۔

**9 جه**: کیونکہ فوت شدہ نماز پڑھنے میں جب وقتیہ ہی قضاء ہوجائے گی اور فوت ہوجائے گی تو فوت شدہ نماز کو کیسے پڑھیں؟ اس سے تو وقتیہ جواصلی ہے اسکاحق مارا جائے گا۔ اسکنے وقت تنگ ہوتو تر تیب ساقط ہوجائے گی. عن المحسن قبال: اذا نسبی المصلوات فلیبد أبالاولی فان خاف الفوت یبد أبالتی یخاف فوتها. (مصنف ابن البیشیة ، باب ۲۸۳ فی المرجل پنسی الصلوات جمیعا، جاول ، ص ۱۸۰ نمبر ۲۵ ۲۵ ) اس اثر میں ہے کہ وقتیہ نماز کے فوت ہونے کا خوف ہوتو وقتیہ نماز پڑھے اور وقت تنگ ہونے کی وجہ سے تر تیب ساقط ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ اورايسى بعول جانے سے۔

تشريح: آدمي جول گيا كهاس پرنماز قضاء ب،اوروقتيه نماز پڙه لي اتو نماز موجائ گي ،اورتر تيب ساقط موگي

وجه: (۱)اساتر میس اسکا شوت ہے۔ سئالت الحکم و حماد اعن رجل ذکر صلوۃ و هو فی صلوۃ قالا: اذا ذکر ها قبل ان يتشهد أو يجلس مقدار التشهد ترک هذه و عاد الى تلک فان ذکرها بعد ذالک اعتد بهذه و عاد الى تلک فان ذکرها بعد ذالک اعتد بهذه و عاد الى تلک . (مصنف ابن الى شية ، باب ٢٨٥، الرجل يذكر صلوۃ عليه وهوفى أخرى، جاول، ١٢٥٥، نبر ٢١١٧٥) اس اثر ميس ہے كہ بھول كرعمركى نماز پورى پڑھى لى بعد ميس يادآيا كہ مجھ پرظهركى نماز قضاء ہے تو اب ترتيب ساقط ہوگئى اور عمركى نماز صحيح ہوگئى۔ (٢) بھول جاناعذر ہے اسلئے اس سے بھى ترتيب ساقط ہوجائے گى۔

ترجمه: ٣ اورفائة نماز كثير ہوجائ [تب بھى ترتيب ساقط ہوجائ گى] تاكدوقتيه كے فوت ہونے تك نه پہنچائے تشھر يہ : ايك دن ايك رات كى نماز پانچ ہوتى ہيں، يوليل ہيں اوراس سے زيادہ ہوجائے، يعنی چھنمازيں قضاء ہوجائے توبيہ كثير ہيں اس سے بھى ترتيب ساقط ہوجاتى ہے۔

**وجمه**: اسکی وجہ بیہ کہ ان تمام کوا داء کرنے جائے گا تواس میں اتنا وقت صرف ہوجائے گا کہ وقتیہ نماز جسکا وقت ہے وہی قضاء ہوجائے گی ، اور اسکاحق مارا جائے گا اسلئے نماز زیادہ ہونے سے بھی ترتیب ساقط ہوجائے گی۔ (١٢٥) ولو قدم الفائتة جاز ﴾ لان النهى عن تقديمها لمعنى في غيرها ٢ بخلاف مااذا كان في الوقت سَعَةٌ وقدّم الوقتية حيث لايجوز لانه ادّاها قبل وقتها الثابتِ بالحديث

ترجمه: (۵۱۲) اورا گرفوت شده نماز کو پہلے پڑھ لیا تو جائز ہے۔

**تشسر بیح** : وقت اتنا تنگ ہے کہ فوت شدہ نماز پڑھے گا تو وقتیہ نماز فوت ہوجائے گی اسلئے اسکو وقتیہ نماز پڑھنی چاہئے ،کیکن پھر بھی اس نے فوت شدہ نماز پڑھ کی اور وقتیہ نماز فوت کر دی ، تو فوت شدہ نماز ہوجائے گی ،البتہ وقتیہ نماز کوفوت کرنے کا گناہ ہوگا۔

**وجه**: یوفت وقتیه نماز کابھی ہے اوراس میں فوت شدہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے،اسلئے وقتیہ چھوڑ کرفائۃ پڑھ لیا تو فائۃ نماز ہوجائے گ۔اگرچہ ایسانہیں کرناچاہئے۔کیونکہ فائۃ پڑھنے سے وقتیہ فوت ہوگئ۔

ترجمه: ١ اسلن كهمقدم كرنے سے جوروكا كيا ہے وہ ايسمعنى كى وجه سے ہوغير ميں ہے۔

تشریح: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نگ وقت میں فوت شدہ نماز پہلے پڑھنے سے اسلئے روکا گیا ہے کہ غیر کاحق مارا جائے گا ، لینی وقتیہ نماز جواصل ہے وہ بھی فوت ہوجائے گی۔ تاہم فوت شدہ نماز کا بھی یہ وقت ہے اسلئے اسکو پڑھنے سے اداء ہوجائے گ ترجمہ: ۲ بخلاف جبکہ وقت میں گنجائش ہوا وروقتیہ کو پہلے پڑھ لے توجائز نہیں ہے اسلئے کہ وقتیہ کو اسکے وقت سے پہلے اداء کرلیا جو حدیث سے ثابت ہے۔

تشریح: وقت میں اتنی گنجائش ہو کہ فوت شدہ نماز پڑھ سکے پھر بھی یا دہوتے ہوئے فوت شدہ نماز نہیں پڑھی اور وقتیہ نماز پڑھ لی تو ہے وقتیہ نماز ہوگی ہی نہیں ۔ فوت شدہ نماز پڑھنے کے بعد وقتیہ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی ۔

( نوٹ ) بعض علاء کی رائے ہے کہ حدیث سے اتنا تو پہتہ چاتا ہے کہ فوت شدہ نماز اور وقتیہ کے درمیان ترتیب باقی رکھنے کے لئے وقتیہ کو دوبارہ پڑھے لئے سیکن اس حدیث سے بینہیں معلوم ہوتا ہے کہ وقتیہ نماز فاسد ہوجائے گی ، اور بیکھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیہ

(۱۳) ولو فاتته صلواتٌ رَتَّبَهَا في القضاء كما وجبت في الاصل النبي عليه السلام شغل عن اربع صلوات يوم الخندق فقضا هن مرتبًا ثم قال صلُّوا كما رأيتموني اصلّي (۱۳) الا ان يزيد الفوائت على ستة صلواتٍ

اسکاوقت بھی نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۵۳) اوراگربهت ی نمازی اس سے فوت بوگئیں تو قضاء میں انکور تیب وارکر ہے جیسا کہ اصل میں واجب بوئی تشکر ہے : جس طرح فائنة اوروقت میں تربیب ضروری ہے اس طرح بہت سے فوائنت بوجا ئیں توان کے درمیان میں بھی ترتیب ضروری ہے۔ مثلا پہلے ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشا پڑھے گا۔ جس ترتیب سے اصل میں وقت نماز واجب بوئی تھی، اس ترتیب سے قضاء بھی واجب بوگی تھی، اس کی دلیل بی معدیث ہے جس کی طرف صاحب مدایہ نے اشارہ کیا ہے۔ قبال عبد الله ان السمنسر کیس شغلوا رسول الله عن اربع صلوات یوم المخندق حتی ذھب من اللیل ما شاء الله فامر بلالا فامر بلالا فامن نشاء فصلی العصاء فی الرجل تفویۃ الصلوات با تھی بداس میں المعرب ثم اقام فصلی العصاء فی الرجل تفویۃ الصلوات با تھی بیدا صرف میں تربیب کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے۔ پہلے ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشا پڑھی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ گئی نہ نہر اس کا بی تو بی تر ایس کی تربیب کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے۔ پہلے ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشا پڑھی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ گئی نہر ہو کا اس فوت ہو بی برقر ارد کھے۔ کرتے وقت بھی فوت ہو جائے گی۔ تا ہم وقت ملے تربیب برقر ارد کھے۔ کرتے وقت بھی فوت ہو جائے گی۔ اس کے گئی۔ تب ساقط ہو جائے گی۔ تا ہم وقت ملے تو تربیب برقر ارد کھے۔ کرتے وقت ہو بھی فوت ہو جائے گی۔ اس کے گئی۔ تا ہم وقت ملے تربیب برقر ارد کھے۔ کرتے وقت ہو تی برقر ارد کھر کے تا ہم وقت ملے تربیب برقر ارد کھر کے دو تا بھی فوت ہو جائے گی۔ اس کے گئی۔ تا ہم وقت ملے تربیب برقر ارد کے۔

ترجمه: السلخ كه بى عليه السلام جنگ خندق كه دن چارنماز ول سے مشغول ہو گئے توانکوتر تیب وارقضاء فرمائی۔ پھر فرمایا كه ایسے ہى نماز پڑھو جیسے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے ديكھے۔

تشریح: یه صدیث دو صدیثوں کا مجموعہ ہے۔ اس صدیث کا ایک گلرا ابھی او پرگزرا، (ابوداود شریف، نمبر ۱۹ کا، نسائی شریف، نمبر ۲۲۳) اور دوسرا گلرا یہ ہے۔ حدثنا مالک قال: أتینا الی النبی عَلَیْ اللہ و نحن شیبة متقاربون فأقمنا عنده عشرین یو ما و لیلة .... و صلو اکما رأیتمونی أصلی فاذا حضرت الصلوة فلیؤذن لکم أحد کم و لیؤمکم أکبر کم . (بخاری شریف ، باب الاذان للمسافرین اذا کا نواجماعة والاقامة و کذا لک بعرفة و جمع ، ص ۸۵، نمبر ۱۳۳) اس صدیث میں ہے کہ (رو صلو اکما رأیتمونی أصلی) کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہواسی طرح نماز پڑھا کرو۔

ترجمه: (۵۱۴) مريد كفوت شده نمازين چه سے زیادہ ہوجائے [تو ترتیب ساقط ہوجائے گ]

**وجه**: (۱) اسکی وجه بیه به بینمازین کثیر هو گنین، اب ان سب کواداء کرنے جائیں تو وقتیه نماز بھی فوت ہوسکتی ہے اسکے ابترتیب

ل لان الفوائت قد كثرت فتسقط الترتيب فيما بين الفوائت بنفسها كما يسقط بينها وبين الوقتية على المدورة الكثرة المراد بالمذكور في وحده الكثرة ان تصير الفوائت ستا بخروج وقت الصلوة السادسة وهو المراد بالمذكور في الجامع الصغير وهو قوله

ساقط ہوجائے گی۔ (۲) عن ابر اهیم قال: کان یقول فی المغمی علیه اذا أغمی علیه یوم و لیلة أعاد و اذا کان اکثر من ذالک لم یعد ۔ (مصنف ابن ابی شیخ ، ۱۳۵۸ مایعید المخمی علیه من الصلوة ، ج نانی ، سر ۱۳۵۹ مصنف عبد الرزاق ، باب صلوة المریض علی الدابة وصلوة المخمی علیه ، ج نانی ، س ۱۳۵۸ مر ۱۳۷۸ اس اثر میں ہے کہ ایک دن رات سے زیادہ نمازیں بیہوشی میں گزرجائیں تو اسکی قضاء ہے ، جس سے معلوم ہوا کہ ایک دن رات یعنی پانچ نمازیں بیہوشی میں گزرجائیں تو اسکی قضاء ہے ، جس سے معلوم ہوا کہ ایک دن رات یعنی پانچ نماز وں تک کم ہوتو اسکی قضاء ہے ، جس سے معلوم ہوا کہ ایک دن رات یعنی پانچ نماز وں تک کم ہواوراس سے زیادہ کثیر ہے ۔ (۳) اس اثر میں ہے ۔ عن الحسن قبال: اذا نسبی الصلوات فلیبدأ بالاولی فالاولی فان خاف الفوت یبدأ بالتی یخاف فو تھا . (مصنف ابن الی شیخ ، باب ۲۸۳ فی الرجل ینسی الصلوات عمیما ، حاوروت تنگ ہونے کی جہ سے تر تیب ساقط ہوجائے گی ۔

**ترجمه**: ل اس کئے کہ فوت شدہ نماز زیادہ ہوگئ تو خود فوت شدہ نماز وں کے درمیان ترتیب ساقط ہوجائے گی، جیسے کہ وقتیہ اور فوت شدہ کے درمیان ترتیب ساقط ہوجائے گی۔

تشریح: بیز تیبساقط ہونے کی دلیل عقل ہے۔ کہ نماز زیادہ ہوجائے تو وقتیہ اور فوت شدہ کے درمیان ترتیب ساقط ہوجاتی ہے۔اسی طرح خود فوت شدہ نماز وں کے درمیان بھی ترتیب ساقط ہوجاتی ہے۔

**تسر جمه**: ۲ اور کثرت کی حدیہ ہے کہ فوت شدہ نمازیں چھ ہوجائیں ، چھٹی نماز کے وقت کے نکل جانے سے۔جامع صغیر میں جو مذکور ہے اسکایہی مطلب ہے۔

تشریح: یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ چھٹی نماز کا وقت نکل جائے اور فوت ہوجائے تب چھنمازیں پوری ہوگئیں اوراسکے بعدوقتیہ نماز پڑھے تو اسکے لئے پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ترتیب ساقط ہوگئ ۔ جامع صغیر میں ایک عبارت ہے اسکا مطلب بھی یہی ہے۔ جامع صغیر کی عبارت ہے۔ محمد عن یعقوب عن ابی حنیفة فی رجل فاتنه صلوة یوم و لیلة أو اقل فصلی صلوة مغیر کی عبارت یہ ۔ محمد عن یعقوب عن ابی حنیفة فی رجل فاتنه صلوة یوم و لیلة أو اقل فصلی صلوة دخل وقتها قبل أن يبدأ بما فاته لم يجز ، و ان فاته أكثر من يوم و ليلة أجزته التي بدأ . (جامع صغیر، باب فیمن تفوتہ الصلو قن سے اس مناز فوت ہوئی ہوتو ترتیب واجب ہے اورایک دن سے زیادہ ہوئے کا مطلب یہ ہے چھٹی نماز کا وقت نکل جائے۔ نمازیں قضاء ہوجائے تو ترتیب ساقط ہوجاتی ہے۔ اورایک دن رات سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے چھٹی نماز کا وقت نکل جائے۔

(10) وان فاتته اكثر من صلوات يوم وليلة اجزأته التي بدأبها ﴾ للانه اذازاد على يوم وليلة تصيرستاً على وعن محمد الله اعتبر دخول وقت السادسة على والاوّل هو الصحيح لان الكثرة بالدخول في حدالتكرار وذلك في الاول

ترجمه: (۵۱۵) اوراگرایک دن اورایک رات سے زیادہ کی نماز فوت ہوجائے توجس نماز کوشروع کیاوہ جائز ہوجائے گا۔ ترجمه: یا اسلئے که ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہوجائے توجیے نمازیں ہوجائیں گا۔

تشریح : متن کی بیعبارت جامع صغیر کی ہے جسکواو پر لکھ چکا ہوں۔جسکا مطلب بیہ ہے کہ ایک دن ایک رات سے زیادہ نماز فوت ہو جائے اور چھٹی نماز کا بھی وقت نکل جائے تو چھ نماز ہو جائے گی اور اب اکو یا دکرتے ہوئے بھی وقتیہ نماز پڑھ لے وقتیہ نماز فاسد نہیں ہوگی ، بلکہ ہوجائے گی۔

قرجمه: ٢ اور مُرُسايكروايت يه عكرانهول في حيلي كوفت كواخل موف كااعتباركيا-

تشریع: امام محمدگی ایک روایت بیرے که چھٹی نماز کاوفت صرف داخل ہوگیا، پھر بھی کثیر ہوگئی اور اب وقتیہ کو پڑھنا جائز ہوگیا۔

ترجمہ: سے پہلی روایت سے ہلی روایت سے ہے۔اسلئے کہ کثرت ہوتی ہے حد تکرار میں داخل ہونے سے،اور یہ پہلی روایت میں ہے

تشریح: پہلی روایت ہیے کہ چھٹی نماز کا وقت نکل جائے تب کثیر ہوگی، صرف داخل ہونے سے کثیر نہیں ہوگی۔اسکی وجہ یہ ہے

کہ کثیر اس وقت ہوگی جب قضاء نماز کی تکرار ہوجائے، مثلا فجر سے عشاء تک قضاء ہوئی ہے تو تکرار اس وقت ہوگی جب اگلے دن کی

فجر بھی قضاء ہوجائے،اورا گلے دن کی فجر اس وقت قضاء شار کی جائے گی جب اسکا وقت نکل جائے، کیونکہ وقت باتی ہوتو ابھی اداء کر

سکتا ہے ،اسلئے چھٹی نماز کا وقت نکل جائے تو نماز کثیر ہوگی اور اب ترتیب ساقط ہوگی۔

وجه: اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ (۱) عن ابر اهیم قال: کان یقول فی المغمی علیه اذا أغمی علیه یوم و لیلة أعاد و اذا كان اكثر من ذالک لم یعد ر (مصنف ابن البی شیبة ، ۱۳۵۷م مایعید المغمی علیه من الصلوة ، ج ثانی ، ص ۱۹۵۸م منی علیه من الصلوة ، ج ثانی ، ص ۱۹۵۸م منی علیه من الرزاق ، باب صلوة المریض علی الدابة وصلوة المخمی علیه ، ج ثانی ، ص ۱۳۵۸م منی الرابات ثار المام محمد ، باب صلوة المخمی علیه من الدی أفاق فیه و صلوة المخمی علیه مناب عمر أنه أغمی علیه أیاما فأعاد صلوة یومه الذی أفاق فیه و لم یعد شیئا مما مضی . (مصنف ابن البی شیبة ، ۱۹۵۵م مایعید المغمی علیه من الصلوة ، ج ثانی ، ص ۱۸۵۸م مصنف عبد الرزاق ، باب صلوة المریض علی الدابة وصلوة المخمی علیه ، ج ثانی ، ص ۱۳۵۸م منان دونوں اثر ول سے معلوم ہوا کہ چھٹی نماز قضاء ہوجائے تب وہ کثیر ہوگ ۔

(١١٥) ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قيل يجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة

الفوائت ﴾ لوقيل لايجوز ويجعل الماضي كان لم يكن زجراله عن التهاون (١٥٥) ولو قضى بعض الفوائت حتى قلَّ مابقى عاد الترتيب عند البعض ﴾ لوهو الاظهر

ترجمه: (۵۱۷) اگر پرانی فوت شده نمازاورنی فوت شده نماز جمع ہو گئیں، تو کہا گیا ہے کہ نی نماز کو یاد کرتے ہوئے وقتیہ نماز پڑھنا جائز ہے، فوت شده نماز کی کثرت ہونے کی وجہ ہے۔

تشریح : مثلا پانچ نمازیں پرانی قضاء ہوئیں اور پانچ نمازیں نئی قضاء ہوئیں ، تو دونوں ملا کردس ہوئیں ،کین نئی نمازیں تو پانچ ہی ہیں جو کثیر نہیں ہیں ، تاہم اس وقت میں گنجائش تو ان پانچ نمازوں کو یا د کرتے ہوئے وقتیہ نماز پڑھنا جائز ہے ، اسلئے کہ پرانی اور نئی دونوں کو ملا کردس نمازیں ہوگئیں جو کثیر ہے ، اسلئے وقتیہ نماز جائز ہے۔

ترجمه: ل اوربعض حضرات نے فرمایا کہ وقتیہ پڑھنا جائز نہیں ہے،اور پرانی نماز وں کوابیا سمجھو کہ قضاء ہوئی ہی نہیں ستی سے تنبیبہ کرنے کے لئے۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ ستی کی وجہ سے اس پر تنبیہ کرنے کے لئے پرانی نماز کو کا لعدم کیا جائے گا اور نی کوسا منے رکھا جائے گا اور نئ نمازیں کثیر نہیں ہیں اسلئے وقتیہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

لغت: حديثه: نئى نماز \_ زجرا: تنبيه كرنا \_ تقاون: ستى \_

قرجمه: (۱۵) اگربعض فوت شده نماز كوقضاء كرلى يهال تك كه باقى نمازين چوسے كم هوگئ تو بعض كنزديك ترتيب لوك آئى . آئے گی۔

ترجمه: ل ظامرروایت يهى ہے۔

تشروی در مثلاسات نمازیں قضاء ہو گئیں جنگی وجہ سے ترتیب ساقط ہوگئی ایکن اس آدمی نے چارنمازیں قضاء کرلی اوراس پرصرف تین نمازیں باقی رہیں تو اب یہ آدمی دوبارہ صاحب ترتیب بن جائے گایا نہیں ۔اس بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ترتیب واپس آجائے گی۔اوران تین نمازوں کو یاد کرتے ہوئے وقتیہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ ظاہر روایت یہی ہے۔

وجه: (۱) زیاده نماز فوت ہونے سے ترتیب اس لئے ساقط کی گئی کہ اتن نماز وں کو پڑھنے میں خود وقتیہ نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ اور جب نماز قضاء کرتے کرتے پانچ سے کم ہوگئی تو اب اسکوا داء کرنے میں وقتیہ نماز کے فوت ہونے کا خطرہ نہیں ہے اسلئے ترتیب والیس لوٹ آنی چاہئے۔ (۲) اس اثر میں اسکاا شارہ ہے عن الحسسن قبال: اذا نسبی الصلوات فلیبدأ بالاولی فیالاولی فیان خیاف الفوت بیداً بالتی یخاف فو تھا (مصنف ابن الی شیبة ، باب۲۸۳ فی الرجل پنسی الصلوات جمیعا، ح

٢ فانه رُوِىَ عن محمد في من ترك صلواة يوم وليلة وجعل يقضى من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال والوقتيات فاسدة ان قدمها لدخول الفوائت في حدالقلة

اول، ص ۱۹۰۰، نمبر ۲۵۲۵) اس اثر میں ہے کہ وقتیہ فوت ہونے کا خطرہ ہوتو فائنۃ نہ پڑھے بلکہ وقتیہ پڑھے، اس سے معلوم ہوا کہ کثر ت نماز سے وقتیہ فوت ہونے کا خطرہ ہوتو تر تیب ساقط ہوگی، اور پانچ نماز سے کم باقی رہی ہوتو اسکے اداء کرنے میں وقتیہ فوت ہونے کا خطرہ نہیں ہے اسلئے اب تر تیب لوٹ آئے گی۔

قرجمه: ۲ چنانچامام محرُّ سے روایت ہے کہ کسی نے ایک دن ایک رات کی نماز چھوڑی، اورا گلے دن ہروقتیہ کے ساتھ فوت شدہ نماز شدہ نماز قضاء کرتار ہا، تو فائتہ ہر حال میں جائز ہیں، اوروقتیات فاسد ہوتی رہیں گی اگرانکو فائتہ سے مقدم کیا، اسلئے کہ فوت شدہ نماز قلیل کی حد میں داخل ہوتی رہی۔

تشریح: اس عبارت سے ثابت بیر کرنا چاہتے ہیں کہ امام محمد کے نزدیک بھی فائتہ نمازیں قضاء کرتے کرتے چھ سے کم ہوجائیں تو ترتیب لوٹ آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ فائتہ کم ہونے سے ترتیب لوٹ آئے گی۔

نوٹ : ان تمام صورتوں میں دوبا تیں قدر مشترک ہیں [۱] ان تمام صورتوں میں فائۃ نمازیں اداء ہوتی جاتیں ہیں۔اورصاحب ترتیب ہونے کی وجہ سے وقتیہ نمازیں فاسد ہوتیں جاتیں ہیں۔[۲] جب جب اس پر چھ نمازیں قضاء ہوتیں ہیں تو وہ صاحب ترتیب باقی نہیں رہتا۔اور جوں ہی اداء کرتے کرتے چھ سے کم ہوجاتیں ہیں تو یہ واپس صاحب ترتیب بن جاتا ہے۔۔اب تفصیل دیکھیں۔

# ﴿ وقتیه نماز پہلے اور فوت شدہ بعد میں پڑھنے کا اثر ﴾

[ا۔ فجر ]۔ منگل کے دن کی فجر وقتیہ کے ساتھ پیر کی فجر کی بھی قضاء کی ۔ لیکن وقتیہ پہلے پڑھی اور فوت شدہ فجر بعد میں ،اب جیسے ہی وقتیہ فجر پڑھی تو وہ فاسد ہوگئی ، کیونکہ اس آ دمی پر پیر کے دن کی صرف پانچ نمازیں (ا۔ فجر ۲۰ ۔ ظہر ۳۰ ۔ عصر ۴۰ ۔ مغرب،۵ ۔ عشاء

) قضاء ہونے کی وجہ سے صاحب ترتیب تھا لیکن اب اس پر چھنمازیں فوت ہو گئیں۔ پانچ نمازیں پیر کے دن کی اور منگل کے دن کی (۲۔ فجر )۔ اور بیآ دمی صاحب ترتیب نہیں رہا، اب تین منٹ کے بعد اس نے پیر کے دن کی فوت شدہ فجر پڑھی تو وہ جائز ہو گئی، کیونکہ اس آ دمی پر چھنمازیں قضاء ہونے کی وجہ سے صاحب ترتیب نہیں رہا۔ لیکن جیسے ہی پیر کے دن کی فجر کی قضاء کی اور وہ جائز بھی ہوگئی تو اب اس پرصرف پانچ نمازیں ہی فوت رہی۔ پیر کے دن کی (اے ظہر ۲۰ یعصر ۳۰ مغرب ۴۰ عشاء)، اور منگل کے جائز بھی ہوگئی تو اب اس پرصرف پانچ نمازیں ہوئیں۔ اور بیآ دمی دوبارہ صاحب ترتیب لوٹ آیا۔

[۲\_ظهر] پھرمنگل کے دن منگل کی وقتیہ ظهر پہلے پڑھی تووہ فاسد ہوگئی۔ کیونکہ وہ صاحب ترتیب ہے۔لیکن پھراس پر چھنمازیں قضاء ہوگئیں۔ پیر کے دن کی۔ (اے ظهر ۲۰ یعصر ۳۰ مغرب ۴۰ یعشاء،) اور منگل کے دن کی (۵۔ فجر ۲۰ یے ظهر)اسلئے بیصاحب ترتیب نہیں رہا۔

اب تین منٹ کے بعد پیر کی فوت شدہ ظہر پڑھی تو وہ جائز ہوجائے گی۔اوراس پرصرف پانچ نمازیں باقی رہیں گی۔ پیر کے دن کی (اے عصر ۲۰ مغرب ۳۰ عشاء)۔اور منگل کے دن کی (۴۰ فجر ۵۰ ظهر) اسلئے اب بیصا حب تر تیب لوٹ آیا۔ [۳ عصر] پھر منگل کے دن منگل کی وقت یہ عصر پہلے پڑھی تو وہ فاسد ہوگئی کیونکہ وہ صاحب تر تیب ہے۔لیکن پھراس پر چھنمازیں قضاء ہوگئیں۔ پیر کے دن کی ۔(اے عصر ۲۰ مغرب ۳۰ عشاء،)۔اور منگل کے دن کی (۴۰ فجر ۵۰ ظهر ۲۰ عصر) اسلئے میصا حب تر تیب نہیں رہا۔

اب تین منٹ کے بعد پیر کی فوت شدہ عصر پڑھی تو وہ جائز ہوجائے گی۔اوراس پرصرف پانچ نمازیں باقی رہیں گی۔
پیر کے دن کی (اعصر ۲۰ مغرب ۳۰ عشاء)۔اور منگل کے دن کی (۴ مے فجر ۵۰ ظهر) اسلئے اب بیصا حب تر تیب لوٹ آیا۔
[۴مغرب] پھر منگل کے دن منگل کی وقتیہ مغرب پہلے پڑھی تو وہ فاسد ہوگئ کیونکہ وہ صاحب تر تیب ہے لیکن پھراس پر چھنمازیں قضاء ہوگئیں پیر کے دن کی (۱۔مغرب ۲۰ عشاء،)اور منگل کے دن کی (۳ فجر ۴۰ ظهر ۵۰ عصر ۲۰ مغرب) اسلئے میصاحب تر تیب نہیں رہا۔

اب تین منٹ کے بعد پیر کی فوت شدہ مغرب پڑھی تو وہ جائز ہوجائے گی۔اوراس پرصرف پانچ نمازیں باقی رہیں گی۔ پیر کے دن کی (اعشاء)۔اور منگل کے دن کی (۲۔ فجر ۵۰۔ ظهر ۴٫ عصر ۵۰۔ مغرب) اسلئے اب بیصا حب ترتیب لوٹ آیا۔ [۵عشاء] پھر منگل کے دن منگل کی وقتیہ عشاء پہلے پڑھی تو وہ فاسد ہوگئ کیونکہ وہ صاحب ترتیب ہے لیکن پھراس پر چھنمازیں قضاء ہوگئیں۔ پیر کے دن کی ۔(اعشاء،)۔اور منگل کے دن کی (۲۔ فجر ۳۰۔ ظهر ۴۰۔ عصر ۵۰۔ مغرب ۲۰۔ عشاء) اسلئے بیصا حب ترتیب نہیں رہا۔

اب تین منٹ کے بعد پیر کی فوت شدہ عشاء پڑھی تو وہ جائز ہوجائے گی۔اوراس پرصرف پانچ نمازیں باقی رہیں گی۔

#### ۲۳

### م وان اخرها فكذلك م الا العشاء الاخيرة لانه لافائتة عليه في ظنه حال ادائها

منگل کے دن کی (افجر،۲ خطهر،۳ عصر،۴ مغرب،۵ عشاء)اسلئے اب بیصاحب تر تیب لوٹ آیا۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ کثیر نماز والانماز اداء کرتے چھ ہے کم پر آ جائے تو پھروہ دوبارہ صاحب ترتیب بن جائے گا۔ البتہ مسکلہ نمبر ۵۲۰، سے پیتہ چلتا ہے کہ ایک دن ایک رات تک وقتیہ نماز فاسد ہوتی رہے گی ، اسکے بعد اگر انہوں نے ترتیب کی رعایت نہیں کی توسیم جھا جائے گا کہ یہ پرانی نماز بھول گیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ فائنة نماز بھول کروقتیہ پڑھ لے تو وقتیہ نماز ہوجاتی ہے۔ اسلئے اب اس آ دمی کی وقتیہ نماز ہوتی جائے گی۔

# ﴿ فُوت شده نماز پہلے اور وقتیہ بعد میں پڑھے تو اسکا اثر ﴾

ترجمه: ع اوراگروقته کو بعد میں پڑھاتو بھی ایساہی ہوگا کہ [کہوقته فاسد ہوتی جائے گی اور فائنة اداء ہوتی جائے گی ]۔

تشریح : اگروقته نماز پہلے پڑھی تواس پرصرف پانچ نمازیں فوت ہیں اسلئے وہ فاسد ہوتی جائے گی ، اور اسکے بعد جو فائنة نماز پہلے پڑھی تو وہ ہوجائے گی ، اور صاحب ترتیب ہونے پڑھتا جار ہا ہے وہ اداء ہوتی جائے گی ۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔۔اوراگر فائنة نماز پہلے پڑھی تو وہ ہوجائے گی ، اور صاحب ترتیب ہونے کی وجہ سے وقتیہ نماز فاسد ہوتی جائے گی ۔ مثلا پیر کے دن کی (، الے فجر ، ۲ فیر ، ۳ عصر ، ۲ مغرب، ۵ عشاء ، ) قضاء ہوگی ۔ اب اسکومنگل کے دن اس ترتیب سے قضاء کررہا ہے کہ فوت شدہ نماز پہلے پڑھی اور وقتیہ نماز بعد میں ۔ اب پیر کے دن کی فر پہلے پڑھی تو وہ وا سد ہوگی ، اسلئے کہ بیصاحب ترتیب ہے ، لیکن اب اس پر پانچ بناتی رہا ، تین منٹ کے بعد منگل کے دن کی وقتیہ فجر ہڑھی تو وہ فاسد ہوگی ، اسلئے کہ بیصاحب ترتیب ہے ، لیکن اب اس پر پانچ نمازیں فوت ہوگیں ، یا پانچ نمازیں فوت ہوگیں ، یا پانچ نمازیں فوت ہوگیں ، یا پانچ نمازیں فوت ہوگیں اسلئے کہ اس پر صوف یا پہلی نمازیں ہی فوت ہوگیں ، یا پانچ نمازیں جو تعملی ، یا پانچ نمازیں جو تعملی کہ اسلئے کہ اس پر موقع پر چار نمازیں فوت ہوگیں ، یا پانچ نمازیں ۔ ۔ اس صورت میں ہر موقع پر چار نمازیں فوت ہوگیں ، یا پانچ نمازیں ۔ جونمازیں کھوت نہیں ہوگیں اسلئے آ دمی ہمیشہ صاحب ترتیب ہی رہوگا

ترجمه: هم مرآخیرعشاء[فاسدنہیں ہوگی]اسلئے اسکے اداء کرنے کے وقت اسکے گمان میں ہے کہ اس پرفوت شدہ نمازنہیں

تشریح: آخیرعشاء سے مراد ہے دوسرے دن کی وقتیہ عشاء، پچپلی مثال میں منگل کے دن کی عشاء بنتی ہے ۔ یہ وقتیہ عشاء صاحب ترتیب ہونے کے باوجود فاسد نہیں ہوگی ، جائز ہوجائے گی ۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والا فائنة نماز کوادا نہیں کررہا ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ اسکو بھولا ہوا ہے ، یایاد ہے لیکن یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صاحب ترتیب ہے، اور اسکی وقتیہ نماز فاسد ہوتی چلی جارہی ، تو وہ بھی فائنة کے بھولنے والے ہی کے درجے میں ہے، اور بھول کر وقتیہ پڑھ لے تو وہ جائز ہو جاتی ہے، اسلئے

(۵۱۸) ومن صلى العصر وهو ذاكرانه لم يصل الظهر فهى فاسدة الا اذا كان فى اخر الوقت ﴿ الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله والله والله

دوسرے دن کی عشاء بھی جائز ہوجائے گی۔۔ چنانچ بعض حضرات نے فر مایا کہ اسکویا دہوکہ اس پر فائنۃ ہے،اور مسکلہ بھی معلوم ہوکہ صاحب ترتیب کی وقتیہ فاسد ہوجاتی ہے تو اسکی بیعشاء فاسد ہوجائے گی۔

**تسر جسمہ**: (۵۱۸) کسی نے عصر کی نماز پڑھی یہ یاد کرتے ہوئے کہاس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو عصر کی نماز فاسد ہو حائے گی ۔ مگر جبکہ آخری و**تت می**ں ہو۔

ترجمه: ل اوربيرتيبكا مسلم -[دوباره اصل نماز اوروصف نمازكوبيان كرنے لئے لايا ہے-]

تشریح: کسی نے عصری نماز پڑھی،اوراسکویادہ کہ اس نے ظہری نماز نہیں پڑھی اوروقت میں گنجائش بھی ہے تواسکی عصر کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ یہ مسئلہ گزر چکا ہے لیکن یہ بیان کرنے لئے کہ ترتیب کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز باطل ہوئی تو اصل نماز بھی باطل ہوگئی،یا صرف نماز کا وصف باطل ہوا،اسلئے اس مسئلے کو دوبارہ ذکر کیا۔

وجه : (۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ اس آ دی پر ایک نماز قضاء ہے اسلئے یہ صاحب ترتیب ہے، اور وقت میں بھی گنجائش ہے اسلئے نوت شدہ نماز کو یاد کرتے ہوئے وقتیہ پڑھے گا تو وہ فاسد ہوجائے گی۔ ہاں اگر وقت تنگ ہوا ور آخری وقت میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوتو عصر کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے (۲) اس اثر میں اسکا ثبوت ہے ۔عن عامر وعن مغیر ق عن عن ابر اہیم قالا: اذا کنت فی صلو ق العصر فذکرت أنک لم تصل الظهر فانصر ف فصل الظهر فانصر ف فصل الظهر فانصر ف فصل النظهر ثم صل العصر . (مصنف ابن البی شیخ ، باب ک۸۲ ، الرجل یز کرصلو ق علیہ وھو فی اُخری ، جاول ،ص۱۲ ، نبر کے کہ اس از میں ہے کہ عصر پڑھ رہا ہوا ور اسکویا د آجائے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو ، ظہر کی نماز پڑھ کر پھر عصر لوٹائے۔

ترجمه: (۵۱۹) جب فرض فاسد ہوجائے تو امام ابو عضیفہ اور امام ابو یوسف کے یہاں اصل نماز باطل نہیں ہوگی۔

تشریح: ایک ہے اصل نماز جو کم سے کم نفل ہوتی ہے، آدمی مطلق نمازی نیت کرے گاتو وہ نفل ہوگی۔البتہ فرض یا واجب، یا سنت کی صفت کی زیادتی کرے گاتو پھر فرض یا واجب یا سنت ہوگی ۔اور دوسری ہے فرضیت کی صفت ۔۔امام ابو حنیفہ آورامام ابو یوسف کی رائے ہے کہ اگر فائنہ یاد کرتے ہوئے صاحب ترتیب نے وقتیہ نماز پڑھی اور وہ فاسد ہوگئی تو وہ بالکل باطل نہیں ہوگی بلکہ نفل کے درجے میں باقی رہے گی۔

وجه : اسکی وجه بیه به کتر یمه دوباتول کا مجموعه تها، ایک اصل نماز جونفل ب، اور دوسری فرضیت کی صفت راب فرضیت کی صفت

ا وعندمحمد تبطل لان التحريمة عقدت للفرض فاذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة اصلا عقدت لاصل الصلوة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل (٥٢٠) ثم العصر يفسد فسادا ﴿ [موقوفاً ] حتى لوصلى ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا ﴿ [ وهذا عند ابي حنفية. "

فاسد ہوئی تو کم سے کم اصل نماز باقی رہی جونفل ہے،اسلئے صاحب ترتیب کی نماز فاسد ہونے کے بعد نفل باقی رہے گی۔ **تسر جمعہ**: اِ اور مُحرِدٌ کے نزدیک اصل نماز باطل ہوجائے گی۔اسلئے کہ تحریمہ فرض کے لئے منعقد ہوا ہے پس جب فرضیت باطل ہوئی تواصل تحریمہ باطل ہوجائے گا۔

تشریح: امام مُرَّفر ماتے ہیں کہ جس کام کے لئے تحریمہ باندھاہے وہ کام ہی فاسد ہو گیا تو اسکی وجہ سے تحریمہ ہی باطل ہوجائے گا۔ اسلئے صاحب ترتیب کی نماز فاسد ہوئی تو اب و نفل بھی باقی نہیں رہے گی اصل نماز بھی باطل ہوجائے گی۔

ترجمہ: ۲ شخین کی دلیل ہے ہے کہ تریمہ اصل نماز کے لئے منعقد ہوا ہے، فرضیت کی صفت کے ساتھ، پس صفت کے باطل ہونے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اصل نماز بھی باطل ہوجائے۔

تشریح: شخین کی دلیل بہ ہے کہ تر یم نماز کے لئے منعقد ہوا ہے، فرضت کی صفت کے ساتھ، اب صاحب ترتیب کی فرضت ختم ہوگئ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اصل نماز بھی ختم ہوجائے۔اصل نماز نقل باقی رہے گی۔اسکی مثال بہ ہے کہ ایک غریب آدمی کفارہ کیمین کے لئے روزہ رکھ رہا تھا، وہ دن میں مالدار ہوگیا تو اب وہ کھانا کھلا کریا کپڑا پہنا کر کفارہ اداء کرے گا، کیونکہ مالدار آدمی کا کفارہ کھانا کھلا نا ہے یا کپڑا پہنانا ہے، لیکن جوروزہ وہ رکھ رہا تھا وہ باطل نہیں ہوگا بلکہ فل ہوجائے گا، اسی طرح بینماز فل ہوجائے گا۔
گئا۔

ترجمه: (۵۲۰) پھرعصرفسادموقوف ہوگا يہاں تک كه اگر چھنمازيں پڑھ لى اورظہر كونييں لوٹايا تو كل نمازيں جائز ہوجائيں گا۔

ترجمه: ل بيام ابوطنيف كنزديك بـ

تشریح: صورت مسئلہ بیہ کہ کہ صاحب تر تیب آدمی پرظہری نماز قضاء تھی ،اسکویا دکرتے ہوئے عصری نماز پڑھ لی تو عصری نماز فضاء تھی ،اسکویا دکرتے ہوئے کے معرب پڑھ لی ،اسلئے وہ بھی فاسد ہوگئ۔ فاسد ہوگئ۔ پھر ظہریا دکرتے ہوئے کے مغرب پڑھ لی ،اسلئے وہ بھی فاسد ہوگئ۔ پھر پھر ظہریا دکرتے ہوئے ہوئے سے عشاء پڑھ لی اسلئے وہ بھی فاسد ہوگئ ، پھرظہریا دکرتے ہوئے ہوئے دوسرے دن کی ۵۔ ظہریا دکرتے ہوئے دوسرے دن کی ۲۔ عصر پڑھ لی اسلئے وہ بھی فاسد ہوگئ ، پھرظہریا دکرتے ہوئے دوسرے دن کی ۲۔ عصر پڑھ لی

ع وعند هما يفسد فسادا باتًا لا جواز لها بحال وقد عرف ذلك في موضعه (١٦٥) و لوصلي الفجر وهو ذاكرانه لم يوتر فهي فاسدة ﴿ لَ عند ابي حنفيةٌ خلافا لهما

اسلئے وہ بھی فاسد ہوگئی۔

اور قضاء شدہ ظہر نہیں پڑھی، اب چھ نمازیں فاسد ہوئیں، اسلئے اب بیصاحب ترتیب نہیں رہا، اس سے ترتیب ساقط ہوگئ، اور ترتیب ساقط ہونے کا حکم پہلے دن کے ظہر کے وقت سے ہی لگایا جائے گا اسلئے پہلے دن کی عصراب واپس صحیح ہوگئ اورا سکے بعد کی بھی ساری نمازیں واپس صحیح ہوگئیں۔ اس کو [فساد موقوف] کہتے ہیں کہ چھ نمازوں سے پہلے فاسد شدہ نمازیں اداء کرلے تو اداء ہو جائے گی، اورادا نہیں کی تو چھ نمازوں کے بعد ترتیب ساقط ہونے کی وجہ سے واپس سبنمازیں صحیح ہوجائیں گی۔

ترجمه: ۲ اورصاحبین کے نزدیک فساد بات [یعنی فساد قطعی] ہوگی کسی حال میں بھی واپس جائز نہیں ہوگی۔اور یہ اپنے موقع پر معلوم ہو چکا ہے۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ چھٹی نمازیں فاسد ہونے سے پہلے جتنی نمازیں فاسد ہوئیں وہ سب دوبارہ جائز نہیں ہونگیں وہ فاسد ہی رہیں گی انکود و بارہ اداء کرنا ہوگا۔

**وجه**: چهنمازوں سے پہلے وہ صاحب ترتیب تھااسی لئے اسکی نمازیں فاسد ہوئیں۔ چھٹی نماز کے بعد اسکی ترتیب ساقط ہوئی، اسلئے اس سے پہلے جونماز فاسد ہوئی وہ فاسد ہی رہے گی، کیونکہ ترتیب ساقط ہونے کی علت بعد میں آئی ہے۔۔ باتا: کٹنا، یہاں مراد ہے فاسد ہی باقی رہ جانا۔

قرجمه: (۵۲۱) اگرفجر کی نماز پڑھی یہ یادکرتے ہوئے کہاس نے ور نہیں پڑھی ہے تو فجر فاسدہ۔

ترجمه: ل امام ابوحنيفة كنزديك خلاف صاحبين ك

تشریح: کوئی آدمی صاحب ترتیب تھا، اس پروتر کی نماز قضاع تھی اسکویا دکرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھے تو امام ابو حنیفیہ کے نزدیک فجر کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

**وجه:** امام ابوصنیفه یخنزدیک وترکی نماز واجب ہے، جوفرض کے درج میں ہے، اور فرض نماز کو یا دکرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھے تو وہ فاسد ہوجائے گی۔ پڑھے تو وہ فاسد ہوجائے گی۔

، اورصاحبینؓ کے نز دیک وترسنت ہے اسلئے وتر یاد کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھی تو فجر فاسدنہیں ہوگی ، کیونکہ سنت اور فرض کے درمیان تر تیب نہیں ہے۔وہ تو فرض اور واجب کے درمیان ہے۔ ح وهذا ابناء على ان الوتر واجب عنده. سنة عندهما ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنن.

٣ وعلى هذا اذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر تبين انه صلى العشاء بغير طهارة فعنده يعيد الوتر ايضًا لكونه تبعًا يعيد العشاء والسنة دون الوتر لان الوتر فرض على حدة عنده وعندهما يعيد الوتر ايضًا لكونه تبعًا للعشاء . . والله اعلم.

ترجمه: ٢ ياختلاف اس بنياد پر بوطنية كنزد يك واجب ب،اورصاحبين كنزد يكسنت بـاورفرض اورضاحبين كنزد يكسنت بـاورفرض اورسنت كدرميان ترتيب نهيں بــــ

تشریح: هدایه، مسئلهٔ نمبر ۲۹۱، باب صلوة الوتر، میں عبارت اس طرح ہے۔ (الوت و واجب عند ابی حنیفة و قالا سنة) جس سے معلوم ہوا کہ امام ابوطنیفہ کے نزدیک وتر واجب ہے اورصاحبین کے نزدیک سنت ہے۔ اسی بنیاد پر بیاختلاف ہے کہ وتر یادکرتے ہوئے فجر پڑھی تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک فی شرہ وجائے گی اورصاحبین کے نزدیک فاسد نہیں ہوگی۔ کیونکہ واجب فرض کے درج میں ہے اور فرضوں کے درمیان ترتیب ضروری ہے، اورصاحبین کے نزدیک سنت ہے اور فرض اورسنت کے درمیان ترتیب ضروری ہے، اورصاحبین کے نزدیک سنت ہے اور فرض اورسنت کے درمیان ترتیب نہیں ہے۔

ترجمہ: سے اسی اختلاف پرہے۔ کہا گرعشاء کی نماز پڑھی پھروضو کیا اور سنت اوروتر پڑھی، پھرمعلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے، توامام ابوحنیفہ کے نزدیک عشاء اور سنت لوٹائے۔ وتر نہیں لوٹائے، اسلئے کہ وتر اینکے نزدیک الگ فرض ہے۔ اور صاحبین ؓ کے نزدیک وتر بھی لوٹائے گا سلئے کہ وہ عشاء کے تابع ہے۔

تشریح: ید مسئله اس اصول پر ہے کہ جوواجب ہوگاوہ کسی فرض کے تابع نہیں ہوگا، وہ مستقل چیز ہے، اسلئے اگر فرض لوٹایا تواسکے تابع کرکے واجب کولوٹانے کی ضرورت نہیں، اور جوسنت کسی فرض کے تابع ہے اور اسکے بعد ہے تواگر فرض کولوٹایا تو ترتیب باقی رکھنے کے لئے اسکے بعد والی سنت کو بھی لوٹانا ہوگا۔

اس اصول پرمسکے کی تشریح میہ ہے کہ کسی نے عشاء کی نماز پڑھی اسکے بعد وضو کی اور عشاء کی سنت پڑھی اور وتر بھی پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بغیر طہارت کے پڑھی ہے اسلئے عشاء کی نماز کو دہرایا، تواما م ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک صرف عشاء کی سنت دہرانی ہوگی، وتر کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عشاء کے تابع کر کر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عشاء کے تابع کر کے اسکو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ عشاء کی بعدوالی سنت عشاء کے تابع ہے درمیان ترتیب باقی رکھنے کے لئے عشاء کے ساتھ اسکو مرانے کی صرورت نہیں، البتہ عشاء کی احدوالی سنت عشاء کے تابع ہے اور سنت کے درمیان ترتیب باقی رکھنے کے لئے عشاء کے ساتھ اسکو مرانے کی وجہ سے بیر تیب باقی نہیں رہی۔ اور بات ہے کہ عام حالات میں و ترعشاء کے بعد پڑھتے ہیں لیکن یہاں عشاء کو دہرانے کی وجہ سے بیر تیب باقی نہیں رہی۔ اور

صاحبینؓ کے نزدیک و ترسنت ہے، تو گویا کہ عشاء کی نماز کے تابع ہے، اسلئے جب عشاء کی نماز دہرائی تو جس طرح اسکے تابع کرکے عشاء کی سنت دہرائے گا تو و تربھی اسکے تابع کرکے دہرائے گا، کیونکہ وہ بھی توسنت ہی ہے۔ واللہ اعلم۔

CLIPART\rose2.JPEG.jpg not found.

### ﴿ باب سجود السهو ﴾

(۵۲۲) يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم

# ﴿ باب سجودالسهو ﴾

اس حدیث میں ہے کہ ہر بھول کے لئے بحدہ سہو ہے، لیکن احادیث سے پنہ چاتا ہے سنت کے بھو لئے سے بحدہ فہیں ہے بلکہ واجب کے بھو لئے سے بحدہ ہے۔ (۲) عن ثوبان عن النبی علیہ النبی علیہ قال: ((لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم))۔ (ابوداودشریف، باب من کی اُن یکشھد وهو جالس، ص ۱۵۵، نمبر ۱۸۳۸ الابان ماجة شریف، باب ماجاء فیمن تجدها بعدالسلام مصالحا، نمبر ۱۲۱۹) اس حدیث میں ہے کہ ہر بھول میں تجدہ سہو ہے۔ (۳) عن عدم ان بن حصیت قال سلم رسول الله علیہ فی شلاث رکعات من العصور ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسیط الیدین فقال اقصرت الصلوة یا مسلم رسول الله فخرج مغضبا فصلی الرکعة التی کان ترک ثم سلم ثم سجد سجدتی السهو ثم سلم (مسلم شریف، باب فصل من ترک الرکعتین اونحوها فلیتم ما بھی ویجہ سجد تین بعدالتسلیم ، ۱۲۹۳ نمبر ۱۲۹۳ میں اس میں بول اس میں اس میں باب استحو فی السجد تین ، باب السحو فی السجد تین ، باب السحول السجد فی السجد تین ، باب السحول السجد تین ، باب السحول السجد تین ، باب السجد تین ، باب السحول السجد تین ، باب السجد تین ، باب السحول السجد تین ، باب السجد تین میں کی اسکان کے اسکان کے اسکان کی السخد تین ، باب السخد تین کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

ترجمه: (۵۲۲) بھول سے زیادہ کرنے یا نقصان کرنے سے دوسجدہ سہوکرے سلام کے بعد پھرتشہد پڑھے، پھر دوبارہ سلام کرے۔

تشروی : نماز میں واجب کی کمی رہ جائے یازیادتی ہوجائے یا خلاف ترتیب ہوجائے تواس کو پورا کرنے کے لئے سجد ہسہو

کرے۔ اور سلام پھیرے۔ حفیہ کے نز دیک تشہد پڑھ کر دائیں جانب ایک سلام کرے پھر دوسجدہ سہوکرے پھر دوبارہ تشہد پڑھے، درود پڑھے، دعا پڑھے اور دوبارہ دونوں جانب سلام کرے۔

**9 جسم**: (۱) او پرکی حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ آ یا نے کمی زیادتی میں سلام کیا ہے پھر سجد ہ سہوکیا ہے اور پھر دوبارہ سلام کیا ب-عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله عَلَيْكُ في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال اقصرت الصلوة يا رسول الله فخرج مغضبافصلي الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم (مسلم شريف، باب فصل من ترك الرئعتين اونحوها فليتم ما بقي ويسجد سجدتين بعداتسليم ، ص۲۱۲، نمبر۷ ۷۲/۴۲ ار بخاری شریف، باب هل یا خذ الا مام اذ اشک بقول الناس، ص ۹۹، نمبر۷ ۷ رتر مذی شریف، باب ماجاء فی الامام ينهض في الركعتين ناسيا به ٣٨منبر٣٨٣ ١٨رابو دا ؤ دشريف ، باب السحو في السجدتين ،٣٣٥ ، نمبر١٥١٠س باب كي آخرى حدیث ہے)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی واجب بھول جائے تو سلام کرے پھرسجد ہُسہوکرے پھرسلام پھیرے۔(۲)صاحب هداييك عديث يه جه عن ثوبان عن النبي عَلَيْكِ قال : (( لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم ))\_(ابوداودشريف ، باب من کی اُن یتشهد وهو جالس ،ص ۱۵۷، نمبر ۳۸ ۱۰ اراین ماجة شریف ، باب ما جاء فیمن سجدهما بعد السلام ،ص ۱۲۱۸ ، نمبر ۱۲۱۹ ) اس حدیث سے پیجھی معلوم ہوا کہ سلام کے بعد سجدہ سہوکرے۔(۳)زیادہ ہونے برسجدہ سہوکیا ہواس کی دلیل بیحدیث ہے عن عبد الله قال صلى النبي عَلَيْكُ الظهر خمسا فقالوا ازيد في الصلوة؟ قال وما ذاك قالوا صليت خمسا قال فثني ر جله و سجد سجدتین (بخاری شریف، باب ماجاء فی القبلة و من برالاعادة علی من سحی ص ۵۸ نمبر ۴ مسلم شریف، باب من صلی خمسا اونحوہ ص۲۱۲ نمبر۷ کـ ۱۲۸۳/۵۷) اس حدیث میں پانچ رکعت پڑھنے پر آپ نے سجدہ سہوکیا ہے جوزیادہ کرنے پرسجدہ سہو موا۔ (٣) كى يرتجدة سموكى دليل بيرحديث ہے عن عبد الله بن بحينة انه قال صلى لنا رسول الله عليه وكا وكعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلوته وانتظر نا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم (ابودا ودشريف، باب من قام من تنتين ولم يتشهد ص١٥٥ نمبر٣٠٠ ارتر فدى شريف، باب ماجاء في الامام بنهض في الركعتين ناسيا، ص٨٦، نمبر٣٠ ٣ رنسائي شريف، باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياولم يتشهد ص ١٣٧٥ نمبر ۱۲۲۳) اس حدیث میں کمی ہونے پرسجدہ کیا،قعدۂ اولی نہ کرنے اورتشہدنہ پڑھنے پرسجدہ کیا۔ پیھی پیتہ چلا کہ قعدہُ اولے اورتشہد کا پڑھناواجب ہے تو واجب کے چھوڑنے پرسجد ہ سہو کیا۔ دوسلاموں کے درمیان دوبارہ تشہد پڑھے(۵)اس کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن عمران بن حصين ان النبي عَلَيْسِهُ صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم (ابودا وَوشريف، باب سجدتي السهوفيهما تشهد وتسليم ص١٥٦ نمبر ٣٩٥ ارتر مذي شريف، باب ماجاء في التشهد في سجدتي السهوص ٩٠ نمبر ٣٩٥) اس حديث ہے معلوم ہوا کہ دونوں سلاموں کے درمیان تشہد دوبارہ پڑھے گا۔اورتشہد پڑھے گا تواخیر میں درودشریف اور دعا بھی پڑھے۔ پہلا

ا وعند الشافعي يسجد قبل السلام لما روى انه عليه السلام سجد للسهو قبل السلام ع ولنا قوله عليه السلام لكل سهو سجدتان بعد السلام

سلام نماز پوری ہونے کے لئے ہےاوردوسراسلام اس لئے ہے کہ سجد ہُ سہونماز کےاندر ہوجائے تا کہ سجد ہُ سہو کےاندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تواس کو سجد ہ کے ذریعہ پوری کی جاسکے۔

فائده: ترجمه: ل امام ثافق كزديك سلام سي پهليجده بهوكر اسك كدروايت كي گئ ب كه حضور عليه السلام نے سلام سے پہلي عجده فرمايا ہے۔

تشری: حضرت اما مشافع کے یہاں ہورہ ہوسلام کے بعد ہے، تاہم بیا تخیاب کا اختلاف ہے اسلے سلام سے پہلے بھی کرلیا تو کوئی کربات نہیں ہے۔ موسوعہ بل عبارت بیہ ہے۔ قال الشافعی سجو د السهو کله عندنا فی الزیادة و النقصان قبل السلام . (موسوعة الشافعی، باب بجودالسعو ، ج نانی بس ۱۲۱۱) اس عبارت بیں ہے کہ بحرہ سحوسلام سے پہلے ہے۔ وجع : (۱) انکی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن عبد الله ابن بحینة الاسدی حلیف بنی المطلب : أن رسول الله عملی قام فی صلوة الظهر و علیه جلوس فلما أتم صلوته سجد سجد تین یکبر فی کل سجدة و هو جالس قبل أن یسلم ، و سبجد هما الناس معه مکان ما نسی من الجلوس ۔ (بخاری شریف، باب یکبر فی تجدتی السحو بی الصلوة والیو ولہ سمجد سمار ۱۲۲۹، نبر ۱۲۲۹ کا رک شریف، باب یکبر فی تحد تی السحو بی العالم نظم سے اللہ بن بحینة انه قال صلی لنا رسول الله عملی و سجد تین وهو جالس قبل التسلیم کبر فسجد مسجد تین وهو جالس قبل التسلیم ثم سلم صلی الله علیه وسلم (ابوداووشریف، باب من قام من شنین ولم یتشبد صلی من اشتین ناسیا می من الب ماجاء فی الامام شخص فی الرکھین ناسیا می می الب مابا فی الامام شخص فی الرکھین ناسیا می می من الب ماباء فی الامام شخص فی الرکھین ناسیا می سمجد تین ناسیا می بیلے تعدہ سہوفر مایا ہے اسلئے سلام سے پہلے تعدہ سہوفر مایا ہے اسلی سلام سے بہلے تعدہ سے تعدہ سلوم سے بہلے تعدہ سے سلم سلم سے بہلے تعدہ سے سلم سے بہلے تعدہ سلم سے بہلے تعدہ سے سلم سے بہلے تعدہ سے سوم سے بہلے تعدہ سے سلم سے بہلے تعدہ سے سے سلم سے بہلے تعدہ سے سے سے سلم سے بیار سے سے سلم سے بہلے تعدہ سے سے سے سے سے سے سلم سے بہلے تعدہ سے سے سے سے سے سے سے سے سے س

اورامام مالک فرماتے ہیں کہ نماز میں کمی ہوئی ہوتو سلام سے پہلے سجدہ سہوکریگا اور زیادتی ہوئی ہوتو سلام کے بعد سجدہ سہوکرے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ سلک اختیار فرمایا۔ گا۔ انہوں نے دیکھا کہ سلک اختیار فرمایا۔ توجمہ : ۲ اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے: ہر سہوکے لئے دو سجدے ہیں سلام کے بعد

تشریح: ۔ صاحب هدایہ کی بیحدیث اوپر گزرگئی ہے۔ وہ بیہے۔ عن ثوبان عن النبی عَلَیْ قال: (( لکل سهو سجدتان بعد ما یسلم )) ۔ (ابوداودشریف، باب من تن کان یتشحد وهو جالس، ص ۱۵۷، نمبر ۱۳۸۰ ارابن ماجة شریف، باب ماجاء فیمن سجدها بعد السلام، ص ا ۱۵، نمبر ۱۲۱۹) اس حدیث میں ہے کہ ہر بھول میں سلام کے بعد سجدہ سہو ہے، اور بیحدیث قولی ہے۔

س وروى انه عليه السلام سجد سجدتى السهو بعد السلام س فتعارضت روايتا فعله فبقى التمسك بقوله سالما ف ولان سجود السهو مما لايتكررفيؤ خرعن السلام حتى لوسهى عن السلام ينجبربه. لل وهذا الخلاف في الاولوية

ترجمه: س اورروایت کی گئی ہے حضور علیه السلام نے سجدہ سہو کے دوسجدے سلام کے بعد فرمائے۔

تشریح: صاحب هداید کی حدیث بیرے عن عبد الله الله علی الظهر خمسا، فقیل له: أن رسول الله علی الظهر خمسا، فقیل له: أزید فی الصلوة ؟ فقال ((و ما ذاک ؟)) قال صلیت خمسا، فسجد سجد تین بعد ما سلم . (بخاری شریف، باب السحو فی الصلوة والحو دله، ص۲۳۳، نمبر ۱۲۹۰/۵۷۳) اس حدیث میں ہے باب اذاصلی خمسا، ص ۱۲۹۰، نمبر ۱۲۲۱ مسلم شریف، باب السحو فی الصلوة والحو دله، ص۲۳۳، نمبر ۱۲۹۰، ۱۲۲۱ اس حدیث میں ہے کہ سلام کے بعد مجدہ سروفر مایا ۔ اور بیحدیث فعلی ہے۔

ترجمه: ۲ پس حضورعلیه السلام کی دوفعلی حدیثیں متعارض ہو گئیں، اسلئے انکی قولی حدیث سے دلیل پکڑنا سالم رہ گیا۔ تشریع : امام شافعیؒ نے حضور گی فعلی حدیث پیش کی کہ حضور نے سلام سے پہلے سجدہ سہوفر مایا، اور حفنیہ نے بھی حضور گفعلی حدیث پیش کی کہ حضور گنیں، اسلئے دونوں حدیثیں چھوڑ دیں، اور حدیث پیش کی کہ حضور گنیں، اسلئے دونوں حدیث میں ہے کہ سلام کے بعد سجدہ کرو۔ اس لئے اس سے دلیل پکڑنا جا ہئے۔

ترجمه: هے اوراسلئے کہ بجدہ سہواس میں سے ہے جو بار بارنہیں ہوتا اسلئے سلام کے بعد کریں، تا کہ اگر سلام سے سہو ہوجائے تو سجدہ سے اسکو پورا کرلے۔

تشریح: سلام کے بعد سجدہ سہوہ واسکی بید کیل عقلی ہے۔ سجدہ ان اعمال میں سے ہے کہ وہ مکر زمین ہوتا، اب اگر سلام سے پہلے سجدہ کرلیں، اور مثلا سوچ میں پڑگیا کہ چار رکعتیں پڑھیں یا تین رکعتیں پڑھیں، اسی سوچ میں سلام کی تاخیر ہوگئ اور سلام میں تاخیر کی وجہ سے دوبارہ سجدہ سہولا زم ہوگیا تو اب دوبارہ سجدہ سہوکر ناہوگا، اور سجدہ سہومر زمین ہے۔ اسلئے سلام کے بعد سجدہ سہوکریں تاکہ سلام میں کوئی خامی آجائے تو اس سجدہ سے وہ خامی بھی پوری ہوجائے۔ اسلئے سلام کے بعد سجدہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ینجبر: نقصان کو پیرا کرنا۔

ترجمه: ٢ ياختلاف اولويت مي ہے۔

تشریح : سلام سے پہلے سجدہ کرے یا بعد میں دونوں جائز ہیں ۔لیکن ہمارے یہاں اولی بیہے کہ سلام کے بعد سجدہ کرے۔ بیہ اختلاف اولی ہونے میں ہے ،جواز اور عدم جواز میں نہیں ہے۔ ك وياتى بتسليمتين هو الصحيح صرفا للسلام المذكور الى ماهو المعهود ﴿ وياتى بالصلواة على النبي عليه السلام والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح لان الدعاء موضعه اخر الصلواة

ترجمه: کے دونوں سلام پھیرے، تی ہے، ندکورہ سلام کو معصود کی طرف پھیرنے کے لئے۔

تشریح: سجدہ سہوسے پہلے جوسلام پھیرے گاوہ دوسلام پھیرے گا، یا ایک ہی سلام پھیر کر سجدہ سہوکرے گا۔اس بارے میں صاحب ھداید کی رائے میہ ہے کہ دونوں سلام پھیر کر سجدہ سہوکرے۔اسکی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ سلام پھیر کر سجدہ کر بے قواس سلام سے وہی سلام مراد ہوگی لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہے، اور لوگوں کے ذہن میں نماز کا سلام ہے جو دونوں طرف پھیرتے ہیں،اس لئے وہی سلام مراد ہوگی جومعہود و شعین ہے،اسلئے دونوں طرف سلام پھیر کر سجدہ سہوکرے۔

ھو الصحیح ؛ کہرکراس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ایک سلام پھیرکر ہی تجدہ سہوکر ۔ اسکی وجہ ب ہے کہ حدیث میں بعد مایسلم کا لفظ ہے جس سے اشارہ ہے کہ ایک ہی سلام کرے۔ آج کل حنفیہ کے یہاں اسی پڑمل ہے۔ ترجمه : ۸ قاعدہ سہومیں حضور ً پر درود پڑھے، اود عاء کرے، سجے یہی ہے، اسلئے کہ دعاء کی جگہ نماز کا اخیر حصہ ہے۔

تشریح: یہاں دوشم کے قعدہ ہیں[ا] سجدہ سہوسے پہلے کا قعدہ، جس کو, قعدہ صلوق، کہتے ہیں[۲] اور دوسرا ہے سجدہ سہو کے بعد کا قعدہ جسکو, قعدہ سہو، کہتے ہیں مصنف فرماتے ہیں کہ حضور گردرو دشریف، اورامت کے لئے دعاء قعدہ سہو کے بعدیعنی سجدہ سہو کے بعد جوقعدہ ہے اسکے بعد کرے سجیح یہی ہے۔

وجه: اسکی وجہ یہ ہے کہ (۱) دعاء کامقام نماز کا اخیر ہے، اور درووثریف دعاء کے بول ہونے کے لئے کی جاتی ہے اسلئے وہ بھی دعاء کے ساتھ اخیر میں ہونی چاہئے (۲) عن عمر ان بن حصین: أن النبی علیہ النبی علیہ فسها فسجد سجد تین ثم تشهد ثم سلم ۔ (ابوداو دشریف، باب ہجدتی السحوفی ہما تشہد وسلیم، ص ۱۵۸، نمبر ۱۰۳۹) اس حدیث میں ہے کہ بحدہ ہوکے بعد تشهد پڑھا اور سلام فرمایا، اوریہ بات معلوم ہے کہ شہد کے بعد دروو درو درود درود داور دعاء پڑھے۔ (۳) اس اثر میں بھی اسکا ثبوت ہے۔ عن الحکم و حماد أنهما قالا: یتشهد فی سجود السهو ثم یسلم ۔ (مصنف این ابی شیخ، باب ۲۲۲۲، ما قالونی هما تشهد اُم لا؟ ومن قال: لایسلم فی هما، ح اول، ص کے بعد دورود اور دعاء بھی اسکے بعد و سکم تشهد اور سلام ہے۔ تو درود اور دعاء بھی اسکے بعد ہوگی۔

نوت: حفیہ کے یہاں پہلے تشہد پڑھتے ہیں اسکے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیر کردوسجدہ سہوکرتے ہیں، اسکے بعد دوبارہ تشہد پڑھتے ہیں، اسکے بعد درود شریف، اسکے بعد دعاء پڑھ کردوسلام پھیرتے ہیں۔ سجدہ سہوسے پہلے اور سجدہ سہوکے بعد دونوں میں تشہد پڑھے اسکی دلیل بیا ترہے۔ عن ابسی عبیدة عن عبد الله قال: یتشهد فیهما۔ (مصنف ابن بی شبیة، ۲۲۴۲، ما قالو بھما

### (۵۲۳) قال ويلزمه السهو اذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها »

تشهد اُم لا؟ ومن قال: لا یسلم فیهما ، ج اول ،ص ۳۸۸ ،نمبر ۴۲۵۸ )اس اثر سے معلوم ہوا کہ بجدہ سہو کے بھی بیٹھنے میں تشہد پڑھے اورا سکے بعد بھی تشہد پڑھے۔

ترجمه: (۵۲۳) سجده سهو لازم هو گاجبکه نماز میں ایبافعل زیاده هوجائے جونماز کی جنس میں سے ہولیکن نماز کا جزء نه هو۔

تشریح: سجدہ سہوکب لازم ہوگاس کا سبب بتارہے ہیں۔ کہ ایسا کام جونماز کی جن سے ہولیکن نماز کا جزء نہ ہووہ کرلے تو سجدہ سہولازم ہوجائے گا۔ مثلا ، سجدہ نماز کی جنس ہے ، لیکن تیسر اسجدہ نماز کا جزء نہیں ہے ، اب کسی نے دو کے بجائے تین سجدہ کرلیا تو تیسر سے سجد دوسرارکوع نماز کی جنس ہے ، لیکن ایک رکوع کے بعدد وسرارکوع نماز کا جزء نہیں ہے ، لیکن ایک رکوع کے بعدد وسرارکوع نماز کا جزء نہیں ہے ، اسکئے اگر کسی نے دورکوع کرلیا تو دوسر بے رکوع کی وجہ سے سجدہ سہولازم ہوگا۔ حاصل میہ ہے کہ کسی واجب کے چھوٹنے سے ، یاکسی فرض کے تاخیر ہونے سے سجدہ سہوواجب ہوتا ہے۔

ل وهذا يدل على ان سجدة السهو واجبة هو الصحيح لانها تجب لجبر نقصان تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج ٢ واذا كان واجبًا لايجب الابترك واجب اوتاخيره اوتاخير كن ساهيا هذا هو الاصل

والعجو دلہ، ص ۲۳۰، نمبرا ۱۲۷۲/۵۷) اس حدیث میں ہے کہ رکعت کم ہوجائے یا زیادہ ہوجائے اور پیتہ نہ چلے تو سجدہ سہو کرے۔جس سے معلوم ہوا کہ کمی اور زیادتی دونوں میں سجدہ سہو واجب ہے ، اور چونکہ حدیث میں سید، اور دوسری حدیث میں فلیسجد سجد تین مسلم شریف، نمبر ۱۲۹۵/۳۸۹] امر کا صیغہ ہے اسلئے اس سے وجوب ثابت ہوگا۔

ترجمه : المتن ميں اليزمدالسهو ع كاجمله اس بات پر دلالت كرتا ہے كه سجده سهوواجب ہے، اور يهى بات صحيح ہے، اسك كه كرده سهونقصان كو پورا كرنے لئے واجب ہوتا ہے جوعبادت ميں آگيا ہے، جيسے كہ حج ميں جنايت كے وقت دم دينا پڑتا ہے۔

تشریح: صاحب هدایداس عبارت سے دوباتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں [۱] ایک یہ کہ تجدہ سہوخود واجب ہے، سنت نہیں ہے ۔ [۲] اور دوسری بات یہ کہ تجدہ سہوکسی واجب کے چھوڑ نے سے ، یا زیادہ کرنے سے ، یا مؤخر کرنے سے واجب ہوگا۔ سنت کے چھوڑ نے سے واجب نہیں ہوگا۔ اسکے چھوڑ نے سے واجب نہیں ہوگا۔ اسکے چھوڑ نے سے تو نماز ہی باطل ہو جائے گی ، اسکو دوبارہ دہرانی ہوگا۔

متن کی عبارت [یلز مهالسهو] سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ سہوواجب ہے۔ کیونکہ یلز مہکالفظ وجوب کے لئے آتا ہے۔ حضرت امام ابو الحسن کرخی فرماتے ہیں کہ سجدہ سہوسنت ہے ،اسلئے کہ سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے ۔ لیکن ضحیح بات بیہ ہے کہ سجدہ سہوواجب ہو الحجہ : (۱) اسکی دلیل عقلی بیہ ہے کہ عبادت میں جونقصان گھس آیا ہے اسکو پورا کرنے اور مکافات کرنے کے لئے سجدہ سہوواجب ہو تا ہے، اور جونقصان پورا کرنے لئے آئے وہ واجب ہوتا ہے، جیسے کہ جج میں کوئی جنایت ہوجائے تو اسکو پورا کرنے لئے اور مکافات کرنے لئے اور جانور ذنج کرنا پڑتا ہے اور وہ واجب ہے اسی طرح سجدہ سہوبھی واجب ہوگا۔ (۲) اصل تو بیہ کہ حدیث میں افلیسجد یا امر کا صیغہ ہے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔

ترجمه : ٢ اورجب جده مهوواجب ہے تو واجب ہی کے جھوڑنے سے، یا واجب ہی کے مؤخر ہونے سے، یا کسی فرض کو بھول کرمؤخر کرنے سے واجب ہوتا ہے۔، یہ قاعدہ ہے۔

تشریح: اوپر کی دلیل سے ثابت کیا کہ تجدہ سہوکر ناواجب ہے۔اب یہ فرمارہے ہیں کہ تجدہ سہو[ا] واجب ہی کے چھوڑنے سے
،[۲] یا اسکوموَ خرکرنے سے واجب ہوگا،[۳] یا کوئی فرض اپنی جگہ سے موَ خرہ وجائے تواسکی وجہ سے تجدہ سہوواجب ہوگا۔
مثالیں ۔[۱] واجب چھوڑنے کی مثال ۔ جیسے۔قعدہ اولی چھوڑ دیا تو اس سے تجدہ سہوواجب ہوگا،اور قاعدہ اولی واجب ہے۔تو یہ

### م وانما و جبت بالزيادة لانها لا تعرى عن تاخير ركن اوترك و اجب

واجب کے چھوڑنے کی مثال ہوئی۔۔[۲] واجب مؤخر ہونے کی مثال۔ جیسے بھول سے پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا، جسکی وجہ سے سلام پھیرنے میں تاخیر ہوئی، جو واجب ہے، تو واجب میں تاخیر کرنے سے جدہ سہو واجب ہوا۔۔[۳] نماز کارکن یعنی فرض مؤخر ہونے کی مثال۔ جیسے قعدہ اولی میں تشہد کے بعد درو دشریف پڑھنے لگا جسکی وجہ سے تیسری رکعت جو فرض ہے اسکوا داء کرنے میں تاخیر ہوئی۔ بیتا خیر رکن کی مثال ہوئی۔ ان سے جدہ سہو واجب ہوگا۔

وجه: [ا] قعده اول واجب چوف جائے جس سے تجده مهوواجب مواسکی دلیل بیصدیث ہے۔ عن المغیرة بن شعبة قال قال رسول الله عَلَیْ ( اذا قیام الامیام فی الرکعتین فان ذکر قبل أن یستوی قائما فلیجلس ، فان استوی قائما فلیجلس ، فان استوی قائما فلا یجلس و یسجد سجدتی السهو )) ۔ (ابوداوو شریف ، باب من کی اُن یشتی دو حوجالس ، ص ۱۵، نمبر ۱۳۳۱ مرزی شریف ، باب ماجاء فی تجد قی السحوقبل السلام ، ص ۹۰ ، نمبر ۱۹۳۱) اس حدیث میں ہے کہ قاعدہ اولی بحول جائے تو سجدہ سجدہ سر دی شریف ، باب ماجاء فی تجد قیل السلام ، ص ۹۰ ، نمبر ۱۹۳۱) اس حدیث میں ہے کہ قاعدہ اولی بحول جائے تو سجدہ میں کھڑا ہو کر ہے ، اور قاعدہ اولی واجب ہے جس سے معلوم ہوا کہ واجب کے چھوٹے تجدہ سہوواجب ہوگا۔ [۲] یا نچویں رکعت میں کھڑا ہو نے کی وجہ سے سلام پھیر نے جیسا واجب مو خرجا کے اور اسکی وجہ سے سجدہ سہولازم ہوا سکی دلیل اس حدیث میں ہے۔ عن عبد الله عُلیْ الله عُلی الله عُلیْ الله عُلیْ الله عُلیْ الله عُلیْ الله عُلیْ الله عُلی الله عُلیْ الله الله عُلیْ الله علی الله علی

ا صول : اسلئے اصول مدہ کہ [ا] واجب کے چھوڑنے سے [۲] یا واجب کے مؤخر ہونے سے [۳] یا کسی فرض کے مؤخر ہونے سے سے مدہ سہو واجب ہوگا۔

ترجمه : ٣ واجب کی زیادتی کی وجہ سے جدہ واجب ہے،اسلئے کہوہ رکن کی تاخیر یا واجب کے چھوڑ نے سے خالی نہیں ہے۔ تشریح : متن کی عبارت پرایک اشکال ہور ہا ہے اسکا یہ جواب ہے۔اشکال بیہ ہے کہ متن میں بیہ ہے کہ نماز میں واجب کی زیادتی ہوت سے دہ

سهوواجب ہوگا۔اورصاحب هدایہ نے اسکی تشریح میں فرمایا کہ۔واجب چھوڑ دے۔یاواجب کی تاخیر ہو۔یافرض کی تاخیر ہوتو سجدہ سہولازم ہوگا۔الی تشریح میں بنہیں فرمایا کہ واجب کی زیادتی ہوتو سجدہ سہولازم ہوگا؟۔الی تشریح کیوں کی؟۔تواسکا جواب دیتے ہیں کہ جب بھی واجب کی زیادتی ہوگی تو یا توکسی فرض کی تاخیر ہوگی، یا کوئی واجب چھوٹے گا۔یا کوئی واجب مؤخر ہوگا، چونکہ واجب کی زیادتی سے ان باتوں میں سے ایک ہوگا اسلئے واجب کی زیادتی کی تشریح ان باتوں سے کردی۔بس فرع بول کراصل مرادلیا۔

(۵۲۴) قال ويلزمه اذا ترك فعلا مسنونا في كانه ارادبه فعلا واجباً الا انه ارادبتسميته سنة ان وجوبها بالسنة (۵۲۵) قال اوترك قراء قالفاتحة لانها واجبة اوالقنوت اوالتشهد او تكبيرات العيدين

واجب کی زیادتی سے فرض کی تاخیر کی مثال: کسی نے دو سجدے کے بجائے تین سجدے کر لئے ، تو تیسرے سجدے کی زیادتی سے اگلی رکعت کا قیام جوفرض ہے اس میں تاخیر ہوگی، توایک واجب کی زیادتی سے رکن کی تاخیر ہوئی۔

واجب کی زیادتی سے دوسرے واجب کا چھوڑ نا ہواسکی مثال۔ کوئی آ دمی قعدہ ثانیہ میں بھول کر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اوراسکا سجدہ بھی کرلیا تو تھم میہ ہے کہ اسکے ساتھ چھٹی رکعت بھی ملالے، تا کہ چار رکعتیں فرض ہوجائے، اور دور کعتیں نفل شار کی جائیں ،اسکے بعد سلام پھیرے ۔ اس صورت میں چار رکعت کے بعد سلام جو واجب ہے وہ چھوٹ گیا، تو ایک واجب کی زیادتی سے دوسرا واجب چھوٹ گیا

اغت: تعری:عری سے مشتق ہے، خالی ہونا۔رکن:رکن کامعنی فرض ہے۔

ترجمه : (۵۲۴) اگرفعل مسنون چهور دے تب بھی ہجدہ سہولازم ہوگا۔

ترجمه : ایبهان فعل مسنون سے فعل واجب مراد ہے۔ لیکن سنت بول کروجوب مرادلیا ہے۔اسکے کہ سارے وجوب سنت لینی حدیث سے ثابت ہوئے ہیں۔

تشریح: ماحب قدوری نے فرمایا کسنت کے چھوڑنے سے سجدہ سہولانم ہوگا۔حالانکہ سجدہ سہوتو واجب کے چھوڑنے سے لازم ہوتا ہے تو صاحب ھدایہ نے اسکی توضیح کی کہ یہاں سنت سے مراد واجب ہے،اور صاحب قدوری نے انکوسنت اسلئے کہا کہ یہ واجبات سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے اسلئے ان اعمال کوسنت کہدیا ہے۔

ترجمه: (۵۲۵) [۱] یا سورهٔ فاتحه کی قر اُت جھوڑ دی [اسلئے که وہ واجب ہے][۲]، یا دعائے قنوت جھوڑ دی [۳] یا تشہد جھوڑ دی، [۴] یا تکبیرات عیدین جھوڑ دی۔

تشریح: یہاں سے واجب چھوڑنے کی آٹھ مثالیں دے رہے ہیں جنکے چھوڑنے سے بجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ان میں چارکی تشریح اس متن میں ہے۔ اور تشہد کی تفصیل میں تین مثالیں اور آئیں گی۔ اور قرائت جہری کے بجائے سری اور قرائت سری کے بجائے قرائت جہری کرلی جسکی وجہ سے بجدہ سہولازم ہواسکی مثالیں اگلے متن میں آرہی ہے۔

[1] مثلاسورہ فاتحہ کی قر اُت واجب ہے اسکوچھوڑ دیا تو اسکے چھوڑ نے سے سجدہ سہوواجب ہوگا[۲] وتر میں دعاء قنوت پڑھنا واجب ہے اسکوچھوڑ دیا تو سجدہ سہولازم ہوگا۔وتر میں دعاء قنوت چھوڑ نے سے سجدہ لازم ہوگا،اسکے لئے اثر دلیل ہے۔ عن المحسن قال

#### ل لانها واجبات فانه عليه السلام واظب عليها من غيرتركها مرة وهي اَمارة الوجوب

: من نسبی المقنوت فی الوتر سجد سجدتی السهو ، قال سفیان و به ناخذ . (سنن پیمقی ، باب من القنوت سجد السمو قیاساعلی ماروینا فیمن قام من اثنتین فلم سجلس ، ج ثانی ،ص ۲۹۳ ، نمبر ۲۸۳۷) اس اثر میں ہے که قنوت چھوٹ جائے تو سجده سهوکر ہے گا۔

[۳] تشہد چھوڑ دیا تواس میں سجدہ سہو ہوگا۔ تشہد کی قعدہ اولی میں بیٹھنا مراد ہے [۴] قعدہ آخیرہ میں بھی بیٹھنا مراد ہے [۵] اور ان دونوں میں تشہد پڑھنا بھی مراد ہے۔اسلئے یہاں تشہد سے تین چیزیں مراد ہیں۔اور تینوں کی دلیل بیحدیث ہے

وجه: (۱)عن عبد الله ابن بحینة الاسدی حلیف بنی المطلب: أن رسول الله عَلَیْ قام فی صلوة الظهر و علیه جلوس فلما أتم صلوته سجد سجدتین یکبر فی کل سجدة و هو جالس قبل أن یسلم، و سجد هما النیاس معه مکان ما نسی من الجلوس \_(بخاری شریف،باب یکبر فی تجرتی السحو، ۱۲۳۰، نبر۱۳۳۰، نبر۱۳۲۰، نبر۱۳۳۰، نبر۱۳۰، نبر۱۳۰، نبر۱۳۳۰، نبر۱۳۰، نبر۱۳۰،

وجه: کیرزواکدواجب ہونے کی دلیل میحدیث ہے۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبی الله التکبیر فی الفطر سبع فی الاولی و خمس فی الآخو ة والقراءة بعدهما کلیتهم (ابوداوَدشریف،باب الکبیر فی العیدین ص٠٤ انمبر۱۵۱۱ر ترندی شریف،باب ماجاء فی الگیر فی العیدین، ص٠١ انمبر ٣٦ مردارقطنی، کتاب العیدین ج فانی ص٣٦ نمبر ١١١١) اس حدیث میں ہے کہ عیدین میں تکبیرزوائد کہتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ تکبیرات عیدین واجب ہیں۔اورواجب چھوٹے پرسجدہ سہوراجب نہیں ہوگا۔

ترجمه لي بيسب واجبات بين، اسك كه حضور عليه السلام في بغيرايك مرتبه بھي چھوڑ نے كے بيشگى فرمائى ہے، اور بيوجوب كى

ع ولانها تنضاف الى جميع الصلواة فدل انها من خصائصها وذلك بالوجوب ع ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الاولى والثانية والقراء ة فيهما وكل ذلك واجب وفيها سجدة السهو

دلیل ہے۔

تشریع : سوره فاتحه پڑھنا، وتر میں دعاء قنوت پڑھنا، تشہد پڑھنا، یا تشہد میں بیٹھنا،عیدین میں تکبیرات زوائد کہنا ہے سب واجبات ہیں،

اسلئے انکے چھوڑنے سے سجدہ سہوواجب ہوگا۔ ،اوران چیزوں کے واجب ہونے کے لئے پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ مصنف نے ایک دلیل میربیان کی ہے کہ حضور گنا ہمیشہ ممل فرمانا واجب ہو ایک دلیل میربیان کی ہے کہ حضور گنا ہمیشہ ممل فرمانا واجب ہو نے کی دلیل ہے۔اسلئے سورہ فاتحہ پڑھنا، دعاء قنوت پڑھنا، تشہد پڑھنا، اور تکبیرات زوائد ریسب واجب ہیں۔

لغت: امارة: دليل واظب: مواظبت سيمشتق ب، بميشه كرنا -

ت جمع ہے: ۲ اوراسلئے کہ یہ چیزیں پوری نماز کی طرف منسوب کی جاتیں ہیں، پس اس بات پر دلالت ہوئی کہ یہ نماز کی خصوصیت میں سے ہیں، اور بیاخضاص واجب ہونے کی وجہ سے ہوگا۔

تشریح: مصنف بی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اوپر چاروں باتیں واجب ہیں، اسکے لئے یہ دوسری دلیل عقلی دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں پوری نمازی طرف منسوب کی جاتیں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمازی خصوصیت میں سے ہیں، اور جونمازک خصائص میں سے ہووہ واجب ہوتا ہے، اسلئے یہ چیزیں [سورہ فاتحہ پڑھنا، وتر میں دعاء قنوت پڑھنا، تشہد پڑھنا، یا تشہد میں بیٹھنا، عیدین میں تکبیرات زوا کہ کہنا یہ سب واجبات ہیں۔ چنا نچہ لوگ کہتے ہیں: قنوت الوتر ۔ تو قنوت کو پوری نمازی طرف منسوب کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں: تشہد الصلوق وی تشہد کو پوری نمازی طرف منسوب کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں: تکبیرات صلوق العدین ۔ تو تکبیرات کو پوری نمازی طرف منسوب کیا، اور پوری نمازی طرف سی چیز کومنسوب کرنا اس بات پردلیل ہے کہ وہ چیز اسکی خصوصیت ہے، اور جو چیز خصائص میں سے ہووہ واجب ہوتی ہے اسلئے یہ چیزیں واجب ہونگیں ۔۔

نوٹ : بیدلیل عقلی ہیں۔ان چیزوں کے واجب ہونے کی اصل دلیل احادیث ہیں جو مسئلہ نمبر ۲۵۸ میں گزر گئیں۔

ت جمعه: ۳ پھرمتن میں تشہد کا ذکر ہے، یہ لفظ[ا] قعدہ اولی کا احتمال رکھتا ہے[۲] قعدہ ثانیے کا احتمال رکھتا ہے[۳] اور دونوں میں تشہدیڑھنے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔اور بیپتنوں واجب ہیں اور ان میں سجدہ سہو ہے۔

تشریح: متن میں [التشهد] کا لفظ ہے،اسکا تین مطلب ہے۔[۱] قعدہ اولی میں بیٹھنا[۲] قعدہ ثانیہ میں بیٹھنا[۳] دونوں قعدہ میں تشهد پڑھنا۔اور بیتینوں باتیں واجب ہیں،اور تینوں کے چھوٹے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بلکہ قعدہ ثانیہ تواس سے بڑھ کر فرض ہے۔

ترجمه: (۵۲۷) جہاں سری قرأت کی جاتی ہے امام نے وہاں جہری کردی۔ یا جہاں سری کی جاتی ہووہاں جہری کردی تو اسکودو سجدے سہولازم ہونگے۔

ترجمه: السك كه جرى كى جكه مين جرى قرأت اورسرى كى جكه مين سرى قرأت كرناوا جبات مين سے ہے۔

تشریح: جسنماز میں جہری قرائت کرنی ہے وہاں جہری قرائت کرنا واجب ہے۔اورجس نماز میں سری قرائت کرنی ہے وہاں سری قرائت کردی تو سجدہ سہووا جب ہوجائے گا۔ سری قرائت کردی تو سجدہ سہووا جب ہوجائے گا۔

وجه: اس کی دلیل بیاتر ہے۔عبد الرزاق عن الثوری قال اذا قمت فیما یجلس فیه او جلست فیما یقام فیه او جهوت فیما یخافت فیما یجهو فیه ناسیا سجدت سجدتی السهو (مصنف عبدالرزاق، باب اذا قام جهوت فیما یخافت فیما یجهو فیه ناسیا سجدت سجدتی السهو (مصنف عبدالرزاق، باب اذا قام فیما یقعد فیما یقام اوسلم فی تثنی ج نانی ص۲۰۲، نمبر ۲۰۵۵ مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۳۵۷، من کان اذا جمر فیما یخافت فیه سجدتی السحو ، ج اول، ص ۳۱۹، نمبر ۳۱۹ سار سے معلوم ہوا کہ جمری نماز میں سری قر اُت کردی اور سری نماز میں جمری نماز میں سری قر اُت کردی اور سری نماز میں جمری نماز میں سری قر اُت کردی اور سری نماز میں جمری نماز میں سری قر اُت کردی اور سری نماز میں جمری نماز میں سری قر اُت کردی اور سری نماز میں جمری نماز میں سری قر اُت کردی اور سری نماز میں سری قر اُت کردی اور سری نماز میں سری قر اُت کردی اور سری نماز میں سری قر اُن سری نماز میں سری قر اُن سری نماز میں سری قر اُن سری تر اُن سری نماز میں سری قر اُن سری نماز میں سری قر اُن سری تر اُن س

فائده: بعض ائمر کن دریسری کو جهری اور جهری کوسری کرنے سے جده سهولا زم نہیں ہوگا۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ عن قتادة قال: کان النبی عَلَیْ فی الو کعتین من الظهر و العصر بفاتحة الکتاب و سورة و سورة، و یسمعنا الآیة احیانا (بخاری شریف، باب القراءة فی العصر ۵۰ انمبر ۲۱ کر سلم شریف، باب القراة فی الظهر والعصر، ۱۹۰ نمبر ۱۹۰ مسلم شریف، باب القراة فی الظهر والعصر، ۱۹۰ نمبر ۱۹۰ من باب القراة فی الظهر اور عصری نمازی سری قرات میں جهری قرات کی ہے اور سجدہ سہو بھی نہیں فر مایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جهری قرات میں سری، اور سری میں جهری کردی تو سجدہ سہولاز م نہیں ہوگا۔ (۲) اس اثر میں ہے۔ عن عبد المرحمن بن الاسود: أن الاسود و علقمة کانا یجهران فی الظهر و العصر فلا یسجدان ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب ۱۳۱۱، من کان بھر فی الظهر و العصر فلا یسجدان ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب ۱۳۱۱، من کان بھر فی الظهر و العصر فلا یسجدان ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب ۱۳۱۱)

ترجمه: ٢ آيت كى مقدارك بارے ميں اختلاف ہے بيچے روايت بيہ كرآيت كى جتنى مقدار سے نماز جائز ہوجائے

وعن الكثير ممكن سي وما تصح به الصلواة كثير غير ان ذلك عنده اية واحدة وعندهما ثلث ايات م وهذا في حق الامام دون المنفرد لان الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة

دونوں فصلوں میں اپنے سے تحدہ سہوہوگا۔اسلئے کہ تھوڑے جہراورا خفاء سے بچناممکن نہیں ہے،اورزیادہ سے بچناممکن ہے۔ تشریح: آیت کے کتنے حروف، یا کتنے جملے کو جہر کی جگہ سراور سر کی جگہ جہر کرے گا تواس سے تجدہ سہولا زم ہوگا۔اس بارے میں اختلاف ہے۔ صحیح روایت پیہے کہ جتنی آیت سے نماز جائز ہوتی ہے، مثلا امام ابوحنیفیڈ کے نز دیک ایک آیت پڑھنے سے نماز کا فرض اداء ہوجا تا ہے، اور صاحبینؓ کے نز دیک ایک کمبی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھنے سے فرض اداء ہوتا ہے تو اتنی دریتک جہری قرأت كوسرى، اورسرى قرأت كوجهرى كرے كا تواس سے تجدہ تهولازم ہوجائے گا۔

**ہجہ** : (۱)اسکی وجہ بیہ ہے کہایک آ دھ جملے کو جہری کے بجائے سری کرنے سے بچنا ناممکن ہے۔اسی طرح تھوڑی ہی سری کو جہری ہو نے سے بیانا ناممکن ہے، بھی نہ بھی ظہر، عصر کی نماز میں جہری ہوہی جاتی ہے۔اسلئے اتنی مقدار سہوکے لئے رکھی جائے جس سے بچناممکن ہو،اوروہ فرض کی مقدار آیت ہے۔ (۲) اس حدیث میں بھی اسکا اشارہ ہے کہ تھوڑ اساجہر جائز ہے(۲) ۔عن قتاد ۃ قال : كان النبي عُلِيلِهُ يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وسورة ،ويسمعنا الآية احيانا ( بخاری شریف، باب القراءة فی العصرص ۵۰ انمبر ۶۲ پرمسلم شریف، باب القرأة فی انظھر والعصر، ص ۱۹۰،نمبر ۱۹۳/۱۳۱۱) اس حدیث میں ہے کہ ظہراورعصر میں تھوڑی سی آیت حضور جہری کر کے سنابھی دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتنے سے سجدہ سہولا زم نہیں ہوگا۔

ترجمه: سے جتنی آیت سے نماز سیح ہوجاتی ہووہ کثیر ہے، یا لگ بات ہے امام ابوحنیفہ کے زدیک ایک آیت ، اور صاحبین اُ کے نز دیک تین آپیتی ہیں۔

تشریح : آیت کی کتنی مقدار کثیر ہے، جس کے جہریا سرکرنے سے جدہ سہولانم ہوگا۔ اس سلسلے میں عرض بیہ ہے کہ جتنی آیت سے نماز جائز ہوجاتی ہووہ کثیر ہےاوراس سے کم قلیل ہے۔۔حضرت امام ابوحنیفّہ کے نز دیک ایک آیت سے نماز کا فرض اداء ہوجائے گا ۔اورصاحبینؓ کے نزدیک ایک لمبی آیت، یا تین چھوٹی آیوں سے فرض اداء ہوگا۔اوراتنی مقدارکو جہری کے بجائے سری ،اورسری کے بجائے جہری کرے گا تو سجدہ لازم ہوگا۔باب صفة الصلوة مسّله نمبرا ۳۲ میں اسکی تفصیل گزر چکی ہے۔

ترجمه: الله بيام كون ميں ہے منفرد كون مين نہيں ،اسكئے جہراورسر جماعت كى خصوصيت ميں سے ہے۔

تشریح: ظاہرروایت بیہ کہ تنها نماز پڑھنے والے پر جہری نماز میں جہری قر اُت اور سری نماز میں سری قر اُت کرناواجب نہیں ہے،سنت ہے، بلکہ جہری نماز میں جہری اور سری دونوں قر اُت کرنے کا اختیار ہے، صرف جماعت کے ساتھ نماز بڑھنے

### (٢٢٥) قال وسهو الامام يوجب على المؤتم السجود ﴾ ل لتقرر السبب الموجب في حق الاصل

میں جہری نماز میں جہرکرنا واجب ہےاورسری نماز میں سرکرنا واجب ہے، کیونکہ یہ جماعت کی خصوصیت ہےاسکئے تنہا نماز پڑھنے والا اسکےخلاف کرےگا تواس پرسجدہ سہولاز منہیں ہے۔

ترجمه: (۵۲۷) امام كسهوس مقتدى يرسجده واجب موالد

تشریع به امام پرکسی بھول کی وجہ سے بحدہ سہولا زم ہوا تو اسکی وجہ سے مقتدی پر بھی سجدہ سہولا زم ہوگا ،اورا گرمثلا بہلی رکعت میں امام پر بہورہ سہولا زم ہوا ،اورمسبوق مقتدی پر بھی امام کے ساتھ سجدہ سہولا زم ہوگا

وجه: (۱) امام ضامن باس لخامام پرتجده سهواا دراس نے تجده سهوکیا تو چاہ مقتدی پرتجده سهولان منہ بواہو پھر بھی مقتدی پرتجده الله و کعتین مقتدی پرتجده الناس معه فلما قضی صلوته و انتظر نا التسلیم کبر فسجد سجدتین و هو جالس قبل شهر قبام الناس معه فلما قضی صلوته و انتظر نا التسلیم کبر فسجد سجدتین و هو جالس قبل التسلیم ثم سلم صلی الله علیه و سلم. (ابوداؤدشریف، باب من قام من ثنین ولم یتشد ص ۱۵۵ نمبر ۱۸۳۵ ارتر ندی شریف، باب اذائی الحبوس فی الرکعتین فلیس بحد بحد تین قبل ای باب ما جاء فی الامام منبوش فی الرکعتین ناسیاص ۱۸ نمبر ۱۸۳۵ مسلم شریف، باب اذائی الحبوس فی الرکعتین فلیس بحد بحد تین قبل ای سیم ص ۱۱۱ نمبر ۱۵۵ اس صدیث میں امام پر بحده سهوتها تو مقتد یول کو بھی اس کی اقتد امیس کرنا پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام کی وجہ سے مقتدی پر بھی تجدہ سہولازم ہوگا۔ (۳) عن عصر عن النبی علی المنام سهو و الامام صهو فان سها الامام فعلیه و علی من خلف الامام کافیه ۔ (دار قضی ، باب من سیمی خلف الامام و دنم الم سجو متدی پر بازم بیس بحده من خلف الامام بر بحده سهولازم نمبر ۱۳۸۸ اس صدیث سے ثابت ہوا کہ مقتدی کے سہو سے امام پر بحدہ سہولازم نمبیس معلی من خلف فلیس علیه متی لا یضر موقا درامام کے سہو سے مقتدی پر لازم نمبیس موقا درام اس متحد من خلفه ، و اذا سها من خلفه فلیس علیهم حتی لا یضر موقا درام مدید عن قال : اذا سها الامام سجد من خلفه ، و اذا سها من خلفه فلیس علیهم حتی لا یضر سمو مع الامام . (مصنف عبدالرزاق ، باب طل علی من خلفه ، و اذا سها من خلفه فلیس علیهم حتی لا یضر صحد می بودوته مقتدی پر بھی و مقاد الامام میں درائر میں بودوته اس بودوته اس بودوته اس بودوته اس بودوته اس بودوته بودوته اس بودوته اس بودوته اس بودوته بودوته

قرجمه: ل سجده سهو كسب كثابت بونى وجه ساصل كحق مين -

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ کہ امام جواصل ہے اس پر سجدہ سہو کے واجب ہونے کا سبب ثابت ہوگیا کہ وہ کچھ بھول گیا۔ اور جب اصل پر واجب ہوگیا، تو فرع پر بھی لازم ہوجائے گا۔ ع ولهذا يلزمه حكم الاقامة بنية الامام (۵۲۸) فان لم يسجد الامام لم يسجد المؤتم في لانه يصير مخالفا وما التزم الاداء الا متابعا (۵۲۹) فان سهى المؤتم لم يلزم الامام ولا المؤتم السجودُ

ترجمه: ٢ اسى لئے امام كى اقامت كى نيت سے مقتدى رہجى اقامت لازم ہوگى ۔

تشروی : بیدوسری دلیل عقلی ہے۔ کہ مثلاامام مسافر تھا، اسلئے وہ ظہر کی نماز دور کعت پڑھ رہے تھے، اسی درمیان اس نے اقامت کی نبیت کرلی تواب وہ چارر کعت نماز پڑھیں گے، اور مقتدی بھی مسافر تھالیکن اس نے اقامت کی نبیت نہیں کی پھر بھی امام کی وجہ سے مقتدی پر بھی سہولا زم ہوجائے گا۔ وجہ سے مقتدی پر بھی اقامت لازم ہوجائے گی۔ اسی طرح امام کے سہوکی وجہ سے مقتدی پر بھی سہولا زم ہوجائے گا۔

ترجمه: (۵۲۸) پس اگرامام نے سجدہ نہیں کیا تو مقتدی بھی سجدہ نہیں کرے گا۔

ترجمه: إ اسلئے كه مقترى مخالفت كرنے والا ہوجائے گا۔ حالانكه اس نے اطاعت كے ساتھ ہى نمازاداء كرنے كاالتزام كيا ہے۔

تشریح: امام پر سجده سهوتھالیکن کسی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا تو اسکی مخالفت کر کے مقتدی سجدہ نہ کرے۔اسکئے کہ اس نے بید التزام کیا ہے کہ پوری نمازامام کی متابعت کر کے اداء کرے گا۔اسکئے اسکی مخالفت نہ کرے.

وجه: عن ابى هريرة أن رسول الله عَلَيْكِ قال: (( انما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فاذا كبر فكبروا)) و المسلم شريف، باب ائتمام الما موم بالامام، ص ٢ كا، نمبر ١٩٣٠/ ٩٣٠) ال حديث مين بح كمامام كانخالفت نهين كرنى حاصة -

ترجمه: (۵۲۹) پس اگرمقتدی محمول جائے تو امام کوسجدهٔ سهولانه نهیں موگااور نه مقتدی کوسجدهٔ سهولانه موگا۔

تشریح: اگرمقتدی بھول گیا تواسکی وجہ سے نہامام پر سہولازم ہوگا اور نہ مقتدی پر سہولازم ہوگا۔

وجه: (۱) مقتری تابع ہے اس لئے امام کے خلاف ہو کر سجد ہ سہ وہیں کر سکتا اور یہ بھی قاعدے کے خلاف ہے جواصل ہووہ اپنے تابع کی اتباع کرے۔ یہ تواصل ہونے کے خلاف ہے۔ (۲) حدیث گزر چکی۔ وہ یہ ہے۔ عن عمر عن النبی عالیہ قال لیس علیه علی من خلف الامام سھو فان سھا الامام فعلیه و علی من خلفه السھو وان سھا من خلف الامام فلیس علیه سھو و الامام کافیه ۔ (واقطنی ، باب لیس علی المقتدی سہووعلیہ سہوالامام ضاول سم ۱۳۹۵ منبر ۱۳۹۸ سنن بیصقی ، باب من سمی غلف الامام دونہ لم یہ یہ للسہو ، ج ثانی ، ص ۲۹۵ ، نبر ۳۸۸ سال مدیث سے ثابت ہوا کہ مقتدی کے سہوسے امام پر سجد ہو سے دہن سے ثابت ہوا کہ مقتدی کے سہوسے امام پر سجد ہو سے مقتدی پر لازم ہوگا۔

ل لانه لوسجد وحده كان مخالفالامامه ولوتابعه الامام ينقلب الاصل تبعًا. (۵۳۰) ومن سهى عن القعدة الاولى ثم تذكروهو الى حالة القعود اقرب عاد وقعد وتشهد في لان ما يقرب من الشئ يأخذ حكمه عن ثم قيل يسجد للسهو للتاخير والاصح انه لايسجد كما اذا لم يقم

ترجمه: السلئے که اگرمقندی نے تہا سجدہ کیا تواپنے امام کی مخالفت ہوگی ، اور اگرامام نے مقندی کی اتباع کی تواصل تا بع ہوکر بدل جائے گا۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ کہ اگر مقتدی کے سہو کی وجہ سے اس نے امام کے بغیر ہی سجدہ کرلیا تو اس میں امام کی مخالفت ہوگی، جو او پر کی حدیث کی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ اور اگر امام نے بھی مقتدی کے ساتھ سجدہ سہوکر لیا تو اصل تابع بن جائے گا، جوخلاف قاعدہ ہے۔ اسلئے مقتدی کے سہوسے نہ امام سجدہ کرے اور نہ مقتدی سجدہ کرے، وہ معاف ہے۔

قرجمه : (۵۳۰)جوقعدهٔ اولی بھول جائے پھریاد آئے اس حال میں کہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہوتو لوٹ جائے اور بیٹھے اورتشہد پڑھے۔

قرجمه: إ اسك كه جوقريب بوتا باس كاحكم لياجاتا بـ

تشریح: قعدهٔ اولی واجب ہے لیکن اس کو جھول کر کھڑ اہو گیا تو اگر بیٹھنے کے قریب تھا کہ یاد آیا تو ابھی کھڑ انہیں ہوا ہے اس کئے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جوجہ کا قریب ہوتا اسکواسکا تھم دے دیا جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔

قرجمه : ٢ پھر بيكها گيا ہے كہ تاخير كى وجہ سے بجدہ بهوكرے، اور ضح بات بيہ كه بحدہ نه كرے، جيسا كه كھڑا ہى نه ہوا۔ قشريح : جوآ دى بيٹھنے كے زيادہ قريب ہواس كو بيٹھ جانا جا ہے ، اور اس پر بجدہ بہو بھى نہيں ہے تيجے روايت يہى ہے۔

وجسه: (۱)اسکی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کھڑ انہیں ہوا تو ابھی کوئی زیا دہ فرق نہیں پڑا ہے،اوراییاسمجھو کہ وہ تھوڑ اسابھی کھڑ انہیں ہوا۔

(٢) اس الرهمين اسكا ثبوت ہے۔ عن الزهرى في الرجل يسهو في الصلوة ان استوى قائما فعليه السجدتان ، و

(۱۳۵) ولو كان الى القيام اقرب لم يعد لانه [كالقائم معنى] ويسجد للسهو ﴾ ل لانه ترك الواجب(۵۳۲) وان سهى عن القعدة الاخيرة حتى قام الى الخامسة رجع الى القعدة مالم يسجد

ان ذکر قبل أن يعتدل قائما فلا سهو عليه \_ (مصنف ابن الى شيخ ، ٢٢٩٩ ، من كان يقول: اذالم يستم قائما فليس عليه صوء والى ، و ١٩٠٨ ، من كان يقول: اذالم يستم قائما فليس عليه صوء حاول ، و ١٩٠٨ ، من بر ١٩٩٩ ، أس اثر عمعلوم بواكه بيضن كقريب بو بحده سهونه كر اور كور ابوگيا بوتو سجده سروايت يه بحل مه كه بحده كر اسك دليل بيا ثر مهد عن انس ابن مالك أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحو به فجلس ثم سجد سجدتي السهو و هو جالس . (سنن يهم قي ، باب من سحافقام من اثنتين ثم ذكر قبل ان يستتم فائما عافجلس و سجد سحد من ثابت كرت بين قائما عافجلس و سجد سهوفر ما يا ، اس سے ثابت كرتے بين كه بحده سهوكر الى است بيل ہے ـ

ترجمه : (۵۳۱) اوراگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو گئے تو واپس لوٹ کرنہ بیٹھے۔اسلئے کہ وہ کھڑا ہونے کی طرح ہے۔ اور مجدہ سہوکرے۔

ترجمه: السلخ كدواجب جيورات.

تشریح: اگر قعدہ اولی میں نہیں بیٹھا اور کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا تواب کھڑا ہی ہوجائے ،اور چونکہ قعدہ اولی جو واجب ہے چھوڑ دیا اسلئے اسکے چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہوکرے۔

وجسه: (۱) تعده اولی واجب ہے اسکے چھوڑنے کی وجہ سے جدہ سہو واجب ہوگا۔ (۲) اسکے لئے بیحد بیث گزرگئ ہے۔ عن مغیرة بن شعبة قال قال رسول الله عُلَيْتُ اذا قام الامام فی الرکعتین فان ذکر قبل ان یستوی قائما فلیجلس فان استوی قائما فلیجلس فان استوی قائما فلیجلس ویسجد سجدتی السهو (ابوداوَ دشریف، باب من کی ان یشهد وهو جالس ص ۲۵۵ نمبر ۱۳۰۱ ردارقطنی ، باب الرجوع الی القعو دقبل استتمام القیام ج اول ص ۲۵ منبر ۱۲۰۳ نمبر ۱۲۰۳ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیٹھنے کے قریب ہوتو بیٹھ جائے۔ اور کھڑے ہوئے کے قریب ہوتو بیٹھ اور سجد کی سہوکرے۔

ترجمه: (۵۳۲) اگرقعدهٔ اخیره بهول گیااور پانچویں رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا تو قعدهٔ اخیره کی طرف لوٹے گاجب تک سجده نه کیا ہو۔

تشریح: مثلا چاررکعت ظہر کا فرض پڑھ رہاتھا کہ قعدہ آخیرہ بھول گیا،اس میں بالکل بیٹھا ہی نہیں اور پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور بیٹھ جائے اور سجدہ سہوکرے۔اسی طرح کھڑا ہو گیا تو جب تک کہ پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو اسکے لئے میہ ہو کہ کہ یہ دوالیس آکر بیٹھ جائے اور سجدہ سہوکرے۔اسی طرح فجر کی نماز میں تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور معرب کی نماز میں چوشی رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور قعدہ آخیرہ چھوڑ دیا، تواسکے

ل لان فيه اصلاح صلاته وامكنه ذلك لان مادون الركعة بمحل الرفض (۵۳۳) قال والغي الخامسة الخامسة الله رجع الى شئ محله قبلها فيرتفض

لئے بیہ ہے کہ واپس آ کر قعدہ آخیرہ میں بیٹھ جائے۔

وجه: (۱) باب صفة العلوة کے مسکل نمبر ۲۵۵ میں گزرگیا ہے کہ قعد ہ اخیرہ فرض ہے اب اس کوچھوڑ کر پانچویں رکعت کی طرف گیا ہو جو گویا کہ نفل ہوگی تو فرض کوچھوڑ کرنفل میں شامل ہوا ہے اس لئے جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوا ور اس کو جھوڑ کر قعد ہ اخیرہ کی طرف لوٹ آئے اور قعد ہ اخیرہ کر کے سلام پھیرے اور سجدہ سہوکرے (۲) اس حدیث میں اسکا شوت ہے۔ عن عبد الله قال ان رسول الله علی الطهر خمسافقیل له ازید فی الصلوة؟ قال و ما ذاک ؟قال صلیت خمسا فسیحد سجد تین بعد ما سلم (بخاری شریف، باب از اصلی خمسا بال ۱۹۲۱ نہر ۱۲۲۲ ارمسلم شریف، باب ان اصلی خمسا اونحوہ ص۲۱۲ نیو کی اس حدیث میں پانچ کو کعت پڑھئے پرآپ نے سجدہ سکت بیارگی۔ صلی خمسا اونحوہ ص۲۱۲ نے سکر کو سے کہ کوچھوڑ اجا سکتا کہ ایک رکعت سے کم کوچھوڑ اجا سکتا کہ ایک رکعت سے کم کوچھوڑ اجا سکتا کہ ایک رکعت سے کم کوچھوڑ اجا سکتا ہے۔ اور اصلاح کا امکان بھی ہے اسلئے کہ ایک رکعت سے کم کوچھوڑ اجا سکتا

تشریح: پانچویں رکعت کے گھڑا ہوگیا ہواور ابھی تک اسکا سجدہ نہ کیا ہوتو اسکوچھوڑ کر قعدہ آخیرہ میں واپس آجائے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکا فرض باطل ہونے سے نیج جائے گا۔ تو اس صورت میں اسکی نماز کی اصلاح ہے۔ اور ابھی اسکی اصلاح کرناممکن بھی ہے ، کیونکہ پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہوتو ایک رکعت مکمل نہیں ہوئی، ایک رکعت مکمل کر کے اسکوچھوڑ نامشکل ہے لیکن ایک رکعت مکمل ہونے سے پہلے چھوڑ نامشکل نہیں اسلئے ابھی اسکوچھوڑ سکتا ہے کیونکہ اپنی نماز کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک رکعت مکمل ہونے سے پہلے جھوڑ نامشکل نہیں اسلئے ابھی اسکوچھوڑ سکتا ہے۔ باب ہوجائے تو نماز بتیر انہیں ہوئی اسلئے اسکوچھوڑ سکتا ہے۔ باب ادراک الفریضة مسکلہ نمبر ۲۹۳ میں اسکی تفصیل گزرچکی ہے۔

لغت: رفض: حچورٹ نامجل الرفض: حچھوڑنے کی جگہ میں۔

ترجمه: (۵۳۳)اوریانچوین رکعت بیکارجائےگا۔

قرجمه : السلخ كهوهاس سے يهلے ككل كى طرف لوٹ كيا، اسلئ يانچويں ركعت كوچھوڑ دے۔

تشریح: اس عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نمازی پانچویں رکعت سے پیچھے ہٹ کر قعدہ آخیرہ کی طرف چلا آیا تو خود بخو د پانچویں رکعت چھوٹ گئی ،اسلئے پانچویں رکعت خود بخو دبیکار ہوجائے گی۔۔اسکی ایک مثال میہ ہے کہ ،کوئی آدمی قعدہ آخیرہ میں تھا، اسکویاد آیا کہ مجھ پر سجدہ ہے ،اسلئے وہ سجدہ میں چلا گیا تو قعدہ آخیرہ خود بخود باطل ہوگیا ،اب دوبارہ قعدہ آخیرہ کرے ،اسی طرح باب سجود السهو

(۵۳۴) وسجد للسهو ﴾ ل لانه اخر واجبا (۵۳۵) وان قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا ﴾ ل خلافاللشافعي ً

پانچویں رکعت سے واپس قعدہ کی طرف آگیا تو پانچویں رکعت خود بخو د باطل ہوگی ،اب سجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے۔(۲)اوپر حدیث گزری جس میں حضور ؓنے پانچویں رکعت کوچھوڑ کرسجدہ فر مایا ہے ( بخاری شریف، باب اذاصلی خمسا ،ص۱۲۲۱، نمبر۱۲۲۱ر) ۔

ترجمه: (۵۳۴) سجده سهوکرے۔

ترجمه: السلك كاس فواجب كومو خركيا-

تشریح: واجب کے مؤخر کرنے کا یہاں دومطلب ہیں[۱] ایک توسلام واجب ہے جومؤخر ہوا۔[۲] اور دوسرا قعدہ آخیرہ مراد ہوسکتی ہیں، پانچویں رکعت پڑھنے کی وجہ سے بیٹھی مؤخر ہوا، یہ بھی مراد ہوسکتی ہیں، پانچویں رکعت پڑھنے کی وجہ سے بیٹھی مؤخر ہوا، یہ بھی مراد ہوسکتی ہیں۔ اس تاخیر کی وجہ سے بیدہ سہوکرے۔

ترجمه: (۵۳۵) اوراگریانچویں رکعت کوسجدے سے مقید کردیا تو ہمارے نزدیک اسکافرض باطل ہوجائے گا۔

وجه : (۱) پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تواب جو تعدہ کرے گاوہ فل نماز کا تعدہ ہوگا اور فرض نماز کا قعدہ اخیرہ چھوٹ گیا اور قاعدہ ہوگا اور فرض نماز کا تعدہ کا سجہ کے فرض چھوڑ دیتو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس نماز کو دوبارہ پڑھے(۲) اثر میں ہے عن حساد قبال اذا صلی الرجل خمسا ولم یجلس فی الرابعة فانه یزید السادسة ثم یسلم ثم یستأنف صلوته (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یصلی اظھر اوالعصر خمساج ٹانی ص ۱۹۷ نمبر ۱۳۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چھٹی رکعت ملالے تاکہ چھر کعتیں نقل بن جائیں اور فاسد شدہ فرض دوبارہ پڑھے۔

اصول: فرض چھوڑنے سے نماز فاسد ہوجائے گ۔

فائده: ترجمه: ل خلاف الم شافع کے۔

تشریح: امام شافعی امام مالک امام احمد کی رائے ہیہ کہ چاہے چوتھی رکعت میں بیٹے اہویا نہ بیٹے اہو، اور پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو آیا ہوتو چاہے پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکا ہویا نہ کیا ہو ہر حال میں سجدہ سہوکرے گاتو چار رکعت فرض پورا ہوجائے گا، اسکی نماز باطل نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) اكل وليل بيمديث ب(۱) عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله عَلَيْكُ خمسا فقلنا يا رسول الله ازيد في الصلو-ة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا قال انما انا بشر مثلكم اذكر كما تذكرون وانسى كما

٢ لانه استحكم شروعه في النافلة قبل اكمال اركان المكتوبة ومن ضرورته خروجه عن الفرض ٣ وهذا لان الركعة بسجدة واحدة صلواة حقيقة حتى يحنث بها في يمينه لايصلي

تنسون ثم سجد سجدتی السهو (مسلم شریف، باب من صلی نمسا اونحوه فلیسجد تبین س ۲۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۱ ابودا و دشریف ، باب اذاصلی نمسا س ۱۵۳ نمبر ۱۵۳ ۱۵۳ اس صدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ چوتی رکعت کے بعد قعد و انجر و کرکے پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ اور آپ نے دو تجد و سہوکر کے چاررکعت فرض رکعت فرض کی ہوئے تھے۔ اور آپ نے دو تجد و سہوکر کے چاررکعت فرض پوری کی ہے۔ اس لئے قعد و انجر و میں بیٹھ یا نہ بیٹھ برحال میں تجد و سہوکر کے گاتو چاررکعت فرض پورا ہوجائے گا۔ (۲) اثر میں ہے ۔ عن قتادہ فی رجل صلی الظہر خمسا ، قال : یزید الیہا رکعة ، فتکون صلوة الظہر ، و رکعتین بعدها ، و اذا صلی الصبح ثلاثا صلی الیہا رابعة ، فتکون رکعتان تطوعا ، و سجد سجدتین و هو جالس ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل یصلی الظهر اوالعصر نمسا ، خانی ، س ۱۹۲۱ نمبر ۲۳۹۹) اس اثر میں ہے کہ چاررکعت فرض ہوجائے گا، اور فرض باطل نہیں ہوگا۔

ترجمہ: ۲ اسلئے کہ فرض کو کمل کرنے سے پہلے فل کے شروع کرنے کومضبوط کرلیا،اوراسکی ضرورت میں سے ہے کہ فرض سے نکل جائے۔

تشریح: یه حنفیدی دلیل عقلی ہے۔ پانچویں رکعت کاسجدہ کرلیا تو ابھی قعدہ آخیرہ باقی ہے جوفرض ہے تو چارر کعت فرض پورا کر نے سے پہلےنفل شروع کرلیا ، اور بیرایک حقیقت ہے کہ فرض پورا کرنے سے پہلےنفل شروع کرلے تو وہ فرض سے نکل جائے گا۔اسلئے فرض باطل ہوگیا۔

ترجمه: سل بیاسلئے کہ رکعت ایک سجدے کی وجہ سے حقیقت میں نمازین گئی۔ یہاں تک کہ ((لایصلی)) کی سم کھائے توایک رکعت بڑھنے سے جانث ہو جائے گا۔

تشریح: اس عبارت سے بہتلانا چاہتے ہیں کہ پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے فرض کیوں باطل نہیں ہوگا۔اورخود پانچوں رکعت ہی کیوں برکعت ہی کہ وہ بہ پانچوں رکعت ہی کہ وہ بہ بہتا ہے گا؟ اور پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد خود فرض کیوں باطل ہوجائے گا؟ تو اسکی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے پہلے داپس قعدہ میں بیٹھ گیا تو پانچویں بتاتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے پہلے داپس قعدہ میں بیٹھ گیا تو پانچویں رکعت بیکار ہوجائے گی۔اور سجدہ کرنے کے بعداب ایک رکعت مکمل ہوگی ،اور نماز بن گی تو گویا کہ فرض پورا کرنے سے پہلے فال شروع کردیا اور قاعدہ بہتے کہ فرض پورا کرنے سے پہلے فال شروع کردیا اور قاعدہ بہتے کہ فرض پورا کرنے سے پہلے فال شروع کردیا وراسکو سختم کردیت و فرض باطل ہوجا تا ہے اسلئے فرض باطل ہوجا تا ہے اسلئے فرض باطل ہوجا تا ہے اسلئے فرض باطل ہوجا کا گا۔ سجدہ کرنے کے بعدا یک رکعت مکمل ہوتی ہے اور نماز بنتی ہے۔ اسکی دلیل بہتے کہ ،کوئی قسم کھائے ((لایصلی))

(۵۳۲) وتحولت صلاته الله الله عند ابى حنيفة وابى يوسف خلاف المحمد على ما مر (۵۳۲) فيضم اليها ركعة سادسة ولولم يضم الاشئ عليه الله مظنون.

کہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو رکعت کاسجدہ کرنے کے بعد حانث ہوگا ، اورابھی تک سجدہ نہیں کیا صرف قیام ،قر اُت ، اوررکوع کیا ہے تو حانث نہیں ہوگا۔ جس سے معلوم ہوا کہ سجد ہے کے بعد نماز بنتی ہے ، اوررکعت پوری ہوتی ہے۔اس سے پہلے نہیں۔

ترجمه: (۵۳۲) اسكى نمازنفل مين تبديل موجائى ـ

ترجمه: ل امام ابو حنیفه اور امام ابو یوسف کے نزدیک خلاف امام کد کے ، جیسا کہ پہلے گزرگیا۔

تشریح: پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد فرض نماز باطل ہوجائے گی، تاہم امام ابوحنیفہ اورامام ابویوسف کے نزدیک بینماز نفل بن جائے گی۔اورنفل کا ثواب ملے گا، کیونکہ انکے یہاں صفت نماز باطل ہونے سے اصل نماز باطل نہیں ہوتی، جو کم سے کم نفل کے درجے میں ہے۔اورامام محرکی یہاں اصل نماز باطل ہوجائے گی، کیونکہ انکے یہاں صفت نماز کے باطل ہونے سے تحریمہ بھی باطل ہوجاتا ہے،اسلئے وہ نمازنفل بھی باقی نہیں رہے گی۔اسکی تفصیل باب قضاء الفوائت،مسئلہ نمبر ۵۱۹۔ میں گزر چکی ہے۔

ترجمه: (۵۳۷) پس اسکے ساتھ چھٹی رکعت ملالے، اور اگر نہ ملائے تو مصلی پر کچھ نہیں ہے۔

ترجمه: ل اسك كهيمان كي نمازي ـ

تشریح: پانچویں رکعت کا سجدہ کیا تو فرض باطل ہو گیا، اور ایک رکعت بتر اہو گیا اسلے نماز بتر اسے بچانے کے کئے چھٹی رکعت ملالے تاکہ چھر رکعت نفل ہو جائے ۔ لیکن چونکہ ارادہ اور قصد سے پانچویں رکعت شروع نہیں کیا ہے بلکہ بھول میں ہوا ہے اسلے اگر چھٹی رکعت نہجی ملائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

وجه: اثر میں ہے کہ چھٹی رکعت ملالے۔ عن حماد قال اذا صلی الرجل خمسا ولم یجلس فی الرابعة فانه یزید السادسة شم یسلم شم یست أنف صلوت (مصنف عبرالرزاق، باب الرجل یصلی اظهر اوالعصر نمساح ثانی ص ۱۹۷ نمبر ۱۹۷۰ میل اس اثر ہے معلوم ہوا کہ چھٹی رکعت ملالے تا کہ چور کعتیں نفل بن جا کیں اور فاسد شدہ فرض دوبارہ پڑھے۔ اور نہلائے تو کوئی حرج نہیں اسکی دلیل (۱) یہ آیت ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم ۔ (آیت ۹۱ سورة توبة ۹) اس آیت میں ہے کہ احسان کرنے والے پرکوئی زبرد تی نہیں ہے، اور یفل بھول میں ہے اسلئے بھی بیلازم نہیں ہے۔ در ۲) اس حدیث میں ہے۔ عن ابی ذر الغفاری قال قال دسول الله علیہ ((ان الله تجاوز لی عن أمتی الخطأ و النسیان و ما استکر ہوا علیه . (ابن ماجة شریف، باب طلاق المکر ہوالناسی، ص۲۹۳، نمبر ۲۰۲۳) اس حدیث میں ہے کہ الله بھول سے کئے ہوئے کام کومعاف فر مایا ہے اسلئے بھول میں یا نچویں رکعت شروع ہوئی تو وہ لازم نہیں ہے

٢ ثم انما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند ابى يوسفّ لانه سجود كامل ٣ وعند محمد برفعه لان تمام الشئ بالخره وهو الرفع ولم يصح مع الحدث ٣ وثمرة الاختلاف تظهر فيما اذا سبقه الحدث فى السجود بنى عند محمد خلافا لابى يوسفّ.

العن المخت: مظنون :طن سے شتق ہے،اس کا ترجمہ ہے، گمان ، یعنی پانچویں رکعت اس گمان میں شروع ہوگئ ہے کہ ابھی چاررکعت پوری نہیں ہوئی ہے۔اور جب تک ارادہ اور قصد سے نماز شروع نہ کر ہے چھٹی رکعت ملاکر نمازی تکمیل اس پرلازم نہیں ہوگ ترجمه: ۲ پھراسکا فرض چرہ کے رکھتے ہی باطل ہو جائے گا،امام ابو پوسٹ کے نزد یک اسلئے کہ پہنجدہ کامل ہے۔

تشریح: پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے فرض باطل ہوگا، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ زمین پر سرر کھتے ہی سجدہ مکمل ہو جائے گا اور فرض باطل ہو جائے گا۔ انکی دلیل ہے ہے کہ زمین پر سرر کھنے کا نام سجدہ ہے اسلئے سرر کھتے ہی سجدہ ہوجائے گا اور فرض باطل ہو جائے گا ۔ انکی دلیل ہے ہے کہ زمین پر سرر کھنے کا نام سجدہ ہے اسلئے سرر کھتے ہی سجدہ سے سرخدا ٹھا یا ہو۔ اثر ہے ہے۔ عن ابن عسمر قال: اذا وضع الرجل جبھته بالارض باطل ہو جائے گا، چا ہے ابھی سے کہ زمین پر بر مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۹، فی ادنی ما سجزی ء من الرکوع والسجو د ، ج اول ، سر ۲۲۲ ، نمبر ۲۵۸۰ ) اس اثر میں ہے کہ زمین پر بیشانی رکھتے ہی سجدہ ہو جائے گا ، اسلئے زمین پر سرر کھتے ہی فرض باطل ہو جائے گا۔

ترجمه: سے اورامام محمد کے نزدیک زمین سے سراٹھانے سے،اسلئے کہ کوئی چیز آخیر پر جانے سے مکمل ہوتی ہے،اوروہ سراٹھانا ہے، یہی وجہ ہے کہ مجدہ حدث کے ساتھ مکمل نہیں ہوتا۔

تشريح: امام حُدُّ نے فرمایا كه زمین سے سراٹھائے گاتب سجده مكمل موگا اوراسكے بعد فرض باطل موگا۔

**9 ہے:** (ا)اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیزاس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ چیز آخری حدکو پہنچ جاتی ہے۔اور سجدہ آخری حدکوز مین سے سر اٹھانے کے بعد پہنچتا ہے۔اسلئے سجدہ سراٹھانے کے بعد پورا ہوگا۔(۲) یہی وجہ ہے کہ سجدے میں سرر کھے اورا بھی اٹھایا بھی نہیں کہ حدث ہو گیا تو وہ سجدہ کممل نہیں سمجھا جاتا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ سراٹھانے کے بعد سجدہ کممل ہوگا۔

ترجمه: الله الم اختلاف كانتيجه ظاہر ہوگااس صورت ميں كه نمازى كوسجدے ميں حدث پيش آجائے توامام مُحمَّر كنز ديك بناءكر سكے گا،خلاف امام ابو يوسف ؓ كے۔

تشریح: پانچویں رکعت کے سجدے میں تھا کہ حدث ہو گیا توامام محر کے یہاں ابھی سجدہ مکمل نہیں ہوا ہے، اسلئے ابھی فرض بھی باطل نہیں ہوا ہے، اسلئے ابھی فرض بھی باطل نہیں ہوا ہے، اسلئے ابھی فرض بھی باطل نہیں ہوا ہے، اسلئے وہ وضوکر ہے اور بناء کرے، پس اگر اسی در میان اسکویا د آیا کہ قعدہ اخیرہ باقی ہے تو چونکہ پانچویں رکعت مکمل نہیں ہوئی ہے اسلئے وہ قعدہ کی طرف واپس آسکتا ہے اور فرض پورا کرسکتا ہے ۔ اور بناء بھی کرسکتا ہے لیکن امام ابو یوسف ؓ کے یہاں سرر کھتے ہی سجدہ یورا ہوگیا اسلئے فرض باطل ہوگیا، اب گویا کہ اسکے بعد حدث ہوا، اسلئے بی آدمی حدث

(۵۳۸) ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد الى القعدة مالم يسجد للخامسة وسلم لان التسليم في حالة القيام غير مشروع وامكنه الاقامة على وجهه بالقعود لان مادون الركعة بمحل الرفض (۵۳۹) وان قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم اليها ركعة اخرى وتم

کے بعد نہ واپس وضوکرسکتا ہے،اور نہ قعدہ آخیرہ کرسکتا ہے،اسلئے کہ سرر کھتے ہی سجدہ پورا ہو گیااور پانچویں رکعت پوری ہو گئی۔ **تسر جسمہ**: (۵۳۸) اورا گرچو تھی رکعت میں بیٹھا پھر کھڑا ہوااور سلام نہیں کیا تو جب تک پانچویں کا سجدہ نہیں کیا ہے تو قعدہ کی طرف واپس آجائے۔ اور سلام پھیرے۔

ترجمه: السلئے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سلام پھیرنامشروع نہیں ہے۔اور سلام کو بیڑھ کرمشروع طریقے پر قائم کرناممکن ہے۔اسلئے کہ رکعت سے کم چھوڑنے کی جگہ پر ہے۔

تشریح: یدمسکداس بنیاد پر ہے کہ قعدہ آخیرہ جوفرض ہے وہ کیا ہے اسلئے اس نماز کا فرض تو پورا ہو گیا ،صرف سلام جو واجب ہے وہ باقی ہے، اسکے بعد پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوا ہے، لیکن ابھی اسکا سجدہ نہیں کیا ہے اسلئے رکعت پوری نہیں ہوئی اسلئے اسکو چھوڑ نا آسان ہے، اسلئے اسکو چھوڑ نا آسان ہے، اسلئے اسکو چھوڑ کر قعدہ میں واپس آئے اور مشروع طریقے پرسلام پھیرے، قیام میں کھڑے کھڑے سلام پھیرنا اچھانہیں ہے، مشروع طریقہ یہی ہے کہ قعدہ میں میٹھ کرسلام پھیرے۔

وجه : (۱) صدیت میں ہے کہ پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تویاد آنے پر بیٹھ کرسلام پھیرا۔ صدیث کا کلڑا ہے ہے . عن البی هریر قُ ان رسول الله عُلی قال (( ان أحد کم اذا قام یصلی جاء الشیطان فلبس علیه حتی لا یدری کم صلی ، فاذا و جد ذالک أحد کم فلیسجد سجدتین و هو جالس ۔ (بخاری شریف، باب السحو فی الفرض والطوع، ص ۱۹۵، نمبر ۱۲۳۲) اس حدیث میں ہے کہ اس شم کی بھول ہوجائے تو سلام بیٹھ کر پھیرے۔ (۲) حضور پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے بیٹھ کرسلام پھی کرسلام پھی کر کھیرے۔ (۲) حضور پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے بیٹھ کرسلام پھیرا۔ عن عبد الله قال صلی رسول الله عَلَیْ فواد ، او نقص .... فقال انما انا بشر مثلکم أنسی کما تنسون ، فاذا نسی احد کم فلیسجد سجدتین و هو جالس )) ثم تحول رسول الله عَلَیٰ فسجد سجدتین و (مسلم شریف، باب السحو فی الصاو ۃ والسجو دلہ مسلم نمبر ۱۵۵۵ میں بیٹھ کربی کر کا اس صدیث میں ہے کہ بیٹھ کر سجدہ سہوکرے، تو ظاہر بات ہے کہ سلام بھی بیٹھ کربی کروگا۔ (ساس کو کا اور سجدہ سہوکی بیٹھ کربی ہوگا۔

**تسرجمه**: (۵۳۹) اوراگر پانچویں رکعت کو تجدے کے ساتھ مقید کردیا پھریاد آیا تواسکے ساتھ چھٹی رکعت ملائے اور اسکا فرض پورا ہوجائے گا۔ ل فرضه لان الباقى اصابة لفظة السلام وهى واجبة ٢ وانما يضم اليها اخرى لتصير الركعتان نفلا لان الركعة الواحدة لاتجزيه لنهيه عليه السلام عن البتيراء ٣ ثم لاتنوبان سنة الظهر هو الصحيح لان المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة (400) ويسجد للسهو

ترجمه: ل اسلع كه باقى صرف سلام كالفظ ب، اوروه صرف واجب ب-

تشریح: قعدہ آخیرہ کرچکا ہے اسلئے تمام فرض پورے ہو چکے ہیں، صرف سلام پھیرنابا قی ہے جوواجب ہے، اسلئے چاررکعت فرض کمل ہوجائے گاباطل ہو کرنفل نہیں بنے گا ، البتہ سجدہ کرنے کی وجہ سے ایک رکعت مکمل ہو چک ہے جونماز بتیرا ہے جس سے حضور گنے منع فرمایا ہے، اسلئے اس سے بچنے کے لئے چھٹی رکعت ملا لے تا کہ چار رکعت فرض ہوجائے اور باقی دورکعت نقل ہو جائے، او پرگزر چکا ہے کہ یہ چھٹی رکعت شروع نہیں کیا ہے۔ جائے، او پرگزر چکا ہے کہ یہ چھٹی رکعت ملانا واجب نہیں ہے، بہتر ہے، کیونکہ قصدا ورارادہ سے پانچویں رکعت شروع نہیں کیا ہے۔ قصدا ورارادہ سے نفل شروع کرے تب ایک شفع پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔

وجه: (۱) چسٹی رکعت ملانے کا اثر گزرچاہے عن قتادہ فی رجل صلی الظهر خمسا، قال: یزید الیها رکعة، فتکون صلی الظهر، و رکعتین بعدها، و اذا صلی الصبح ثلاثا صلی الیها رابعة، فتکون رکعتان تطوعا، و سجد سجدتین و هو جالس ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یصلی اظهر اُوالعصر نمسا، ج ثانی، ص ۱۹۲، نمبر ۳۲۹۹) اس اثر میں ہے کہ چاررکعت فرض ہوجائے گا، اور باقی دوفل ہوجائے گا، اور فرض باطل نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢ پانچویں رکعت کے ساتھ چھٹی رکعت ملائے تا کہ دور کعت نفل ہوجائے ،اسلئے کہ ایک رکعت کافی نہیں ہے،اسلئے کہ حضور اُنے بتیر انماز سے منع فر مایا ہے۔

تشریح: بیصدیث تلاش کے باوجود نہیں مل پائی۔

ترجمه: س پھر بدور کعتیں سنت ظہر کے بدلے میں کافی نہیں ہے ، کی ہی ہے، اسلئے کہ ضور نے اس پر ہمیشہ نے تحریمے سے مواظبت کی ہے۔

تشریح: یه پانچوی اور چھٹی رکعت نفل ہوگی ، لیکن اس سے ظہر کے بعد کی سنت ادا نہیں ہوگی ، کیونکہ حضور ہے ہمیشہ الگ تحریمے کے ساتھ الساتھ الساتھ الساتھ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ بیدور کعتیں سنت رواتب کے لئے کافی نہیں۔

ترجمه: (۵۴۰) اور سجده سهوکرے۔

ل استحسانا لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون وفي النفل بالدخول لا على الوجه المسنون على ولو قطعها لم يلزمه القضاء لانه مظنون

ترجمه: السحسان، فرض میں نقصان کے داخل ہونے کی وجہ سے کیونکہ غیر مسنون طریقے سے فرض سے نکلا ہے اور غیر مسنون طریقے سے فال میں داخل ہوا ہے۔ طریقے سے فال میں داخل ہوا ہے۔

تشریح: یہ بیجدہ سہواستحسانا کریں،اسلئے کہ سلام جوواجب ہے وہ فرض کا مؤخر ہوا ہے اسلئے فرض میں سجدہ سہوکرنا چاہئے ،کین فرض کے بجائے نقل میں سجدہ کیا جارہا ہے،اسلئے یہ سجدہ استحسان کے طور پر کرنے کے لئے کہا۔اور سجدہ سہوکرنے کی وجہ یہ ہیں فرض کے بجائے نقل میں سجدہ کہ چاررکعت فرض سے سلام پھیر کر باہر ہونا چاہئے ،کین سلام پھیرے بغیرنقل شروع کردیا اسلئے سجدہ سہولازم ہوگا۔[۱] مسنون طریقہ یہ کہ کے ساتھ شروع کرنا چاہئے ،اس نے فرض کے جمہ میں شامل کردیا ور نے تحریمہ کے ساتھ شروع کرنا چاہئے ،اس نے فرض کے جمہ میں شامل کردیا اور نے تحریمہ کے ساتھ شروع کرنا چاہئے ۔[س] فرض کے سلام میں تا خیر ہوئی ،اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ واجب میں تاخیر ہوئی ،اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ واجب میں تاخیر ہوئی ،اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ واجب میں تاخیر ہوئی ،اور قاعدہ گزر چکا ہے

قرجمه: ٢ اوراگر پانچویں رکعت کوتوڑ دیا تو قضاء لازمنہیں ہے، اسلئے کہ یہ جول کی نماز ہے۔

تشریح: پانچویں رکعت کے بعد فرمایا تھا کہ چھٹی رکعت ملالے تا کہ بیفل بن جائے ،کیکن اس نے نہیں ملایا اور نماز قطع کردی تواس پراس دور کعت کی قضاء لازم نہیں ہے۔

وجه: (۱) اسلئے کہ یدورکعت قصداوراراوے سے شروع نہیں کی ہے، بلکہ بھول میں شروع ہوئی ہے، اور بھول میں شروع کی ہوئی نماز کی قضاء نہیں ہے۔ اس صدیث میں اسکااشارہ موجود ہے۔ عن ابسی ذر الغفاری قال قال رسول الله علیہ الله علیہ نماز کی قضاء نہیں ہے۔ اس صدیث میں اسکااشارہ موجود ہے۔ عن ابسی ذر الغفاری قال قال رسول الله علیہ میں ہے ہوئی تو وہ الائل میں بانچوں ہیں یا نچو یں رکعت شروع ہوئی تو وہ الائل میں اس صدیث میں ہے کہ اللہ بھول سے کئے ہوئے کام کومعاف فر مایا ہے اسلئے بھول میں یا نچو یں رکعت شروع ہوئی تو وہ الازم نہیں ہے را آیت اور ہور تا ہوں تا ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم ۔ (آیت او، سورة توبی اس آیت میں ہے کہ احسان کرنے والے پرزبرد تی نہیں، اور پر رکعت تو بھول میں ہوئی ہے اسلئے بدرجہ اولی الازم نہیں ہوئی ہے اسلئے بدرجہ اولی اللہ علیہ مسلم شریف، باب من صلی خمسا اونحوہ صدید سیحد تین بعد ما سلم (بخاری شریف، باب اذاصلی خمسا، ص ۱۹۲۱ مسلم شریف، باب من صلی خمسا اونحوہ صدید سیحد تین بعد ما سلم (بخاری شریف، باب اذاصلی خمسا، ص ۱۹۲۱ مسلم شریف، باب من صلی خمسا اونحوہ صدی خوالی میں ہوئی ہے، اسلئے ملانا ضروری نہیں ہے۔

س ولو اقتدى به انسان فيهما يصلى ستا عند محمد لانه المؤذى بهذه التحريمة وعندهما ركعتين لانه استحكم خروجه عن الفرض سس ولوافسده المقتدى لاقضاء عليه عند محمد اعتبارا بالامام وعند ابى يوسف يقضى ركعتين لان السقوط بعارض يخص الامام

ترجمه: س اوراگرکسی انسان نے پانچویں یا چھٹی رکعت میں اسکی اقتداء کی تواہام محمد کے نزدیک چھر کعت پڑھے اسلئے کہ اس تحریمہ سے اتنی اداء کی جارہی ہے۔ اور اہام ابو حنیفہ اور اہام ابویوسٹ کے نزدیک دور کعت اداء کرے ، اسلئے کہ فرض سے نگلنا مضبوط ہو گیا۔

تشریح: یہ بھول کر پانچویں اور چھٹی رکعت پڑھنے والانمازی نماز پڑھ رہاتھا کہ کسی نے اسکی اقتداء میں نیت باندھ لی ، توامام مُحکّر کے نام میں نیت باندھ لی ، توامام مُحکّر کے نام کے نزدیک اقتداء کرنے والا پوری چھر کعت پڑھ رہا ہے اسلے امام کی خالفت لازم نہ آئے۔
کی اقتداء میں اسکی اقتداء کرنے والا بھی چھر کعت ہی پڑھے۔ تا کہ امام کی مخالفت لازم نہ آئے۔

**اصول**: امام محمد کا اصول یہ ہے کہ جسااہ میرلازم ہوگا دیساہی مقتدی پرلازم ہوگا۔

اورامام ابوحنیفهٔ اورامام ابویوسف قرماتے ہیں کہ فرض کی چارر کعت سے نکل چکا ہے، اوراب نفل کی دور کعت شروع کر چکا ہے، جو مستقل الگ شفع ہے، اسلئے اس میں اقتداء کرنے والا یہی دور کعت اداء کرے، امام کی پیچھلی چارر کعت اداء کرنے کی ضرورت نہیں ، اسلئے کہوہ نماز فرض ہے اور الگ ہے۔ اور بیشفع نفل ہے اور الگ ہے۔

اصول: شیخین کااصول یہ ہے کہ فرض الگ ہو چکا ہے، اور نفل الگ شفع ہے، اگر چہ یہاں دونوں کاتح یمہ بھول میں ایک ہے۔ قرجمہ: ع اور اگر مقتدی نے اسکوفا سد کر دیا تو امام محد کے نز دیک اس پر قضا نہیں ہے ، امام پر قیاس کرتے ہوئے۔ تشریع : بھول کر پانچویں اور چھٹی رکعت پڑھنے والے کی جس نے اقتداء کی اس مقتدی نے اس نماز کوتو ڑ دیا تو امام محد کے نزدیک اس مقتدی پر اسکی قضا نہیں ہے۔

**وجه**: اسکی وجہ یہ ہے کہ ابھی او پرگز را کہ بھولنے والاخود پانچویں، چھٹی رکعت کوتوڑ دے تو اس پر اسکی قضاء نہیں ہے۔ جب امام پر قضاء نہیں ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے اسکے مقتدی پر بھی قضاء نہیں ہے۔

ترجمه: ﴿ اورامام ابو یوسف کے نزدیک دورکعت قضاء کرے، اسلئے کہ امام سے ساقط ہونا ایک عارض کی وجہ سے ہے جوامام کے ساتھ خاص ہے۔

تشریح: امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ امام نے بھول کر پانچویں اور چھٹی رکعت شروع کی ہے، اس بھولنے کی وجہ سے اس پر قضاء واجب نہیں ہے، لیکن اسکامقتدی بھول کر پانچویں اور چھٹی شروع نہیں کیا ہے بلکہ جان کرا قتداء کی ہے اسلئے اس پر دور کعت کی ( ۱ ۵۴ ) قال ومن صلّى ركعتين تطوعًا فسهى فيهما وسجد للسهو ثم ارادان يصلى اخريين لم يبن ﴾ لان السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلواة.

قضاء واجب ہوگی ، اسلئے بھولنے کی وجہ سے جو سہولت امام کو ملی جان کر کرنے کی وجہ سے وہ سہولت اسکے مقتدی کو نہیں ملے گی۔ اسلئے کہ قیاس کا تقاضاء یہ تھا کہ امام پر بھی اس دور کعت کی قضاء واجب ہو کیونکہ فٹل شروع کرنے کے بعد تو ڑے قوعام حالات میں اسکی قضاء لازم ہوتی ہے اسلئے مقتدی پر بھی اسکی قضاء لازم ہونی چاہئے ۔۔اور دوہی رکعت اسلئے قضاء لازم ہوگی کہ پہلے گزر چاہے کہ یہ دونوں رکعت فضاء لازم ہوگی۔

قرجمه: (۵۴۱) کسی نے دورکعت نفل پڑھی پس اس میں بھول گیا اور سجدہ سہوکیا، پھر دوسری دورکعت اسکے ساتھ پڑھنا جا ہے تو تو بناء نہ کرے۔

ترجمه: ١ اسك كه جده مهونماز كوفتم كرديتا بنماز كن في مين واقع مونى كى وجدسه

تشریح: بیمسکه اس اصول پر ہے کہ بجدہ سہونماز کے آخیر میں واقع ہونا چاہئے، حدیث سے یہی پتہ چاتا ہے، اورا گردرمیان میں بجدہ سہووا قع ہوگیا تو سجدہ باطل ہوجائے گا، اسلئے اسکودوبارہ اداء کرنا ہوگا۔ اسکے لئے حدیث بیرے. عن عطاء بن یسار ....قال ان النبی عَلَیْ قال اذا شک أحد کم فی صلاته فان استیقن أن قد صلی ثلاثا فلیقم فلیتم رکعة بسجودها ثم یجلس فیتشهد ،فاذا فرغ فلم یبق الا ان یسلم فلیسجد سجدتین و هو جالس ثم یسلم ۔ (ابو داودشریف، باب اذاشک فی الثنین والثلاث من قال یعقی الشک ،ص ۱۵۲، نمبر ۱۰۲۷) اس حدیث میں ہے کہ سلام کے علاوہ کوئی چیز باقی ندر ہے تو سجدہ سہوکرے۔ جس سے معلوم ہوا کہ سجدہ سہوتہ خیر میں ہوتا ہے۔

مسئلے کی تشریح ہیہے، کہ کسی نے دور کعت نفل شروع کی ،اس میں سہو ہوااسلئے دور کعت کے بعد سجدہ سہو کیا ،اب بیرچا ہتا ہے کہ اسی پر دوسری دور کعت کا بناء کروں تو نہیں کرسکتا ،اوراگر بناء کرلیا تو درمیان والا سجدہ سہو برکار جائے گا اور نماز کے آخیر میں دوبارہ سجدہ سہوکرنا ہوگا۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے کہ پہلے سلام کرے پھر تجدہ مہوکرے پھر دوبارہ سلام کرے، اسلئے پہلاسلام نماز سے آخیر کا سلام ہے جس سے معلوم ہوا کہ تجدہ مہونماز کے آخیر میں ہونا چاہئے ،اور جب آخیر میں ہوگیا تواب اس پرکسی نفل کی بناء تھے نہیں ہے۔ (۲) حدیث ہے عن عصوان بن حصیت قال سلم رسول الله عَلَيْتِ فی ثلاث رکعات من العصو ثم قام فدخل المحدود قام موجد تھا المدین فقال اقصوت الصلوة یا رسول الله فخر ج مغضبا فصلی الرکعة التی کان توک ثم سلم ثم سجد سجدتی السهو ثم سلم (مسلم شریف، باب فصل من ترک الرکعتین اونحوهما فلیتم مابقی و سجد سجدتین

٢ بخلاف المسافر اذا سجد للسهو ثم نوى الاقامة حيث يبنى لانه لو لم يبن تبطل جميع الصلواة.

س ومع هذا لوادى صح لبقاء التحريمة، ويبطل سجود السهو هو الصحيح (۵۴۲) ومن سلم وعليه سجدتاالسهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم فان سجد الامام كان داخلا والافلا

بعدالتسلیم ، ص۲۱۲ ، نمبر ۲۱۳ / ۱۲۹۳ / بخاری شریف ، باب هل یا خذالا مام اذاشک بقول الناس ، ص ۹۹ ، نمبر ۱۲۹۳ / بزر ندی شریف ، باب هل یا خذالا مام اذاشک بقول الناس ، ص ۹۹ ، نمبر ۱۵۳ / بنر ۱۵ اس باب ، باب ما جاء فی الا مام بنهض فی الرکعتین ناسیا ، ص ۸۸ نمبر ۲۵ سر ۱۵ سر ۱۹ سر ۱۵ سر ۱۵

تشریح: مسافرظهر کی نماز دورکعت بره در ما تھا کہ اس میں مہوہوا ، اسکا سجدہ مہوکیا ، کیکن سلام پھیرنے سے پہلے مقیم ہونے کی نیت کرلی ، تو سجدہ مہوکرنے کے باوجودظہر کی دورکعت اور ملاکر چاررکعت نمازیر ھسکتا ہے

وجمع : اسکی وجہ بیہ کہ اگر سجدہ سہو کے بعد دور کعت ملانے کی اجازت نہ دی جائے تو پہلی دور کعت باطل ہو جائے گی ، کیونکہ نماز میں اقامت کی نیت کرتے ہی اسکا فرض چارر کعت ہو گیا اور اس نے دوہی رکعت پڑھی ہے اسلئے وہ بیکار جائے گی اس لئے اس فرض کو بچانے کے لئے سجدہ سہو جو واجب ہے وہ باطل فرض کو بچانے کے لئے سجدہ سہو جو واجب ہے وہ باطل ہوجائے گا ، اور دوبارہ سجدہ سہوکر ناہوگا۔ لیکن فرض اعلی درجہ ہے اسکو بچانے کے لئے واجب کو بیکار کرنا جائز ہے۔

ترجمه: سے اسکے باوجودفل کی دوسری دور کعت اداء ہی کرلیا توضیح ہے تحریمہ کے باقی رہنے کی وجہ سے، اور سجدہ سہو باطل ہو جائے گا مسیح یہی ہے۔

تشریح: نفل کی دورکعت پڑھنے کے بعد بجدہ مہوکیا،اب مزیداس پردورکعت نہیں پڑھنی چاہئے ۔لیکن اگر پڑھ ہی لیا تو یددو دسری دورکعت بھی ہوجائے گی۔

وجه : سجده مهوکرنے کے باوجود ابھی سلام نہیں پھیراہے اسلئے تحریمہ باقی ہے اسلئے مزید دور کعت ملاسکتا ہے۔ البتة اس ملانے کی وجہ سے درمیان کا سجدہ میں ہوتا ہے۔ البتة اس ملانے کی وجہ سے درمیان کا سجدہ میں ہوتا ہے۔

اصول : سجده مهوآخير مين مونا حاجـ

ترجمه : (۵۴۲) کسی نے سلام کیا اور اس پرسجدہ سہولا زم ہے، پس ایک آدمی سلام کے بعد اسکی نماز میں داخل ہوا، تو اگرامام نے سجدہ کیا تو مقتدی اس میں داخل ہوگا، اور نہیں کیا تو داخل نہیں ہوگا۔ ل وهذا عند ابى حنيفة وابى يوسف آع وقال محمد هو داخل سجد الامام اولم يسجد لان عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلواة اصلالانها وجبت جبرا للنقصان فلا بد ان يكون فى احرام الصلواة عند هما يخرجه على سبيل التوقف لانه محلل فى نفسه وانما لا يعمل لحاجته الى اداء السجدة فلا يظهر دونها ولا حاجة على اعتبار عدم العود

ترجمه: ١ يامام ابوطنيفة أورامام مُحدّ كنزديك ہے۔

تشریح: یہ مسلماس اصول پر ہے کہ سجدہ سہوسے پہلے جوسلام کیااس سے نمازختم ہوجائے گی، یاباتی رہے گی؟امام محر کے یہاں انجی سجدہ سہوجو واجب ہے وہ باتی ہے،اسلئے نماز باتی رہے گی،اورامام ابوطنیفہ اورامام ابویوسف کے یہاں اگر آ گے سجدہ سہوکیا تب تو نماز باتی سجی جائے گی اورا گرسجدہ سہونہیں کیا تو پہلے ہی سلام پر نمازختم سمجی جائے گی ۔ ۔صورت مسلم یہ ایک آ دمی مثلازید نماز پر اور مار سجدہ سہونہیں کیا ہے کہ ایک دوسرا آ دمی مثلا عمر نیت پر طور ہاہے،اس پر سجدہ سہونہیں کیا ہے کہ ایک دوسرا آ دمی مثلا عمر نیت کر کے اسکی افتداء میں داخل ہوا، تو عمر کی افتداء درست ہوگی، یا نہیں؟ توشیخین فرماتے ہیں کہ اگر امام زیدنے سجدہ سہوکیا تو مقتدی عمراسکی افتداء میں داخل ہوگا، اورزید نے سجدہ سہونہیں کیا تو عمرزید کی افتداء میں داخل ہوگا، اورزید نے سجدہ سہونہیں کیا تو عمرزید کی افتداء میں داخل ہوگا، اورزید نے سجدہ سہونہیں کیا تو عمرزید کی افتداء میں داخل ہوگا، اورزید نے سجدہ سہونہیں کیا تو عمرزید کی افتداء میں داخل نہیں ہوگا۔

**9 جه** : (۱) يسلام ايک اندازے ميں نماز کے تم کرنے کے لئے ہے، کين انجھي سجده سہوبا قی ہے، اسلئے ديکھا جائے گا کہ سجدہ سہو کرتا ہے يانہيں۔ اگر سجدہ سہوئييں کيا تو سلام کے وقت ہی نماز ختم ہو گئی اور تحریک تحریک اور تحریک اور تحریک تحریک اور تحریک تحریک

ترجمہ: ۲ حضرت امام محمد یفتر مایا کہ مقتدی نماز میں داخل ہے امام سجدہ کرے یا نہ کرے اسلے کہ اسکے نز دیک میہ کہ جس پرسہو ہوسلام پھیر نااسکو نماز سے بالکل نہیں نکالتا ، اسلے کہ سجدہ سہونقصان کے پورا کرنے کے لئے واجب ہوا ہے ، اسلے ضروری ہے کہ نماز کے احرام رہے۔

تشریح: امام محرنکا اصول میہ ہے کہ مجدہ سہونماز کے نقصان کو پورا کرنے لئے واجب ہوا ہے اسلئے میضروری ہے کہ مجدہ سہوکرنے تک نماز کا احرام باقی رہے، اسلئے سلام کرنے سے نمازختم نہیں ہوگی اور نہ تحریمہ ہوگا، اور جب تحریمہ نہیں ہوا تو عمر مقتدی کا اقتداء کرنا بھی صبحے ہوااورامام کی نماز میں داخل بھی ہوگیا۔

اصول: امام مُرِّك يهان: سجده مهو بوتو سلام نماز سے نہيں نكالتا \_

ترجمه: ۳ اورامام ابوحنیفهٔ اورامام ابویوسف کے نزدیک توقف کے طور پر نمازی کونمازے نکالے گا،اسلئے کہ سلام فی نفسہ نماز کوختم کرنے والی ہے صرف سجدے کی ادائیگی کی ضرورت کی وجہ سے اپناعمل نہیں کرے گا اسلئے بغیر سجدہ کے ظاہر نہیں ہوگا،اور

## ر ويظهر الاختلاف في هذا وفي انتقاض الطهارة بالقهقة وتغير الفرض بنية الاقامة في هذه الحالة $\gamma$

عدم عود کا اعتبار کرتے ہوئے اسکی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: شیخین کی دلیل بیے کہ سلام ہوتا ہی ہے نماز سے نکا لئے کے لئے۔ حدیث میں ہے۔ عن ابسی سعید قال قال رسول الله مفتاح الصلوة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم و لاصلوة لمن لم یقرأ بالحمد و سورة فی فریضة او غیرها. (ترفدی شریف، باب ما جاء فی تحریم الصلوة و تحلیلها ص۵۵ نمبر ۲۳۸ / ابودا و دشریف، باب الامام سورة فی فریضة او غیرها. (ترفدی شریف، باب ما جاء فی تحریم الصلوة و تحلیلها ص۵۵ نمبر ۲۳۸ / اس مدیث میں ہے کہ سلام نماز کو حلال کر دیتا ہے، لیمن نماز کو حتم کر دیتا ہے۔ اسلے اس سلام سے بھی نماز ختم ہوجانی چا ہے کہ لیمن چونکہ آگے بحدہ سہوکرنا ہے اسلے انظار کیا جائے گا ، اگر سجدہ سہوکیا تو نماز ختم ہوجانی کیا تو سلام کا اثر ظاہر ہوگا اور نماز ختم ہوجائے گی۔ اسلے عمر کا اقتداء کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔

الغت : عبارت پیچیدہ ہے اسلئے ہرعبارت کا مطلب بیان کررہا ہوں۔ محلل فی نفسہ: سلام فی نفسہ حلال کرنے والا ہے، لیخی نماز کوختم کرنے والا ہے۔ انمالا یعمل لحاجتہ الی اداء السجدۃ: سلام کا اصلی عمل ہے نماز کوختم کرنا لیکن سجدے کی ادائیگی کی ضرورت کی وجہ سے سلام کا بیانیا عمل ظاہر نہیں ہوگا ، اور نماز سجدے کے انتظار میں باقی رہے گی ۔ فلا یظھر دونھا: سجدہ سہوکر نے سے پہلے سلام کا عمل ظاہر نہیں ہوگا۔ پس اگر سجدہ سہوکر ہے گا تو سلام کا عمل بینظا ہر ہوگا کہ نماز ابھی ختم نہیں ہوگی ، اور اگر سجدہ سہونہیں کرے گا تو سلام کا عمل بینظا ہر ہوگا کہ نماز ابھی ختم نہیں ہوگا۔ ولا حاجۃ علی اعتبار عدم العود۔ اگر سجدہ سہونہیں کرتا ہے ہے تو سلام کا اثر آنماز کوختم کرنا آ اسکوختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔۔ یہاں عدم العود: کا مطلب بیہ ہے کہ اگر لوٹ کر سجدہ سہونہیں کرتا ہے تو سلام کا اثر آنماز کوختم کرنا آ اسکوختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: شیخین اورامام محرد کے درمیان اختلاف کا نتیجان تین مسکول میں ہوگا۔[ا] ایک تواقتداء کے مسکے میں ہوا کہ سلام کھیرنے کے بعداور سجدہ سہوکر نے سے پہلے کسی نے اسکی اقتداء کی توشیخین کے زدیک سجدہ سہوکر کے گاتواسکی اقتداء درست ہوگی، اورامام محرد کے نزدیک سجدہ سہوکر سے بانہ کر سے ہر حال میں اسکی اقتداء درست ہے، کیونکہ سجدہ نہ بھی کر سے بھی سلام کے بعد اسکا تحریمہ باتی ہے۔[۲] دوسرامسکہ بیہ ہے کہ سلام کے بعداس امام نے قبقہ لگایا، توامام محرد کی اسکا وضوٹوٹ جائے گا، کیونکہ اسکورت ابھی تحریمہ باتی ہے اسکے نماز کے درمیان قبقہ لگانا ہوا۔اورشیخین کے یہاں اگر سجدہ سہوکر کے گاتو اسکا وضوٹوٹ گاکیونکہ اس صورت میں نماز کے درمیان قبقہ لگانا ہوگا، اورا گرسجدہ سہونہ کیا تو اسکا کے بعدہی نمازختم ہوگئ تھی۔[۲۰]

(۵۳۳) ومن سلم يريد به قطع الصلواة وعليه سهو فعليه ان يسجد لسهوه ﴾ ل لان هذا السلام غير قاطع ونيته تغيير للمشروع فلغت

مسافرآ دمی تھا ظہر کی نماز دور کعت پڑھ رہا تھا۔ سلام کے بعدا قامت کی نیت کی توامام مجھڑ کے یہاں فرض بدل کر چارر کعت ہوجائے گی، کیونکہ ابھی تحریمہ باقی ہے۔ اور شیخین کے یہاں اگر سجدہ سہونہیں کیا تو اسکا فرض بدل کر چارر کعت ہوگی ، اور اگر سجدہ سہونہیں کیا تو اسکا فرض بدل کر چارر کعت نہیں ہوگی ، اسلئے کہ سلام کے وقت ہی اسکی نمازختم ہوچکی تھی ، اور نمازختم ہونے کے بعدا قامت کی نیت کر ہو قرض بڑھ چکا ہے اسلئے یہ فرض اب چارر کعت نہیں ہوگا ، اگلافرض چارر کعت ہوگا۔

ا صول : امام مُمَدَّ كنز ديك مجده مهوكر عيانه كرك سلام كے بعد بھى تحريمه باقى ہے۔اور شيخين كنز ديك مجده مهوكر يو تحريمه باقى رہے گا،اورنه كرے توسلام پر ہى تحريمه ختم ہوجائے گا۔

ترجمه: (۵۴۳) نماز کوقط کرنے لئے کسی نے سلام کیا حالانکہ اس پر تجدہ سہو ہے تو اس پر ضروری ہے کہ سہو کے لئے سجدہ کرے۔

ترجمه: السلخ كه يسلام نماز كوتور في والانهيس به اوراسكي نيت مشروع چيز كوبد لنے والى به اسلخ اسكی نيت بيكار جائ گا-

تشریح: ایک آدمی پر سجدہ سہوتھالیکن اسکویا ذہیں رہااور نماز کوختم کرنے کی نیت سے سلام پھیردیالیکن قبلہ سے رخ پھیر نے سے پہلے یاد آگیا تو سجدہ سہوکر لے،اور قبلہ سے رخ پھیرنے کے بعدیاد آیا تو سجدہ سہونہ کرے۔

وجه: (۱) سجده سهوسے پہلے ایک سلام تو کرنا ہی تھا، یا اور بات ہے کہ سجدہ سهوکر نے کی نیت سے وہ سلام کرنا تھا، اور اس نے نماز قطع کرنے کی نیت سے سلام کیا، لیکن اس پر سجدہ واجب ہے اسلئے نیت بریار جائے گی اور بیسلام نماز ختم کرنے کا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ سجدہ سہوسے پہلے جو سلام کرتے ہیں وہ سلام سمجھا جائے گا، اسلئے کہ اسکئے کہ اسکی نیت مشر وع طریقے کے خلاف ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے کہ کو کھت پڑھ کر بھول کر نماز ختم کرنے کا سلام پھیرا، پھر سجدہ کیا۔ حدیث ہے۔ عین عبد اللہ قبال ان رسول اللہ علیہ سلے الظہر خمسافقیل له ازید فی الصلوۃ؟ قال و ما ذاک ؟ قال صلیت خمسا فسجد سبحد سبد سبحہ ما سلم (بخاری شریف، باب اذاصلی نمسا، صلام انہ بر ۱۲۲۲ مسلم شریف، باب من صلی نمسا اونوہ ہی سبحہ کہ بعد انقطاع کا سلام کیا اوریاد آنے پر پھر سجدہ سہوکیا۔ (۳) اسا شریس ہے میں بانچ رکعت پڑھنے کے بعد انقطاع کا سلام کیا اوریاد آنے پر پھر سجدہ سہوکیا۔ (۳) اسا شریس ہے میں الحسن فی رجل نسبی سبحد تی السہو ، قال اذا لم یذکور ہما حتی انصوف و لم یسجدہما ، فقد مصنت صلوته فان ذکر ہما و ہو قاعد لم یقم ، و یسجدہما ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب نسیان سجدتی السہو ، قال اذا لم یذکور ہما حتی انصوف و لم یسجدہما ، فقد مصنت صلوته فان ذکر ہما و ہو قاعد لم یقم ، و یسجدہما ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب نسیان سی تر تی السہو ، قال اذا لم یذکور ہما حتی انصوف و لم یسجدہما ، فقد مصنت صلوته فان ذکر ہما و ہو قاعد لم یقم ، و یسجدہما ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب نسیان سی تر تی السیو ، قال اذا ہم یہ کور سیف عبدالرزاق، باب نسیان سیکر تی تا کہ میں میں باب نسی سیفر تی تا کی میں باب نسی سیفر تی تا کی میں بی تو تا کہ تا کہ کور تا کور تا کہ کور تا کی تا کہ کور تا کی کور تا کی کور تا کی کور تا کی کور تا کور تا کہ کور تا کی کور تا کر تا کر تا کہ کور تا کہ کور تا کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کور کر کور کی کور کی کور کی کور کور کا کور کور کی کور کر کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کور کور کی کور کی کی کور کر کور کی کور کور کر کی کور کی کور کور کی کور کور کر کی کور کی کور کر کور کی ک

(۵۳۳) ومن شک فی صلاته فلم یدرثلثا صلی ام اربعًا و ذلک اوّل ما عرض استانف ﴾ ل لقوله علیه السلام: اذا شک احدکم فی صلاته انه کم صلی فلیستقبل الصلواة، (۵۳۵) وان کان یعرض له کثیرا بنی علی اکبر رأیه ﴾ ل لقوله علیه السلام من شک فی صلاته فلیتحرالصواب.

ص ۲۱۱، نمبر ۳۵۵۲) اس اثر میں ہے کہ بحدہ مہوکر نا بھول گیا تو رخ پھیرا نے سے پہلے یا دآیا تو سجدہ کرسکتا ہے۔

ترجمه: (۵۴۴)جس کوشک ہوگیا نماز میں، پسنہیں جانتا ہے کہ تین رکعت بڑھی یا چار رکعت اور یہ پہلی مرتبہ اس کو پیش آیا ہے تو شروع سے نماز بڑھے گا۔

تشریح: کسی کونماز میں شک ہوگیا،اور یہ یادنہیں کہ تین رکعت پڑھی ہے یا چار رکعت پڑھی ہے تواگریہ صورت بار بار پیش آتی ہے تو غالب گمان پر بناء کرے،اوراگر پہلی مرتبہ پیش آئی ہے تو شروع سے نماز پڑھے، بہتریہی ہے۔

**وجه: ترجمه**: الم حضور عليه السلام كقول كى وجه سے كهم ميں سے سى ايك كونماز ميں شك ہو، كه وه كتنى پڑھى، تو شروع سے نماز بڑھے۔

یا ترہے۔ عن ابن عمر فی الذی لایدری ثلاثا صلی او اربعا قال یعید حتی یحفظ (مصنف ابن ابی شبیة، ۲۳۹ باب من قال اذا شک فلم یدر کم صلی اعاد، ج اول ،ص ۳۸۵، نمبر ۳۸۲۲) اس اثر کو ہم اس پرحمل کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ شک ہوا ہوتو شروع سے نماز پڑھے، اور باربارشک ہوتا ہوتو ظن غالب پرعمل کرے اور یقین پڑعمل کرے۔ جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

لغت: استأنف: شروع سے روسے

ترجمه (۵۴۵) اوراگراس كوبار بارشك پیش آتاه و توغالب كمان يربناكر عاد

تشریح: مثلاتین رکعت اور چار رکعت میں شک ہواور غالب گمان ہو کہ چار رکعت پڑھی ہے تو غالب گمان چار رکعت پڑمل کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔اور کسی طرف ظن غالب نہ ہوتو تین رکعت بقینی ہے اس لئے تین کو بنیاد بنا کر ایک رکعت ملائے گا۔تا کہ چار رکعت ہوجائے۔اور سجد ہُ سہو بھی کرے گا۔

وجه: ترجمه: إلى حضورعليه السلام كقول كى وجه سے كه جسكوا پنى نماز ميں شك مووه تھيك بات كے لئے تحرى كرے۔ صاحب هداييك حديث بيہ ہے۔ قال عبد الله صلى رسول الله ... واذا شك احد كم فى صلوته فليت حر الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين دوسرى حديث ميں ہے فلينظر احرى ذلك للصواب (مسلم شريف ، باب من شك فى صلوته فلي على حالتك النح صالا نمبر ٢٥ عدار ٢٥ عدار ٢٥ عدار الا عدار الا عدار الله على عمل على عمل على عمل على الله ع

(۲ م ۵) وان لم يكن له رأى بنى على اليقين ﴿ لَ لَقُولُهُ عليهُ السلامُ: من شك في صلاته فلم يدرا ثلثا صلى ام اربعًا بنى على الاقل على والاستقبال بالسلام اولى لانه عرف محلِّلا دون الكلام ومجرد النية تلغو

ترجمه: (۵۴۲) اورا گراسکی رائے نہ ہوتو یقین پر بناء کرے۔

تشریح: کسی طرف گمان غالب نه ہوتو مثلاتین اور چار میں سے تین رکعت یقینی ہے، تو یقینی پر بناء کرے۔

**وجه: قرجمه**: له حضورعلیه السلام کے قول کی وجہ سے ،جسکوا پی نماز میں شک ہواور بینہ یا دہو کہ تین بڑھی ہے یا جارتو کم پر بناء کرے۔

صاحب هداييك عديث بيت عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله عَلَيْكُ اذا شك احدكم فى صلوته فلم يدركم صلى؟ ثلاثا ام اربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فلم شريف، باب السهو فى الصلوة والسجودص المنبر الممام شريف، باب اذا شك فى الثنين والثلاث ص١٥٣ نبر (مسلم شريف، باب اذا شك فى الثنين والثلاث ص١٥٣ نبر (١٠٢٨) اس عديث مين بي كظن غالب نه بوبلك دونو ل طرف شك بوتو يقين يربنا كرد.

(۲) حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ ہے، کہ جسکواپنی نماز میں شک ہواور یہ معلوم نہیں کہ تین پڑھی یا چارتواقل پر بناء کرے۔

صاحب هدای کی حدیث یہ ہے۔ عن عبد الرحمن ابن عوف قال سمعت النبی علی قول (( اذا سها أحد كم فی صلاته فلم يدرواحدة صلى أو اثنين فليبن على واحدة فان لم يدرثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين ،فان لم يدرثلاث صلى أو ثلاثا فليبن على ثلاثا ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم (تر مَدى شريف، باب فيمن شك فى الريادة والنقصان صافى به أو أربعا فليبن على ثلاثا ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم (تر مَدى شريف، باب فيمن شك فى صلات فرجع الى اليقين ،ص ١٦٩٩، نمبر ١٢٩٩) اس حديث الريادة والنقصان ص ١٩٩١، نمبر ١٢٩٩) اس حديث مين عديد أول بر بناء كر دور المناه على من على من على من على من على من على من على مناء كر دور المناه كل مناء كل مناء كل الله كل مناه كل الله كل مناه كل مناه كل الله ك

ترجمه: ٢ اورسلام كساته استقبال كرنازياده بهتر باسك كهسلام محلل كيطور پر بهجانا گيا ب، نه كه كلام، اور محض نيت لغو ب-

تشریح: جسکوشک ہوااورشروع سے نماز پڑھناچا ہتا ہے، تو پہلی نماز سلام کے ساتھ ختم کرنا بہتر ہے، بات کر کے ختم کرنا بہتر ، نہیں۔

**وجسه**: (۱) سلام کے بارے میں صدیث میں شہرت ہے کہ وہ نماز کوختم کرنے والا ہے، اسلئے سلام پھیر کرنماز کوختم کرے۔ صدیث بیہ عن ابی سعید قال قال رسول الله مفتاح الصلو ة الطهور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم

س وعند البناء على الاقل يقعد في كل موضع يتوهم اخر صلاته كيلا يصير تاركافرض القعدة.. والله اعلم.

و لاصلوة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة او غيرها. (ترندى شريف، باب ماجاء في تحريم الصلوة وتحليلها ص٥٥ نمبر ٢٣٨ / ابوداؤ دشريف، باب الامام يحدث بعد ما يرفع رأسمن آخر ركعة ص ٩٨ نمبر ٢١٨) ال حديث ميں ہے كه سلام نمازكو حلال كرديتا ہے، لينى نمازكو تم كرديتا ہے، اسلئے سلام سے نمازكو تم كرنا بهتر ہے۔ بات كر كے نماز فتم كرنا بهتر نہيں ۔ اورا گرند بات كر كے نماز تو شرف نيت لكر كے نماز تو رائد كى كوئى كرے اور نه سلام كرے، حب تك نماز تو رائد كى كوئى حركت نه كر صرف نيت سے نمازنہيں و لئے گی۔

ترجمه: سے کم پر بناء کے وقت ہر وہ جگہ جہاں آخری نماز کا وہ ہم ہواس میں بیٹے گاتا کہ قعدہ کا فرض چھوڑنے والا نہ ہو۔

تشریح : کم پر بناء مثلا: ایک رکعت اور دور کعت میں شک تھا اسلئے اقل درجہ ایک رکعت مان کراسکو پوری کی تواس پر بھی بیٹے گا، کیونکہ ہوسکتا ہو کہ وہ دوسری رکعت ہو، اور دوسری رکعت پر قعدہ اولی ہے۔۔ اور دوسری رکعت ملانے کے بعد بھی بیٹے گا، کیونکہ ہوسکتا ہے دوسری رکعت کے بعد قعدہ اولی ہے، اور بیدوسری رکعت مان کرچل رہا ہے۔۔ اور تیسری رکعت کے بعد بھی بیٹے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بید چوتھی رکعت ہواور چوتھی کے بعد قعدہ آخیرہ ہے۔ اور چوتھی کے بعد تو بیٹے گا ہی ، کیونکہ چوتھی پر تو قعدہ آخیرہ ہے، ہی۔ تو گویا کہ ہررکعت کے بعد بیٹے گا ۔۔۔۔ واللہ اعلم

CLIPART\flower3.JPEG.jpg not found.

# ﴿باب صلواة المريض

(۵۴۷) اذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد ﴿ لِ لَقُولُهُ عَلَيْهُ السلام لعمران بن حُصينٌ صلِّ قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى الجنب تؤمى ايماء

# ﴿ باب صلوة المريض ﴾

ضرورى نوق : مريض كوالله ني تجائش دى ہے كہ جتنى طاقت ہوا تناكام كرے اس سے زياده كا مكلف نہيں ہے۔ چنا نچه كوڑ ہوكر نماز نه پڑھ سكتا ہوتو بيٹھ كر نماز پڑھ اور بيٹھ كر نه پڑھ سكتا ہوتو ليك كراشاره سے پڑھے البتہ جب تك ہوش وحواس ہوا دراشاره كر كے نماز پڑھ سكتا ہے تو نماز ساقط نہيں ہوگی دليل بيآيت ہے ليس على الاعمى حوج و لا على الاعوج موج و لا على الاعوج حوج و لا على الاعوج حوج و لا على الاعرب موج و لا على المويض حوج (آيت كاسورة الفتح ٢٨١) اس آيت سے ثابت ہوا كہ قدرت كے مطابق آدى كام كرتارہ كي كلف الله نفسا الا و سعها (آيت ٢٨١ سورة البقرة ٢١) اس آيت سے ثابت ہوا كہ وسعت سے زياده الله تعالى مكلف نہيں بناتے۔

ترجمه: (۵۴۷) اگر بیار کھڑا ہونے سے عاجز ہوجائے تو بیٹھ کرنماز پڑھے،اور بیٹھ کر ہی رکوع اور سجدہ کرے۔

تشریح: جوآ دمی کھڑانہ ہوسکتا ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھے گا۔اور بیٹھ کررکوع اور سجدہ کرے گا۔اور رکوع اور سجدہ بھی نہ کرسکتا ہوتو رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرے گا۔اور سجدہ کے لئے سرکوزیادہ جھائے گا

**ترجمہ**: لے عمران ابن حصین سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو کرنماز پڑھوپس اگر کھڑا نہ ہو سکوتو بیٹھ کرنماز پڑھو،اورا گر اس پر بھی قدرت نہ ہوتو پہلو کے بل لیٹ کراشارہ کر کے نماز پڑھو۔

وجه: (۱)صاحب هدایی کا مدیث بیت عن عمران بن حصین قال کانت بی بواسیر فسألت رسول الله علی الله علی عن الصلوة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب \_ (بخاری شریف،باباذالم یطق عن الصلوة القائم ۱۵۸ نمبر۱۳۷۲ رابوداؤد قاعداصلی علی جب ص ۱۵۰ نمبر ۱۱۱۷ رتز ندی شریف، باب ماجاءان صلوة القاعر علی الاصف من صلوة القاعر ۱۵۸ نمبر۱۳۵۲ رابوداؤد شریف، بابی صلوة القاعر ۱۵۸ نمبر ۱۹۵۲ رابوداؤد شریف، بابی صلوة القاعر ۱۵۸ نمبر ۱۹۵۹) اس حدیث سے معلوم ہوا که اگر بیشی نه سکتا ہوتو پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھے \_ رکوع سے زیادہ سرجھکا کے اس کی دلیل بیہ قال علی کل حال اور سجدہ کے لئے اشارہ کرے \_ (۲) اور سجدہ کے لئے رکوع سے زیادہ سرجھکا کے اس کی دلیل بیہ قال علی کل حال مستلقیا و منحولا فاذا استقبل القبلة و کان لایستطیع الاذلک فیومئ ایماء و یجعل سجودہ اخفض من رکوع سے دراور اقرار ناق ، باب صلوة المریض ج فانی ص۱۳۲ نمبر ۱۳۱۸ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ تجدہ کے لئے سرزیادہ جھکا ہے ۔

∑ ولان الطاعة بحسب الطاقة (۵۳۸) قال فان لم يستطع الركوع والسجود اومى ايماء ﴾ ا يعنى قاعدالانه وسع مثله (۵۲۹) وجعل سجوده اخفض من ركوعه ﴾ الانه قائم مقامهما فاخذحكمهما.

قرجمه: ٢ اوراسك كعبادت طاقت كاعتبار سے ب

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ کہ جتنی طاقت ہوعبادت آئی ہی لازم ہوتی ہے۔ اب اسکو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر ہی نماز لازم ہوگی۔ اسکو کھڑے ہوئی سے میں اسکی صراحت ہی نماز لازم ہوگی۔ اس لئے اوپر کی حدیث میں ہے بیٹھنے کی طاقت نہ ہوتو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھواس آیت میں اسکی صراحت ہے۔ لایکلف اللہ نفسا الا و سعھا (آیت ۲۸۲ سورة البقرة ۲) اس آیت سے ثابت ہوا کہ وسعت سے زیادہ اللہ تعالی مکلّف نہیں بناتے۔

ترجمه: (۵۴۸) پس اگرركوع سجده نه كرسكتا موتواشاره كركار

ترجمه: العنى بيره كراشاره كركا اسك كهاس شم كآ دى كو تخبائش دى كى بهد

تشریح : اگرکوئی آ دمی بیٹے کربھی رکوع سجدہ نہ کرسکتا ہوتو بیٹھ کررکوع سجدے کا اشارہ کرے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ایسا آ دمی جو رکوع سجدہ نہ کرسکتا ہوتو اسکو بیٹھ کررکوع اور سجدے کا اشارہ کرنے کی گنجائش دی گئی ہے۔۔ اوپر کی حدیث میں تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔

وجه: (۱) اور بیر گراشاره کرنے کے لئے حدیث ہے۔ عن جابر بن عبد الله اُن رسول الله عَلَی الأرض ان فراہ یصلی علی وساد ہ فاخذ فرمی بھا فأخذ عودا لیصلی علیہ فأخذ ہ فرمی به و قال صل علی الأرض ان استطعت و الا فأوم ایماء و اجعل سجودک أخفض من رکوعک (سنن للبیمقی ،باب الا یماء بالرکوع والسجو داذا عجر مندی علی علی من مهماج فانی ،ص ۲۳۵ ، نمبر ۲۹۱۹ ،ابواب المریض) اس حدیث میں ہے کہ باضا بطرکوع سجدہ نہ کرسکتا ہوتورکوع سجدے کا اشاره کرے گا۔ (۲) ااثر ہے ہے۔ قال علی کل حال مستلقیا و منحر فا فاذا استقبل القبلة و کان لایستطیع الا ذلک فیومئ ایماء و یجعل سجودہ اخفض من رکوعه (مصنف عبد الرزاق ،باب صلوۃ المریض ج فانی ص ۱۳۲۸ ہم ۱۳ اس میں اس میں من رکوعه (مصنف عبد الرزاق ،باب صلوۃ المریض ج فانی ص ۱۳۲۸ هم ۱۳ اثر سے معلوم ہوا کہ رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ سجدہ کے لئے سرزیادہ جھکا ہے۔

**لغت:** اومئی: اشارہ کرے۔

ترجمه: (۵۴۹) اور تجد عوركوع سے زیادہ جھائے۔

ترجمه : ا اسلح كماشاره ركوع اور تجدے كقائم مقام باسلة اشاره دونوں كا تحكم ليگا-

(۵۵۰) ولا يرفع الى وجهه شئ يسجد عليه للقوله عليه السلام ان قدرت تسجد على الارض فاسجدو الافاوم برأسك.

تشریح: رکوع کااشارہ کرنااییا ہی ہے جیسا کہ رکوع کیا۔ اسی طرح سجدے کااشارہ کرنااییا ہی ہے جیسا کہ سجدہ کرنا۔ یعنی اشارہ رکوع اور سجدے کے ملم میں ہے۔ اور سجدے میں زیادہ جھکنا ہوتا ہے اس لئے اسکے اشارے میں بھی رکوع سے زیادہ جھکنا ہوگا ۔ سید لیاعقلی ہے۔ اور اسکے لئے حدیث او پر گزرگئ ہے جسکا گلڑا بیتھا . اجعل سجو دک أخفض من رکوعک (سنن لیمقی ، باب الا بماء بالرکوع والسجو داذا بجز عظماح ثانی ، ص ۵۳۵ ، نمبر ۳۱۹ سابواب المریض ) اس حدیث میں ہے کہ سجدہ کورکوع سے زیادہ جھکائے۔

ترجمه: (۵۵۰) اور چرے کی طرف کوئی چیز ندا ٹھائے جس پرسجدہ کرے۔

تشریح: کوئی آدمی سجده نه کرسکتا هوتواگره ه کسی چیز ککڑی وغیره کواٹھا کر پیشانی سے لگادے تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکه اسکو سجدے کا اشاره کرنا جا ہے اسی سے سجده ادا هوجائے گا۔

ترجمه: ال حضور علیه السلام کے قول کی وجہ سے کہ اگر تمکوز مین پر سجدہ کرنے کی قدرت ہوتواس پر سجدہ کرو، اور اگر سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہوتوا سے سرسے اشارہ کرو۔

تشریح: صاحب هدای پیش کرده حدیث یہ ہے۔ عن جابو بن عبد الله اُ اُن رسول الله علی الله علی الأرض ان یصلی علی وسادة فاخذ فرمی بها فاخذ عودا لیصلی علیه فاخذه فرمی به و قال صل علی الأرض ان استطعت و الا فاوم ایماء و اجعل سجو دک أخفض من رکوعک (سنن لیمیمقی، باب الایماء بالرکوع والیجو واذا بجز عنصماح ثانی، ص ۲۳۵، نمبر ۲۹۱ ما ابواب المریض) اس حدیث میں ہے کہ باضا بطرکوع سجدہ نہ کرسکتا ہوتورکوع سجدے کا اشاره کرے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ این تا سکو بھینک دیا۔ پھرکٹری اٹھایا تو آپ نے اسکو بھینک دیا۔

على جبهته لا يجزيه وان فعل ذلك وهو يخفض رأسه اجزاه لوجود الايماء وان وضع ذلك على جبهته لايجزيه لانعدامه (۵۵۱) وان لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه الى القبلة واومى بالركوع والسجود ﴾ ل لقوله عليه السلام يصلى المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلىٰ قفاه يؤمى ايماء فان لم يستطع فالله تعالىٰ احق بقبول العذر منه

اور يوں فرمايا كه زمين پرسجده نه كرسكتا موتواسكا اشاره كرو۔ جس سے معلوم مواكه چېرے كى طرف كسى چيز كواشانا صحيح نهيں ہے۔ (٢) يه اثر بھى گزر چكا ہے كه۔ ان اب عدم كان يقول اذا كان احد كم مريضا فلم يستطع سجو دا على الارض فلا يو فع الى وجهه شيئا وليجعل سجو ده ركوعا وليومئ برأسه۔ (مصنف عبدارزاق، باب المريض جانى ص ١١٣٨ نهبر ١٢٨٨ سنن ليستقى ، باب الا يماء بالركوع والسجو داذا بجز عنهما ج نانى ،ص ٣١٥٨ نمبر ١٢١١ ،ابواب المريض) اس اثر سے بھى معلوم مواكه اينى پيشانى كى طرف كوئى چيز نه اٹھائے۔

ترجمه: ۲ اوراگراییا کیااورسرکوبھی جھکایا تو سجدہ کافی ہوجائے گااشارہ پائے جانے کی وجہ سے۔اوراگراس چیز کو پیشانی پر رکھا تو کافی نہیں ہےاسلئے کہاشارہ نہیں پایا گیا۔

تشریح : جومریض سجدہ نہ کرسکتا ہواسکوا شارہ کرنا چاہئے ۔لیکن اس نے لکڑی وغیرہ کسی چیز کو پیشانی پرر کھالیا ہمیکن تھوڑ اسا سر کو مجھا یا ،تو چونکہ سر کا جھکا نا پایا گیا جواشارہ ہو گیا اسلئے اس اشارے کی وجہ سے سجدہ ہو گیا۔اورا گرتھوڑ اسا بھی سر کونہیں جھکا یا ،تو چونکہ اشارہ نہیں پایا گیا اسلئے سجدہ ادانہیں ہوگا ، دوبارہ سجدے کا اشارہ کرے یا پھرنماز کود ہرائے۔۔اسکے لئے حدیث اوراثر او پر گزر جھکے ہیں۔

ترجمه: (۵۵۱) اگر بیٹھنے کی قدرت ندر کھتا ہوتو گدی کے بل چیت لیٹے اور دونوں پاؤں کو قبلہ کی طرف کرے اور رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرے۔

ترجمه: المحضورعليه السلام كقول كى وجه سے كه مريض كھڑا ہوكر نماز پڑھے، پس اگر قدرت نه ركھتا ہوتو بيڑھ كر، اور بيڑھنے كې بھى طاقت نه ہوتو گدى كے بل ليٹ كراشاره كرے، پھراگر يہ بھى نه ہوسكة والله تعالى زياده لائق ہيں كه اس سے عذر قبول كريں۔
تشسريسے: چت ليك كرياؤں كوقبله كى طرف كرے گا تواس ميں ايك فائده بيہ كے قبله رخ ہوگا۔ جونمازى كے لئے صحت كى

صاحب هدایی کا مدیث کامفہوم اس مدیث میں ہے۔(۱) علی بن ابی طالب عن النبی عَلَیْتُ قال یصلی المریض قائما ان استطاع فان لم یستطع صلی قاعدا فان لم یستطع ان یسجد أوماً وجعل سجودہ اخفض من رکوعه

حالت میں فرض ہے۔اگر چہا یک کراہیت بھی ہے کہ یا وَان قبلہ کی طرف ہوئے

(۵۵۲) وان استلقى على جنبه ووجهه الى القبلة جاز ﴾ ل لما روينا من قبل الا ان الاولى هو الاولى عندنا

فان لم یستطع ان یصلی قاعدا صلی علی جنبه الایمن مستقبل القبلة فان لم یستطع ان یصلی علی جنبه الایمن صلی مستلقیا رجله مما یلی القبلة . (سنن لیمقی ،باب ماروی فی کیفیة الصلو قالی الجنب اولاستلقاء، ج ثانی ،ص ۲۸۸، نمبر ۱۲۹۸ روارقطنی ،باب صلوة المریض و من رعف فی صلوحه الخی ، ج ثانی ،ص اسم نمبر ۱۲۹۹) اس حدیث میں ہے کہ پہلو کے بلل لیٹ کرنماز پڑھے۔ لیک کرنماز پڑھے۔ لیک کرنماز پڑھے۔ یک بعد میں بیمی ہے کہ چت لیٹ کرنماز پڑھے۔ عن ابن عمر قال یصلی المویض مستلقیا علی قفاه تلی قدماه القبلة. (سنن لیمقی ، باب روی فی کیفیة الصلوق علی الجب اوالاستلقاء و فی نظر ج ثانی ،ص ۲۳۸ ،نمبر ۱۲۹ روارقطنی ،باب صلوة المریض و من رعف فی صلوحه الخی میں اسم نمبر ۱۲۹۱ رمصنف عبدالرزاق ،باب صلوة المریض ، جائی ،ص ۳۲۸ ،نمبر ۱۲۹۱ ) اس اثر میں ہے کہ چت لیٹ کرنماز پڑھے۔ مریض کے سرکے نیچ تکیور کو دیتو چیرہ قبلہ کی طرف ہوجائے گا۔ اور بیٹھنے والے کی مشابهت ہو میں مشابهت ہوجائے گا۔ اور بیٹھنے والے کی مشابهت ہو میں مشابهت ہوئے کی سے مشابهت ہوئے کی مشابهت ہوئے کی مشابهت ہوئے کی مشابه کی مشابهت کی کی مشابهت کی کی مشابهت کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کے کو کی کی کو کی کی کی کی کے کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی

ترجمه: (۵۵۲) اوراگر پہلو کے بل لیٹااوراس کا چیرہ قبلہ کی طرف ہواوراشارہ کرے تب بھی جائز ہے۔

ترجمه: ا اس مدیث کی بنایر جومیں نے پہلے بیان کیا۔ مگربیکہ پہلا ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔

تشریح: ہمارے نزدیک مریض کوچت لیٹ کرنماز پڑھناافضل ہے۔ تاہم اگر پہلو کے بل لیٹااور چہرہ کو قبلے کی طرف کیا تب بھی جائز ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر دونوں کی گنجائش ہے۔

وجه: (۱) صاحب هدایا سحدیث کی طرف اشاره کررہے ہیں جس میں یرگزرا کہ پہلو کیل لیٹ کرنماز پڑھے۔ حدیث یہ ہے۔ عن عمران بن حصین قال کانت ہی ہواسیر فسألت رسول الله علیہ عن الصلوة فقال صل قائما فان لم تستطع فعلی جنب ۔ (بخاری شریف، باب اذالم یطق قاعداصلی علی جب ص ۱۵ نمبر کااار ترندی شریف، باب ما جاءان صلوة القاعد علی النصف من صلوة القائم ص ۸۵ نمبر ۲۷۲ رابوداؤد شریف، باب کی صلوة القاعد ص ۱۸۳ نمبر ۱۹۵۲) سے معلوم ہوا کہ اگر بیٹھ نہ سکتا ہوتو پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھے۔ ۔ (۲) اس اثر میں ہے کہ دونوں جائز ہیں، اثر یہ ہے۔ قال علی کل حال مستلقیا و منحوفا فاذا استقبل القبلة و کان لایستطیع الا ذلک فیومئ ایماء ویجعل سجو دہ اخفض من دکوعه (مصنف عبدالرزاق، باب صلوة المریض ج نانی ص۱۳۲ نمبر ۱۳۵۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چت لیٹن اور پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ (۳) پی صدیث بھی گزری کہ جس میں ہے کہ پہلو کے بل لیٹ

ع خلافا للشافعي سي لان اشارة المستلقى تقع الى هواء الكعبة واشارة المضطجع على جنبه الى جانب قدميه وبه تتادى الصلوة (۵۵۳) فان لم يستطع الايماء برأسه اخرت عنه ولا يومى بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه

كرنماز پر معوه نه بوسكتا بوت چت ليك كرنماز پر معده عدا فان لم يستطع ان يسجد أو ما و جعل سجو ده اخفض الممريض قائما ان استطاع فان لم يستطع صلى قاعدا فان لم يستطع ان يسجد أو ما و جعل سجو ده اخفض من ركوعه فان لم يستطع ان يصلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة فان لم يستطع ان يصلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة فان لم يستطع ان يصلى على جنبه الايمن صلى مستلقيا رجله مما يلى القبلة . (سنن بيه من باب ماروى في كيفية الصلوة على الجنب اوالستلقاء، ح ناني، ص ٢٠٠١، نبر ١٦٩٥) اس حديث سے ح ناني، ص ٢٠٠١، نبر ١٦٩٥) اس حديث سے معلوم بواكدا كين پهلوك بل ليك كرنماز پر هيدا كراس پرنماز نه پر هي سكتا بوت چت ليك كرقبله كي طرف يا وَل كرے ـ

فائدہ: ترجمه ع ظاف امام ثافع کے۔

تشریح : امام ثافعیؓ کے زدیک بہتریہ ہے کہ دائیں پہلو کے بل لیٹے اور چہرہ کو قبلہ کی طرف کرے اور نماز پڑھے۔ وجه : اسکی وجداو پروالی حدیث ہے جس میں ہے کہ مریض پہلو کے بل لیٹے ، اور نماز پڑھے۔

ترجمه: سے اسلے کہ چت لیٹنے والے کا اشارہ کعبہ کی فضا کی طرف پڑتا ہے۔ اور پہلو کے بل لیٹنے والے کا اشارہ اپنے قدم کی طرف پڑتا ہے۔ اور کیبلو کے بل لیٹنے والے کا اشارہ ہونے سے نماز ادا ہوتی ہے۔

تشریح: بددلیل عقلی ہے۔ اسکاحاصل میہ کہ چت ہوکرنماز پڑھے اور اسکے سرکے نیچ تکیہ ہوتو اسکاا شارہ قبلہ کی طرف ہو گا۔ اور نمازی کا اشارہ قبلہ کی طرف ہوتو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اسلئے میصورت زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر پہلو کے بل لیٹے تو نماز کا اشارہ قبلہ کی طرف ہوگا۔ اسلئے میصورت افضل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حدیث میں ہے اسلئے می ہی جا سکتے میں ہے اسلئے میہ جا کڑنے۔

ترجمه: (۵۵۳) پس اگرسرسے اشارہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو نمازمؤخر ہوجائے گی ،اور نہ اشارہ کرے اپنی آنکھوں سے اور نہ دل سے اور نہ بھو وں سے۔

تشریح: اگرسر سے بھی اشارہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو نماز مؤخر ہوگی۔ چونکہ عقل دہاغ موجود ہے اس لئے شریعت کا خطاب اس پرموجود ہے اس لئے نماز لازم ہوگی۔ البتة مؤخر کر کے نماز پڑھے گا۔ کیونکہ جب سر سے بھی اشارہ نہیں کرسکتا ہے تو کس چیز سے اشارہ کرے گا! دل سے اشارہ کرے گا! دل سے اشارہ کرے گا تواسکا بھی اعتبار نہیں ہے۔

ل خلافا لزفر تم يلما روينا من قبل. م ولان نصب الابدال بالراى ممتنع م ولا قياس على الرأس لانه يتادى به ركن الصلواة دون العين واختيها

وجه: (۱) اس الرئيس ہے کہ سے اشارہ کرے، جس کا مطلب به لکلا کہ اگر سے بھی اشارہ کرنے کی قدرت نہیں ہے تواب اس سے نمازمؤخر ہوجائے گی۔ پھرآ گے دوصور تیں ہیں۔ [۱] اگر بمار کو عقل اور ہوش ہے، صرف سر سے اشارہ نہیں کر سکتا ہے تب تو نماز فرض رہے گی، جب اشارہ کرنے پر قدرت ہوجائے اس وقت نماز ادا کرے گا۔ کیونکہ عقل اور ہوش موجود ہے۔ [۲] اورا گر ایک دن ایک دن ایک رات تک عقل اور ہوش بھی نہیں رہی تواب ان بیہوثی کی نماز واجب نہیں رہے گی ساقط ہوجائے گی، کیونکہ ایک دن رات تک عقل ہی باتی نہیں رہی ۔ سر سے اشارہ نہ کرنے پر نماز مؤخر ہوگی اسکی دلیل بھا ترہے۔ ان ابن عصر کان یقول اذا کان احد کے مریضا فلم یستطع سجو دا علی الارض فلا یر فع الی و جھہ شیئا ولیجعل سجو دہ رکوعا ولیو مئ بو اُسہ ۔ (مصنف عبدارزات، باب المریض یائی ص ۱۳۵ نمبر ۱۳۸۸ رسنی بیستھی ، باب الا یماء بالرکوع والیجو داذا بجز ولیو مئی ہو اُسہ ۔ (مصنف عبدارزات، باب المریض) اس اثر میں ہے کہ سرسے اشارہ کرے، تواس سے بیجی معلوم ہوا کہ سرسے عضماج فانی می مون نمازہ تو نمازہ تا گیا۔

لغت: بحاحبيه: دونول بھو ول سے۔

ترجمه: ال خلاف المام زفر كـ

تشریح: امام زفررهمة الله فرماتے ہیں که اگر سرے اشارہ نه کرسکتا ہوتو دل ہے اور بھؤں سے اشارہ کر کے نماز پڑھے۔

ترجمه: ٢ اس روايت كى وجدسے جو بہلے ميں نے بيان كى۔

تشریح :یددلیل امام ابوصنیهٔ کی ہے۔جو ابھی او پر حضرت عبدالله ابن عمر کا قول گزرا۔

ترجمه س اوررائے سے بدل کو معین کرناممتنع ہے۔

تشریح: اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ سر کا اشارہ بیت جدے کے بدلے میں ہے۔ اور بیدل ہمنے رائے سے متعین نہیں کی بلکہ حدیث کے اشارے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول سے متعین کیا۔ اب اگر آئکھا ور دل سے اشارے کو سجدے کا بدل قرار دیں تو اسکے لئے کوئی حدیث نہیں ہے اسلئے اپنی رائے سے آئکھا ور دل سے اشارے کو سجدے کا بدلہ قرار منہ نہیں ہے اسلئے اپنی رائے سے آئکھا ور دل سے اشارے کو سجدے کا بدلہ قرار منہ نہیں ہے۔

ترجمه: ۲ اورسر پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اسکئے کہ سر سے نماز کا ایک رکن ادا ہوتا ہے۔ آئکھ اور اسکی دو بہنیں [یعنی بھؤں اور دل] سے رکن ادا نہیں ہوتا ه وقوله اخرت عنه اشارة الى انه لاتسقط الصلواة عنه وان كان العجزا كثر من يوم وليلة اذا كان مفيقا وهو الصحيح لانه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه (۵۵۴) وان قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلى قاعدا يؤمى ايماء »

تشریح : بیعبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔۔اشکال بیہ ہے کہ سرپر قیاس کرلیاجائے۔ بیغی جس طرح سجد ہے کا بدلہ سرکا اشارہ ہے۔ تواسی سرپر بی دل، آنکھ، اور بھوں سے اشارے کو قیاس کرلیاجائے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ تواسکا جواب دیتے ہیں کہ سرسے نماز کا ایک اہم رکن , ہجدہ ،، ادا ہوتا ہے۔اسلئے سرکا اشارہ سجدے کا قائم مقام ہوسکتا ہے۔اور دل ، یا آنکھ، یا بھوں سے کوئی رکن ادا نہیں ہوتا اسلئے ان عضو وں کا اشارہ سجدے کا قائم مقام نہیں ہوسکتا اور اسکے لئے کوئی حدیث ہے نہیں اسلئے انکے اشارے سے نماز ادا نہیں ہوگا ابنی موگا ابنی موجو اے گ

ترجمه: ۵ متن میں یہ تول, اخرت عنه ۱۰ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نمازاس سے ساقط نہیں ہوگی [ صرف مؤخر ہوگی ] اگر چہ یہ بجزا یک دن ایک رات سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوبشر طیکہ اسکو ہوش ہو صحیح روایت یہی ہے۔ اس لئے کہ وہ خطاب کے مضمون کو سمجھتا ہے۔ بخلاف جس پر بہوثی طاری ہوئی ہو۔

تشریح: متن میں بیرجملہ ہے کہ, اخرت عنہ، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جوم بیض سرسے اشارہ نہ کر سکتا ہو
اور اس کو ہوش حواس ہے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوگی۔ البتہ اس سے نماز مؤخر ہوجائے گی بعد میں قضا کرے۔ چاہے اس قسم کی
عاجزی ایک دن ایک رات سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب ہوش وحواس باقی ہے تو اللہ تعالی کے خطاب کو جمحتنا
ہے کہ اس پر نماز فرض ہے اسلئے نماز فرض رہے گی۔ اس کے برخلاف کوئی ایک دن ایک رات سے زیادہ بیہوش رہا ہوتو وہ اللہ تعالی
کے خطاب کو نہیں سمجھتا ہے اسلئے اس سے نماز ساقط ہوجائے گی۔ اسکو بعد میں بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: (۵۵۴) اگر کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہولیکن رکوع اور تجدے پر قدرت ندر کھتا ہوتو اس کو کھڑا ہونالا زمنہیں ہے۔اوراس کے لئے جائز ہے کہ بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے۔

تشریح: ایک آدمی کھڑا تو ہوسکتا ہے کیکن پیٹے میں دردگی وجہ سے رکوع سجدہ نہیں کرسکتا تواس کے لئے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔وہ بیٹھ کررکوع اور سجدے کا اشارہ کر کے نمازیڑھے۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑا ہونااس لئے تھا تا کہ تھے طور پر رکوع اور سجدہ کرسکے۔لیکن جب رکوع اور سجدہ ہی نہیں کرسکا تو کھڑا ہونا جو فرض تھااس سے ساقط ہوجائے گا۔اب جا ہے تو کھڑا ہوجا ہے تو بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے۔

ل لان ركنية القيام للتوسل به الى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم فاذا كان لايتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير ل والافضل هو الايماء قاعدا لانه اشبه بالسجود (۵۵۵) وان صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض اتمها قاعدا يركع ويسجد اويؤمى ان لم يقدر اومستلقيا ان لم يقدر كلاقتداء

ترجمہ: اِ اسلے کہ کھڑے ہونے کارکن سجدے کے وسلے کے لئے ہے اسلے کہ اس میں پوری تعظیم ہے۔ پس جب اسکے بعد سحدہ نہ کرسکتا ہوتو کھڑا ہونارکن بھی نہیں رہااسلئے اختیار ہوگا۔

تشریح: جوآ دمی کھڑا تو ہوسکتا ہولیکن کھڑا ہونے کے بعدرکوع سجدہ نہ کرسکتا ہوتواس پر کھڑا ہونا فرض نہیں ہے بیٹھ کررکوع سجدہ کرے۔اس پر کھڑا ہونا فرض نہیں ہے۔اسکی دلیل عقلی ہے ہے کہ کھڑا ہونا فرض اسلئے تھا کہ اسکے بعدرکوع سجدہ کیا جائے۔کیونکہ اس میں بہت تعظیم ہے۔اورا گررکوع سجدہ نہ کرسکتا ہوتوا ب کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں رہی بیٹھ کرہی رکوع سجدے کا اشارہ کرے۔
ترجمہ: ۲ افضل ہے ہے کہ بیٹھ کراشارہ کرے،اسلئے کہ بہجدے کے مشاہہے۔

**تشریج** : کھڑا ہوقیام کرے، پھر بیٹھ کررکوع سجدے کا اشارہ کرے، یہ بھی جائز ہے۔لیکن افضل میہ ہے کہ بیٹھ کررکوع سجدے کا اشارہ کرے۔

وجه : اسکی وجہ یہ ہے کہ بیٹھ کراشارہ کرناسجدے کے مشابہ ہے اسلئے بیٹھ کررکوع سجدے کا اشارہ کرے یہ بہتر ہے۔

ترجمه (۵۵۵) اگر تندرست آدمی نے بعض نماز کھڑے ہوکر پڑھی پھراسکوم ض پیدا ہوگیا تو بیٹھ کرپوری کرے۔اور رکوع سجدہ کرےاور اسکی بھی قدرت نہ ہوتو اشارہ کرے،اور اگر بیٹھ کر بھی رکوع سجدے پر قدرت نہ ہوتو چت لیٹ کراشارہ کرے۔ ترجمہ: لے اسلئے کہادنی کی بنااعلی برہے تو اقتداء کی طرح ہوگیا۔

تشریح : آدمی تندرست تھا،اس نے کھڑے ہو کرنماز شروع کی درمیان نماز میں بیار ہو گیااور کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رہی تو باقی نماز بیٹھ کرپوری کرے،اور بیٹھنے کی ہمت نہ ہو تولیٹ کراشارہ سے نماز پوری کرے۔

وجه : (۱) جتنے پرطافت ہوئی اسے پرعمل کرسکا (۲) جس طرح اقتدا کرنے والااعلی امام کی اقتدا ادنی مقتدی کے لئے جائز ہے۔
مثلا امام کھڑا ہوکر نماز پڑھار ہا ہے تو بیٹھنے والامقتدی اسکی اقتدا کرسکتا ہے، کیونکہ ادنی کی بنااعلی پر ہے اسلئے جائز ہوگا۔ فصار کا لاقتداء
نکا یہی مطلب ہے (۳) حدیث میں ہے کہ کھڑا نہ ہوسکتا ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھے، حدیث یہ ہے۔ عن عمر ان بن حصین قال
کانت بی بو اسیر فسألت رسول الله عُلَيْظِیہ عن الصلوة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب ۔ (بخاری شریف، باب ماجاء ان صلوة القاعد علی خنب ۔ (بخاری شریف، باب ماجاء ان صلوة القاعد علی

(۵۵۲) ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صح بنى على صلاته قائما عند ابى حنيفةً وابى يوسفُ في الاقتداء وقد تقدم بيانه.

النصف من صلوة القائم ص ۸۵ نمبر۷ سر ۱۳۷ رابودا و دشریف، باب ی صلوة القاعد ۱۳۴ نمبر۹۵۲)اس حدیث میں ہے کہ کھڑا نہ ہوسکتا ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھے،اور بیٹھ بھی نہ سکتا ہوتولیٹ کرنماز پڑھے۔

ترجمه: (۵۵۲) کوئی آدمی مرض کی وجہ سے بیڑھ کر کے رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھا، پھر تندرست ہو گیا توامام ابو حنیفہ اورامام ابو یوسف ؓ کے نزدیک اپنی پہلی نمازیر بناء کرے۔

تشریح : ایک آدمی بیارتھااسلئے بیٹھ کرنماز شروع کی اور بیٹھ کر ہی رکوع سجدہ کرتار ہا،اسی درمیان وہ تندرست ہو گیا اور کھڑے ہونے پر قدرت ہوگئ تو کھڑا ہو کراسی نماز پر بناء کرے، شروع سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ۔ بیرائے امام ابو حنیفہ اور امام ابولا یوسٹ کی ہے۔

وجه: (۱) بیش آدها کھ اہونا ہے اس لئے اگر بیٹے ہوارکوع و تجدہ کرر ہا تھا اور کھڑے ہونے پر قدرت ہوگی تو اس پر بنا کر سے اور باقی نماز کھڑے ہوکر پوری کرے (۲) کھڑے ہونے والے بیٹے والے کی اقتدا کر سکتے ہیں لیکن لیٹنے والے کی اقتدا نہیں کر سکتے اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیٹے نا آدها کھڑا ہونا ہے۔ اس لئے اس پر بنا کرے گا۔ شروع نماز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے (۳) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عائشة ان رسول اللہ کان یصلی جالسا فیقر أو هو جالس فاذا بقی من قرأته قدر ما یکون ثلثین او اربعین آیة قام فقر أو هو قائم ثم رکع ثم سجد ثم یفعل فی الثانیة مثل ذلک (الف) (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعداص ۲۵۲ نمبر ۱۳۷) اس حدیث میں آپ نے بیٹے کرنماز پڑھی ہے پھر آخر میں کھڑے ہو کراس پر بنا کیا ہے۔ یہ حدیث اگر چہ نوافل کے بارے میں ہے لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاری کی صورت میں فرائض میں بھی بیٹے پر کھڑا ہونے کو بنا کرسکتا ہے۔

قرجمه: (۵۵۷) اورامام محد "فرمایا شروع سے نماز پڑھے۔

قرجمہ: یا بناءکرتے ہوئے ان حضرات کے اختلاف پراقتداء کے بارے میں۔ اوراسکا بیان پہلے گزر چکا ہے۔

تشریح : امام محمد فرماتے ہیں کہ بیٹھنے والامریض تندرست ہوجائے تو کھڑا ہوکر بنانہیں کرسکتا۔ شروع سے نماز پڑھے گا۔ اصل
اختلاف یہ ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھار ہے ہوں تو کھڑا ہونے والامقتدی اسکی اقتداء کرسکتا ہے یانہیں؟ اس بارے میں شیخین اور
امام محمد کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اورامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اقتداء جائز ہے اورامام محمد فرماتے ہیں کھڑا ہونے والا بیٹھنے
والے امام کی اقتداء کرے تو جائز نہیں۔ اوراسکی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کھڑا ہے اسلے اسکی حالت اعلی ہے اورامام بیٹھا ہے اسلے

(۵۵۸) وان صلى بعض صلاته بايماء ثم قدر على الركوع والسجود استانف عندهم جميعًا ﴾

ل لانه لايجوز اقتداء الراكع بالمؤمى فكذا البناء (۵۵۹) ومن افتتح التطوع قائما ثم اعيى لا بأس ان يتوكأ على عصا او حائط اويقعد ﴾ للان هذا عذر.

اسکی ادنی ہے،اسلئے اعلی والا ادنی کی اقتداء نہیں کرسکتا۔ باب الا مامة مسئله نمبر۳۶۴ میں بیمسئله گزر چکاہے۔تفصیل وہاں دیکھیں۔ یہاں بھی کھڑا ہونااعلی ہےاسلئے بیٹھنے والا کھڑا ہونے پر بنا نہیں کرسکتا۔

اصول: یمسکداس اصول پرہے کہ بیٹھنا کھ اہونے کے قریب ہے۔اسلنے ایک دوسرے پر بناء کرسکتا ہے۔

**تسر جسمه**: (۵۵۸) پس اگر بعض نمازاشاره سے پڑھی پھررکوع اور سجدہ پر قدرت ہوگئ توسب کے زدیک نماز شروع سے پڑھے گا۔

وجه: اشاره کرنابہت ہی کمزور حالت ہے۔ اس پراعلی کی بنانہیں کرسکتے (۲) یہی وجہ ہے کہ لیٹنے والے یا اشاره کرنے والے کی افتد ابیٹینے والے یا گھڑے والے یا اشاره کرنے والے کی افتد ابیٹینے والے یا گھڑے والے یا گھڑے ہونے والے نہیں کرسکتے ہیں۔ کیونکہ ایک بہت اعلی حالت ہے اور دوسری بہت اونی حالت ہے۔ اس لئے اشاره کرکے نماز پڑھ رہا تھا اور درمیان میں رکوع اور سجدہ پر قدرت ہوگئ تو اس پر بنانہیں کرے گا بلکہ شروع سے نماز پڑھے گا لئے اشاره کرنے پر ہنا کرنے کی حدیث نہیں (۳) اوپر کی حدیث سے ثابت ہوا کہ بیٹھنے پر کھڑے ہونے کو بنا آپ نے کیا ہے۔ لیکن اشاره کرنے پر بنا کرنے کی حدیث نہیں ہے۔ اس لئے احتیاط کا تقاضا بیہ ہے کہ اشاره کرنے پر رکوع و سجدہ کرنے وبنانہ کیا جائے۔

ترجمه: السلئے کہاشارہ کرنے والے کے پیچھےرکوع سجدہ کرنے والے کی اقتداء جائز نہیں۔اس طرح اس پر بناء کرنا بھی ہے۔

ترجمه: (۵۵۹) کسی نے فل نماز کھڑے ہوکر شروع کی پھروہ تھک گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کٹری یا کسی دیوار پرٹیک لگائے ، یا بیٹھ جائے۔

ترجمه: السلخ كه بيعذر بـ

تشریح : کسی نے فعل نماز کھڑے ہوکر شروع کی درمیان میں تھک گیا تواسکے لئے گنجائش ہے کہ کسی لکڑی پر ٹیک لگا لے، یاسی دیوار پر ٹیک لگا لے، یا بیٹھ جائے ۔اسکی وجہ بیہ ہے کہ تھک جانا عذر ہے،اور فعل نماز میں اسنے عذر سے بھی بیٹھ سکتا ہے، یا ٹیک لگا سکتا ع وان كان الاتكاء بغير عذر يكره لانه اساءة في الادب ع وقيل لا يكره عند ابى حنيفة لانه لوقعد عنده يجوز من غير عذر فكذا لايكره الاتكاء ع وعندهما يكره لانه لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء

ہے۔

وجه: (۱) عدیث میں ہے کہ حضرت زینب افعل نماز میں تھک جاتی توری سے سہارالیتی تھیں۔ عدیث ہے۔ عن انس بن مالک قال دخل النبی علیہ فاذا حبل ممدود بین الساریتین ، فقال : ما هذا الحبل ؟ قالو ا : هذا حبل لیزینب فاذا فتر تعلقت ، فقال النبی علیہ النبی تھیں ہے کہ حضرت زینب فقال النبی تھیں ہے کہ حضور النبیہ ا

لغت: اعيى: تھك گيا۔ يوكاً: طيك لگائے۔عصا: لا تھی۔

ترجمه: ٢ اورا گرئيك لگانابغيرعذرك موتو مكروه ب، كيونكه بياد بي ب

تشریح: کھڑا ہوکرنفل پڑھ رہاتھا بھی تھانہیں تھا کہ درمیان میں کسی چیز سے ٹیک لگایا تو یہ مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ ہے۔ تا ہم نماز ہوجائے گی۔اسلئے کنفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز ہے۔

**تسر جسمه**: ۳ اوربعض حضرات نے فر مایا کہ امام ابو حنیف<sup>ت</sup>ہ بغیرعذر کے بھی ٹیک لگانا مکر وہ نہیں ہے۔اسلئے کہ انکے نز دیک بغیر عذر کے بیٹھ گیا تو جائز ہے۔اسی طرح بغیرعذر کے ٹیک لگانا بھی مکروہ نہیں۔

تشریح: بعض حضرات نے فر مایا کہ امام ابو صنیفہ گی رائے ہے کہ بغیر عذر کے بھی نقل نماز کے درمیان ٹیک لگالیا تو مکروہ نہیں ہے۔ ہے۔اسلئے کہ انکے زویک بغیر عذر کے بیٹھنا جائز ہے، تو بغیر عذر کے ٹیک لگانا بھی مکروہ نہیں ہے۔

ترجمه: اورصاحبین کنزدیک مکروه ہے اسلئے کہ انگیزدیک نقل کے درمیان بیٹھنا جائز نہیں، تو بغیر عذر کے ٹیک لگانا بھی مکروہ ہوگا۔ (٥٢٠) وان قعد بغير عذر يكره بالاتفاق ﴾ ل وتجوز الصلوة عنده ولا تجوز عندهما وقد مرفى باب النوافل

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کفل کے درمیان بغیر عذر کے میٹھنا جائز نہیں ،اسی پر قیاس کر کے فل کے درمیان بغیر عذر کے ٹیک لگانا مکروہ ہے۔

ترجمه: (۵۲۰) اورا گر بغير عذر كييره كيا توبالا تفاق مروه بـ

ترجمه: ل البته اما ابوحنيفة كنزديك نماز جائز بوجائے گي۔ اورصاحبين كنز ديك نماز بھي جائز نہيں ہوگ۔

تشهریج: ٹیک لگانے کامسکلتھوڑا ہلکا ہے،اور بیٹھ جانے کامسکلتھوڑا بھاری ہے۔اسکئے اگر بغیر عذر کےنفل نماز میں بیٹھ گیا تو بالا تفاق مکروہ ہے۔البتہ امام ابوحنیفہ کے نز دیکے نفل جائز ہو جائے گی۔

وجه : (۱) اسکی وجہ بیہ کہ صدیث میں ہے کہ آپ "بیٹی کرنماز پڑھتے تو آخیر میں کھڑا ہوجاتے جس ہے معلوم ہوا کہ فل نماز میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ صدیث بیہ ہے۔ صدیث میں ہے عن عائشة ان رسول الله علیہ کان یصلی جالسا فیقر اُ وہو جالس فاذا بقی من قرأته نحو من ثلثین آیة او اربعین آیة قام فقر اُھا وھو قائم ثم رکع ثم سجد یہ فی الرکعة الثانیة مثل ذلک . (بخاری شریف، باب اذاصلی قاعدائم صح او وجد خدتم مہا بقی ، ص ۱۹ منبر ۱۱۱۹ مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا ص ۲۵ نمبر ۲۵ نمبر ۲۵ کا مطلب میہ کہ کھڑے ہوکر شروع جالسا ص ۸۵ نمبر ۲۵ کا اس حدیث میں آپ نے بیٹھ کر بھی اور کھڑے ہوکر بھی جس کا مطلب میہ کہ کھڑے ہوکر شروع کیا تو بیٹھ کر پوری کرسکتا ہے۔ اگر میں آپ نے بیٹھ کر بھی اور کھڑ ہوکر کی کو میں اُ بھڑے۔ اگر میں اُ بوری کر ان بہتر ہے۔

اورصاحبین کے نزدیک شروع سے بیٹھ کرنماز پڑھی تو جائز ہے لیکن درمیان میں بیٹھ گیا تو جائز نہیں۔

وجه: (۱) صاحبین فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کرنفل شروع کیا تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر کھڑے ہونے کو لازم کیا تو گویا کہ یہ عملا نذر ہوگئ جس طرح کوئی آ دمی کھڑا ہو کرنماز پڑھنے کی نذر مانی تو اسکے لئے بیٹھ کرنماز پڑھنا جا تزنہیں اسی طرح کھڑا ہو کرنماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اس لئے بغیر عذر کے بیٹھنا جا تزنہیں ہے۔ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہی۔ (۲) حدیث میں شروع کی تو بیٹھ کرنماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اس لئے بغیر عذر کے بیٹھنا جا تزنہیں ہے۔ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہی۔ (۲) حدیث میں ہے۔ سألنا عائشة عن صلوة رسول الله علی شوالت کان رسول الله یکثر الصلوة قائما و قاعدا فاذا افتتح الصلوة قاعدار کع قائما و اذا افتتح الصلوة قاعدار کع قاعدا (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما و قاعدا منافل فی القراق مسلم نہر ہوگر ہی رکوع سجدہ کرتے تھے۔ اسکی تفصیل فیل القراق مسلم نہر ہوگر میں گزر چکی ہے۔

(١٢٥) ومن صلى فى السفينة قاعدا من غير علة اجزاه عند ابى حنيفة والقيام افضل ( ٥٦٢) وقالا لا يجزيه الامن عذر له لا يا لان القيام مقدور عليه فلا يترك على وله ان الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق الا ان القيام افضل لانه ابعد عن شبهة الخلاف

ترجمه: (۵۲۱) کوئی کشتی میں بغیر کسی عذر کے بیٹھ کرنماز پڑھے توامام ابو حنیفہ کے نزدیک کافی ہوجائے گی، البتہ کھڑا ہوکر پڑھناافضل ہے

تشریح: یدمسکداس اصول پرہے کہ اگر عذر پیدا ہوجائے تو فرض نماز میں کھڑا ہونا ساقط ہوجائے گا۔اورا گرعذر پیدا نہ ہوتو قیام ساقط نہیں ہوگا۔شتی کنارے پر بندھی ہوئی نہ ہوتو وہ پانی پر ہلتی رہتی ہے اور کھڑا ہوکر نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے اسلئے کھڑا ہونے میں عذر ہوگیا اسلئے امام ابوحنیفہ آئے نزدیک جا ہے سرکا چکر نہ ہو پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔البتہ چونکہ فرض نماز میں قیام فرض ہے اسلئے کھڑا ہونا افضل ہے۔

وجه : (۱) اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ حدثت عن أنس بن مالک أنه قصر فی سفینة ، فصلی فیها جالسا و صلی معه جلوسا ۔ (مصنفعبرالرزاق، باب صلی الرجل وهویسوق دابتہ؟ وقصرالصلوق، ج ثانی، ص۸۳۵، نمبر ۲۵۵۷) اس اثر میں ہے کہ حضرت انس نے کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ بغیر عذر کے بھی کشتی میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھی تو نماز ہوجائے گی۔

قرجمه: (۵۲۲) اورصاحبین ناخفر مایا که جائز نهیں ہے مرعذر کی وجہ سے۔

ترجمه: ل اسك كه كور بون يراسكوقدرت باسك كور ابونا جهور أنهين جائ كار

تشریح: صاحبین کااصول ہے کہ واقعی عذر ہوجائے اور کھڑا ہونامشکل ہوجائے تب توبیٹھ کرنماز پڑھے،اور کھڑا ہونا مشکل نہ ہواور سرمیں چکر نہ ہوتو بیٹھنا جائز نہیں۔اسلئے جوآ دمی کشتی میں ہے اور سرمیں چکر نہیں ہے،اور کھڑا ہونامشکل بھی نہیں ہے اسکے لئے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ بغیر عذر کے کھڑا ہونا ساقط نہیں ہوگا۔

وجه: اس اثر میں ہے۔ عن عطاء قال: یصلون فی السفینة قیاما الا أن یخافوا أن یغرقوا، فیصلون جلوسا یتبعون القبلة حیث ما زالت ر(مصنف عبدالرزاق، باب الصلوة فی السفینة، ج ثانی، س۸۳۳، نمبر ۲۵۲۱) اس اثر میں ہے کہ ڈو بنے کا خطرہ ہوتب ہی بیٹھ کرنماز بڑھے۔ یا پھر کھڑا ہونا مشکل ہوتب ہی بیٹھ کرنماز بڑھ سکتا ہے۔

ترجمه: ٢ امام ابوصنیفه کی دلیل بیرے که غالب بیرے که شتی میں دوران رأس [سرکا چکر] ہوتا ہے، بیالیا سمجھو که سرکا چکر ہو ہی گیا۔ مگر کھڑا ہوناافضل ہے اسلئے کہ اختلاف کے شبہ سے دور ہے۔ ع والخروج افضل ما امكنه لانه اسكن لقلبه ع والخلاف في غير المربوطة في والمربوطة كالشط هو الصحيح. (۵۲۳) ومن اغمي عليه خمس صلوات اودونها قضى وان كان اكثر من ذلك لم يقض ﴾

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل بیہے کہ چلتی ہوئی کشتی میں عموما سرکا چکر ہوہی جاتا ہے۔اسلئے کسی چیز کا غالب ہونا ایسا ہے کہ وہ مختق ہوہی گئی، تو گویا کہ سرکا چکر ہوہی گیا اسلئے سرمیں چکرنہ ہوتہ بھی بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے۔البتہ کھڑا ہونا افضل ہے تا کہ اس میں اختلاف کا شبہ ندر ہے،اوراطمینان قلب کے ساتھ نماز ہوجائے۔

**اصول** : امام ابوحنیفهٔ گااصول بیه به که کوئی چیزا کثر ہوتی رہتی ہوتو گویا کہ وہ ہوہی گئی۔

اورصاحبین کااصول میہ کہوہ چیز مخقق ہوجائے تب اسکا عتبار ہوگا ور نہیں۔

ترجمه: س اورجهان تک موسکے شتی سے باہر نکل کرنمازی طنا فضل ہے کیونکہ اس میں اطمینان قلب ہے۔

تشریح: کشی کے اندر بیٹے کرنماز پڑھنے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔اسلئے جہاں تک ہوسکے شق سے باہر ہو کرنماز پڑھے تا کہ کسی کا ختلاف بھی ندر ہے اور اطمینان قلب ہوجائے۔

ترجمه: ٢ ييه كرنمازير صني مين اختلاف اس شتى مين ہے جو كنارے يربندهي موكى نه مو۔

**تشریح**: جوکشی کنارے پر بندھی ہوئی نہ ہوا سکے بارے میں بیا ختلاف ہے کہاس میں بیٹھ کرنماز پڑھے یانہیں۔

ترجمه: ۵ اور بندهی موئی کشتی کنارے کی طرح ہے۔ سیحے یہی ہے۔

تشریح: جوکشی کنارے پر بندھی ہوئی ہواسکا تھم دریا کے کنارے کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح کنارے پر کھڑا ہوکر نماز پڑھنا ضروری ہے اسی طرح بندھی ہوئی کشتی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح یہی ہے کیونکہ کنارے پر بندھی ہوئی کشتی اتن نہیں ہلتی ہے کہ قیام مشکل ہو۔

**لغت**: علة: وجه، بیاری \_ یہاں دوران رأس، مراد ہے۔ مربوطة: ربط سے مشتق ہے، بند هی ہوئی \_ شط: دریا کا کنارہ \_

**تسر جسمہ**: (۵۲۳) جس پر پانچ نمازیں یااس سے کم کی بیہوثی طاری ہوئی توان کو قضا کرے گاجب تندرست ہوگا۔اورا گر فوت ہوگئ ہے بیہوثتی کی وجہ سے یانچ نماز وں سے زیادہ تو قضا نہ کرے۔

تشريح: بيهوشي كسلسليمين تين اقوال بين

[۱] ایک بیرکه چینمازوں سے زیادہ بھی قضاء ہواور چاہے جتنی نمازیں فوت ہوجا کیں سب کی قضاء لازم ہو۔ بیتول امام احمد کی طرف منسوب ہے۔ انکی دلیل بیاژہے۔ قیل لعمران بن حصین: ان سمرة بن جندب یقول فی المغمی علیه: یقضی

[7] اوردوسرا قول بیہ کہ پورے ایک نماز میں بیہوش رہا ہو تو اسکی قضاء نہیں ہے۔ بیقول امام شافتی اور امام مالک کا ہے۔ انکی دلیل بیصدیث ہے۔ . عن القاسم أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه فيترک الصلوة اليوم و اليومين و أكثر من ذالک ، فقالت قال رسول الله عَلَيْ : ليس بشيء من ذالک قضاء الا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق و هـو فـى وقتها قال رسول الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله ع

[س] اور تیسرا قول بیہ کے بیہوشی میں چونماز تک فوت ہوگئ ہوتو معاف ہے کیونکہ حرج ہے، اورا گراس سے کم فوت ہوئی ہوتو اسکی قضاء کرے، کیونکہ اس میں حرج نہیں ۔ انکی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابراهیم قال: کان یقول فی المغمی علیه: اذا أغمی علیه یوم و لیلة أعاد و اذا کان اکثر من ذالک لم یعد ۔ ( مصنف ابن ابی شیخ، باب مایعید المغمی علیه من الصلوق، ج فانی، ص ایم نمبر ۱۵۹۹ مصنف عبد الرزاق، باب صلوة المریض علی الدابة وصلوة المخمی علیہ، ج فانی، ص ۱۳۵، نمبر ۱۵۹۹ مسئلے کی تشریح اور وجہ میں ہے کہ ایک دن رات کے اندر ہوتو اسکوقضاء کرے اور اس سے زیادہ ہوتو قضاء نہ کرے۔۔۔اب اصل مسئلے کی تشریح اور وجہ دیکھیں۔

تشریح: بیہوشی کی وجہ سے پانچ نمازیااس سے کم قضا ہوئی ہوتواس کو قضا کرے گا۔اوراس سے زیادہ قضا ہوگئ ہوتواس کو قضا نہیں کرے گا۔معاف ہے۔

وجه: (۱) بيهوشى طارى بوئى توعقل گويا كختم بوگى اس كئ شريعت كا خطاب اس سے الحق گيا - ليكن ايك دن ايك رات سے كم بيهوشى ربى تو وہ نيند كے درجه بيس ہے - اس لئے اس كى نماز قضا كرے گا - اورايك دن ايك رات سے زيادہ بيهوشى ربى تو اس سے خطاب الله بوا ہوا ہے - اس لئے اب اس كى نماز قضا نہيں كرے گا (۲) اس طرح قضا كروا ئيں تو حرج لازم بوگا تو جس طرح حائضه سے نماز معاف ہے اس طرح اس سے بھى نماز معاف بوگى - (۳) آثار بيس ہے عن عبد الله بن عمر عن نافع قال اغمى على ابن عمر يو ما وليلة فلم يقض ما فاته ... و في حديث آخر ... ان ابن عمر اغمى عليه شهر ا فلم يقض ما فاته وسلى يو مه الذى افياق فيه . (مصنف عبد ارزاق ، باب صلوة المريض على الدابة وصلوة المخى عليه جن غانى ص ١٣٧ نفر ١٢٥٨ مصنف ابن ابى شيخ ، ما يعيد المحلوة ، ج ثانى ، ص ١٥٠ نفر ١٤٥٨ ) ان دونوں آثار سے معلوم ہوا كه نمر ١٤٧٨ مصنف ابن ابى شيخ ، ما يعيد المحلوم ، واكه

ل وهذا استحسان والقياس ان لا قضاء عليه اذا استوعب الاغماء وقت صلوة كامل لتحقق العجز فشبه الجنون على وجه الاستحسان ان المدة اذا طالت كثرت الفوائت فيحرج في الاداء و اذا قصرت قلت فلا حرج

ایک دن ایک رات کی نماز قضا ہوئی ہوتو قضا کرے گا اور زیادہ ہوئی ہوتو قضا نہیں کرے گا۔معاف ہے ور نہ حرج لازم ہوگا۔ ترجمه: لی بیاستحسان کا تقاضا ہے۔ اور قیاس بیہ کہ اس پر قضاء نہ ہوا گربیہوثی ایک پوری نماز کے وقت کو گھر لے بجز کے متحقق ہونے کی وجہ سے، اسلئے مجنون ہونے کے مشابہ ہوگیا۔

تشریح: پانچ نمازوں سے زیادہ بیہوش رہے تو تضاء نہ کرے اور اس سے کم ہوتو قضاء کرے بیاستسان کا تقاضا ہے۔ ورنہ قیاس کا تقاضا ہے۔ کونکہ وہ اس وقت میں نماز اداء کر قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ ایک نماز کا پورا وقت بھی بیہوش رہا تو اسکی قضاء واجب نہیں ہونی چاہئے۔ کیونکہ وہ اس وقت میں نماز اداء کر نے سے ماجز ہے۔ تو جس طرح مجنون نماز کے ایک وقت بھی مجنون رہے تو اسکی قضاء اس پر واجب نہیں اس طرح بیہوش رہنو والا بھی ایک وقت بھی ایک وقت بھی ایک وقت بھی مجنون رہے تو اسکی قضاء اس پر واجب نہیں اسکی قضاء واجب نہیں ہونی چاہئے۔

ترجمه: ۲ استسان کی وجہ بیہ کہ اگر مدت کمبی ہوگی تو فوت شدہ نمازیں زیادہ ہوں گی تواداء کرنے میں حرج ہوگا،اورا گر مدت کم ہوگی تو نمازیں کم ہوں گی تواداء کرنے میں حرج نہیں ہوگا۔

تشریح: بیاستسان کی دلیل عقلی ہے۔ کہ ایک دن رات سے زیادہ وقت بیہوش رہے تو مدت کمی ہوگی اوراس میں بہت می نمازیں قضاء ہول گی اور تمام کا قضاء کرنامشکل ہوگا ،اسلئے اسکی قضاء لازم نہیں ۔اور مدت کم ہوتو نمازیں بھی کم قضاء ہوگی ،اسلئے اس کو س والكثيران تزيد على يوم وليلة لانه يدخل في حد التكرار س والجنون كالاغماء كذا ذكره ابوسليمان في بخلاف النوم لان امتداده نادر فيلحق بالقاصر.

اداءکرنامشکل نہیں اسلئے اسکی قضاءلازم ہوگی۔۔اصل تووہ اثر ہے جواو پر گزرا۔

ترجمه: ٣ اورکثریه بے کدایک دن اور ایک رات پرزیادہ ہوجائے۔اسلے کدوہ تکرار کی حدیدی داخل ہوجاتی ہے۔

تشریح: یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ محمدت کتنی مدت کو کہتے ہیں۔اور کثیر مدت کتنی مدت کو کہتے ہیں؟۔فرماتے ہیں کہایک دن ایک رات کی مدت کولیل مدت کہتے ہیں۔اور ایک دن ایک رات سے زیادہ مدت کو کثیر مدت کہتے ہیں۔

وجه : (۱) اسکی دلیل عقلی یہ ہے کہ ایک دن ایک رات میں پانچ نمازیں ہوتی ہیں اسکئے چھٹی نماز کا وقت گزرے گا تو یہ مت کشر ہوگئ ، کیونکہ مثلا ظہر کی نماز سے چھوٹی ہے تو اگے دن کی ظہر کی نماز گویا کہ مررظہر ہوگئ ، اورظہر کی نماز تکر ار ہونے سے کشرت کی حد میں داخل ہوگئ (۲) اور اسکے لئے انثریہ ہے۔ عن ابر اهیم قال: کان یقول فی المغمی علیه: اذا أغمی علیه یوم و میں داخل ہوگئ (۲) اور اسکے لئے انثریہ ہے۔ عن ابر اهیم قال: کان یقول فی المغمی علیه: اذا أغمی علیه یوم و لیلہ أعاد و اذا کان اکثر من ذالک لم یعد د ( مصنف ابن ابی شیبة ، باب ما یعید المخمی علیہ من الصلوة ، ج ثانی ، صاف نمبر ۱۵۹۱ میں اس انثر میں ہے کہ نمبر ۱۵۹۱ میں اس انثر میں ہے کہ ایک دن رات کے اندر ہوتو اسکوقضاء کرے اور اس سے زیادہ ہوتو قضاء نہ کرے۔

ترجمه: سي اورجنون بيهوشي كى طرح بي ،حضرت الوسليمان في ايس بي ذكركيا-

تشریح: یا مام شافتی کے قیاس کا جواب ہے۔ انہوں نے فر مایا تھا کہ بیہوثی جنون کی طرح ہے۔ لیعنی جنون ایک وقت میں بھی ہوجائے تواسکی قضائی بیس ہونی چاہئے۔ اسکا جواب دے رہے ہیں، کہ موجائے تواسکی قضائی بیس ہونی چاہئے۔ اسکا جواب دے رہے ہیں، کہ حضرت ابوسلیمان نے فر مایا کہ جنون بیہوثی کی طرح ہے۔ یعنی بیہوثی میں پانچ نمازیں فوت ہوجائے تواسکی قضائی ہیں ہے اس طرح جنون میں بھی یانچ نمازیں فوت ہوجائے تو قضائی سے اسکے کہ جنون بیہوثی کی طرح ہے۔

قرجمه: ٥ بخلاف نيند كاسك كاسك كاسكالمباهونانادر بـاسك نيندكوعذرقاصر كساتهدات كياجائ كا-

تشریح: اگرکسی کوچینماز، یااس سے زیادہ دریتک نیند برقر اردہی تواس پرسب نماز کی قضاء ہے۔ بیہوشی کی طرح معاف نہیں ہوگ ۔ اسکی وجہ (۱) ہیہ ہے کہ عموما نینداتنی دریتک نہیں رہتی، ایسا ہونا نادر ہے، اسلئے کسی کواتنی دریتک نیندر ہی تواسکوسب نمازیں قضاء ہوگ ۔ کیونکہ بیچیوٹا ساعذر ہے۔ بیہوشی کی طرح قو کی عذر نہیں ہے۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن الشوری قال: یقضی النائم و السکر ان الصلوق و لا یقضی المویض . (مصنف عبدالرزاق، باب النائم والسکر ان والقرائة علی الغناء، ج نانی، صواد بیہوش مراد بیہوش سے مراد بیہوش سے مراد بیہوش سے مراد بیہوش یا مجنون ہے۔

ل ثم الزيادة تعتبر من حيث الاوقات عند محمد لان التكرار يتحقق به ﴿ وعندهما من حيث الساعات ﴿ وهو الماثور عن على وابن عمر والله اعلم بالصواب.

ترجمه: ل پرزیادتی کا عتبارامام مُرُ کنزدیک وقت کے اعتبارے ہے۔اسکے کہ تکراراس سے محقق ہوتا ہے۔

تشریح: ایک دن ایک دن ایک رات سے زیادہ بیہوش رہے تو اس پرنماز کی قضانہ بیں ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ وقت کے اعتبار سے زیادتی ہویا گھنٹے کے اعتبار سے ۔۔ امام محمد گی رائے ہے کہ وقت کے اعتبار سے زیادتی کا اعتبار ہے ۔ لیخی اگر بیہوشی پر چھ نماز وں کا وقت گزرگیا تو اب ساری نمازیں معاف ہیں ۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ چھٹے نماز کے وقت کے گزر نے سے نماز مکر رہوگی ، اسلئے چھٹی نماز کا وقت گزر جائے تب ایک دن ایک رات پرزیادتی سمجھی جائے گی ۔ مثلا ظہر کے وقت میں ساڑھے بارہ دن کو بیہوش ہوا تو اگلے دن ظہر کی نماز گزر جانے کے بعد مثلا چار ہجے تک بیہوش رہا تو سب نمازیں معاف ہوں گی ، اور اگر اس سے پہلے ہوش میں آگیا تو تمام نمازیں قضاء کرنی ہوگی ۔

ترجمه: ع اورامام ابوحنيفة أورامام ابويوسف يكنزديك كفن كاعتبارسه

تشریح: شیخین کی رائے ہے کہ گھنٹے کے اعتبار سے ایک دن رات سے زیادہ ہوجائے تو تمام نمازیں معاف ہوجا کیں گی۔ مثلا پچیس گھنٹہ بیہوش رہ گیا تو تمام نمازیں معاف ہوجا کیں گی۔

اختلاف کا متیجہ:۔اختلاف کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ ایک آدمی چاشت کے وقت آٹھ بجے بیہوش ہوا اور دوسرے دن نو بجے ہوش میں آیا توشیخین کے نزدیک ایک دن رات سے ایک گھنٹہ زائد ہو چکا ہے اسلئے تمام نمازیں معاف ہوں گی۔اورامام محمد کے نزدیک اب تک پانچ ہی نمازیں فوت ہوئیں ہیں چھٹی نماز تو ظہر کے بعد گویا کہ چار بجے قضاء ہوگی اور نماز مکر رہوگی اسلئے ابھی نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔

ترجمه: ٨ يهي استحسان كامعامله حضرت على ، اور حضرت عبدالله ابن عمر يم منقول بـ

تشریح : یعنی چونمازوں سے کم ہوتو قضاء ہے اور چھنمازوں سے زیادہ ہوں تو قضاء نہیں ہے۔ حضرت علیؓ کا تو کوئی قول نہیں ملا،البتہ حضرت عبداللّٰدابن عمرٌ کا قول کئی مرتبہ قل کر چکا ہوں۔

CLIPART\Sw-olive.jpg not found.

#### ﴿باب سجود التلاوة

## ﴿ باب سجودالتلاوة ﴾

ضروری نواند : قرآن کریم میں چوده آیتیں ہیں جن کے پڑھنے سے بحده کرناواجب ہوتا ہے۔ان کو بحد ہ تااوت کہتے ہیں۔ بحد ہ تااوت کہتے ہیں۔ بحد ہ تااوت واجب ہونے کی دلیل میصدیث ہے ۔عن ابن عباس ان النبی عُلاِی سجد بالنجم و سجد معه السمسلمون و المشر کون و المجن و الانس (بخاری شریف، باب بحدة النجم س ۱۲۹ نمبر ۱۷۵ / ۱۲۹ مسلم شریف، باب بحودالتلاوة ص ۲۱۵ نمبر ۲۵ / ۱۲۹۷ ) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آیت بحده پڑھنے سے بحده کرنا چا ہے ۔اور جولوگ سے ان کو بھی سجدہ کرنا چا ہے ۔اور جولوگ سے ان کو بھی سجدہ کرنا چا ہے ۔وہ آیتیں ہے ہیں۔

[1] ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون . (سورة اعراف 2 آيت ٢٠٦)

[7] و لله يسجدمن في السماوات و الارض طوعا و كرها و ظلالهم بالغدو و الاصال (سورة رعد ١٦ آيت ١٥)

[٣] و لله يسجد ما في السموات و ما في الارض من دآبة و الملائكة و هم لا يستكبرون (سورة النحل ١٦ سي ٢٠٠٠)

اذا تتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا (سورة اسراء كا آيت ك١٠)

[3] اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداوبكيا (سورة مريم ١٩ آيت ٥٨)

[۲] الم ترا ان الله يسجد له من في السموات و من في الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجرو الدواب و كثير من الناس (سورة الحج ٢٦٠، آيت ١٨)

[2] و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن أنسجد لما تأمر نا (سورة فرقان ٢٥ آيت ٢٠)

[^]الا يســجــد وا لــله الذي يخرج الخبء في السماوات و الارض و يعلم ما يخفون و ما يعلنون (سورة النمل ٢٥. آيت ٢٥)

[9] انسما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكرو بها خرو سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا يستكبرون (سورة سجدة (الم تنزيل ٣٢ آيت ١٥)

[ • ا] وظن داؤدانما فتناه فاستغفر ربه و خو راكعا و اناب(سورة ص ۴۸، آيت ٢٣)

[ ۱ ] فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له باليل و النهار و هم لا يسأمون (سورة م تجرة الم آيت ٣٨ )

[۲۱] فاسجدوا لله و اعبدوا (سورة النجم ۵۳ آيت ۲۲)

(٥١٨)قال سجود التلاوة في القران اربعة عشر [ ١ ] في اخر الاعراف [٢] وفي الرعد [٣] والنحل

[ $^{\alpha}$ ]وبنى اسرائيل [ $^{\alpha}$ ]ومريم [ $^{\gamma}$ ]والاولى من الحج [ $^{\omega}$ ]والفرقان [ $^{\alpha}$ ]والنمل [ $^{\alpha}$ ] والم تنزيل [ $^{\alpha}$ ] وص [ $^{\alpha}$ ] وخم السبجدة [ $^{\alpha}$ 1] والمعتمد  $^{\omega}$ 1] والسبدة الثانية في الحج للصلوة.

[۱۳] و اذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون (ازاالسماءانشقت ١٨٠ يت ٢١)

[ ام ا] و اسجدواقترب (سورة علق ۹۱ آیت ۱۹)

ترجمه: (۵۲۴) سجده تلاوت قرآن کریم میں چوده جگهیں ہیں[ا]سوره اعراف کے آخیر میں [۲]سوره رعد میں [۳]النحل میں [۴] بنیاسرائیل میں [۵]سوره مریم میں [۲]سوره حج کی پہلے سجدے میں [۷] سوره فرقان میں [۸]سوره نمل میں [۹]الم تنزیل میں [۱۰]سوره ص میں

[۱۱] سوره حم سجده میں [۱۲] سوره نجم میں [۱۲] سوره اذ االسماء انشقت میں [۱۴] اورسوره اقر اُباسم میں ۔

قرجمه: المحضرت عثمان كم صحف مين اليابي لكها مواسي، اوراس براعماد بـ

تشریح : یه چوده سورتیں ہیں جن میں چودہ آیتیں ہیں جنکے پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کریم میں ایسائی لکھا ہوا ہے۔اوراسی براعتاد ہے۔

وجه : (۱) اس حدیث میں ہے کہ قرآن کریم میں پندرہ تجدے ہیں، حدیث ہے۔ عن عمر وبن العاص أن النبی علیہ اللہ القرآف خمس عشرة سجدة فی القرآن ، منها ثلاث فی المفصل ، و فی سورة الحج سجدتان . (ابوداودشریف، باب تفریح ابواب السجو دوکم سجدة فی القرآن ؟ ص ۲۱۰، نمبر ۱۲۰۰/ ابن ماجة ، باب عدد بجود القرآن ، ص ۱۳۸، نمبر ۱۲۵۰) اس حدیث میں ہے کہ قرآن کریم میں پندرہ سجدے ہیں، البتہ ہمارے یہان سورہ ج میں ایک ہی سجدہ ہے اسلے کل چودہ سجدے رہ گئے۔

ترجمه: ٢ اوردوسراسجده سوره في ميل حفيد كيهال نمازك لئے ہے۔

تشریح: سوره هج میں دوجگه سجد کی آیت ہے۔ اس میں سے پہلی جگه حفقیہ کے یہاں سجدہ تلاوت کے لئے ہے لیمی اس آیت کی تلاوت کرے گا تو سجدہ تلاوت و من السموات و من فی السموات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجرو الدواب و کثیر من الناس (سورة الحج ۲۲، آیت ۱۸)

وجه: (١) اس كي وجريراثر بع عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الحج سجدة واحدة الاولى منها

# ٣ وموضع السجدة في حمّ السجدة عند قوله لا يسأمون في قول عمرٌ وهو الماخوذ للاحتياط

(مصنف بن ابی شیبة ، باب ۲۱۵ من قال هی واحدة وهی الاولی ، جاول ، صنف عبد الرزاق ، باب م فی القرآن من سجدة ص ۲۰۳ السحی و کان لایسجد فیها . (مصنف عبد الرزاق ، باب کم فی القرآن من سجدة ص ۲۰۳ نمبر ۹۰۹ که) ان دونو س آیت تعلیم کے لئے ہے۔

فائدة: امام شافعی کے یہاں سورہ جج میں دوسری آیت میں سجدہ ہے یہلی آیت میں نہیں ہے۔ دوسری آیت یہ ہے۔ یہ یہا الخین المنواار کعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون (سورہ جج ۲۲، آیت ۷۷)،اس آیت کے بیال سجدہ واجب ہوگا۔

وجه: اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ عن نافع أن عمر ، و ابن عمر كانا يسجدان فى الحج سجدتين ، قال و قال ابن عمر : لو سجدت فيها و احدة كانت السجدة فى الآخرة أحب الى (مصنف عبدالرزاق، باب كم فى القرآن من سجدة ص ٢٠٠٨ نبر ٥٩٠٠ ) اس اثر ميں ہے كہ پہلى آيت برسجده كرنازياده بهتر ہے۔

فائده: امام ما لك كنزد يك دونول جگه تجد بين ان كى دليل بي حديث به ان عقبة بن عامر حدثه قال قلت لرسول الله عَلَيْكُ في سورة الحب سبجدتان قال نعم ومن لم يسجد هما فلا يقرأهما. (ابوداؤوثريف، باب كم سجدة في العرق الله عَلَيْكُ من ١٢٨ ببر ٥٤٨ ) اس حديث سجدة في العرق العرق ١٢٨ ببر ٥٤٨ ) اس حديث سيثابت بواكسورة حج مين دو يجد بين -اس اعتبار سيكل تجد يندره به وجائين كي - يهي امام ما لك كا قول به

ترجمه: ٣ اورسورهم السجدة مين سجد على جگه الله تعالى كے قول: لا يسأمون پر بے حضرت عمر عمر كول مين احتياط كے طور پراسى قول كوليا گيا ہے۔

تشریح: سوره جم بجده میں دوآ یتی ہیں جن میں سے پہلے میں سجده کرنے کا تذکره ہے اور دوسری آیت اسکی تکمیل ہے۔ اسکو سجده تو پہلی آیت ہی کے پڑھنے سے واجب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس ٹے فر مایا کہ دوسری آیت ہوتکمیل کے لئے ہے اسکو بھی پڑھ لے تب بجده کرے تو زیاده بہتر ہے تا کہ احتیاط پڑمل ہوجائے۔۔دونوں آیتیں یہ ہیں۔ و من آیا ته اللیل و النهار و الشہر سے الشمس و القمر و اسجدوا لله الذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون ۵ فان است کبروا فالذین عند ربک یسبحون له بالیل و النهار و هم لا یسامون (سورة جم سجدة ۲۱۱ آیت ۲۸/۳۷) اس میں پہلی آیت میں سجدے کا تم ہے، اور دوسری آیت اسکی شکیل ہے۔

وجه: يقول حضرت عمر كانهيس بلكه حضرت ابن عباس كا بيدوه يهدي عن ابن عباس أنه كان يسجد في الآخرة

(۵۲۵) والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القران اولم يقصد ﴾

﴿ و هـم لا يسـاًمون ﴾ (مصنفعبدالرزاق، باب كم فى القرآن من تجدة ص٢٠٢ نمبر٥٨٩٣ مصنف ابن البي شيبة ، من كان يقول: السجو د فى الآية الآخرة فى سورة حم ، ح اول ، ص٣٧٢ ، نمبر ٢٥٢٦ ) اس اثر ميس ہے كه حضرت ابن عباسٌّ دوسرى آيت پر سجده فر ما اكرتے تھے۔

ترجمه: (۵۲۵) سجده واجب ہان جگہوں میں پڑھنے والے پراور سننے والے پر چاہے قرآن سننے کاارادہ کیا ہو یاارادہ نہ کیا ہو۔

تشریح: ان آیوں کے پڑھنے سے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پرسجدہ واجب ہوتا ہے۔ جاہے سننے کی نیت کی ہویانہ کی ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔

فائده: امام شافعی کنزد یک محده تلاوت سنت بـ (۱) ان کی دلیل بیاثر به عن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة

القوله عليه السلام السجدة على من سمعها وعلى من تلاها وهي كلمة ايجاب وهو غير مقيد بالقصد (٢ ٢ ٥) واذا تلا الا مام اية السجدة سجدها وسجدها المأموم معه

على المنبر بسورة النحل حتى اذا جاء السجدة نزل فسجد و سجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة قال ايها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر (بخارى شريف، باب من رأى ان الله عزوج للم يوجب الحوري ١٠٥ انمبر ١٠٥ ارابوداؤ دشريف، باب السجود في ص ١٠٥ نمبر ١١٥ ارتر نمى شريف، باب ما جاء من لم يسجد فيص ١١٥ نمبر ١٥٥ اس اثر سے معلوم بوا كر بحدة تلاوت واجب نبيل ہے سنت ہے۔ بحده كر كا تو ثواب ملے كا اور نبيل كر كا تو كوئى حرج كى بات نبيل ہے۔ بعض حضرات كا فرجب يہ كا ور بنيل ہو الله عندات كا فرجب يه كا اور تبيل كر كا تو اگر بغير اراده كر تن ليا تو اس برضرورى نبيل ہے۔ (٢) ان كى دليل بياثر ہے قال سلمان ما لهذا غدونا وقال عثمان انما السجدة على من استمعها (بخارى شريف، باب من رأى ان الله عزوجل على من استمعها (بخارى شريف، باب من رأى ان الله عزوجل على من استمعها (بخارى شريف، باب من رأى ان الله عزوجل على من استمعها كى دليل ہے عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبى عَلَيْ ﴿ وَ النجم ﴾ فلم يسجد فيها در بخارى شريف، باب من قرأ البحدة ولم يور شهر الله المنجرة ولم يعجر بص ١٤٠ انهم سكوم بواك مند على النبى عَلَيْ في الله عند ولي المنجرة ولم يعجر بص ١٤٠ انهم سكوم بواك مند على النبى عَلَيْ الله في الله ولي الله ولي الله عندان الله عندان الله على النبى عَلَيْ الله والله عندان الله ولي ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي ال

تسر جسمه: اے حضورعلیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ تجدہ اس پر ہے جس نے آیت تجدہ سی ، اوراس پر بھی ہے جس نے اسکی تلاوت کی ۔ اور لفظ , علی ، ، وجوب کا کلمہ ہے ، اور بیارا دے کے ساتھ مقیز نہیں ہے۔

تشریح: یه خضورگا قول تونهیس مل سکاالبته حضرت عبدالله ابن عمر گا قول یه ہے۔ عن ابن عمر قال انما السجدة علی من سمعها. (مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۰۷۰ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمعها. (مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۰۷۵ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمعها ، وجو جو جو ب کے لئے آتا ہے جس سے معلوم میں ہے کہ جو سجدہ قلاوت کی آیت سنے اس پر سجدہ ہے۔ اور اس اثر میں قصد اور ارادہ کی قید نہیں ہے اسلئے بغیر ارادے کے بھی سنے گا تو سجدہ واجب ہوگا۔ بواکس اثر میں قصد اور ارادہ کی قید نہیں ہے اسلئے بغیر ارادے کے بھی سنے گا تو سجدہ واجب ہوگا۔ (۲) اس اثر میں بھی اسکا ثبوت ہے۔ عن ابر اهیم ، و نافع و سعید بن جبیر قالوا: من سمع السجدة فعلیه ان یسسجد در مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۰۷۵ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة علی من جلس لهاو من سمع ، اج اول ، ص ۲۲۷ ، باب من قال السجدة بن جب من باب من قال السجدة بن جب من قال السجدة بن جب من باب من قال السبحدة بن جب من باب من باب من قال السبحدة بن باب من باب من باب من قال السبحد بن جب من باب م

**ترجمه**: (۵۲۲) پس اگرامام نے آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کرے گا۔

الالتزامه متابعته (٢٥ ٥) واذا اتلاالمأموم لم يسجد الامام ولا الماموم في الصلوة ولا بعد الفراغ الالتزامه متابعته (٢٥ ٥) واذا اتلاالمأموم لم يسجد الامام ولا الماموم في الصلوة وابي يوسف من عند ابي حنفية وابي يوسف كم وقال محمد يسجدونها اذا فرغوا لان السبب قد تقررولا مانع بخلاف حالة الصلوة لانه يؤدى الى خلاف وضع الامامة او التلاوة

ترجمه: إامام كا تباع لازم مونى كى وجه

تشریع : امام نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی توامام بھی نماز میں سجدہ تلاوت کریں گے،اوراسکی اقتداء میں مقتدی بھی سجدہ تلاوت کریں۔ کیونکہ مقتدی نے امام کی اتباع اپنے اوپرلازم کی ہے۔

وجه: (۱) پہلگررچکا ہے کہ امام ضامن ہے اس لئے امام پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا تو مقتدی پر بھی واجب ہوجائے گا (۲) اس کے لئے محدیث بھی دلیل عند ابن عمر قال: کان النبی عُلَیْتُ یقر السجدة و نحن عندہ فیسجد و نسجد معہ، فننز دحم حتی ما یجد احدنا لجبھتہ مو ضعا یسجد علیه . (بخاری شریف، باب از دحام الناس ۲۵ ۱۸ نبر ۱۲۵ انہ بر ۱۲۵ اس صدیث میں ہے کہ حضور گجرہ کرتے تھے اور ہم لوگ بھی ان کی اقتدامیں سجدہ کرتے تھے ۔ (۳) اس اثر میں ہے ۔ و قال ابن مسعود لتمیم بن حذلم . و هو غلام . فقر اعلیه سجدہ فقال: اسجد فانک امامنا فیھا ۔ (بخاری شریف، باب من سجدہ و دالقاری می ۲۵ اس اثر میں بھی ہے کہ امام سجدہ کر نے مقتدی بھی اسکی اقتداء میں سجدہ کر ۔ و مقدی علیہ میں اس افتداء میں سجدہ کر ۔ و بیاب من سجدہ دور مقتدی کو سجدہ لازم ہوگا ۔ نہ نماز میں اور نہ نماز میں نماز میں نماز میں اور نہ نماز میں نماز م

ترجمه: يا امام الوصيفة ورامام الولوسف كزديك

ترجمه: مقتدی امام کے تابع ہے اس لئے اگر مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو اس کی وجہ سے امام پر سجدہ لازم نہیں ہوگا۔ اور مقتدی امام کے خلاف کر کے سجدہ نہیں کرسکتا ور نہ امام کی مخالفت لازم ہوگی اس لئے نہ امام پر سجدہ لازم ہوگا اور نہ مقتدی پر لازم ہوگا (۲) امام ابو صنیفہ کے اعتبار سے مقتدی کو قرائت ہی نہیں کرنی چاہئے۔ اس نے جو قرائت کی ہے یہی خلاف قاعدہ کی ہے، اور جو خلاف قاعدہ ہواسکا کوئی حکم نہیں ہوتا اسلئے نماز میں جو آیت سجدہ پڑھی ہے اسکا کوئی حکم نہیں ہوگا، یعنی نہ نماز کے اندر سجدہ لازم ہوگا اور نہ نماز سے باہر سجدہ لازم ہوگا۔ نہ امام پر اور نہ مقتدی پر اسلئے کہ خلاف قاعدہ آیت پڑھی گئی ہے۔

قرجمه: ٢ اورامام مُمَّدُّ نے فرمایا کہ جب نمازے ہوجائیں توامام اور مقتدی دونوں سجدہ کریں۔اسکے کہ تجدے کا سبب ثابت ہو چکا ہے اور سجدہ کرنے سے اب کوئی مانع بھی نہیں ہے۔ بخلاف نمازی حالت کے اسکے کہ وہ امامت کے وضع کے خلاف یا تلاوت کے وضع کے خلاف تک پہنچائے گا۔

T ولهما ان المقتدى محجور عن القراء ة لنفاذ تصرف الامام عليه تصرف المحجور لاحكم له T بخلاف الجنب والحائض لانهما منهيان عن القراء ة الا انه لايجب على الحائض بتلاوتها كما لايجب بسماعها لانعدام اهلية الصلواة بخلاف الجنب

تشریح: امام محمد فرماتے ہیں کہ مقتدی نے نماز میں تلاوت کی تو نماز میں تو کوئی سجدہ نہ کرے نہ امام اور نہ مقتدی الیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام مجمدہ کرے اور مقتدی بھی۔ کیونکہ آیت پڑھی ہے اسلئے سجدہ واجب ہونے کا سبب لازم ہو چکا ہے۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوئی بات مانع نہیں ہے اسلئے نماز سے فراغت کے بعد دونوں سجدہ کرلیں۔

وضع امامت، اوروضع تلاوت کے خلاف کیسے ہوگا؟ اسکی تشریح ہے ہے کہ امام پہلے ہجدہ کرے یا مقتدی اگر مقتدی پہلے ہجدہ کرے تو امام کواسکے تابع ہونا پڑتا ہے، یہ وضع امامت کے خلاف ہے اورا گرامام پہلے ہجدہ کرے اور آبت ہجدہ پڑھنے والا مقتدی بعد میں سجدہ کرے تو یہ تلاوت کے قاعدے کے خلاف ہے۔ کیونکہ تلاوت کا قاعدہ ہے ہے کہ آبت پڑھنے والا پہلے ہجدہ کرے، حدیث میں ہے۔ عن زید ابن اسلم أن غلاما قرأ عند النبی علیہ السجدة فانتظر الغلام النبی علیہ أن یسجدة فلما لم یسجد قال یا رسول الله ألیس فی هذه السورة سجدة قال: بلی و لکنک کنت امامنا فیھا فلو سجدت کسجدنا . (مصنف ابن ابی شیم ، السجدة یا گرامام نے پہلے ہوہ کیا تو یہ تلاوت کے ضع کے خلاف ہے۔

ترجمہ: سے اورامام ابوحنیفہ اورامام ابوبوسٹ کی دلیل ہے ہے کہ مقتدی کو قرات سے روک دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس پرامام کے تصرف کا نفاذ ہے، اور جسکوروک دیا گیا ہواسکی تلاوت کا کوئی حکم نہیں ہے۔

تشریح: شیخین کی دلیل بیہ کہ مقتری کو قرات کرنے سے روک دیا گیا ہے، قرات پر توامام کا حق ہے، اسلئے مقتری کو قرات کرنے سے روک دیا گیا ہے، قرات پر توامام کا حق ہے، اسلئے مقتری کو قرات الامام له خواج کے اسکے لئے بیحدیث ہے۔ عن جاب واقع الامام له قدر أقال دسول الله علیہ من کان له امام فقر أقالا مام له قدر أقالا مام فا نصتو ای الامام له مقتری کے لئے کا فی قدر أقالا مام فا نصتو ای الامام کی قرات مقتری کے لئے کا فی ہے اسلئے مقتری کو قرات نہیں کرنی چا ہے اس پر توامام کا تصرف اور حق ہے اسلئے مقتری نے تلاوت کی تو بیجا کام کیا اسلئے اس تلاوت کا کوئی تھم نہیں ہوگا۔

ترجمه: ہے بخلاف جنبی اور حائضہ عورت کے ،اسلئے کہ ان دونوں کوصرف قر اُت سے روکا ہے۔ مگر حائضہ عورت پراسکی تلاوت کی وجہ سے سجدہ واجب نہیں ہے ، اس لئے کہ اس میں نماز کی اطلبت ہی نہیں ہے۔ بخلاف جنبی کے کہ اس پر سجدہ واجب ہے [بیاور بات ہے کہ شل کے بعد سجدہ کرے گا]

(۵۲۸) ولوسمعها رجل خارج الصلواة سجدها ﴿ لِ هـوالـصحيح لان الحجر ثبت في حقهم فلا يَعْدُوهم

تشریح: یہاں سے حائضة عورت اور جنبی کا حکم بتانا چاہتے ہیں اور مقتدی کی تلاوت اور حائضہ اور جنبی کی تلاوت میں فرق بتانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حائضة عورت میں حیض کی وجہ سے نماز کی اہلیت بالکل نہیں ہے اسلئے یہ آیت سجدہ کو تلاوت کرے تب بھی اس پر سجدہ واجب نہیں ہے ، کیونکہ سجدہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں نماز اس پر سجدہ واجب نہیں ہے ، کیونکہ سجدہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے تو سجدہ کرنے کی اہلیت کیسے ہوگی ؟ اسلئے نہ آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ واجب ہوگا اور نہ آیت سجدہ کے سنتے سے سجدہ واجب ہوگا۔

وجه: اسكة بوت ك لئے اثريہ ہے۔ عن ابر اهيم انه كان يقول في الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد، هي تدع أعظم من السجدة: الصلوة المكتوبة \_(مصنف ابن الي شية، باب الحائض سمع السجدة: الصلوة المكتوبة \_(مصنف ابن الي شية، باب الحائض سمع السجدة: الصلوة المكتوبة يور مصنف ابن الي شية، باب الحائض سمع السجدة، جاول، ١٤٥٥، ١٤٥٨، نبير ١٩٥٥ على السجدة عورت سجده نبيل كركى اس اثر ميں دونوں حكم بين كر برخ صنے سے بھى نبيل اور سننے سے بھى نبيل ـ نبيل

اور جو خض جنابت کی حالت میں ہے اس میں نماز کی اہلیت تو ہے اس لئے تو اس پر وقتیہ نماز واجب ہے، کین نا پاک ہونے کی وجہ سے ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا ، اسی طرح آیت سجدہ پڑھنے، یا سننے سے سجدہ واجب ہوجائے گا، کیونکہ سجدہ کا سبب پایا گیا۔ البتہ نا پاک ہونے کی وجہ سے ابھی سجدہ نہیں کرسکتا عنسل کے بعد سجدہ اداءکرے گا۔

وجه: اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ عن حماد عن سعید بن جبیر أنهما قالا: اذا سمع الجنب اغتسل ثم سجد (مصنف ابن البی شیبة ، باب الرجل الجنب یسمع السجدة ما یصنع ، ج اول ،ص ۳۵۵ ، نمبر ۳۳۱۸) اس اثر میں ہے کہ جنبی آ دمی آ بیت سجدہ سنے وغسل کے بعد سجدہ کرے جس سے معلوم ہوا کہ سجدہ واجب ہے۔

ترجمه: (۵۲۸) اگرامام یا مقتدی کی تلاوت کونماز سے باہر کے آدمی نے سنا تو وہ تجدہ کرے۔

ترجمه: اِ صحیح یهی ہے،اسلئے کہرو کناامام اور مقتدی کے قل میں ثابت ہے اسلئے ایکے علاوہ کی طرف تجاوز نہیں کرے گا۔ تشریح: مثلامقتدی نے تلاوت کی تواسکی وجہ سے نہام پر سجدہ تھا اور نہ مقتدی پر ایکن اگراسی مقتدی کی تلاوت نماز سے باہر کے آدمی نے سی تواس پر بالا تفاق سجدہ واجب ہے۔ شیحے روایت یہی ہے۔

**وجه**: اسکی وجہ یہ ہے کہ امام کومقدی کا تابع بننا پڑتا ہے اسکے اس پر تجدہ واجب نہیں ہے لیکن جوآ دمی نماز سے باہر ہے اسکوتو کسی کے تابع ہونے کا سوال نہیں ہے، اسکے اس پر تجدہ واجب ہوجائے گا کیونکہ آیت سجدہ کا سننا سبب پایا گیا، اور سجدہ کرنے سے کوئی مانع بھی نہیں ہے اسکے سجدہ واجب ہوگا۔ هو المصحیح ، کہہ کراس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک روایت ریجی ہے کہ جب

(٩٢٩) وان سمعوا وهم في الصلولة سجدة من رجل ليس معهم في الصلوة لم يسجدوها في الصلوة في الصلوة وسجدوها الصلولة وسجدوها ليس من افعال الصلوة وسجدوها لتحقق سببها

مقتدی کی قراُت کو کالعدم قرار دیا تو باہر کے آدمی پر بھی سجدہ واجب نہیں ہونا چاہئے ۔جس طرح امام اور مقتدی پر سجدہ واجب نہیں کیا۔لیکن صحیح روایت پہلی ہے۔

﴿ لان الحجو ثبت فی حقهم فلا یعدوهم ﴾ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ کرنے سے روکنا صرف امام اور مقتدی کے حق میں ہے، اسلئے ان سے تجاوز کر کے ایکے علاوہ جو خارج لوگ ہیں ان پر بیتکم نافذ نہیں ہوگا، بلکہ ان پر سجدہ واجب ہوگا۔ خارجی پر سجدہ واجب ہونے کی بیدلیل عقلی ہے۔

ترجمه: (۵۲۹) اگرامام اور مقتری نے آیت سجدہ کوایسے آدمی سے تن جوانکے ساتھ نماز میں نہیں ہے، تو وہ نماز میں سجدہ نه کرے۔

تشریح: کچھلوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ایک آدمی اس نماز میں نہیں تھااس نے آیت سجدہ پڑھی اور نمازی لوگوں نے اس کوسنی تو نمازی لوگوں کو چاہئے کہ ابھی اس کا سجدہ نہ کرے بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کا سجدہ کرے۔لیکن اگر انہوں نے نماز ہی میں سجدہ کر لباتو نماز فاسدنہیں ہوگی۔

اور بعد میں سجدہ کرے اسکی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابن سیسرین قال: یسجد اذا انصرف رمصنف ابن ابی شیبة ۲۱۲ باب سمع السجدة قرأت وهو فی الصلوة من قال لا یسجد، ج اول، ص ۲۲ سبر ۱۳۳۵ ساب میں کئی اثر ہیں رمصنف عبدالرزاق، باب اذا سمعت السجدة وانت تصلی ج ثالث ۲۱۲ نمبر ۵۹۲ ) اس اثر میں ہے کہ بعد میں سجدہ کرے۔

ترجمه: السلعُ كه ينماز كاسجده نهيں ہے، اسلعُ اس آيت سجده كاسنانماز كے افعال ميں سے نہيں ہے۔ البتہ نماز كے بعد ميں اسكاسجده كرے اسلعُ كہ سجدے كاسب متحقق ہوگيا ہے۔

(۵۷۰) ولو سجدوها في الصلواة لم يجزهم ﴾ لانه ناقص لمكان النهى فلا يتادى به الكامل (۱۵۵)قال واعادوها ﴾ ل لتقرر سببها (۵۷۲) ولم يعيدوا الصلواة ﴾ ل لان مجرد السجدة لاينا في احرام الصلواة

قشریع : نماز کے اندرسجدہ کیوں نہ کرے بیاسکی دلیل عقلی ہے۔ کہ بیسجدہ نماز والانہیں ہے، اور نہ بینماز کے افعال میں سے ہے، کیونکہ اس آ بیت کوامام سے نہیں سی بلکہ ایک ایسے آ دمی سے سی جونماز میں نہیں ہے، بلکہ نماز سے باہر ہے اسلئے نماز میں اسکا سجدہ نہ کرے، لیکن چونکہ آ بیت سجدہ کا سننا سبب واقع ہو چکا ہے اسلئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسکا سجدہ کرےگا۔

قرجمه (۵۷۰)اوراگرنمازی میں تجده کرلیاتویکافی نہیں ہوگا۔

قرجمه: السلئ كه نماز مين تجده سے روكنى وجهسے بيناتص ب،اسكة اس سے كامل تجده ادا نهيں ہوگا۔

تشریح : امام اور مقتدی کو باہر والے آدمی کی آیت تجدہ س کرنماز میں تجدہ نہیں کرنا چاہئے ، کیکن اگر کر ہی لیا تو یہ تجدہ ادا نہیں ہو گانماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ تحدہ کرنا ہوگا۔

**وجه**: اسکی وجہ یہ ہے کہ نماز میں اس بحدہ کو کرنے سے منع کیا ہے،اسلئے یہ بحدہ ناقص ہو گیا،اور جو بحدہ واجب ہوا ہے وہ کامل ہے۔ اسلئے ناقص سے کامل بحدہ ادا نہیں ہوگا۔اسلئے دوبارہ اداء کرے۔

فائده: ایکروایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں بھی تجدہ اداء کرے گا تو سجدہ اداء ہوجائے گا۔ اثریہ ہے۔ عن ابو اهیم انه کان یقول: اذا سمع الرجل السجدة و هو یصلی فلیسجد ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب من قال اذا سمعها وهویصلی فلیسجد، جاول، ص ۲۵ سم ۲۵ منبر ۳۵ سم ۱۳۵ سم ۱

ترجمه: (ا۵۵)اور سجده کولوٹائے۔

ترجمه: السبك البت مونى كا وجس

تشریح: چونکه آیت سجده پڑھی ہے اسلئے سجدے کا سبب واقع ہوگیا۔اسلئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ لوٹائے۔

ترجمه: (۵۷۲)اورنمازندلوائد

ترجمه: السلخ كمحض تجده نماز كاحرام كمنافى نبين ب

تشریح: کسی نے نماز میں سجدہ کرہی لیا تو نماز فاسد نہیں ہوئی اسلئے نماز کود ہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه :اسکی وجہ بیہ ہے کہ بحبرہ کرنانماز کے منافی نہیں ہے، یہ توعمل نماز میں سے ہے،اسلئے اگر سحبرہ تلاوت کرلیا تو نماز فاسدنہیں ہوگی ۔

ترجمه: ۲ نوادر کی روایت میں بیہ کہ نماز فاسد ہوجائے گی۔ اسلئے کہ اس نے ایسی چیز زیادہ کی جونماز میں سے نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ بیام محمد کا قول ہے۔

قشریج: نوادر کی روایت بیہ کے سجدہ تلاوت کرنے سے نماز فاسد ہوجائے گی۔اوراسکی وجہ بیہ ہے کہ اس سجدے کا سبب باہر سے تھا اسلئے اسکو نماز میں نہیں کرنا چاہئے تھا باہر کرنا چاہئے تھا۔اسلئے اس نے ایسی چیز کی زیادتی کی جونماز میں سے نہیں ہے اسلئے نماز فاسد ہوجائے گی۔بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیامام محمد کا قول ہے۔

نوت: ناچیز کے پاس حضرت امام محد کی کتاب نوا درنہیں ہے اسلئے پھے نہیں کہ سکتا۔

ترجمه: (۵۷۳) اگرامام نے آیت سجدہ پڑھی اور اسکوکسی ایسے آدمی نے سنا جو ابھی نماز میں نہیں تھا، پھر سجدہ کرنے کے بعد امام کے ساتھ نماز میں داخل ہوا تو اس آدمی پر اسکا سجدہ کرنا لازم نہیں ہے

ترجمه: السلع كدركعت كياني كى وجهاس تجده كويان والا موكيار

تشریح: امام نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی، ایک آدمی نماز سے باہر تھااس نے اس آیت کوسی، پھرامام نے سجدہ تلاوت کیا، اسکے بعداسی رکعت میں باہر والا آدمی نماز میں شریک ہوا تو اس آدمی کوسجدہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

**9 جه** : اسکی وجہ یہ ہے کہ یہاں سجد ہے کا تکم قرائت کے تکم میں ہے، چنانچہ یہ آدمی رکوع میں امام کے ساتھ ملتا تو توامام کی قرائت اسکے لئے کافی ہو جاتی ، اس طرح رکوع میں امام کے ساتھ ملا توامام کا سجدہ اسکے لئے کافی ہو گیا۔۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے توامام کا سجدہ اسکے لئے کافی نہیں ہوگا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسکو سجدہ کرنا ہوگا۔

**اصول**: سجدے کا حکم قرأت کا حکم ہے۔

ترجمه: (۵۷۴) اوراگرامام كساته سجده كرنے سے پہلے شامل ہواتو امام كساتھ سجده كرے گا۔

ترجمه: الله كالرنه سنتا پر بھى سجده كرتا تو يہاں توبدرجاولى ہے۔

تشریح: اگرامام کے منہ سے آیت سجدہ نہ سنتا اور سجدہ کرنے سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہوتا تب بھی امام کے ساتھ سجدہ کرتا کیونکہ وہ امام کے تابع ہے، اور یہال تو امام کے منہ سے آیت سجدہ سن چکا ہے اور سجدہ کرنے کا سبب واجب ہو چکا ہے اسکئے یہاں (۵۷۵) وان لم يدخل معه سجدها ﴿ ل لتحقق السبب (۵۷۵) و كل صلوة وجبت في الصلواة فلم يسجدها فيها لم تقض خارج الصلواة للانها صلاتية ولها مزية الصلواة فلا تتادى بالناقص. (۵۷۵) ومن تلاسجدة فلم يسجدها حتى دخل في صلوة فاعادها وسجداجزأته السجدة

بدرجهاولی امام کے ساتھ سجدہ کرنا ہوگا۔

ترجمه: (۵۷۵) اوراگرامام كساته شامل نه بوسكاتواسكاسجده بعد ميس كركار

ترجمه: إسب كمتقق بون كا وجهد.

تشریح: اگرامام کے ساتھ سجدے میں شریک نہ ہوسکا، اور اس رکعت کو بھی نہیں پایا جس میں آیت سجدہ پڑھی گئی تو تو چونکہ اس نے سجدہ نہیں پایا، اور سجدے کا سبب واقع ہوچکا ہے اسلئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ اداء کرے۔

ترجمه: (۲۷۵) ہروہ جدہ جونماز میں واجب ہوااور نماز میں سجدہ نہ کرسکا تو نمازے باہر قضاء نہ کرے۔

ترجمه: ١ اسلع كه يهجده نماز والاج، اوراسك لع نمازى فضيلت باسك ناقص كساتهادا عنيس موكار

تشریح: یا یک قاعده بتارہے ہیں۔ کہ جو سجدہ نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے نماز میں واجب ہوا ہوا سکونماز سے باہراداء کرناچاہے توادا نہیں کرسکتا۔

وجه : (۱) اسکی ایک وجرتوبیه که بینماز کاندر کا تجده به اور اسکی ایک اہمیت به اسکنے بیکا ال تجده به اور نماز کے باہر جو تحده ہے وہ اسکے مقابلے میں ناقص ہے اسکنے کامل تجده ناقص سے اوا نہیں ہوگا۔ اسکنے باہر تجده کرے گا تو اوا نہیں ہوگا۔ (۲) دوسری وجہ بیا تر ہے۔ عن یو نسس عن الحسن فی رجل نسبی سجدة من صلوته فلم یذکو ها حتی کان فی آخو رکعة من صلوته قال یسجد فیها ثلاث سجدات فان لم یذکو ها حتی یقضی صلوته غیر انه لم یسلم بعد، مقال: یسجد سجده و احدة ما لم یتکلم فان تکلم استأنف الصلوة . (مصنف ابن الب هیم ، باب الرجل ینسی السجدة من الصلوة و فیز کر ها وهویصلی ، ج اول ، ص۲۸۳ ، نبر ۱۹۸۸ ) اس اثر میں ہے کہ اگر نماز میں تجده نہیں کیا اور بات کرلی ، تو شروع سنماز پڑھے۔ جبکا مطلب بینکلا کہ نماز ہوئی بی نہیں ، اور اشارة النص سے بی معلوم ہوا کہ باہر تجده نہیں کرسکا ور نہ نماز دہرانے کی ضرورت کیا تھی جبر تکرد کر دوسرے اثر میں ہے۔ عن اب والهیم قال: اذا نسبی الرجل سجدة من الصلوة فیند کر ها وهویصلی ، جاول فی سجدة من الصلوة فیند کر ها وهویصلی ، جاول فی سجدة من الصلوة فیند کر ها وهویصلی ، جاول سجدة من الصلوة میں اس اثر میں ہے کہ نماز میں جب تک ہوتو تجده کرسکتا ہے۔ جبکا مطلب بینکلا کہ نماز سے باہر تجده کی آبر جبرہ کردی اور نماز میں جب تک ہوتو تجده کرسکتا ہے۔ جبکا مطلب بینکلا کہ نماز میں ہے کہ نماز میں جب تک ہوتو تحده کرسکتا ہے۔ جبکا مطلب بینکلا کہ نماز میں ہے کہ نماز میں جب تک ہوتو تعده کرسکتا ہے۔ جبکا مطلب بینکلا کہ نماز میں دوبارہ قدید کردی اور نماز میں دوبارہ کو کہ کہ کو کو کو کو کہ کان میں دوبارہ کان میں کیسکتا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کان میں دوبارہ کان میں کو کہ کو کہ کو کو کہ کردی اور نماز میں دوبارہ کان میں کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کردی کو کو کو کہ کو کردی کو کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کو کردی کو کر

عن التلاوتين ﴾ ل لان الثانية اقوى لكونها صلوتية فاستتبعت الاولى ' ع وفي النوادر يسجد اخرى بعد الفراغ لان للاولى قوة السبق فاستوتا ع قلنا للثانية قوة اتصال المقصود فترحجت بها

اسی آیت کو پڑھااور سجدہ کیا توبیہ بجدہ دونوں تلاوتوں کے لئے کافی ہے۔ [بشرطیکہ کمجلس ایک ہو]

تشریح : کسی نے نماز سے پہلے سجد ہے گی آیت بڑھی،اورا بھی اس کا سجدہ نہیں کیا، پھر نماز شروع کی اوراسی آیت کو دوبارہ نماز میں بڑھی اور سجدہ کیا تو نماز کا سجدہ وہا ہر کے سجدے کے لئے کافی ہوگا۔

ترجمه: (۱) نماز کاسجده اعلی ہے اس لئے ادنی کے لئے کافی ہے۔ اور چونکہ مجلس ایک ہے اسلئے نماز والا ایک ہی سجده کافی ہوگا (۲) ایک ہی سجده کافی ہونے کے لئے بیا ترہے ۔عن مجاهد قال اذا قرأت السجدة اجزأک ان تسجد بها مرة ، عن ابراهیم فی الرجل یقرأ السجدة ثم یعید قرأتها قالا تجزیها السجدة الاولی. (مصنف بن الی شیبة ۲۰۲۰، باب الرجل یقر االسجدة ثم یعید قرأتھا کیف یصنع جاول س۳۲۵، نمبر ۲۰۹۵/۳۱۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ گی مرتبہ آیت سجده پڑھنے سے اگر مجلس ایک ہوتو ایک ہی سجدہ کافی ہے۔

ترجمه: ١ اسلئے كه دوسراسجده زياده قوى ب،اسلئے كه وه نماز كاسجده ب،اسلئے پہلا بجده اسكة تابع موگا۔

تشریح: یددیل عقلی ہے۔ کہ دوسرا سجدہ نماز میں پڑھی ہوئی آیت کا سجدہ اسلئے وہ زیادہ قوی ہے، اور دوسرا سجدہ نماز سے پہلے ہوا در ہور ہے اسلئے وہ اتنا قوی نہیں ہے اسلئے پہلا سجدہ دوسر سے جدے کے تابع ہوکرا داء ہوجائے گا۔

ترجمہ: ۲ نوادر کتاب میں بیہ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعدد وسراسجدہ کرے۔اسلئے کہ پہلے سجدے کو پہلے ہونے کی قوت ہے اسلئے دونوں سجدے درجے میں برابر ہوگئے۔

تشریح: امام مُردُی کتاب نوا در میں ہے کہ نماز سے پہلے جوآیت پڑھی ہے اسکا سجدہ الگ سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کرے، نماز میں کیا ہوا سجدہ نماز سے پہلے پڑھی ہوئی آیت کے لئے کافی نہیں ہے۔

**وجه**: اسکی وجہ یفر ماتے ہیں کہ نماز کاسجدہ زیادہ قوئ نہیں ہے، اور نماز سے پہلے جوآیت پڑھی ہے اسکا سجدہ نمز ور نہیں ہے، بلکہ دونوں برابردر جے کے ہیں۔ کیونکہ نماز کا سجدہ نماز میں ہونے کی وجہ سے قوی ہے، تو نماز سے پہلے کا سجدہ نماز کے اور تو کی وجہ سے قوی ہے، تو نماز سے پہلے کا سجدہ نماز کے اندر کے تابع ہو کیونکہ پہلے ہونا بھی ایک قوت ہے اسلئے دونوں سجد ہے برابردر جے کے ہوگئے۔ اسلئے نماز سے پہلے کا سجدہ نماز کے اندر کے تابع ہو کرادا نہیں ہوگا۔

ترجمہ: سے ہم کہتے ہیں کہ دوسر سے جدے کے لئے مقصود سے متصل ہونے کی قوت ہے،اسلئے دوسر سے بعدے کوتر جی ہوگئ۔
تشریع : یہ ہمارا جواب ہے۔اسکا حاصل میہ کہ پہلے بعدے کو پہلے ہونے کی قوت ہے،لیکن اس وقت سجدہ اداء نہیں کیا
گیا۔اور دسر سے بعدے کو تلاوت کے بعد فورا اداء کیا گیا ہے، تو رہ بعدہ مقصود سے متصل ہے، اسلئے اسکودوقوت حاصل ہوگئی[ا] ایک

(٥٧٨) وان تلاها فسجد ثم دخل في الصلواة فتلاها سجدلها ١٠٤ لان الثانية هي المستتبعة.

#### ٢ و لاوجه الى الحاقها بالاولىٰ لانه يؤدى الى سبق الحكم على السبب

نماز میں ہونے کی وقت [۲] اور دوسری آیت سے متصل ہونے کی ،اسلئے بینجدہ پہلے سے تو ی ہوگیا ،اسلئے پہلا سجدہ دوسر سے سجد سے تابع ہوکرا داء ہوجائے گا۔۔اصل تو او پر کا اثر ہے۔

العبت: اعاد:عود سے مشتق ہے، لوٹایا۔ اجز اُ: کافی ہوجائے گا۔ صلوبیۃ: نماز کی چیز۔ استبعت: تبع سے مشتق ہے، تا بع ہونا، چیچے چلنا۔ السبق: پہلے ہونا، سبقت کرنا۔ استوتا: سوی سے مشتق ہے، برابر ہوگیا۔ المقصود: یہال مقصود سے مراد آیت سجدہ کو پڑھنا ہے اورا سکے ساتھ ہی سجدہ اداء کرنا ہے۔

ترجمه: (۵۷۸) اوراگرآیت سجده تلاوت کی اوراسکا سجده بھی کرلیا، پھر نماز میں داخل ہوا اوراسی آیت کی تلاوت کی تواس کے لئے دوبارہ سجدہ کرے۔

تشریح : نماز سے پہلے آیت سجدہ پڑھااوراسکا سجدہ بھی کرلیا، اسکے بعد نماز شروع کی اور دوبارہ اس آیت سجدہ کو پڑھی تو نماز میں دوبارہ سجدہ کرے گا،نماز سے پہلے والا سجدہ نماز کے اندروالے سجدے کے لئے کافی نہیں ہے۔

الیک الاتحدہ نماز والاسجدہ اعلی ہے، اور نماز سے پہلے باہر والاسجدہ ادنی ہے، اسلئے ادنی سجد سے اعلی سجدہ کیسے اداء ہوگا؟ اسلئے پہلے والاسجدہ نماز کے اندر کی تلاوت سے پہلے ہے۔ اور پہلے والاسجدہ نماز کے اندر کی تلاوت سے پہلے ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ تلاوت پہلے ہواور اسکے سبب سے سجدہ اسکے بعد ہو۔ پس اگر پہلے والاسجدہ نماز والے سجدے کے لئے کافی سمجھیں تو سجدہ پہلے ہوجائے گا اور تلاوت اسکے بعد ہوگا ، اسلئے پہلے والاسجدہ نماز کے اندروالے سجدہ پہلے آ جائے گا اور اسکا سبب اسکے بعد ہوگا ، اسلئے پہلے والاسجدہ نماز کے اندروالے سجدے کے لئے کافی نہیں نماز کے اندردوبارہ سجدہ کرنا ہوگا۔

**اصول**: ادنی سے اعلی اداء نہیں ہوگا۔

ترجمه: ل اسلئ كدوسرا المجدوتو تابع بنان والاسه [وه يهل مجد عدالع كييه موكا]

تشریح: نماز سے پہلے کاسجدہ ادنی ہے اور نماز کے اندر کاسجدہ اعلی ہے، اور وہ ادنی کوتا بع بنانے والا ہے اسلئے وہ ادنی کے تحت میں کیسے اداء ہوگا؟۔۔مستنبعہ کاتر جمہ ہے تابع بنانے والا۔

ترجمه: ٢ اوركوئي وجنہيں ہے كەنماز كے تجدے كو پہلے كے ساتھ لاحق كرے، اسكے كہ بياس بات كى طرف پہنچائے گا كہ حكم سبب سے بھی پہلے ہوجائے۔

تشریح : اگرنماز سے پہلے جو سجدہ اداء کیا گیا نماز کے اندر کا سجدہ اس کے تحت اداء کر دیا جائے تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ تکم یعنی سجدہ پہلے اداء ہوجائے اور اس سجدے کا سبب یعنی آیت کی تلاوت بعد میں آئے ، اور بیخلاف قاعدہ ہے اسکے باہر کے سجدے سے

(٩٧٩) ومن كرَّر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد اجزأته سجدة واحدة ﴿ (٥٨٠) فان قرأها في مجلسه فسجدها ثم ذهب ورجع فقرأها سجدها ثانية وان لم يكن سجد للاولى فعليه سجدتا ﴿

نماز کاسجده اداء نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۵۷۹) کسی نے ایک ہی آیت سجدہ کوایک ہی مجلس میں مرر تلاوت کی تواس کوایک ہی سجدہ کافی ہے۔

تشریح: کسی نے سجدے کی آیت کوایک مجلس میں بار بار پڑھی توایک ہی سجدہ سب کے لئے کافی ہے، چاہے ایک مرتبہ آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر لے دونوں صورتوں میں ایک ہی سجدہ کافی ہے۔

ترجمه: (۵۸۰) پس اگر سجدے کی آیت مجلس میں پڑھی اور اسکا سجدہ کیا پھروہاں سے چلا گیا اور واپس آیا اور آیت پڑھی تو دوبارہ سجدہ کرے۔اور اگر پہلے کے لئے سجدہ نہ کیا ہوتو اس پر دو سجدے ہیں۔

تشریح: بیمسکدان اصول پرہے کہ جلس ایک ہوتو حرج کی وجہ سے تداخل ہوجائے گا، اسکئے سب کے لئے ایک ہی سجدہ کافی ہے۔

مسکے کی تشریح میہ ہے کہ ایک آ دمی نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کرلیا پھروہاں سے کہیں چلا گیا اور مجلس بدل گئی پھر دوبارہ اسی مقام پر آیا اور آیت سجدہ پڑھی تو دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا۔ پہلا سجدہ کافی نہیں ہے۔

وجه: اس اثريس م كمجلس ايك بوتوايك بى تجده كافى م. عن ابى عبد الرحمن انه كان يقرأ السجدة فيسجد

ا والاصل ان مبنى السجدة على التداخل دفعًا للحرج وهو تداخل في السبب دون الحكم وهو اليق بالعبادات والثاني بالعقوبات على وامكان التداخل عند اتحاد المجلس لكونه جامعًا للمتفرقات فاذا اختلف عاد الحكم الى الاصل

شم يعيد ها في مجلسه ذلك مرادا لا يسجد \_ (مصنف ابن الى شيبة ٢٠٥٠، باب الرجل يقر أالسجدة ثم يعيد قر أتها كيف يصنع ، ح اول ، ٣٦٧ ، نبر ١٣٠١ ) اس اثر ميں ہے كمجلس ايك ہوتو ايك سجده كافى ہے ، جسكے اشارة النص سے معلوم ہوا كمجلس بدل جائے تو ايك سجده كافى نہيں ہوگا ، بلكه الگ سجده لازم ہوگا \_

ترجمه: اِ اصل قاعدہ یہ ہے کہ مجدے کا دارومدار حرج کی وجہ سے تداخل پر ہے۔ اور یہاں سبب میں تداخل ہے تکم میں تداخل نہیں ہے، اور عمارت کے زیادہ لائق ہے۔ تداخل نہیں ہے، اور عمارت کے زیادہ لائق ہے۔

تشریح: باربارآیت پڑھنے کے باوجودایک ہی سجدہ واجب ہونے کی وجہ بتارہے ہیں کہ آیت یا دکرنے کے لئے ، یا بچوں کو پڑھانے کے لئے ایک آیت کو باربار پڑھنا پڑھانے کے اب اگر ہر ہر آیت پر سجدہ کرے تو حرج لازم ہوگا ، اسلئے سبب میں تداخل کر دیا گیا تا کہ سب کے لئے ایک ہی سجدہ کا فی ہوجائے۔

سبب میں تداخل کیا ہے؟ آیت کا پڑھنا سجدے کا سبب ہے۔ مثلا دس مرتبہ آیت پڑھی تو دس سجدے کا سبب بنی۔اور سجدہ کرنا تھم ہوا۔ اب دس مرتبہ آیت پڑھنے کوایک مرتبہ پڑھنا قرار دیا جائے ، بیسب میں تداخل ہوگیا، کیونکہ دس سبب کوایک ہی قرار دیا۔اور اسکی وجہ سے ایک ہی سجدہ لازم کیا جائے جوایک تھم ہے۔۔عبادت کے لائق یہ ہے کہ سبب میں تداخل کیا جائے ، تا کہ سبب ایک ہوتو تھم بھی ایک ہو، تا کہ ایسانہ ہو کہ سبب کئی ہواور تھم ایک ہواور سبب بغیر تھم کے باقی رہ جائے۔

تھم میں تداخل کیا ہے؟ سبب کئی ہوں اس میں تداخل نہ کرے، اور سب کا تھم ایک ہی ہوتو اسکو تھم میں تداخل کہتے ہیں۔ مثلا کئی مرتبہ دلگانے کی مرتبہ حدلگانے کی مرتبہ حدلگانے کا سبب ہوالیکن سب کے بدلے میں ایک مرتبہ حدلگائے تو بیسبب کئی ہونے کے باوجود تھم میں تداخل ہوا کے داخل ہوا۔ سبزا کے مناسب یہی ہے کہ تھم میں تداخل ہو، کیونکہ اللہ دحیم ہے اسلئے حدکا سبب کئی ہونے کے باوجود تھم ایک ہی ہوا اور ایک ہی حدگی۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جہاں تک ہوسکے حدکو ساقط کرنے کی کوشش کرو۔

ترجمه: ۲ تداخل کاممکن ہونامجلس کے متحد ہوتے وقت ہے اسلئے کہ مجلس متفرقات کو جمع کرنے والی ہے۔ پس جبکہ مجلس مختلف ہوگئ تو حکم اپنے اصل کے طرف لوٹ آیا [یعنی جتنے سبب ہوئے اسنے ہی حکم لازم ہوئے ]

تشریح: آیت بجده جو پڑھااس میں تداخل تو ہوگالیکن شرط بیہ کہ مجلس ایک ہو۔اورا گرمجلس ایک نہ ہوتو تو تھم اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی جتنی مرتبہ آیت پڑھے اتنا ہی سجدہ لازم ہو۔

س و لا يختلف بمجرد القيام م بخلاف المخيرة لانه دليل الاعراض وهو المبطل هنالك في وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب وفي المنتقل من غصن الى غصن كذلك في الاصح وكذا في الدياسة للاحتياط

وجسه :(۱) مجلس متحد ہوتو سبب میں تداخل ہوا سکی ایک وجہ تو او پر کا اثر ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ مجلس متفرق چیزوں کو جمع کر نے والی ہے۔ مثلا تھوڑی تھوڑی تنے کئی بار ہوئی ہوتو اگر مجلس ایک ہوتو سب کو جمع کر کے علم لگے گا، جس سے معلوم ہوا کہ مجلس متفرق چیزوں کو جمع کرتی ہے، اسی طرح مجلس ایک ہوتو کئی مرتبہ آیت سجدہ پڑھی ہو پھر بھی ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔۔اور مجلس ایک نہ ہوتو تھم اینے اصل کی طرف لوٹ آئے گا۔

فاذا اختلف عاد الحكم الى الاصل: كامطلب اصل حكم بيه كم جتنى مرتبه آيت پڑھا تناہى مرتبہ بجده لازم ہو، چنانچ جتنى مرتبہ بلس بدلے گى، اور آیت پڑھتا جائے گا اتناہى مرتبہ بحده لازم ہوگا۔

قرجمه: ع صرف كوراهون يم المنهين بدل كار

تشریح : یہاں یہ بتارہ ہیں کہ مجلس بدلنے کا معیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صرف کھڑا ہونے سے آیت کی مجلس نہیں بدلے گ بلکہ دوچار قدم چلے اور دور جائے تب مجلس کا بدلنا سمجھا جائے گا۔اورا لگ سجدہ لا زم ہوگا۔اور ایک دوقدم چلاتو بیقریب ہے اس سے مجلس نہیں بدلے گ

ترجمه: الله بخلاف اختیار دی ہوئی عورت کے اسلئے کہ اسکا کھڑا ہونا اعراض کی دلیل ہے، اور یہاں اتنے ہی سے اختیار باطل ہوجا تا ہے۔

بخلاف سے مخبر ہورت کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ کسی عورت کواسکے شوہر نے کہا ، اختاری نفسک جمکوا پنے آپ کوطلاق دینے کا اختیار ہے ، ہتواس عورت کو مخبر ہ کہتے ہیں، یعنی جسکوا پنے آپ کوطلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہو۔ ایسی عورت کو مجلس کے اندرہی طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے ، مجلس بدل جائے تو اختیار ختم ہوجا تا ہے۔ اور انگی مجلس کا حال بیہ ہے کہ صرف طلاق دینے سے اعراض کر بے تو مجلس بدل جاتی ہے ، اسکے لئے دو چار قدم چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شوہر نے طلاق دینے کا اختیار دیا اور وہ طلاق دینے کے مجلس بدل جائے گھڑی ہوگئی ، تو کھڑا ہونا اعراض کی دلیل ہے ، اسلئے کھڑا ہونے سے مجلس بدل جائے گی اور عورت کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

ترجمه: ﴿ [۱] اورتا ناتنے میں وجوب مکرر ہوگا۔[۲] اورا یک ثناخ سے دوسری شاخ پرمنتقل ہونے میں صحیح روایت میں ایسے ہی ہوگا۔[۳] اورا یسے ہی کھلیان کے روندنے میں احتیاط کی وجہ سے۔

تشریح: یہاں تین مسلے بیان فرمارے ہیں۔[ا] پہلامسکہ یہ ہے کہ کیڑا بننے کے لئے سوت کا تانا تنتے ہیں، وہ تانا تقریباتیس

( ۱ ۸۵) ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب على السامع آل لان السبب في حقه السماع ( ۵۸۲) و كذا اذا تبدل مجلس التالي دون السامع على ﴿

میٹرلمباہوتا ہے۔اسکو تنتے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تواگر چہ بیکا م ایک ہی ہے کیکن اتنی دور تک منتقل ہونے سے مجلس برلتی جائے گی اور ہرآیت پرالگ الگ مجدہ لازم ہوگا۔ اور سجدے کا واجب ہونا مکرر ہوتا جائے گا۔

[7] دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شاخ سے دوسری شاخ الگ الگ مجلس ہے۔اسلئے ایک شاخ پر آیت پڑھی، پھر دوسری شاخ پر جاکر اسی آیت کو پڑھی تو دوسراسجدہ واجب ہوگا ایک ہی سجدہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ہرشاخ گویا کہ الگ الگ مجلس ہے۔ صحیح ۔۔دوسری روایت یہ ہے کہ ان متنوں مسئلوں میں مجلس متحد ہے اسلئے ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔

["] تیسرامسکدیہ ہے کہ کھلیان میں فصلوں کو بیل سے روندواتے ہیں اور گولائی میں بیل کو گھو ماتے ہیں تا کہ دانہ نکل جائے۔ یہ گول دائر ہ تقریبا پندرہ میٹر ہوتا ہے، اسلئے بیل کو گھو مانے میں بھی مجلس بدل جائے گی اور ہر مرتبہ کے پڑھنے سے الگ الگ سجدہ لازم ہوگا۔ احتیاطاسی میں ہے۔

لغت : تسدية : سدى سيمشتق ہے سوت كاتانا بنانا فصن : شاخ دياسة : گا بنا، فصل كوروندنا ـ

**تسر جمه**: (۵۸۱)اگر سننے والے کی مجلس بدل گئ کیکن پڑھنے والے کی مجلس نہیں بدلی تو سننے والے پر آیت سجدہ کا وجوب مکرر ہو گا۔

ترجمه: ١ اسك كسب اسكن مين سناب

تشریح : بڑھنے والا ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے، کین آیت سننے والا بار بارجگہ بدل رہا ہے اوراسی مجلس بدل رہی ہے تو جتنی مرتبہ سننے والے کی مجلس بدلے گی اتنی ہی مرتبہ سجدہ واجب ہوگا۔اسکی وجہ بیہ ہے کہ سننے والے کے حق میں سجدے کا سبب سننا ہے، اور سننے کی مجلس بدل رہی ہے تو گویا کہ سبب بھی مکر رہور ہاہے اسلئے سجدہ بھی بار بارلازم ہوگا۔

ترجمہ: (۵۸۲)ایسے ہی اگر پڑھنے والے کی مجلس بدلے اور سننے والے کی مجلس نہ بدلے [ تب بھی سننے والے پر بار بار سجدہ لازم ہوگا جیسا کہ بعض حضرات نے کہاہے ]

تشریح : سننے والا ایک جگه بیرها ہوا ہے ، کین آیت پڑھنے والا جگه بدل بدل کر پڑھ رہا ہے ، تو بعض حضرات نے فر مایا کہ اس صورت میں بھی جس طرح پڑھنے والے پر کئی سجدے لازم ہو نگے اسی طرح سننے والے پر بھی کئی سجدے لازم ہو نگے۔

**وجسہ**: اس قول کی وجہ یہ ہے کہ سنا سجدے کا سبب نہیں بلکہ پڑھنے والے کا پڑھنا سجدے کا سبب ہے، اور پڑھنے والے کی مجلس بدل رہی ہے اس لئے پڑھنے والے پر کئی سجدے لازم ہورہے ہیں، اسلئے سننے والے پر بھی کئی سجدے لازم ہونگے، ایک سجدہ سب ل ماقيل والاصح انه لا يتكررا لوجوب على السامع لما قلنا. (۵۸۳) ومن اراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ﴾ ل اعتبارا بسجدة الصلواة وهو المروى عن ابن مسعود "

کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

قرجمه: المصحیح روایت بیہ کہ سننے والے پرسجدے کا وجوب مکر رنہیں ہوگا۔ اس سبب کی وجہ سےجسکو میں نے کہا۔
تشکر دیج : صحیح روایت بیہ کہ سننے والے کی مجلس نہ بدلے چاہے پڑھنے والے کی بدل جائے توسننے والے پر کئی سجدے لازم
نہیں ہونگے ، ایک ہی سجدہ کافی ہوگا۔ اوراسکی وجہ انجھی بیہ کہا گیا کہ سننے والے پرسجدے کے وجوب کا سبب آیت کا سننا ہے ، اور سننے
میں جگہ ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ پڑھنے والے کی جگہ بدلنے کی وجہ سے کئی سجدے لازم نہیں ہونگے۔

ترجمه: (۵۸۳)جس نے سجدہ تلاوت کا ارادہ کیا تو تکبیر کے اور ہاتھ نہاٹھائے اور سجدہ کرے، پھرتکبیر کے اور اپنے سرکو اٹھائے۔اس پرتشہدنہ پڑھے اور نہ سلام کرے۔

تشریح: جوآ دمی سجدہ تلاوت کرناچاہے اسکاوضونہ ہوتو وضوکرے کیونکہ بیسجدہ نماز کا ایک حصہ ہے، پھرتکبیر کہہ کرسجدہ میں جائے ، سجدے میں نا نہی سے سجدہ تلاوت اداء ہو ، سجدے میں نماز کے سجدے کی طرح ، سجان ربی الاعلی ، پڑھے اور تکبیر کہتے ہوئے سراٹھائے ۔بس اتنا ہی سے سجدہ تلاوت اداء ہو جائے گا، آگے نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے اور نہ تشہد پڑھنے کی ضرورت ہے۔

نوت: سجدهٔ تلاوت نماز کا حصه ہے اس لئے اس کے لئے وضو ضروری ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے بیاثر ہے۔ عن ابسواھیم قال اذا سمعه و هو علی غیر و ضوء فلیتو ضأ ثم لیقر أ فلیسجد. (مصنف ابن الی شیبة ۲۲۰، باب فی الرجل سجد السجدة وهو علی غیر وضوء ج اول ص ۲۳۵، نمبر ۲۳۲۳) اس اثر میں ہے کہ وضوکر ہے اور اسکے بعد سجدہ تلاوت کرے۔

ترجمه: القياس كرتے ہوئے نماز كے بجدے براوريكي حضرت عبداللدابن مسعود سے منقول ہے۔

تشریح: سجده تلاوت نماز کے سجدے کی طرح ہے، اور نماز کے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں، اور تکبیر کہتے ہوئے

ع ولا تشهد عليه ولا سلام لان ذلك للتحلل وهو يستدعى سبق التحريمة وهى منعدمة وهى منعدمة وهى منعدمة وهى منعدمة وكال ويكره ان يقرأ السورة في صلواة اوغيرها ويدع اية السجدة ويكره ان يقرأ السورة في صلواة اوغيرها ويدع الله السجدة ويكره ان يقرأ السورة في صلواة اوغيرها ويدع الله السجدة ويكره ان يقرأ السورة في صلواة اوغيرها ويدع الله السجدة ويكره ان يقرأ السورة في صلواة اوغيرها ويدع الله السجدة ويكره الله يشبه الاستنكاف عنها

ترجمه: ٢ سجده تلاوت میں تشهد بھی نہیں ہے اور سلام بھی نہیں ہے۔اسکئے کہ شہداور سلام نماز سے حلال ہونے کے لئے ہے اوروہ چاہتا ہے کہ تحریمہ پہلے باندھا گیا ہواور پہلتح یمہ ہے نہیں۔

حضور تجدہ تلاوت میں یہ دعاء پڑھا کرتے تھے۔ عن عائشہ أن رسول الله عَلَيْكِ كان يقول في سجود القرآن (( سجد وجهي للذي خلقه و صوره و شق سمعه و بصره بحوله و قوته۔ (مصنف ابن الى شية، باب في جودالقرآن و مايقر أفيه، ج اول، ص٠٣٨، نمبر ٢٣٧م) اس حديث ميں ہے كه حضور تجده تلاوت ميں كيا پڑھا كرتے تھے۔

تشريح: سجده تلاوت سے سراٹھانے کے بعد سجدہ پورا ہوگیا، ابتشہد پڑھنے اور سلام کرنے کی ضرورت نہیں۔

**9 جسه**: (۱) اسکی دلیل عقلی ہے کہ تشہد پڑھنا اور سلام کرنا تحریعے سے حلال ہونے کے لئے ہیں اور سجدہ تلاوت کے لئے کوئی تحریم بین باندھا گیا ہے اسکے تشہد پڑھ کراور سلام پھیر کراس سے حلال ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ (۲) اصل تو یہ اثر ہے جس میں ہے کہ سلام نہ کرے۔ عن سعید بن جبیر انه کان یقر أ السجدة فیر فع رأسه و لا یسلم، قال کان الحسن میں ہے کہ سلام نہ کرے۔ القر آن و لا یسلم . (مصنف ابن الی شیبۃ ۲۰۱۱، باب من کان لا یسلم من السجدة ج اول س ۲۲۸، باب من کان لا یسلم من السجدة ج اول س ۲۲۸، باب من کان لا یسلم من السجدة ج اول س ۲۲۸، باب من کان لا یسلم من السجدة ج اول س ۲۸۸، بیر سے کہ سلام نہ کرے، اور اس سے یہ یہ تے چاتا ہے کہ تشہد بھی نہ یڑھے۔

ترجمه: (۵۸۴) اور مکروه ہے کہ نمازیا اسکے علاوہ میں سورت پڑھے اور آیت سجدہ کو چھوڑ دے۔

ترجمه : ل اسك كديرجده سيمندمور ن كمشابه-

(۵۸۵) ولا باس بان يقرأ اية السجدة ويدع ماسواها ﴿ لَانَهُ مَبَادُرَةُ اليهَا ٢ قَالَ محمد احب السيّ ان يقرأ قبلها اية وايتين دفعًا لوهم التفضيل ٣ واستحسنوا اخفاء ها شفقة على السامعين والله اعلم.

تشریح: نماز میں یانماز کے علاوہ میں آیت سجدہ والی سورت پڑھے،اور جب آیت سجدہ پرآئے تواسکو چھوڑ دے یہ کروہ ہے۔ وجسہ: (۱) اسکی وجہ بیہ ہے کہ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ آیت سجدہ سے منہ موڑ رہے ہیں اور اسکو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں،اسلئے اسکو چھوڑ نا مکروہ ہے۔ (۲) اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ عن الشعبی قال: کانوا یکر ھون اختصار السجود و کا نوا یکر ھون اذا اتوا علی السجدة أن یجاوزو ھا حتی یسجدوا۔ (مصنف ابن ابی شیبة، باب فی اختصار السجود، حاول، ص۲۲۳، نمبر ۲۲۰۳، کاس اثر میں ہے کہ آیت سجدہ کو چھوڑ دینا اچھانہیں سجھتے تھے۔

ترجمه: (۵۸۵)اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آیت سجدہ کو پڑھےاورا سکے علاوہ کو چھوڑ دے یا اس لئے کہ اس صورت میں اسکی طرف دوڑ کر جانا ہے۔

تشریح: صرف آیت سجدہ کو پڑھے اور باقی کوچھوڑ دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلئے اس سے تو بیہ علوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ کی طرف اور رغبت کرر ہاہے اسلئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه: ۲ حفرت امام مُحُدِّن فرمایا که مجھے یہ پہندہے کہ اس سے پہلے ایک یادوآ بیتی پڑھ لے تا کہ آیت سجدہ کی فضیلت کا وہم نہ ہو۔

تشریح : حضرت امام مُحرِّنے فرمایا کہ جب آیت سجدہ کو پڑھنا ہوتواس سے پہلے ایک دوآیتیں اور پڑھ لے تا کہ سی کو بیوہم نہ ہوکہ آیت سجدہ کی اور آیتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے۔

ترجمه: س اوراچهاسمجها آیت سجده کوآسته پرهناسننه والول پرمهربانی کرنے لئے۔

تشریح : اگرد کھے کہ سننے والے سجدے کے لئے اسے تیار نہیں ہیں، اور انکو سجدہ کرنا گراں گزرے گا تو اچھا یہی سمجھا گیا ہے کہ آیت سجدہ جب آئے تو اسکو آہت ہیڑھے تا کہ انکو سجدہ نہ کرنا پڑے اور ان پر مہر بانی ہوجائے۔ اور اگروہ سجدہ کے رغبت کرتے ہول تو آیت سجدہ زورسے پڑھے۔ واللہ اعلم۔

باب صلوة المسافر

### ﴿ باب صلواة المسافر ﴾

(۵۸۲) السفر الذي يتغير به الاحكام ان يقصد مسيرة ثلثة ايام وليا ليها بسير الابل ومشى الاقدام

## ﴿ باب صلوة المسافر ﴾

ضروری نوت: آدمی سفریس چلاجائة اس کومسافر کتے ہیں۔ سفری حالت میں آدمی آدمی آدمی آدمی آدمی اسکی دلیل (۱) یہ آیت ہے و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن یفتنکم الذین کے فروا (سورة النساء ۴، آیت ۱۰۱) اس آیت میں ہے کہ جب سفر کروتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو۔ (۲) اس حدیث میں اسکا ثبوت ہے۔ سمع ابن عمر یقول صحبت رسول الله فکان لایزید فی السفر علی رکعتین وابا بکر و عمر و عشمان کذلک. (بخاری شریف، باب من لم یتطوع فی السفر دیرالصلوات ۱۳۵ میم انمبر ۱۰۲ ارمسلم شریف، باب صلوة المسافرین وقصرها ۱۳۵ میم ۱۸۲ میم ۱۸۲ میم اس فیال دورکعت سے زیادہ نماز خمیں پڑھی۔ (۳) عن ابن عباس قال: ان الله فرض علی لسان نبیکم عرب میم المسافر رکعتین ، و علی السمقیم آربعا ، و فی الخوف رکعة . (مسلم شریف، باب صلوة المسافرین وقصرها اس ۱۸۰ نمبر ۱۸۵ میم ۱۸۵ میم المرب ۱۸۵ میم المرب ۱۸۵ میم المرب ۱۸۵ میم المرب المرب

ترجمه: (۵۸۲) وه سفرجس سے احکام بدلتے ہیں ہے ہے کہ تین دن اور تین را تیں چلنے کا ارادہ کرے، اونٹ کی چال سے، یا پیدل۔

تشریب : جس مقام سے جس مقام تک جانا ہے وہاں کا سفر تین دن کا راستہ ہو۔ درمیانی چال سے کہ صحیح سے زوال تک چلے۔ اور اونٹ کی چال اور انسان کی پیدل چال کا اعتبار ہے۔ کیونکہ انسان عام طور پراسی رفتار سے چلتا ہے۔ اس لئے شریعت نے اسی کی چال کا اعتبار کرتی ہے۔ اس کی عموم ما ایک دن میں اوسط چال سے صحیح سے دو پہر تک میں سولہ (۱۲) میل چل سکتا ہے۔ اس اعتبار سے تین دن میں اراز تالیس میل اسی حساب سے مشہور ہے۔ اس اعتبار سے تین دن میں اراز تالیس میل اسی حساب سے مشہور ہے۔

وجه: (۱) تین ون کسفر کا اعتبارا س مدیث سے ہے .عن ابی سعید الحدری قال قال رسول الله لا یحل لامرأة تومن بالله والیوم الآخر ان تسافر سفرا یکون ثلاثه ایام فصاعدا الا و معها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذومحرم منها ۔ (مسلم شریف، باب سفرالمرأة مع محرم الی حج وغیره ص ۳۳۲ ابواب الحج نمبر ۱۳۲۷ مربخاری شریف،

#### ل لقوله عليه السلام يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلثة ايام ولياليها

باب فی کم یقصر الصلوة و ص ۱۹۲۷، ابواب تقصیر الصلوة نمبر ۱۰۸۱) اس حدیث میں جس مسافت کوسفر قرار دیا ہے وہ تین دن کی مسافت ہے۔ اس کئے تین دن کی مسافت پرنماز کے قصر کا حکم لگایا جائے گا (۲) موزے پر سے میں بھی تین دن کے سفر کوسفر قرار دیا ہے دین کا اشارہ ماتا ہے۔ حدیث ہیہ ہے۔ عن شویح ابن ہانی قال اتیت عائشة اسألها عن المسح علی المخفین ... فقال جعل رسول الله علی المحقیق ایام ولیالیهن للمسافر ویو ما ولیلة للمقیم، (مسلم شریف، باب التوقیت فی المح ص ۲۲ نمبر ۱۵۵) اس حدیث سے معلوم ہوتا کہ سفر کی الحقین ص ۱۳۵ نمبر ۱۳۵۷ / ۱۷۳۱ / ۱۷۳۱ / ۱۹وراؤ دشریف، باب التوقیت فی المح ص ۲۳ نمبر ۱۵۵) اس حدیث سے معلوم ہوتا کہ سفر کی مدت تین دن ہوئی چا ہے۔ اس کوسفر شرع کہیں گر سال اگر سے بھی اس کی تا نمید ہوتی ہے ۔ کیان ابن عمر و ابن عباس یہ قصر ان ویفطران فی اربعة بود و ہو ستہ عشو فر سختا۔ (بخاری شریف، باب فی کم یقتمر الصلوة و ص ۱۳۵۲ نمبر ۱۹۸۷) اس اثر میں ہے کہ حضر سے معلوم ہوا کہ تین دن کے سفر پرقصر ہوتا کی سفری ہوتا ہے، اور عام حالات میں بیتین دن تین دات میں طے کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تین دن کے سفر پرقصر ہوتا کے اس اگر میں بھی ہوتا کہ نازہ کی سفری میں دن قصر الی عوفہ فقال: لا ، قلت اُن قصر الی مسفن قال: لا ، قلت اُن اقصر الی عسفان قال: نعم ، و ذالک ثمانیة و اُربعون میلا و عقد بیده . ( مصنف این ابی شیب، باب ۲۳۷ ۔ فی مسیرة کم یقصر الصلوق، ج تافی میں ۲۰ نمبر ۱۳۵۸) اس اثر میں ہے کہ ۲۵ میر میل ہوتو مسافر مصنف این ابی شیب، باب ۲۳۷ ۔ فی مسیرة کم یقصر الصلوق، ج تافی میں ۲۰ نمبر ۱۳۵۸) اس اثر میں ہے کہ ۲۵ میر میں مسلم کیا حسف این ابی شیب، باب ۲۳۷ ۔ فی مسیرة کم یقصر الصلوق، ج تافی میں ۲۰ نمبر ۱۳۵۸) اس اثر میں ہے کہ ۲۵ میر و کو مسلم کیا حقور الصلوق کی سفری کا کو مسلم کیا ہو کو کھور سافر کو کھور سافر کیا کو کم کو کم کو کم کو کم کو کم کی کی کم ۲۵ میر کا کم کو کم کی کر کم کی کی کم کا کم کم کو کم کو

ایک فرسخ تین میل شرعی کا ہوتا ہے اس اعتبار سے سولہ فرسخ اڑتا لیس میل ہوئے۔ اور انگریزی میل چھوٹا ہوتا ہے اس لئے وہ ساڑھے چون میل انگریزی ہوئے۔ اس لئے تین دن میں اڑتا لیس چون میل انگریزی ہوئے میں۔ اس لئے تین دن میں اڑتا لیس میل ہوئے۔ حدیث کے ساتھ اس اثر سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ تین دن کا مسافر ہوتو سفر کے احکام بدلیں گے، اس سے پہلے میل ہوئے۔ حدیث کے ساتھ اس اثر سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ تین دن کا مسافر ہوتو سفر کے احکام بدلیں گے، اس سے پہلے میں۔

نوك: اصل تين دن كاسفر ہے ميل كو تعين كرناسهولت كے لئے ہے۔ اوراو پر كاثر سے ہے۔

اغت: مقصد: جانے کی جگہ، قصد کرنے کی جگہ، میر: سیرے مشرق ہے، سفر۔

ترجمه: إ حضورعليه السلام كقول كي وجه سے كمقيم بوراايك دن ايك رات مسح كرے، اور مسافرتين دن تين رات ـ

تشريح: يحديث اوپر گررگ ہے۔ عن شريح ابن هاني قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين ... فقال جعل رسول الله عَلَيْ ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، (مسلم شريف، باب التوقيت في

عمت الرخصة الجنس ومن ضرورته عمومُ التقدير على وقدّرَ ابويوسف بيومين واكثر اليوم الثالث على والشافعي بيوم وليلة في قول.

المسح علی الخفین ص ۱۳۵ نمبر ۲ ۲۷ ر۱۳۹ را بودا وَ دشریف، باب التوقیت فی المسح ص ۲۲ نمبر ۱۵۷) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سفر کی مت تین دن ہونی چاہئے ۔اسی کوسفر شرعی کہیں گے۔

ترجمه: ي رخصت جنس مسافر كوعام ب-جسكي ضرورت ميس سے بكدن كاتعين بھي عام ہو۔

تشریح: اس عبارت کامطلب بیہ کہ حدیث میں المسافر ، کا جملہ ہے جو تمام کوشامل ہے ، اسلئے اسکے اشارے سے بیہ پت چلتا ہے کہ مسافر اسکوکہا جائے گا جو تین دن کا سفر کرے۔

ترجمه: س حضرت امام ابولوسف في دودن اورتيسر دن كااكثر حصمتعين فرمايا-

تشریح : حضرت امام ابویوسف ٔ فرماتے ہیں کہ دودن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ سفر کرے تب بھی مسافر بن جائے گا ، اوروہ قصر کر سکے گا۔

فائده ترجمه: الله اورامام شافعی کایک تول میں ایک دن ایک رات کے سفر میں ہی مسافر بن جائے گا۔

تشریح : امام شافعی کا ایک قول بیرے که ایک دن ایک رات میں مسافر بنے گاا کی دلیل (۱) بیحدیث ہوسکتی ہے۔ عن ابسی هريو۔ قال قال النبي عَلَيْ لا يحل لامر أة تؤمن بالله واليوم الآخو ان تسافر يوم وليلة ليس معها حرمة . (بخاری شریف، باب فی کم تقصیر الصلوة ص ۱۹۸۸ نمبر ۱۹۸۸ مسلم شریف، باب سفر المراة مع محرم الی حج وغیره، ص ۱۹۵۵ نمبر ۱۳۳۹ ۱۳۳۹ اس حدیث سے معلوم ہوا که ایک دن اور ایک رات کے سفر کوبھی سفر کہتے ہیں۔ اس لئے اس پر بھی قصر ہوسکتا ہے۔ (۲) اس اثر میں بھی ہے۔ قال ابن عباس تقصر الصلوة فی اليوم التام و لا تقصر فيما دون ذالک ۔ (مصنف ابن ابی ابی شیبہ، باب ۲۳ کے۔ فی میرة کم یقصر الصلوة ، ح ثانی ، ص ۲۰ ۲ ، نمبر ۱۲۵ مرصنف عبد الرزاق، باب فی کم یقصر الصلوة ، ح ثانی ص ۲۰ ۲ ، نمبر ۱۲۵ مرصنف عبد الرزاق، باب فی کم یقصر الصلوة ، ح ثانی ص ۲۰ ۲ ، نمبر ۱۲۵ مرسوعة امام شافعی کی عبارت ہے۔ و لم یسلغنا امام شافعی کی عبارت ہے۔ و لم یسلغنا امام شافعی کی عبارت ہے۔ و لم یسلغنا امام شافعی کی عبارت ہے۔ و لم یسلغنا

#### ٥ و كفي بالسنة حجةً عليهما.

أن يقصر فيما دون يومين ، الا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما، فللمرء عندى أن يقصر فيما دون يومين ، الا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين ، و ذالك ستة و أربعون ميلا بالهاشمى ، و لا يقصر فيما دونهما . (موسوعة امام شافعيٌ ، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلوة بلاخوف، ج ثانى ، ص ١٩٩٩ ، اس عبارت معلوم بهوا كدودن سے پہلے مسافر نہيں بنے گا، اور دوسرى بات معلوم بوئى كدودن كى مسافت 46 [ چھياليس ] ميل بهوتى ہے، اور تقريب بى كيرة ول امام ابوضيفه كا ہے كہ 48 [ ارتاليس ] ميل سفر كر بي ومسافر بهوجائے گا۔ اس كے دونوں اماموں كا قول قريب قريب بى

وجه :(۱) اسکی وجه بیحدیث ہے۔ سمعت ابا سعید الخدری قال سمعت من رسول الله عَلَیْ اُربعا فأعجبنی و ایستونی : نهی أن تسافر المرأة مسیرة یومین الا و معها زوجها أو ذو محرم ، ۔ (مسلم شریف باب سفر المرأة مع محرم الی جج وغیره، ص۵۲۵، نمبر ۵۲۵، نمبر ۳۲۲/۱۳۳۸) اس حدیث میں ہے کہ دودن کی مسافت ہوتو عورت سفر نہ کر ہے جس کے اشارے سے پت چلا کہ سفر شرعی دودن کا ہوتا ہے۔ (۲) اس اثر میں ہے۔ عن الحسن قال: تقصر الصلوة فی مسیرة اللیلتین . (مصنف ابن الی شیب، باب ۲۳۷ے۔ فی ممیرة کم یقصر الصلوة ، ج ثانی، ص ۲۰۸، نمبر ۸۱۲۸) اس اثر سے بھی پته چلا کہ دودن کی مسافت ہوتو قصر کرے گا۔

ترجمه: ۵ حديث ان دونول پر جت كافى بـ

تشریح : حضرت امام شافعی اورامام ابو یوسف کے خلاف وہ احادیث جمت اور دلیل ہیں جومیں نے پہلے بیان کئے۔ ۔امام ابو حنیف ڈلائل کی روشنی میں احتیاط کی طرف گئے ہیں۔

#### ﴿ فرسخ ميل اور كيلوميشر كاحساب ﴾

پچھلے زمانے میں عرب میں برد،فرسخ اورغلوہ رائج تھے، بعد میں میل شرعی آیا اورابھی دنیا میں انگریزی میل اور کیلومیٹر کا حساب رائج ہے۔اس لئے ان کی تفصیل ہیہے۔

ایک برد چارفریخ کا ہوتا ہے۔اورایک فریخ تین شری میل کا ہوتا۔اورایک شری میل چار ہزار ہاتھ یعنی دو ہزار گز کا ہوتا ہے۔اس طرح ایک برد بارہ شری میل کا ہوا۔ایک برد چارفریخ کا ہوتا ہے اس کاذکر عبداللہ بن عبال کے اثر میں گزرا۔ کان ابن عمر و ابن عباس یقصر ان و یفطران فی اربعة برد و هو ستة عشو فرسخا (بخاری شریف، باب فی کم یقصر الصلوة، ص ۱۲۵۲، نمبر ۱۰۸۱، نمبر ۱۰۸۱) اس اثر میں ہے کہ چار برد سولہ فریخ کا ہوتا تھا۔ یعنی ایک برد چارفریخ کا۔اور چار برد سولہ فریخ کا ہوا جس پرعبد اللہ بن عمراورعبداللہ بن عباس سفر کا محم لگاتے تھے۔ (۲) بیاثر بھی گزراجس میں ہے کہ 48 میل پرقصر کرے، اثر بیہے۔ عن

اورایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے۔اورایک میل شری چار ہزار ہاتھ کا۔جس کا مطلب یہ ہوا کہ دو ہزارگز کا میل ہوا۔اس کی دلیل در مختار کی بیعبارت ہے۔الفر سنح: ثلاثة امیال و المیل: اربعة آلاف فدراع (ردامختار علی درالمختار، باب صلوة المسافر، ج ثانی محتار کی بیعبارت ہے۔الفر سنح: ثلاثة امیال کا ہوتا ہے۔اورایک میل شری محتال ماموتا ہے۔اوردو ہاتھ کا ایک گز ہوتا ہے،اس حساب سے معلوم ہوا کہ فرسخ تین میل کا ایک شری میل ہوا۔اب بارہ فرسخ کوتین میل سے ضرب دیں تو 48 میل شری ہوئے۔

#### (میل شرعی میل انگریزی اور کیلومیٹر میں فرق)

انگریزی میل شرعی میل سے 1.13636 چھوٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ میل انگریزی 1760 گز کا ہوتا ہے. اور شرعی میل 2000 گز کا ہوتا ہے۔ اور کیلو گئریزی میل سے 1.828 چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کیلومیٹر صرف 1093.61 گز کا ہوتا ہے۔ اور کیلو میٹر انگریزی میل سے 1.6092 فیصد چھوٹا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 48 میل شرعی 54.545 میل انگریزی ہوگا۔ اور 87.782 کیلومیٹر ہوگا۔ جس پر قصر نماز کا تھم لگایا جا سے گا۔ کلکیو لیٹر سے حساب کرلیں۔

# ﴿ شرعی میل، انگریزی میل، اور کیلومیٹر کا فرق ﴾

| ہوتا ہے۔    | كتنا          | كون      |  |
|-------------|---------------|----------|--|
|             |               |          |  |
| کا ہوتا ہے۔ | 0.914399 میٹر | ایک گز   |  |
|             |               |          |  |
| کا ہوتا ہے۔ | الا 1.0936143 | ایک میٹر |  |
|             |               |          |  |

| کا ہوتا ہے۔             | 3 5 2 0 باتھ       | ایک انگریزی میل     |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| کا ہوتا ہے۔             | <b>1760</b>        | ایک انگریزی میل     |
| کا ہوتا ہے۔             | 1.6093422 كيلوميثر | ایک انگریزی میل     |
| کا ہوتا ہے۔             | 1609.3422 میٹر     | ایک اگریزی میل      |
|                         |                    |                     |
| کا ہوتا ہے۔             | 1 0 0 0 میٹر       | ایک کیلو میٹر       |
| کا ہوتا ہے۔             | グ 1093.61          | ایک کیلو میٹر       |
| کا ہوتا ہے۔             |                    | ایک کیلو میٹر       |
|                         | <br>قار 2187.22    |                     |
|                         |                    |                     |
| کا ہوتا ہے۔             | 4 0 0 0 4          | ایک شرعی میل        |
| بره••ا مر               | كتنا               | کوان                |
| ہوتا ہے۔<br>کا ہوتا ہے۔ | 2 0 0 0            | کون<br>ایک شرعی میل |
|                         |                    |                     |

| کا ہوتا ہے۔   | 1828.798 میٹر                 | ایک شرعی میل |
|---------------|-------------------------------|--------------|
|               |                               |              |
| کا ہوتا ہے۔   | 1.828798 كيلوميٹر             | ایک شرعی میل |
|               |                               |              |
| کا ہوتا ہے۔   | 1.13636 انگریزی میل           | ایک شرعی میل |
|               | ••••                          |              |
| برا اہوتا ہے۔ | انگریزی میل<br>سے 6 3 3 1 . 1 | ایک شرعی میل |
|               | 1.13636                       |              |
|               |                               |              |
| کا ہوتا ہے۔   | 54.5452 انگریزی میل           | 4 8 شرعی میل |
|               |                               |              |
| کا ہوتا ہے۔   | 87.782 كيلوميٹر               | 4 8 شرعی میل |
|               |                               |              |

# ﴿برداور فرسخ كاحساب

| ہوتا ہے۔    | کیاچیز      | كتنا     | كون     |
|-------------|-------------|----------|---------|
|             |             |          |         |
| کا ہوتا ہے۔ | میل شرعی    | 1 2      | ایک برد |
|             | •••••       | •••••    | •••••   |
| کا ہوتا ہے۔ | انگریزی میل | 13.63632 | ایک برد |
|             |             |          |         |
| کا ہوتا ہے۔ | کیلو میٹر   | 21.9455  | ایک برد |
|             |             |          |         |

# (۵۸۷) والسير المذكور هو الوسط ﴾

|             |             | , ,           |          |
|-------------|-------------|---------------|----------|
| کا ہوتا ہے۔ | ميطر        | 21945.576     | ایک برد  |
|             |             |               |          |
| کا ہوتا ہے۔ | ار ا        | 23999.92      | ایک برد  |
|             |             |               |          |
| کا ہوتا ہے۔ | فرسخ        | 4             | ایک برد  |
|             |             |               |          |
| کا ہوتا ہے۔ | میل شرعی    | 4 8           | 24 4     |
|             |             |               |          |
|             |             |               |          |
| کا ہوتا ہے۔ | میل شرعی    | 3             | ایک فریخ |
|             |             |               |          |
| کا ہوتا ہے۔ | انگریزی میل | 3 . 4 0 9 0 8 | ایک فرسخ |
|             | •••••       | •••••         |          |
| کا ہوتا ہے۔ | كيلوميثر    | 5.48639       | ایک فرسخ |
|             |             | •••••         |          |
| کا ہوتا ہے۔ | ميٹر        | 5 4 8 6 . 3 9 | ایک فرسخ |
|             |             |               |          |
| کا ہوتا ہے۔ | گر          | 6 0 0 0       | ایک فرسخ |
|             |             |               |          |
| کا ہوتا ہے۔ | میل شرعی    | 4 8           | 1 6 فريخ |
|             | •••••       | •••••         | •••••    |
|             |             |               |          |

271

قرجمه: (۵۸۷) اور مذكوره حيال وسط حيال مو

#### ل وعن ابي حنيفة التقدير بالمراحل وهو قريب من الاوّل ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح

تشریح : چلنا تیز بھی ہوتا ہے اور آ ہتہ بھی ہوتا ، سواری سے بھی ہوتا اور پیدل بھی ہوتا ہے۔ لیکن شریعت کے اندروسط حپال کا اعتبار ہے۔ البتہ ان دونوں باتوں کا عتبار ہے کہ پیدل چلے ، یا اونٹ پر چلے ۔

قافلہ چلنے کا طریقہ:۔ جب تک موٹر کاراور ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا تو لوگ قافلے کی شکل میں اونٹ پر سفر کرتے تھے، یا پیدل چلتے سے۔ ریتیلی زمین میں تیز دھوپ ہوتو قافلہ شیخی روانہ ہوتا اور درمیانی چال سے دو پہر تک چلتے رہتے ، دو پہر میں آ رام کرتے اور جانور کو کھانا کھلاتے ، پھر شام کو تھوڑی درسفر کرتے ، پھر دوسرے دن شیخ کو سفر شروع کرتے ، اس طرح ایک دن میں ایک منزل طے کرتے جو تقریبا ۱۹ میل کا ہوتا تھا اور تین دن میں تین منزل تقریبا ۴۸ میل شرعی سفر طے کرتے تھے۔ اسی درمیانی چال کا شریعت میں اعتبار ہے۔ اس میں اعتبار تین منزل کا ہے جو تا میل ہوجائے ، لیکن سہولت کے لئے ۴۸ میل کو متعین کیا ہے۔ آج کل کے دور میں تیز روگاڑیاں ہیں اسلئے برانے منزل کا اعتبار مشکل ہے۔ اسلئے ۴۸ میل پر فیصلہ کیا جا تا ہے۔

وجه : (۱) اس کئے کہ آدمی عمومی طور پر یا پیدل چاتا ہے، یا اونٹ پر سفر کرتا ہے۔ اہل عرب کو یہی میسر تھا۔ گھوڑ ہے پر یا موٹر کا رپر سفر کرتا ہے۔ اہل عرب کو یہی میسر تھا۔ گھوڑ ہے پر یا موٹر کا ارپر سفر کرنا ہے۔ کا اعتبار نہیں ہے۔ (۲) فکفر ته اطعام عشر ق مساکین من او سط ما تطعمون أهليكم أو كسو تهم . (آیت محمد معلوم ہوا کہ شریعت میں وسط کا اعتبار ہے۔ ۸۹ سورة المائدة ۵) اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت میں وسط کا اعتبار ہے۔

ترجمه: ا امام ابوحنیفه گی ایک رائے بیہ کہ منزلوں کے ساتھ اندازہ لگایا جائے گا،اوریہ قول پہلے قول کے قریب ہے،اور فرسخ کا اعتبار نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے۔

تشریح: اوپر حضرت امام ابوحنیفه گیرائے تھی کہ تین دن میں جتنا چل سکے اس تین دن کا اعتبار ہے۔ اور بید دوسری رائے یہ ہے کہ تین منزل چلے تو مسافر قصر کرے۔ صاحب ھدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قول پہلے قول کے قریب قریب ہے، کیونکہ تین دن میں تین منزل چلے گا، تو دونوں قول کا حاصل ایک ہی ہوا۔ اس قول میں اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ کتنا فرسخ چلے، تین دن میں چاہے ۱۷ فرسخ طے کرے یا اس سے کم ہر حال میں قصر کر سکتا ہے۔

وجه: (۱) اس کی دلیل او پر کی حدیث ہے۔ (۲) عن ابن عمر أنه قصر الصلوة فی خیبر و قال: هذه ثلاث قواصد یعنی لیال۔ (سنن بیهی ،باب سفرالذی تقصر فی مثلہ الصلوة ، ج ثالث ،ص۱۹۵ ، نمبر ۱۹۵۱ ، نمبر ۱۹۵۱ ، نمبر ۱۹۵۱ ، نمبر ۱۹۵۱ میں ہے کہ تین منزل یعنی تین را تیں ہوں تو قصر کرے (۳) فرشخ حساب ہے اور شریعت غامض حساب کا مکلّف نہیں بناتی بلکہ عام طور پر جوعوام آسانی سے سمجھ لے اس کا مکلّف بناتی ہے ، اسلئے قصر کا اصل مدارتین دن ، یا تین منزل پر ہوگا ، اور فرسخ کا اعتبار سہولت کے لئے ہوگا۔ اور اسکی

(۵۸۸) ولا يعتبر السير في الماء ﴿ لَ معناه لا يعتبر به السير في البرفا ما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل.

ولیل بیاتر ہے. و کان ابن عمر و ابن عباس یقصر ان ویفطر ان فی اربعة برد و هو ستة عشر فر سخا۔ (بخاری شریف، باب فی کم یقصر الصلو قص ۱۰۸۲ ) اس اثر میں ہے کہ حضرت ابن عمر، اور حضرت ابن عباس ۱۲ فرسخ پر قصر فرماتے سے۔

ترجمه: (۵۸۸) جورفارخشکی کا ہے دریامیں اس رفتار کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه: ل اسكمعنى يه بين كه جس رفتار كاعتبار خشكى مين به دريا مين اس رفتار كاعتبار نهين به دريا مين اس رفتار كاعتبار به جواسك حال كمناسب به حبيبا كه پهاڙ مين به -

تشریح: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ خشکی میں مناسب چال سے چلیو جتنی مسافت طے کرسکتا ہوا ہے اتنی مسافت کا اعتبار سے سمندر میں نہیں ہے۔ بلکہ آسانی سے تین دن میں سمندر میں باد بانی کشتی سے جتنی مسافت طے کرسکتا ہوا سکا اعتبار ہے۔ کیونکہ سمندر میں ہاتھ سے کشتی چلانے والے ملاح اونٹ پر سفر کرنے والے کی طرح کہیں رکتے نہیں سے بلکہ باری باری کشتی چلاتے رہتے سے میں ہاتھ سے کشتی چلانے والے ملاح اونٹ پر سفر کرنے والے کی طرح کہیں رکتے نہیں سے جلائے میں مشغول رہتے سے ۔ اب ہوانہ مخالف ہواور نہ موافق ایسے حالات میں ہاتھ سے کشتی چلانے کا جو پر انا طریقہ تھا اس طریقے سے چلانے میں تین دن میں جتنا میں سفر کرسکے اس میل کا اعتبار ہے ، اس پر قصر کرے گا۔ خشکی کے میل پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح پہاڑ میں سفر کرتے ہیں تو وہاں 48 میل کا اعتبار نہیں ہے ، بلکہ پہاڑ کا راستہ ہموار راستے سے دشوار گزار ہوتا ہے ، اسلئے پہاڑ میں تین دن میں جتنا میل چل سکے اسے میل کا اعتبار ہوگا۔ اور سمندر میں با دبانی کشتی سے تین دن میں جتنا میل سے اسے میل سے اسے میل کا اعتبار ہوگا۔ اور سمندر میں با دبانی کشتی سے تین دن میں جتنا میل سے اسے میل سے اسے میل سفر طے کر سکے اس کا اعتبار ہوگا۔ اور سمندر میں با دبانی کشتی سے تین دن میں جتنا میل سے اسے میل سفر طے کر سکے اس کا اعتبار ہوگا۔ اور سمندر میں با دبانی کشتی سے تین دن میں جتنا میل سفر طے کر سکے اس کا اعتبار سے میں کا اعتبار سے اس کے کر سکے اس کا عتبار ہوگا۔ اور سمندر میں باد بانی کشتی سے تین دن میں جنا میل سفر طے کر سکے اس کا عتبار سے میں کا میں جانا میں جانا کے کا میل کا عتبار سے کا کی کا میں کا میں کا میں جانا کے کا میاں کا میں کا میں کو کی کے کا کر سکے اس کی کا میں کی کی کی کو کر سکے اس کے کہ کی کو کی کے کی کے کہ کی کی کو کر سکے اس کی کی کر سے کر سکے اس کا میں ہو کی کی کو کر سکے اس کی کی کی کر سکے اس کی کر سے کر سکے اس کی کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سکے کر سکے کا میں کر سے کر سے کر سکے کر کر سے کر

حاصل: حاصل یہ ہے کہ تین دن میں جتنا سفر طے کر سکے اسکا اعتبار ہے۔ اسلنے ہموار زمین میں 48 میل ہوگا۔ پہاڑی زمین میں تین دن میں جتنا سفر طے کر سکے اسکا اعتبار ہے۔ میں تین دن میں جتنا سفر طے کر سکے اسکا اعتبار ہوگا۔ اور سمندر میں باد بانی کشتی سے تین دن میں جتنا سفر طے کر سکے اسکا اعتبار ہے۔ اصول : اصل اعتبار تین دن کے سفر کا ہے، جس پرقصر ہے۔ میل کے اعتبار سے ہموار زمین کا حساب الگ ہے، پہاڑ کا الگ، اور سمندر کا الگ

نوٹ: آج کل پٹرول سے شتی چلتی ہے لوگ ہاتھ سے شتی کم کھیپتے ہیں۔اسلئے پٹرول والی شتی کا اعتبار نہیں ہے۔ بادبانی کشتی اسکو کہتے ہیں کہوہ ہوا کے ذریعے چلے ، یا ملاح ہاتھ کے ذریعہ چلائے آج کل کی طرح پٹرول یا تیل سے نہ چلائے۔

## ﴿ بحری میل کے بارے میں حضرت مفتی رشیدٌ صاحب کا قول ﴾

بحری میل کے بارے میں مجھے کوئی اور قول نہیں مل سکا۔ البتہ احسن الفتاوی کے مصنف حضرت مفتی رشید صاحب لدھیا نوی تک گاقول ملاجہ کا حاصل یہ ہے کہ بادبانی کشتی مسلسل چلتی رہتی ہے۔ وہ رکتی نہیں ہے، وہ مناسب انداز میں چلتو ایک گھٹے میں ساڑھ پانی آ [ 5.5 ] میل بحری طے کرتی ہے۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ تین دن یعنی 72 گھٹے میں 396 بحری میل طے کرتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ شکلی کا انگریزی میل مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ شکلی کا انگریزی میل سے 1760 گز کا ہوتا ہے اور سمندری میل 65 بحری میل کو 15551 سے ضرب دیں تو سمندری میل شکلی کے میل سے 15551 بڑا ہوتا ہے اب 396 بحری میل سے 155517 سے ضرب دیں تو سمندری میل شکلی کے میل ہوئے۔ یعنی شتی سمندر میں 850 ملکریزی میل سفر کر بے تو قصر کا تھم ہوگا۔ اور کیلومیٹر میں 456.00074 انگریزی میل سفر کر بے تو قصر کا تھم ہوگا۔ اور کیلومیٹر میں قصر کا تھم ہوگا۔ اور کیلومیٹر ہوتو سمندر میں قصر کا تھم ہوگا۔ انگریزی میل کیلومیٹر ہوتو سمندر میں قصر کا تھم ہوگا۔

احسن الفتاوی کی عبارت یہ ہے۔۔ بحری سفر میں تین روز کی مسافت کی تعیین کشتی کی رفتار واوقات کار پرموقوف ہے۔۔اسکی تحقیق کے لئے ماہرین فن کودارالا فتاء میں بلایا گیاجن کی تفصیل ہے۔

بحری جہاز کے کپتان۔2

یاک بحربیے افسر۔ 2

بادبانی کشتیوں کے سمندر میں طویل تراسفار کے پرانے تجربہ کارملاح۔ 9 مجموعہ 13 ماہرین فن۔

ان سب نے بالا تفاق بلاشک وشبہ قینی قطعی طور پریہ جوابات دئے۔

(۱) باد بانی کشتی کسی عارض کے بغیر سمندر میں کہیں نہیں رکتی ،شب وروز مسلسل چلتی رہتی ہے۔

(٢) معتدل ہوامیں بادبانی کشتی کی اوسط رفتار فی گھنٹہ 5.5 [ساڑھے پانچ ] میل بحری ہے۔

لهذا ـ مسافت قصر: 3 ون=72 گفتے×5.5 =396 میل بحری \_ بحری میل=2026.67 گزہے۔

احسن الفتاوي، باب بحرى سفر، باب صلوة المسافر، جه، ص٩٦) \_

# ﴿ بحری میل کا حساب ایک نظر میں ﴾

| <del>~</del> 03.03         | 2026.67        |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
|                            |                |                      |
| کر کا ہوتا ہے              | 1 7 6 0        | ایک انگریزی میل <br> |
|                            |                |                      |
| گز کا ہوتا ہے              | 1093.61        | ایک کیلو میٹر        |
|                            |                |                      |
| 1.151517 بزا ہوتا ہے       | انگریزی میل سے | ایک بحری میل         |
|                            |                |                      |
| بحری میل طے کرتا ہے        | 5 . 5          | كشتى ايك گفنشه ميں   |
|                            |                |                      |
| =396 بحرى ميل ہوئے         | 5.5 x 72       | 7 2 گفتے میں         |
|                            |                |                      |
|                            |                |                      |
| 456.00076 اگریزی میل ہوئے۔ | 1.151517 ×396  | 3 9 6 بری میل        |
|                            |                |                      |
| 733.864 كياوميٹر ہوئے      | 1.853192×396   | 3 9 6 بری میل        |
|                            |                |                      |

(٥٨٩) قال وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لايزيد عليهما ﴾

ترجمه: (۵۸۹) مسافر کافرض ہمارے زدیکہ جو چار رکعت والی نماز دور کعت ہوجاتی ہے۔اوران دونوں پرزیادتی نہ کرے۔

تشریح: اقامت کی حالت میں جونماز چار کعتیں فرض ہے سفر شرعی میں وہ نماز دور کعت ہوجاتی ہے ۔ حنفیہ کے یہاں اسکو چارر کعت پڑھنا جا رکعت پڑھنا جا رکعت پڑھنا جا رکعت پڑھنا جا رکعت ہوجائے گی۔ اور سجدہ سہونہیں کیا تو نماز ہوتو جائے گی کین ناقص رہے گی ، کیونکہ اس صورت میں پہلی دور کعت فرض ہوئی اور بعد کی دور کعت نظل ہوئی۔ اور اگر دور کعت کے بعد نہیں بیٹھا تو فرض نماز نہیں ہوگی بلکہ سب رکعتیں نفل ہوجا کیں گی۔

**ہجہ: (ا) کئی احادیث سے ثابت ہے کہآ ی** نے اور صحابہ نے سفر میں حیار رکعت والی نماز دور کعت ہی پڑھی ہے۔اس لئے سفر کی نماز دور کعت ہی ہے اس سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے (۲) حدیث میں ہے عن ابن عباس قال ان الله فرض الصلوة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين و على المقيم اربعا. (مسلم شريف، كتاب صلوة المسافرين وقصرها ص ٢٨١ نمبر ١٨٨ رابوداؤد شریف ، باب صلوة المسافرص ۲ ۱۷ نمبر ۱۱۹۸ بخاری شریف نمبر۱۱۰۲) اس حدیث سےمعلوم ہوا که سفر میں فرض نماز دو ركعت بى ب\_اس كئاس سے زياده يره هنا جائز نهيں ب(٣)سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي عَلَيْكُ من المدينة الى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت اقمتم بمكة شيئا قال اقمنا بها عشرا . (بخاری شریف، باب ماجاء فی التقصیر و کم یقیم حتی یقصرص ۱۰۸ نمبر ۱۰۸۱)اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضورٌ سفر میں دورکعت ہی نمازيرُ هاكرتے تھے۔ (٣) اورنوٹ ميں ايك حديث كررى سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله فكان لايزيد في السفر على ركعتين وابا بكر و عمر و عثمان كذلك ـ ( بخارى شريف، باب من يتطوع في السفر دبرالصلوات ص١٣٩ نمبر١١٠)(٥)مسلم شريف ميں ہے يا ابن احبى انبى صحبت رسول الله عَلَيْكُ في السفو فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله تعالى ﴿ لقد كان لكم ف ي رسول الله اسوق حسنة ﴾ آيت ٢١، سورة احزاب٣٣ \_ (مسلم شريف، كتاب صلوة المسافرين وقصرها ٢٣٧ نمبر ۱۸۹/۱۸۹)اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور ؓ دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔اس لئے سفر میں دور کعت ہی نماز ہوگی۔اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے۔

#### <u>ا</u> وقال الشافعي فرضه الاربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم

ترجمه: المحضرت امام شافعی فرمایا که مسافر کافرض توجار رکعت ہے البتہ قصر کرنار خصت ہے۔ وہ قیاس کرتے ہیں روزے یر۔

تشریح: حضرت امام شافتی ، امام مالک ، اور امام احد کنز دیک بھی سفر میں قصر کرنار خصت ہے اور چارر کعت پڑھنا افضل ہے ، لینی اگر دور کعت پڑھ کی تب بھی ٹھیک ہے کوئی کرا ہیت نہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے ۔ لیکن اگر چار رکعت پڑھے تو افضل ہے ۔ موسوعة میں عبارت بیہ ۔ قال الشافعی ": القصر فی النحوف و السفر بالکتاب ، ثم بالسنة ، و القصر فی السفر بالا خوف رخصة من الله عز و جل ، لا أن السفر بالا خوف رخصة من الله عز و جل ، لا أن حت ما علیه م أن یقصروا کما کان ذالک فی النحوف ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب صلوة المسافر ، ج ثانی ، ص ۸ ، نمبر ۱۸۴۵) اس عبارت میں ہے کہ قصر کرناوا جب نہیں ہے دخصت ہے۔

وجه: (١) اكلى دليل بيآيت ٢٠ و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (سورة النساء ١٠٠ آيت ١٠١) اس آيت ميں ہےكہ جب سفر كروتو كوئى حرج كى بات نہيں ہےكہ نماز ميں قصر کرو۔اس حرج کے جملے سے پتہ چاتا ہے کہ قصر کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے،اوراتمام کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلئے اتمام افضل ہوگا۔البتہ چونکہ قصرحدیث سے ثابت ہے اسلئے اسکو مکروہ نہیں سمجھنا چاہئے۔(۲) حدیث میں ہے۔عین عبید الله قال صليت مع النبي عَلَيْكِ بمنى ركعتين وابي بكر وعمر و مع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها (بخارى شریف، باب ماجاء فی التقصیر ص ۱۰۸۲ نمبر۱۰۸۲) اس حدیث میں حضرت عثمان ؓ نے سفر میں اتمام فر مایا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے كهاتمام كرنا بحى جائز بـــــ (٣) عن عائشة أن النبي عُلَيْنَ كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم. (دار قطني ، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم ، ج ثاني ،ص ١٦٨ ، نمبر ٢٢٥ رسنن بيهقي باب من ترك القصر في السفر غيررغبة عن السنة ، ج ثالث، ص۲۰۳، نمبر۲۴۳۵) اس حدیث میں ہے کہ حضور قصر بھی فرماتے تھے اور اتمام بھی ، اسلئے اتمام کرنا بھی جائز ہے۔ (۴) عن عائشة قالت : خرجت مع رسول الله عَلَيْكُ في عمرة رمضان فأفطر رسول الله عَلَيْكُ و صمت ُو قصر و أتممت ، فقلت يا رسول الله عُلِيله بأبي انت و أمي أفطرت و صمت ، و قصرت و أتممت ، قال : ((أحسنت بيا عائشة )) (دارقطني، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، ج ثاني، ص١٦٧، نمبر ٢٢٥ رسنن بيهق باب من ترك القصر في السفر غيررغبة عن السنة ، ج ثالث ، ص٢٠١، نمبر ٥٣٢٧ ) الس حديث مين تو حضرت عائشة كما تمام كرني برآب في انكو سراہا،جس سےمعلوم ہوا کہا تمام کرنا بھی جائز ہے۔(۵)ایک دلیل بیھی ہے کہ سفر میں روز بے ندرکھنارخصت ہےاسی طرح قصرکر نابھی رخصت ہوگا۔

ح ولنا ان الشفع الثاني لايقضي ولا يأثم على تركه وهذا اية النافلة بخلاف الصوم لانه يقضى

( • 9 ° ) وان صلى اربعًا وقعد في الثانية قدر التشهدا جزأته الاوليان عن الفرض والاخريان له نافلة ﴾

عن يعلى ابن أمية قال قلتُ لعمر بن الخطاب ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (سورة النباء ٢٠، آيت ١٠١) فقد أمن الناس! فقال عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول يفتنكم الذين كفروا (سورة النباء ٢٠، آيت ١٠١) فقد أمن الناس! فقال عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله عليه عليه عليه عليكم ، فاقبلوا صدقته )) \_ (مسلم شريف، كتاب صلوة المله عليه عن ذالك ، فقال ((صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته )) \_ (مسلم شريف، كتاب صلوة المله في المسافرين وقصرها ٢٢٢ ملم المربق عن كم يعمد عنه المسافرين وقصرها من المسافرين وقصرها كالمربق عن كم يعمد عنه الكه المربق عن كم يعمد عنه الكه المربق عنه المسافرين عبد كم المربق عنه المربق عنه المربق عنه المربق عنه المربق عنه المربق المربق عنه المربق المرب

ترجمه: ٢ اور ہماری دلیل میہ کد دوسرے فقع کی قضاء نہیں کی جاتی ، اور ندا سکے چھوڑنے پر گنہگار ہوتا ہے ، اسلئے یفل ہو نے کی علامت ہے ، بخلاف روزے کے ، اسلئے کہ اسکی قضاء کی جاتی ہے۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے۔ اور امام شافعی گوجواب ہے۔ انہوں نے فر مایاتھا کہ جس طرح روز ہے میں رخصت ہے کہ مسافر چاہے تو دو چاہے تو سفر میں روزہ رکھے اور چاہے تو بعد میں قضاء کرے۔ اسی طرح چار رکعت نماز میں بھی رخصت ہونی چاہئے کہ چاہے تو دو رکعت پڑھے اور چاہے تو چاہر کوت پڑھے اسکا جواب دیا جار ہاہے کہ نماز اور روز ہے میں فرق ہے، نماز کی دوسری دور کعت کو مسافر چھوڑ دے تو اس پر گناہ نہیں ہے، اور نہ اسکی قضاء ہے، جبکہ روزہ چھوڑ دے تو اسکی قضاء ہے تو معلوم ہوا کہ روزے کا معاملہ اور ہے اور نماز کا معاملہ اور ہے اسلے نماز کوروزے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔۔اصل تو امام شافعی کی دلیل وہ احادیث ہیں جواو پر گزریں۔

ترجمہ: (۵۹۰)پس اگر مسافر نے چار رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھا تو اس کودور کعت فرض سے کافی ہوگی اور دوسری دواس کے لئے نفل ہوگی۔

تشریح: مسافر کودوہی رکعت پڑھنی چاہئے تھی کیکن اس نے چار رکعت پڑھ لی تو گویا کہ دور کعت فرض کے ساتھ دور کعت فل کو کھی ملالیا، پس اگر دور کعت نے بعد اس نے بعد اس نے کھی ملالیا، پس اگر دور کعت کے بعد اس نے بعد اس نے نوافل کو ملایا۔ اس لئے پہلی دور کعتیں فرض ہوں گی اور دوسری دور کعتیں فنل ہوں گی۔ اور کراہیت کے ساتھ نماز ہوجائے گی۔ کیوں کہ فرض کا سلام باقی تھا اور فل ملالیا جسکی وجہ سے سلام کی تاخیر ہوئی

**اصول**: فرائض پورے ہونے کے بعد نوافل کوفرض کے ساتھ ملایا تو فرض کرا ہیت کے ساتھ ادا جائے گا۔

ل اعتبارا بالفجر ويصير مسيئالتا خير السلام (١٩٥) وان لم يقعد في الثانية قدرها بطلت ﴾ ل لاختلاط النافلة بها قبل اكمال اركانها

ترجمه: النجرى نمازيرقياس كرت موئ -البته سلام كمؤخركر فى وجهس كنهكار موكا-

تشریح : فجری نماز دورکعت ہے، کین اگر کوئی اسکوچار رکعت پڑھ لے اور دورکعت کے بعد بیٹھ جائے تو پہلی دورکعتیں فرض ہوں گی ،اور دوسری دورکعتیں نفل ہوجائیں گی اسی طرح یہاں پہلی دورکعتیں فرض ہونگیں اور دوسری دورکعتیں نفل ہوں گی ،اورجس طرح یہاں سلام کومؤخر کرنے کی وجہ سے اچھانہیں کیااسی طرح وہاں سلام کے مؤخر کرنے کی وجہ سے براکیا۔

ترجمه: (۵۹۱)اوراگردوسری رکعت مین نہیں بیٹے انشہدی مقدارتواس کی نماز باطل ہوجائے گی۔

ترجمه: إ فرض كاركان كوكمل كرنے سے يهافل كوملانے كى وجبسے

تشریح: دورکعت کے بعد قعد ہُ اخیرہ جو مسافر پر فرض تھا کرنا چاہئے تھا اور اس نے نہیں کیا اور دوسری رکعتوں کو ملا دیا جونفل ہیں تو پہلی دورکعت فرض فاسد ہو کرنفل ہو جائے گی۔ کیونکہ اس نے فرض کو کمل کرنے سے در میان میں نفل گھسا دیا۔

**9 جسه**: (۱) كيونكه قعدهٔ اخيره فرض تهااس كوچهور ديا اورنقل كواس كيساته ملاديا (۲) اثر مين اس كا ثبوت موجود به ان ابسن مسعود قال من صلى فى السفر اربعا اعاد الصلوة \_ (مصنف بن عبدالرزاق، باب من اتم فى السفر ج ثانى ص ٢ ٢٠ نمبر ٢٢٥٨) اس اثر سے معلوم بواكه مسافر نے چارر كعت نماز پر هى كاتو نماز لوٹائے گا (اگرتشهد مين نه بيشا بو)

# ﴿ بوربِ میں ائمہ حنفی کے مشکلات ﴾

یورپ میں اکثر اماموں کے پاس کار ہوتی ہے، وہ وطن اصلی ہے ۹ میل دورامامت کرتے ہیں وہاں اقامت کی نیت بھی کرتے ہیں لکئن ہر ہفتے میں کار دوڑا کر ۵ میل سے زیادہ سفر کر آتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ ۱۵ دن کی اقامت کی نیت کرنے والاسفر کی مسافت ۵ میں کہیں سے زیادہ سفر کرلیا تو اقامت ختم ہوجاتی ہے، یہ انمہ ۱۵ دن کی اقامت کی نیت کر بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ کار کی وجہ سے ہر ہفتے میں کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ اب یہ مسافر امام عشاء، ظہر، اور عصر کی نماز دور کعت پڑھائے تو مشکل ہے، اور نہ پڑھائے تو امامت جاتی ہے، اور چار رکعت پڑھائے تو اسکی نماز فاسد ہوتی ہے، اور انکے ساتھ مقتد یوں کی بھی نماز فاسد ہوتی ہے اور بار بار بحرہ سہوکر نا بھی انتشار کا باعث ہے۔ اسلئے انگواس مسکلے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلئے اگر امام شافع کی کمسلک کیکر چار رکعت پڑھنا بھی جائز قرار دیا جائے تو ان اماموں کا مسکلے موسکتا ہے۔۔ تلاش کے بعد معلوم ہوا کہ امام محمد کی کتاب جو حفیوں کے لئے بنیا دی کتاب الآ فار لا مام محمد کی کتاب جو حفیوں کے لئے بنیا دی کتاب الآ فار لا مام محمد کی عبارت ہے۔ یہ عن عبد اللہ بن عمر شقال: اذا کنت مسافر افوطنت نفسک علی اقامة خمسة عشر ق

#### (٩ ٢) واذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين ﴾

يو ما فأتم الصلوة ، و ان كنت لا تدرى فاقصر ، قال محمد و به نأخذ و هو قول ابى حنيفة ( نمبر ١٨٨) به فأ خذر كامطلب م كه يه مارامسلك م در آ گي نمبر ١٩١١ ميل عبارت يه به دا كان على مسيرة أقل من ثلاثة أيام و ليالها أتم الصلوة ، فاذا كان على مسيرة ثلاثة ايام و ليالها فصاعدا ، و لم يكن له بها اهل ، و لم يوطن نفسه على أقامة خمس عشرة فليقصر الصلوة در كتاب الاثار لامام محر أنه باب الصلوة في السفر م ٣٨٠ نمبر ١٨٨ ، نمبر ١٩١١) ان دو نمبر ول ميل اتنا تو م قصر كر في كويم ليت بيل كين ينهيل م كه جار ركعت ير هي تونم از فاسد موجائ گيد.

جامع صغیر میں عبارت بیہے۔ محمد عن یعقوب عن أبی حنیفة وجل خرج من الكوفة الی المدائن قال: قصر و افطر فی مسیرة ثلاثه ایام و لیالیها سیر الابل و مشی الاقدام، قوم حصروا فی الارض الحرب مدینة أو حاصروا اهل البغی فی دار الاسلام فی غیر مصر، أو حاصروا فی البحر فنووا اقامة خمسة عشر یو ما فانهم یقصرون و یفطرون و و الله اعلم ۔ (جامع صغیر، باب فی صلوة السفر، ص ۱۰۸) اس عبارت میں بیہ کہ قصر کر کے لیکن بینیں ہے کہ چاررکعت کی و نماز فاسد ہوجائے گی ۔ نماز فاسد ہوجائے گی یہ بعد کے کتابوں میں ہے۔ اسلئے چاررکعت پڑھے پرنماز کے فسادکا تھم نہ لگایاجائے تو مسجد کے بہت سے اماموں پر حم وکرم ہوگا۔ خصوصا جبکہ حضرت عائشہ کے اتمام کرنے سے حضور نے احسنت فرمایا ہو ۔ کہ آب نے چار بڑھ کراچھا کیا۔

نوٹ : بیمسکافتوی کا ہے اور ناچیز مفتی نہیں ہے اسلئے اس بارے میں صحیح فتوی تو مفتیان کرام ہی دے سکتے ہیں، میں نے تو یورپ کے اماموں کی پریشانی آپ کے سامنے رکھ دی۔۔واللہ اعلم بالصواب۔

ترجمه: (۵۹۲) مسافرشهر كرهرول سے جدا موجائ تودور كعت نماز يرسے

تشدیع سفر کی نیت سے گھر سے نکل چکا ہے کین جب تک شہراور فنائے شہر میں ہے تو گویا کہ گھر میں ہے اس لئے ابھی قصر نہ کرے بلکہ جب شہر کے گھروں سے نکل کر جدا ہوجائے اور نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے تو قصر کرے۔

وجه: (۱) صدیث میں ہے ۔عن انس بن مالک قال صلیت الظهر مع رسول الله علیہ بالمدینة اربعا والعصر بذی الحلیفة رکعتین ۔ (بخاری شریف، باب یقصر اذاخرج من موضعہ ۱۲۸۵ میں ہے کہ جب تک مدینہ میں رہاس وقت تک چاررکعت نماز پڑھی اور مدینہ سے باہر مقام ذوالحلیفة چلے گئے تو چونکہ شہر سے نکل گئے تو دو رکعت نماز پڑھی (۲) اثر میں ہے جوصا حب صدایہ نے ذکر کیا ہے۔ أن علیا خوج من البصرة فصلی الظهر أدبعا فقال: اما انا اذا جازونا هذا الخص صلینا رکعتین ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب ۲۳۱ من کان یقصر الصلو ق، ج نانی می الما درج میں البصر معنی ہے جھونپڑا۔ کوفہ الما فرمتی یقصر اذاخرج میافراج نانی ص ۳۳۹ نمبر ۱۲۹۸ مصنف عبد الرزاق ، باب المیافرمتی یقصر اذاخرج میافراج نانی ص ۳۳۹ نمبر ۱۲۳۹ کئی معنی ہے جھونپڑا۔ کوفہ

ل لان الاقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها على وفيه الاثر عن على لوجاوزنا هذا الخص لقصرنا (۵۹۳) ولايزال على حكم السفر حتى ينوى الاقامة في بلدة اوقرية خمسة عشريومًا اواكثروان نوى اقل من ذلك قصر ﴾

کے باہر بانس کے جھونپڑے تھے اس لئے حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ان جھونپڑوں سے آگے بڑھتے تو دور کعت نماز پڑھتے کیکن ان حجونپڑوں کے پاس ہیں اس لئے چارر کعت نماز پڑھیں گے۔ کیونکہ فنائے شہر میں ابھی موجود ہیں۔

ترجمه : السلع كها قامت وطن مين داخل موني ستعلق ركهتا ب، توسفراس سے نكلنے ستعلق ركھا۔

**تشریح** : یدلیل عقلی ہے۔وطن میں داخل ہوتو آ دمی مقیم ہوجا تا ہے۔اسی پر قیاس کرتے ہوئے آ دمی وطن سے باہر نکلے تو مسافر بنے گا۔اور فنائے شہرتک وطن سمجھا جا تا ہے۔اسلئے فنائے شہر سے باہر نکلے گا تب وطن سے باہر نکلنا شار کیا جائے گا۔

ترجمه : ٢ اسكه بار يس حضرت على كا قول بك كا كراس جهونير سي آك برهتا توقع كرتا

تشريح: حضرت على كايدا ثراو برگزر كيا بـ

ترجمه (۵۹۳) ہمیشه مسافرت کے تکم پررہے گا۔ یہاں تک کہ سی شہر میں یا گاؤں میں پندرہ دن کی اقامت کی نیت کرے یا زیادہ کی۔ پس اس کواتمام لازم ہوگا۔اورا گراس سے کم اقامت کی نیت کی تو قصر کرے گا۔

تشریح: کسی ایک شهریا گاؤں میں پندرہ دن تک شهر نے کی نیت کرے گاتو وہ وطن اقامت ہوجائے گااس لئے اب وہ دو رکعت نماز کے بجائے چاررکعت نماز پڑھے گااورا تمام کرے گا۔اورا گرکسی شهر میں پندرہ دن سے کم شهر نے کی نیت کی تو وہ قصر ہی کرے گااتمام نہیں کرے گا۔ کیونکہ حنفیہ کے نزدیک پندرہ دن سے کم وطن اقامت نہیں ہے۔

۱۹۳۷/۱۵۸۱/ابودا وَدِشریف، باب متی یتم المسافرص ۱۸۰نمبر۱۲۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دس دن سے زائد کی اقامت کی نیت کرے گاتوا تمام کرے گا۔

لیکن حنفیہ نے دونوں کے درمیان کولیا ہے جواوسط ہے۔ لیخی پندرہ دن کی اقامت کی نیت کرے گا تواتمام کرے گا۔اوران کی دلیل پیصدیث ہے۔ (ا)عن ابن عباس قال اقام رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ ہم تقتصر الصلوة عرائی المسلوة ہے۔ (ابو دا کو دشریف، باب ماجاء فی کم تقتصر الصلوة عرائی ہم معلوم ہوا کہ پندرہ دن تک تھر نے کی نیت کرے تواتمام کرے گا(۲) اس کی تائید میں بیاثر بھی ہے ۔قال کان ابن عمو اذا اجسمع علی اقامة خمس عشوة سوح ظهوہ و صلی اربعا . (مصنف ابن ابی شیبة اسم کباب من قال اذا اجمع علی اقامة خمس عشوة سوح ظهوہ و صلی اربعا . (مصنف ابن ابی شیبة اسم کباب من قال اذا اجمع علی اقامة خمس عشوة سوح طهوہ و صلی اربعا . (مصنف ابن ابی شیبة اسم کباب من قال اذا اجمع میں عبد الرزاق ، باب الرجل یخ ج فی وقت الصلوة ج ثانی ص ۱۲۸ نمبر ۱۳۵۸ میں بندرہ دن کا اعتبار تر نمی شریف ، باب ماجاء فی کم تقتصر الصلوة ہی میں از المسیب قال : اذا أجمع رجل علی اقامة خمس عشوة أتم الصلوة ۔ (مصنف ابن البی عرد سی عبد بن المسیب قال : اذا أجمع رجل علی اقامة خمس عشوة أتم الصلوة ۔ (مصنف ابن البی عرد بی فی شیبة ۱۳۵ کی باب من قال اذا اجمع علی اقامة خمس عشوة آتم الصلوة ہے گا،اورق مرکز المشیف بن عبد الرزاق ، باب الرجل یخ ج فی صوح المی البی الرجل کے جاتا ہا مت کی نیت کر ہے تو مقبیم ہوجائے گا،اورق مرکز کا قدت الصلوة ج نانی ص ۲۵ می نیت کر ہے تو مقبیم ہوجائے گا،اورق مرکز کا قدت الصلوة ج نانی ص ۲۵ می نیت کر ہے تو مقبیم ہوجائے گا،اورق مرکز کا قامت کی نیت کر ہے تو مقبیم ہوجائے گا،اورق مرکز کا قامت کی نیت کر ہے تو مقبیم ہوجائے گا،اورق مرکز کا قطبی گا۔

فائده: امام شافعی کے نزدیک اگر چاردن طهرنے کا اراده کر بے واتمام کرے گا۔

تشریح: امام شافعی کامسلک بیہ کہ اگر کہیں چاردن کے اقامت کی نیت کی ہوت بھی تیم ہوجائے گا اور اتمام کرے گا۔ موسوعہ میں عبارت بیہ۔ اذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة ايام وليا ليهن ليس فيهن يوم كان فيه مسافر أفلا ميں عبارت بيہ۔ اذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة ايام شافعی باب المقام الذی يتم بمثله الصلوق، ح ثالث، صححه من بعضه أتم الصلوق در موسوعة امام شافعی باب المقام الذی يتم بمثله الصلوق، ح ثالث، صححه من بعضه عبارت ميں ہے كممل چاردن شمر نے كی نيت ہوتو اتمام كرے۔

وجه: (۱) سمعت انسا یقول خرجنا مع النبی علیه من المدینة الی مکة فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الی المدینة قلت اقمتم بمکة شیئا؟ قال اقمنا عشوا . (بخاری شریف، باب ماجاء فی القصر و کم یقیم حتی یقصر ص ۱۹۲۱ نمبر ۱۸۰۱ نمبر ۱۲۳۱ نمبر ۱۸۰۱ نمبر ۱۲۳۳ نمبر ۱۲۳۳ نمبر ۱۲۳۳ نمبر ۱۲۳۳ نمبر المبات می یتم المسافر ص ۱۸۰ نمبر ۱۲۳۳ نمبر ۱۲۳۳ نمبر المبات می یتم المسافر می می در در اتوار مطابق کم مارچ ۱۳۲۲ و کو کم مرتشریف لائے اور ۱۴ دی الحجم کی شام کویعنی ۱۵ ذی الحجم کی رات مطابق ۱۱ مارچ ۱۳۲۲ و کو مدینه کے لئے روانہ ہوگئے اور رات مکه سے با ہر مقام محسب میں المحجم کی شام کویعنی ۱۵ ذی الحجم کی رات مطابق ۱۱ مارچ ۱۳۲۲ و کو مدینه کے لئے روانہ ہوگئے اور رات مکه سے با ہر مقام محسب میں

(اثمار الهداية ج ٢)

ل لانه لابدمن اعتبار مدة لان السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر لانهما مدتان موجبتان

گزاری۔آپ کے قیام کا نقشہاس طرح ہے۔

## ﴿ حِمْة الوداع ميں حضور كا مكه ميں قيام ﴾

| ۱۳ بروزمنگل شام کومکه کرمه میں رہے               | ۹ بروز جمعه عرفات میں     | ۴ ذی الحجه بروز اتوار مکه میں تشریف |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| ۱۲ بروز بدھ صبح میں مکہ میں طواف وداع کیا        | ر                         | لائے۔                               |
| ۱۳ بروز بدھ شام کو مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے اور | ۱۰ بروز سنپچر منی میں     | ۵ بروز پیر مکه میں رہے۔             |
| رات محصب میں گزاری۔                              | جمرا <b>ت</b> کی          | ۲ بروزمنگل مکه میں رہے۔             |
|                                                  | اور طواف زیارت کی۔        | ے بروز بدھ مکہ میں رہے۔             |
|                                                  | اا بروزاتوار منی میں رہے۔ | ۸ بروز جمعرات منی میں رہے۔          |
|                                                  | ۱۲ بروز پیر منی میں رہے۔  |                                     |

اس نقشے کے اعتبار سے آپ سب ملاکردس دن تک مکہ کرمہ میں رہے۔ اور طواف صدر لیعنی جوطواف شروع میں کرتے ہیں اسکے بعد لیعنی ۱۷۸ کے کا عتبار سے آپ سب ملاکردس دن تک مکہ کرمہ میں رہے۔ اسکے بعد ۸ ذی الحجہ کو منی تشریف لے گئے ۔ سنن بیہی کی عبارت ہے ۔ ان الاخبار الشابة تدل علی أن رسول الله علی قدم مکة فی حجته الأربع خلون من ذی الحجة فاقام بھا ثلاثا یہ سے سے در سنن بیہی باب من اجمع اقامة اربع اتم ، ج ثالث ، س ۲۱۲ ، نمبر ۱۳۵۷ اس عبارت میں ہے کہ آپ مکہ کرمہ میں شروع میں تین دن گھر ہے۔

طواف صدر ایعنی شروع میں طواف کے بعد صحابہ مکہ مرمہ میں تین دن طہرے اسکی دلیل بیر حدیث ہے۔ قبال سسمعت العلاء بن المحضر می قال: قال رسول الله علیہ الله علیہ اللہ علیہ المحاجرین بعد المصدر ۔ (بخاری شریف، باب قامة المحاجر بمکة بعد قضاء نسکہ میں ۲۱۳۸ نمبر ۱۳۹۳ مسلم شریف، باب جواز الاقامة بمکة میں ۵۷۰ نمبر ۱۳۵۷ / ۱۳۵۷ / ۱۳۵۷ معلوم ہوا کہ طواف صدر کے بعد صحابہ تین دن مکہ مرمہ میں طبرے تھے، جس سے نتیجہ نکاتا ہے کہ اگر ایک ساتھ مکہ میں چار دن طبرے تو اتمام کرے (۲) ان کی دلیل بیاثر ہے ۔عن ابن المسیب قال اذا اقمت بارض اربعا فصل اربعا ۔ (ترمذی شریف، باب ماجاء فی کم تقصیر الصلوق میں مائی سر ۱۳۵۸ نمبر ۱۳۵۸ میں الربال بیا ربط کی نیت کرے تو چار رکعت نماز پڑھے گا۔ یعنی اتمام کرے گا۔

فرجمه: ل يجهدت كااعتبار كرناضروري ب،اسك كه سفريس يجه هرناتو موتابي باسك من مد طهر ساسكا ندازه لكا

ع وهو ماثور عن ابن عباسٌ وابن عمرٌ والاثر في مثله كالخبر على والتقييد بالبلدة والقرية يشير الي الله لا

یااسلئے کہ دونوں مرتیں واجب کرنے والی ہیں۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ السفریجامعہ اللبث: کا ترجمہ ہے، کہ سفر میں کچھ نہ کچھ ٹھر نا تو ہوتا ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سفر میں کچھ نہ کچھ دوچار گھٹے تو ٹھر نا ہوتا ہی ہے اسلئے تھوڑ ہے سے ٹھر نے کوا قامت نہیں کہہ سکتے ،اسلئے بچھ نہ کچھ مدت ہونی چاہئے جسکوا قامت کہہ سکتے ،اسلئے بچھ نہ تو تھر کی مدت کو معیار قرار دیا کہ دوجی کے درمیان طہر کی مدت کم سے کم پندرہ دن ہے توا قامت کی مدت بھی پندرہ ہونی چاہئے ، کہ پندرہ دن کسی مقام پر ٹھر ہوگا ور نہیں ۔اور دونوں میں مشترک علت یہ ہے کہ چف کی مدت بھی پندرہ ہوئی تھی طہر کی وجہ سے وہ نماز واجب ہوگئ ۔اس طرح سفر کی وجہ سے جوآ دھی نماز ساقط ہوگئ تھی توا قامت کی وجہ سے وہ چار رکعت ہوجاتی ہے تو دونوں چیزیں عبادت کو واجب کرنے والی ہیں ۔اسلئے طہر کی مدت پندرہ دن ہے توا قامت بھی پندرہ دن میں ہوگی اس سے کم میں نہیں ۔ موجبتان : کا ترجمہ ہے عبادت کو واجب کرنے والی ہے۔

ترجمه: ۲ یبی مدت حضرت عبدالله عباس اور حضرت عبدالله ابن عمر منقول ہے۔ اوراس قتم تعیین میں صحابی کا قول بھی حدیث کی طرح ہے۔

تشریح: پندره دن گلم نیت ہوت مقیم ہوگا، اور اس سے کم کی نیت ہوتو مقیم نہیں ہوگا سکے لئے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے ہے۔ قبال کان ابن عمر اذا اجمع علی اقامہ خمس عشر قسر حظہر ہ وصلی ادبعا. (مصنف ابن البی شیبۃ اسم کے باب من قال اذا اجمع علی اقامہ خمس عشر قسر کا ۲۸ مصنف بن عبدالرزاق، باب الرجل یخرج فی شیبۃ اسم کے باب من قال اذا اجمع علی اقامہ خمسہ عشر قاتم ج ثانی ص ۱۲۱ نمبر ۱۳۵۸ مرتز فدی شریف، باب ماجاء فی کم تقصر الصلوق ص ۱۲۲ نمبر ۱۳۵۸ اس قول میں ہے کہ پندره دن تھم سے کہ پندره دن تھم سے کہ خت ہے۔۔ یہاں اثر سے مراد قول صحافی ہوگا۔ اور مدت کے تعین کے لئے صحافی کا قول بھی حدیث کی طرح قابل جمت ہے۔۔ یہاں اثر سے مراد قول صحافی ہے اور خبر سے مراد حدیث ہے۔۔ یہاں اثر سے مراد قول صحافی ہے اور خبر سے مراد حدیث ہے۔

ترجمه: سے متن میں شہریا گاؤں کی قیدلگانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنگل میں اقامت کی نیت صحیح نہیں ہے۔ ظاہر روایت یہی ہے۔

تشریح: متن میں یہ قید ہے کہ [ینوی الاقامة فی بلدة او قریة ] کہ شہر میں یا گاؤں میں اقامت کی نیت کرے، یہ جمله اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنگل میں پندرہ دن گھہرنے کی نیت کرے تواس سے مقیم نہیں ہوگا۔ ظاہر روایت یہی ہے۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف آگی ایک روایت یہ ہے کہ چرواہے پانی اور گھاس کی جگہ پر جنگل میں پندرہ دن گھہرنے کی نیت کر لے تو مقیم ہوجا کیں تصح نية الاقامة في المفازة وهو الظاهر (٥٩٣) ولو دخل مصرا على عزم ان يخرج غدا اوبعد غدولم ينو مدة الاقامة حتى بقى على ذلك سنين قصر الله ابن عمر اقام باذربيجان ستة اشهر

گے۔اور چارر کعت نماز پڑھیں گے۔

ترجمه: (۵۹۴) اگرکسی شهر میں اس ارادے سے داخل ہوا کہ کل یا پرسوں نکل جائے گا،اور پندرہ دن گھہرنے کی نیت نہیں کی یہاں تک کہ کی سال تک گھہرار ہاتو قصر ہی کر تاریج گا۔

تشریح : بیمسکلهاس اصول پر ہے کہ پندرہ دن گھہرنے کا پختہ ارادہ کرے گا تو مقیم ہوگا اور پندرہ دن سے کم ارادہ کیا تو مسافر ہی رہے کہ اور کی تو مسافر ہی رہے کے اس طرح پختہ ارادہ نہیں ہے، بلکہ آج جاؤں گایا کل چلاجاؤں گا کا ارادہ ہے تو چاہے کئی سال تک گھہرار ہے مسافر ہی رہے گا۔
گا۔

شرح : کوئی آ دمی کسی شهر میں آیا اور یوں ارادہ کیا کہ کل یہاں سے چلا جاؤں گا، یاپرسوں چلا جاؤں گااسی طرح کئی سال تک ٹھہرا رہا تو بھی اس مدت میں مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں بنے گا۔اسلئے قصر ہی کرتار ہے۔

وجهد: (۱) پندره دن هم ن کا پختاراده بوتواتمام کرے گا۔ یہاں پختاراده نہیں ہے اسکے قصر بی کرتارہ گا۔ (۲) حضور فح کمہ کے موقع پر مکتشریف لائے اور پندره دن هم نے کا پختاراده نہیں کیا تھا اس لئے انیس دن تک رہے اور قصر بی فرماتے رہے حدیث یہ ہے ۔ عن ابن عباس قال: اقام رسول الله علیہ تعلیہ تعلیہ بھی یقصر ، ص ۲ کا بغیر ۱۰۸۰) اس حدیث میں ہے کہ قصونا و ان زدنا أتسمنا ۔ (بخاری شریف، باب ماجاء فی التقصر ، و کم یقیم تی یقصر ، ص ۲ کا بغیر ۱۰۸۰) اس حدیث میں ہے کہ فقح مکہ کے موقع پر ۱۹ دن گھرے تو قصر کرتے رہے اور اس سے زیادہ گھرتے تو اتمام کرتے ۔ لیکن پی گھر با پختارادے کے ساتھ نہیں تقاالہ قصر کرتے رہے۔ (۳) عن جابو بین عبد الله قال اقام رسول الله علیہ ہیں ہیں ہے کہ حضورین یو ما یقصر رہے لیکن میں دن رہنے کا پختارادہ نہیں تھا ، بلکہ یہ تھا کہ جلدی فتے ہوجائے تو واپس چلا جاؤ تگا ، اسکنے میں دن کے با وجودق میں فر رہے لیکن میں دن رہنے کا پختارادہ نہیں تھا ، بلکہ یہ تھا کہ جلدی فتے ہوجائے تو واپس چلا جاؤ تگا ، اسکنے میں دن کے با وجودق میں فر ماتے رہے (۲) اس کا شورت اس الرب شیبة ۲۱ کہ باب من قال اذا اجمع علی اقامة خصس عشوق سرح ظہرہ وصلی اربعا در مصنف این الی شیبة ۲۱ کہ باب من قال اذا اجمع علی اقامة خصت علی قامة خصس عشوق سرح طہرہ الرزاق ، باب الرب کی بختی نی وقت الصلوق تی خانی ص ۲۵ مطلب یہ ہوا کہ پختارادہ نہ ہوتو قصر ہی کرتارہے گا۔ قرجمہ نے لے (۵) اس لئے کہ حضرت ابن عمراً ادر سے ابن عمراً ادر سے اس کی جرب کا مطلب یہ ہوا کہ پختارادہ نہ ہوتو قصر ہی کرتارہے گا۔

قرجمہ نے لے (۵) اس لئے کہ حضرت ابن عمراً ادر سے ابن عمراً ادر سے اس کی جرب کو حصرت ابن عمراً ادر سے مسینے گھر سے دہے پھر بھی قصر کرتے رہے۔

قرجمہ نے لے (۵) اس لئے کہ حضرت ابن عمراً ادر سے ابن عمراً ادر ہو میں کرتارہے گا۔ وكان يقصر ع وعن جماعة من الصحابة مثل ذالك (٩٥) واذا دخل العسكر ارض الحرب فنووا الاقامة بها قصر وا وكذا اذا حاصروا فيها مدينة اوحصنا

ترجمه: ٢ اور صحابة كا ايك جماعت ساس كامثل منقول بـ

تشریح : مصنف ابن شیبة میں کافی صحابہ سے منقول ہے کہ وہ سفر میں رہے اور چھاہ سے زیادہ رہے کین اتنے دن تھہرنے کی نیت نہیں کی تو ہمیشہ قصر ہی کرتے رہے۔

وجه : (۱) اثریہ ہے.قال لابن عباس : انا نطیل القیام بالغزو بخراسان فکیف تری فقال : صل رکعتین و ان اقصمت عشو سنین \_(مصنف ابن الی شیۃ ،باب ۴۰۰ م،فی المسافر یطیل المقام فی المصر ، ج ثانی ص ۲۰۰ بنبر ۸۲۰ میں بھی ہے کہ دس سال بھی اقامت کی نیت کئے بغیررہ جائے گا تو قصر ہی کرتار ہے گا ۔

ترجمه: (۵۹۵) جب لشکر کے لوگ دارالحرب کی زمین میں داخل ہوں اور پندرہ دن تھر نے کی نیت کی تب بھی قصر کریں گے۔ ایسے ہی جبکہ دارالحرب میں کسی شہریا کسی قلعے کا محاصرہ کیا ہو۔

تشریح : لشکردارالحرب میں داخل ہوا ہو، یا دارالحرب میں کسی شہر کا محاصرہ کیا ہویا کسی قلعے کا محاصرہ کیا ہو، اور وہاں پندرہ دن مشہر نے کی پختہ نیت کی ہوتب بھی اس نیت کا اعتبار نہیں ہے۔

وجه : (۱) کیونکہ یہ دارالحرب ہے اسلے کیا معلوم کہ س وقت شکست ہوگی اور یہاں سے جانا پڑے گا، اسلے پندرہ دن طُمبر نے کا پختہ ارادہ کیا ہوت بھی اسکا عتبار نہیں ہے۔ اس لئے وہ قصر ہی کرتار ہے گا(۲) عن جابر بن عبد الله قال اقام دسول الله علیہ بتبوک عشرین یوما یقصر الصلوة. (ابوداؤدشریف، باب اذاا قام بارض العدویقصر ص ۱۸ انمبر ۱۲۳۵) اس حدیث میں ہے کہ حضور تبوک میں بیس دن رہے اوروہ دارالحرب تھا اسلے بیس دن رہنے کے باوجود بھی قصر فرماتے رہے۔

ل لان الداخل بين ان يهزم فيفرّوبين ان يهزم فيقرَّ فلم تكن داراقامةٍ (٩٩٦) وكذا اذا حاصروا اهل البغى في دار الاسلام في غير مصراو حاصروهم في البحر في البحر في دار الاسلام في غير مصراو حاصروهم في البحر في الوجهين اذا كانت الشوكة لهم للتمكن من القرار ظاهرا

ترجمه: له اسلئے که جودارالحرب میں داخل ہے وہ دوباتوں کے درمیان متر دد ہے، یا شکست کھائے گا اور بھا گے گا، یا دشمن کو شکست دے گا اور تھہرار ہے گا اسلئے دارا قامت نہیں ہوا۔

تشریح : نیت کرنے کے باوجودوطن اقامت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پختہ ارادہ ہوہی نہیں سکتا ہے۔اسلئے کہ پختہ ارادہ وہاں ہی شار کیا جائے جہاں پختہ طور پر رہنے کا امکان نہیں ہے اسلئے یہاں پختہ نیت کر نے کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ کیونکہ شکست ہوگی تو واپس آنا پڑے گا اور جیت ہوگی تو مزید ظہرے گا۔

ا صول : میمسکداس اصول پرہے کہ پخته ارادہ کرنے کے حالات نہ ہوں تو ارادہ کرنے سے بھی پخته ارادہ ثنا زہیں کیا جائے گا،اور نہوہ تقیم

**لغت** : ارض حرب: دارالحرب \_ حسنا: قلعه، يهزم: شكست كهائے گا\_يفر: بها گےگا\_يقر : قربے مشتق ہے، گھہرار ہے گا \_

ترجمه: (۵۹۲) ایسے ہی دارالاسلام میں رہتے ہوئے شہر کے علاوہ میں باغیوں کا محاصرہ کیا ہو، یاسمندر میں اسکا محاصرہ کیا ہو[تو پختة ارادے کا اعتبار نہیں ہے]۔

ترجمه: ١ اسلح كه الكاحال اراد \_كوباطل كرنے والا بـ

تشریح : یمسکہ بھی اوپر کے ہی اصول پر متفرع ہے کہ پخت نیت کرنے کے حالات نہ ہوں تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہے۔۔ مسکہ سیہ کہ ہے تو دارا سلام ہی میں لیکن اس میں ایس جگہ مسلمان باغیوں کا محاصرہ کئے ہوا ہے کہ جب بھی باغی ہار جائیں تو لشکرا پنے مرکز واپس ہوجائے اسلئے ممکن ہے کہ دو چارروز ہی میں کا میا بی ہوجائے اور واپس جا نا پڑے اسلئے بندرہ دن کے شہر نے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ مثلا شہر کے علاوہ گاؤں یا جنگل میں باغیوں کا محاصرہ کیا ہو۔ یا سمندر میں باغیوں کا محاصرہ کیا ہوت چونکہ باغیوں کے ہوا نے بعد اسلامی شکر گاؤں، یا جنگل میں باغیوں کا محاصرہ کیا ہو۔ یا سمندر میں نہیں شہر ہے گا بلکہ اسکوشہر جانا ہوگا ، اور بیہ طخیبیں ہے کہ باغی کس دن ہاریں گارنے کے بعد اسلامی شکر گاؤں، یا جنگل ، یا سمندر میں نہیں گھرے گا بلکہ اسکوشہر جانا ہوگا ، اور بیہ طخیبیں ہے کہ باغی کس دن ہاریں گارت کے اور شکر کو واپس آنا پڑے گا۔ اسلامی اسکی نبیت کا اعتبار نہیں ، انکی حالت ایس ہے کہ انکے پختہ اراد ہے کو باطل کرنے والی ہے۔

ترجمہ نے کی قدرت ہے۔

مشہر نے کی قدرت ہے۔

تشریح : امام زفرُ فرماتے ہیں کہ اسلامی لشکر کو باغیوں اور حربیوں پر قوت اور غلبہ ہوتو دار الحرب میں بھی پندرہ دن کھہرنے کا پختہ

س وعند ابى يوسف يصح اذا كانوا فى بيوت المدر لانه موضع اقامة س ونية الاقامة من اهل الكلاء وهم اهل الاخبية قيل لاتصح والاصح انهم مقيمون يروى ذلك عن ابى يوسف لان الاقامة اصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى الى مرعى

ارادہ کرے گاتو وہ تھیم ہوجائے گا،اور باغیوں کے خلاف دارالاسلام میں بھی پندرہ دن گھہرنے کاارادہ کرے گاتو ہتمیم ہوجائے گا۔

وجہ: (۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ اسلامی کشکر کوقوت اور غلبہ ہے تو ظاہری حالت یہی ہے کہ اگر پندرہ دن گھہر ساتا ہے۔

ترجہہ: سے امام ابو یوسفؓ کے نزدیک اقامت کی نیت سے جے ہا گرمٹی کے گھروں میں ہو،اسلئے کہ بیا قامت کی جگہہہہ۔

تشریح : مدر: کا ترجمہ ہمٹی کا گھر۔ حضرت امام ابو یوسفؓ فرماتے ہیں کہ اقامت کی جگہ گھر ہوتا ہے خیمہ نہیں ہوتا، اسلے کشکر نے گھر ل میں قیام کیا ہوتو چاہے دارالاسلام ہواسکی نیت کا اعتبار ہوگا اور پندرہ دن گھہرنے کی نیت کی ہوتو ہتمیم ہو جائے گا اور چار کھت نماز بڑھے گا۔ اس قول کا مداریہ نہیں ہے کہ کمل طور پڑھہرا جاسکتا ہے یانہیں، بلکہ اس قول کا مداریہ ہے کہ گھہر نے کی جگہ نہیں نہیں کہ وہ جس میں لوگ اقامت کرتے ہیں تو لشکر کے بھی اقامت کی نیت درست ہوگی اور کشر متمیم ہو جائے گا۔

ترجہہ : سے اور گھاس والوں کے لئے اقامت کی نیت کرنا اس حال میں کہ وہ خیمہ والے ہیں بعض حضرات نے فرمایا نہیں سے کہ دورایت ہے۔ اسلئے کہ اقامت اصل ہے، اسلئے ایک ہے ۔ لیکن سے کہ وہ لوگ کی طرف نشقل ہونے ہے اقامت باطل نہیں ہوگی۔

چراگاہ ہے دوسری چراگاہ کی طرف نشقل ہونے ہے اقامت باطل نہیں ہوگی۔

تشریح: چرواہے لوگ جوگھاس اور پانی کی جگہ پر خیمہ لگا کررہتے ہیں، اور جب گھاس پانی ختم ہوجا تاہے تو وہاں سے منتقل ہوکر دوسرے گھاس پانی کی جگہ پر پندرہ دن دوسرے گھاس پانی کی جگہ پر پندرہ دن کر سے جاسے کی جگہ پر پندرہ دن گھر نے کی نیت کر سے بھی مقیم نہیں ہوگا۔ اسکی وجہ بی فرماتے ہیں کہ خیمہ اقامت کی جگہ نہیں ہے اسلئے وہاں پندرہ دن گھر نے کی نیت بھی کر سے گا۔ اس طرح وہ ہمیشہ مسافر ہی رہے گا۔

حضرت امام ابو بوسف کی ایک روایت بیہ کہ خیمہ بنا کر رہنے والے چرواہوں کا وطن اصلی ہی خیمہ ہے اور گھاس پانی کی جگہ ہے،

یہ لوگ بہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں زندگی بسر کرتے ہیں اسلئے چراگاہ اور خیمہ انکا وطن اصلی ہے، اسلئے ایک چراگاہ سے دوسری
چراگاہ کی طرف منتقل ہونا وطن اصلی ہی کی طرف منتقل ہونا ہے، اسلئے جیسے ہی چراگاہ میں گئے یا اپنے خیمہ گئے تو گویا کہ وطن اصلی میں
پہنچ گئے، اسلئے وہ چراگاہ اور خیمہ میں مقیم ہیں ۔ البتہ ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ کے درمیان ۵ میل سے زیادہ کی مسافت ہوتو
اس مسافت کو طے کرتے وقت وہ مسافر ہوگا کہین جوں ہی خیمہ میں پہنچ گا تو یہ تھم ہوجائے گا، کیونکہ بیا ہے وطن اصلی میں پہنچ گیا۔

وجہ : اس اثر میں اسکا اشارہ ہے . عن ابن عباس ٹائه اتاہ رجل فقال اقصر من مروق ؟ قال : لا، قال : اقصر من

(49 ه) وان اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت اتم اربعا ﴾ للانه يتغير فرضه الى اربع للتبعية كما يتغير بنية الاقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت

عرفات؟، قال: لا، قال: اقصر من جدة؟ قال: نعم، قال: من الطائف؟ قال: نعم، قال: فاذا أتيت أهلك أو ماشيتك فأتم الصلاة. (سنن بيهتى، باب المسافرينتي الى الموضع الذى يريدالمقام به، ج ثالث، ٣٢٢، نمبر ٢٢٢٥) الله أو ماشيتك فأتم الصلاة. (سنن بيهتى، باب المسافرينتي الى الموضع الذى يريدالمقام به، ج ثالث، ٣٢٢، نمبر ٢٢٥٥) الله الثر مين بيني جاوَتواتمام كرو و اور جانور سے مراد چراگاه الثر مين سه كه الله بيه واكه چى وطن اصلى كى طرح به، اورو بال بحى اتمام موگا و الله بيه واكه چى وطن اصلى كى طرح به، اورو بال بحى اتمام موگا و

اصول : چرواہوں کے لئے خیمہاور چراگاہ وطن اصلی ہے۔

الكاء: گوت : عزيمة: پخة اراده ـ شوكة: رعب، ودبدبه ـ قرار: هم رنا ـ المدر: كاتر جمه به ملى كاد هيلا ـ يهال ملى كا گهر ، مرادب ـ الكلاء: گهاس، يهال ابل كلاء سے چروا به مراد بيل ـ اخبية : خيبة سے شتق ہے محروم ہونا، يهال مراد ہے خيمه والے ـ مرعی از علی سے شتق ہے چرامگاه ـ سے شتق ہے چرامگاه ـ

ترجمه: (۵۹۷)مسافرنے وقت کے اندر قیم امام کی اقتداء کی تو چارر کعت پوری پڑھےگا۔

تشریح: مسافرای طور پرنماز پڑھی کی مقیم امام کے ساتھ پڑھے اور وقت میں پڑھے واسکی اقتداء میں چارکعت پڑھے۔

وجه: (۱) چونکہ وقت سبب ہے اور وہ باقی ہے اس لئے مسافر کی نماز مقیم امام کی وجہ سے تبدیل ہوکر چاررکعت ہوجائے گی۔ کیونکہ
اس کی اقتدا میں امام کی مخالفت نہیں کرسکتا اور پہلے سلام نہیں پھیرسکتا ہے۔ اس لئے اگر وقت باقی ہوا ور مقیم امام کی اقتدا کر لے تو چار
رکعت پڑھے گا(۲) اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ عن ابن عدم رہ اُنہ کان اذا صلی مع الامام صلی اربعا و اذا صلی
وحدہ صلی در کعتین ۔ (سنن بیہتی، باب المقیم یصلی بالمسافرین والمقیمین ، ج ثالث، س ۲۲۲ نمبر ۲۰۵۰ اس اثر میں ہے کہ
مقیم امام کے ساتھ پڑھے تو چاررکعت پڑھے۔ (۳) اس اثر میں بھی ہے۔ ان عبد اللہ بین عمر کان یصلی و داء الامام
مصنف عبد الرزاق ، باب المسافریز مل فی صلوۃ المقیمین ج ثانی ، ص ۲۵ منہ سر ۲۳۵ سافراذاکان اماما اوکان و راءامام سے سافری نماز جارکعت ہوجاتی ہے۔
مصنف عبد الرزاق ، باب المسافریز مل فی صلوۃ المقیمین ج ثانی ، ص ۲۵ منہ مسافری نماز جارکعت ہوجاتی ہے۔

ترجمه: ال اس لئے که اسکا فرض امام کے تابع ہونے کی وجہ سے چپار کی طرف بدل جائے گا۔ جیسے کہ اقامت کی نیت کی وجہ سے نظر ضبد ل کر چیار ہوجا تا ہے سبب کے ساتھ بدلنے والی چیز یعنی وقت کے متصل ہونے کی وجہ سے۔

تشریح : وقت ختم ہوجانے کے بعد مسافر مقیم امام کی اقتداء کرے تواسکی اقتداء ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مسافر کی نماز دور کعت سے تبدیل ہو کر جارر کعت نہیں بنے گی بلکہ دور کعت ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ وقت ہی تبدیل کا سبب ہے، اور وقت ختم ہو گیا تو

(۵۹۸) وان دخل معه في فائتة لم تجزه ﴾ للانه لايتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لاتتغير بنية الاقامة

تبریل ہونے کا سبب ختم ہوگیا۔اورا گرونت کے اندر مسافر نے مقیم امام کی اقتداء کی تو مسافر امام کی اقتداء میں چارر کعت نماز پڑھے

وجہ: اسکی دووجہ ہیں (۱) ایک تو یہ کہ امام کی اقتداء کی ،اسلئے کہ امام کی اقتداء نماز کو بدلنے والی چیز ہے۔جسکو ہفیر، کہتے ہیں

(۲) اور دوسری چیز ہے ,وقت ، جو بدلنے کا سبب ہے۔ یہاں اقتداء اور وقت دونوں مل گئے اسلئے نماز چارر کعت ہوجائے گی۔
جس طرح وقت میں اقامت کی نیت کر لے تو دور کعت نماز چارر کعت ہوجائے گی۔اور وقت گزرگیا تو دوہی لازم رہے گی۔ تو یہاں

بھی بدلنے والی دو چیزیں ہیں [۱] وقت ، جو بدلنے کا سبب ہے، [۲] اور اقامت کی نیت ، جو بدلنے والی ہے ،جسکو ہفیر ، کہتے ہیں۔
دونوں مل جائیں تو تبدیل ہوگی اور دونوں میں سے ایک ہواور دوسرانہ ہوتو تبدیل نہیں ہوگی۔

اغت: الاتصال المغیر بالسبب و هو الوقت: اس عبارت کامطلب بیه که مغیر، بینی امام کی اقتدا کرناسبب کے ساتھ متصل ہوگیا، بینی وقت کے ساتھ لگی اقتداء ہے۔ اورا قامت کی متصل ہوگیا، بینی وقت کے ساتھ لگیا تو دورکعت تبدیل ہو کرچار رکعت ہوجائے گی۔ مغیر سے مرادا قتداء ہے۔ اورا قامت کی نیت ہے۔

ترجمه: (۵۹۸)اوراگرمسافر مقیم کی اقتدامین فائیة نماز مین داخل ہوا تو مسافر کی نماز مقیم کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ تشریع : وقت ختم ہو چکا ہے اور نماز فوت ہو چکی ہے۔اس کی قضا کرتے وقت مسافر مقیم کی اقتد اکرے تواقید اہی جائز نہیں

وجه: (۱) اثر میں ہے. عن الثوری قال: من نسبی صلوۃ فی الحضر فذکر فی السفر صلی اربعا، و ان نسبی صلوۃ فی السفو ذکر فی السفر حلی اربعا، و ان نسبی صلوۃ فی السفو ذکر فی الحضر صلی رکعتین ۔ (مصنف عبرالرزاق، باب من کی صلاۃ الحضر، ج ثانی، ص۸۳۸، نبر ۴۸۰۰) اس اثر میں ہے کہ مسافر وقت کے بعد دورکعت ہی قضاء کریں گے۔ (۲) سبب یعنی وقت بھی نہیں رہا جونماز کی رکعتوں کو تبریل کرسکے۔

**اصول**: وقت گزرنے کے بعد مسافر کی نماز کی رکعتوں میں تبدیلی نہیں ہوگ۔

ترجمه: السلئے كه وقت كے بعدر كعتوں ميں تبديلي نہيں ہوگى سبب [ يعنی وقت ] كے نتم ہوجانے كی وجہ سے، جيسا كه وقت

# ٢ فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة اوالقراءة (٩٩٥) وان صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم واتم المقيمون صلاتهم ﴾

ك بعدا قامت كى نيت كى وجه سے ركعتوں ميں تبديلى نہيں ہوگى۔

تشریح: وقت کے بعد مسافر قیم امام کی اقتداء کرناچا ہے تو اقتداء نہیں کرسکتا، اسکی وجہ یہ ہے کہ وقت جوسب ہے اسکے خم ہوجا نے کے بعد رکعتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی دور کعت ہی پڑھنی ہوگی ، اسلئے امام کے پیچھے چار رکعت نہیں پڑھ سکتا، اور دور کعت پر سلام کی جاتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی دور کعت ہی پڑھنی ہوگی ، اسلئے وہ بھی نہیں کرسکتا ، اسلئے وقت کے بعد مقیم امام کی اقتداء ہی درست نہیں ہے۔ کیونکہ سبب یعنی وقت نہیں رہا۔ جس طرح مثلا عصر کا وقت گزرجانے کے بعد اقامت کی نیت کرے تو عصر کی نماز دو رکعت ہی برقر ارد ہے گی چار رکعت نہیں ہوگی ، کیونکہ سبب یعنی وقت نہیں رہا۔

ترجمه: ٢ اس اعتبار سے قعدہ، یا قرأت میں فرض پڑھنے والے کی اقتد اعظل پڑھنے والے کے پیچھے ہوجائے گی۔

تشریح: اگرمسافرقضاء نمازمقیم امام کے پیچے پڑھے قعدہ اولی میں ، یا قرائت میں ایباہوگا کہ امام صاحب نفل پڑھ رہے ہیں اور مقتدی انکے پیچے فرض پڑھ رہا ہے۔ اور اسکی صورت یہ ہوگی کہ اگر شروع سے قیم امام کے ساتھ شریک ہوا تو امام کا پہلا قعدہ فرض نہیں زیادہ سے زیادہ واجب ہے، اور مقتدی کا پہلا قعدہ فرض ہے، تو قعدہ اولی میں نفل پڑھنے والے کے پیچے فرض پڑھنے والا ہوگیا۔ حالانکہ پہلے گزر چکا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچے فرض پڑھنے والے کی اقتداء جیجے نہیں ہے۔

اوراگردوسری دورکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوا تو دوسری دورکعت میں امام کی قرات نقلی ہے، انکوقرائت کرنا فرض نہیں ہے۔
اور مقتدی کی چونکہ پہلی دورکعت ہے اسلئے اس پر قرائت کرنا فرض ہے، تو یہاں بھی نقل پڑھنے والے کے پیچیے فرض پڑھنے والے کی
اقتداء ہوئی، جوضیح نہیں ہے، اسلئے قضاء نماز میں مسافر قیم کی اقتداء نہ کرے۔۔اصل تو حضرت ثوری کا بی تول ہے جس میں ہے کہ
مسافر قضاء نماز دوہ ہی رکعت پڑھے ۔ عن الشوری قال: من نسبی صلوة فی الحضر فذکر فی السفر صلی ادبعا، و
ان نسبی صلوة فی السفر مسافر وقت کے بعد دورکعت ہی قضاء کریں گے۔

ترجمه: (۵۹۹) اگرمسافرامام قیم کونماز پڑھائے توسلام پھیردے، اور مقیم اپنی نماز پوری کرلے۔

تشریح: مسافرامام نے وقت میں مقیم مقتدی کونماز پڑھائے تو دور کعت ہی پڑھائے ،اور باقی دور کعت مقتدی اپنے طور پر پوری کرے۔

**9 جسه**: (۱) مسافر پر دورکعت ہی نماز ہے۔اس لئے وہ دورکعت کے بعد سلام پھیردیں گے۔اور مقتدی مقیم ہےاس لئے اس پر چار کعتیں ہیں۔اس لئے وہ بال کئے وہ سلام پھیردیتے چار کعتیں ہیں۔اس لئے وہ باقی دورکعت بعد میں پوری کریں گے۔مقتدی بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں اس لئے وہ سلام پھیردیتے

ل لان المقتدى التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق ٢ الا انه لا يقرأ في الاصح لانه مقتد تحريمة لافعلا والفرض صار مؤدّى فيتركها احتياطا

پیں۔اس کے امام اپنی مسافرت کا اعلان کر دیں تا کہ ان کو یاد آجائے گا۔ اس کے مستحب ہے کہ کہے ہم مسافر لوگ ہیں آپ اپنی اپنی نمازیں پوری کرلیں' (۲) عدیث میں اس کا ثبوت ہے ۔ عن عدو ان بن حصین قال غزوت مع رسول الله علیہ وشہدت معه الفتح فاقام بمکة ثمانی عشرة لیلة لا یصلی الا رکعتین ویقول یا اهل البلد! صلوا اربعا فانا قوم سفر (ابوداوُدشریف، باب متی یتم المسافر ۱۸۰ نمبر ۱۲۲۹ رمصنف عبدالرزاق، باب مسافرام تیمین ج ثانی ص ۲۵۰ نمبر ۲۳۹۹ سفر (ابوداوُدشریف، باب متی یتم المسافر ۱۸۰ نمبر ۱۲۲۹ رمصنف عبدالرزاق، باب مسافرام تیمین ج ثانی ص ۲۵۰ نمبر ۲۳۹۹ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام دور کعت پوری کر کے سلام پھیرے گا اور کہ گا میں مسافر ہول تیم اپنی اپنی نماز پوری کر لیں۔

ترجمه: یا اسلے کہ مقتری نے دور کعت میں ہی امام کے ساتھ موافقت کا التزام کیا ہے اسلے باقی رکعتوں میں الگ ہوگا، جیسے کہ مسبوق باقی رکعتوں میں الگ ہوتا ہے۔

تشریح: مقتری مقیم ہے اسکو چارر کعت نماز پڑھنی ہے کین مسافرا مام کے ساتھ دوہ ی رکعت میں موافقت کا التزام کیا ہے، اسلئے باقی دور کعتوں میں مقتدی الگ ہوگا، اسلئے امام کے سلام کے بعد مقتدی اپنی نماز پوری کرے۔ جیسے کہ مسبوق یعنی جس آدمی کی نماز چھوٹ گئی ہووہ امام کے سلام کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کرے گا۔ اسی طرح مقیم مقتدی بھی امام کے بعد اپنی آگلی نماز پوری کرے گا۔ اسی طرح مقیم مقتدی بھی امام کے بعد اپنی آگلی نماز پوری کرے گا۔

ترجمه: ۲ مگریه کشیخ روایت به به که قر اُت نہیں کرے گا اسلئے که تر بمہ کے اعتبار سے وہ مقتدی ہے اگر چفعل کے اعتبار سے اب وہ مقتدی نہیں ہے ،اور فرض قر اُت اداء ہو چکی ہے اسلئے احتیاطا قر اُت کوچھوڑ دے۔

تشریح: یہاں سے مسبوق مقتدی اور مقیم مقتدی کی قرائت میں جوفرق ہے اسکو بیان فرمارہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قیم مقتدی جب اپنی دور کعت پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ان دور کعتوں میں قرائت نہ کرے۔

وجه اسکا مقتدی ہے، اگر چاس امام نے سلام پھیرلیا ہے اسلے فعل کے اعتبار سے اس وقت اسکا مقتدی نہیں ہے، تا ہم تحریح کے اعتبار سے اسکا مقتدی نہیں ہے، تا ہم تحریح کے اعتبار سے اسکا مقتدی نہیں ہے، تا ہم تحریح کے اعتبار سے اسکا مقتدی نہیں ہے، تا ہم تحریح کے اعتبار سے اسکا مقتدی ہے، اور قاعدہ یہ گزرا کہ کوئی امام کے پیچھے ہوتو اس پر قر اُت نہیں ہے اسکے اس مقیم پر بھی قر اُت نہیں ہے۔ [۲] دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مقیم کی فرض قر اُت تو پہلی دور کعتوں میں اداء ہو چکی ہے۔ اب دوسری دور کعتوں میں قر اُت پڑھنا ہمارے نزدیک سنت ہے فرض نہیں ہے کہ قیم مقتدی جب اپنی بقید دور کعت اداء کرنے گئے تو ان میں قر اُت نہ کرے، بلکہ جس طرح لاحق یعنی درمیان میں جسکی رکعت چھوٹ گئی ہووہ جب اپنی رکعت اداء کرنے کے گئرے ہوتو قر اُت نہ کرے اس

س بخلاف المسبوق لانه ادرك قراءة نافلة فلم يتأد الفرض فكان الاتيان اولى. (٢٠٠) قال ويستحب للامام اذا سلم ان يقول اتموا صلاتكم فانا قوم سَفْرٌ هل لانه عليه السلام قاله حين صلى باهل مكة وهو مسافر (٢٠٠) واذا دخل المسافر في مصره اتم الصلوة وان لم ينوالمقام فيه

طرح پیمقیم بھی قراُت نہ کرے احتیاط اس میں ہے۔

ترجمه: سے بخلاف مسبوق کے وہ قرائت کریں اس لئے کہ اس نے فل قرائت پائی ہے، اور فرض قرائت اداء نہیں ہوئی ہے۔ اسلئے اسکے لئے قرائت کرنا بہتر ہے۔

تشریح: مسبوق کے بارے میں بیہ کہ انکے لئے قر اُت کرنااولی ہے۔ اسکی وجہ بیہ کہ وہ بعد کی رکعتوں میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے اس لئے اسکی فرض قر اُت میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے اس لئے اسکی فرض قر اُت اسکی فرض قر اُت اسکی فرض قر اُت کرے۔ ادا نہیں ہوئی ہے اسلئے بہتر بیہ ہے کہ مسبوق جب اپنی نمازیوری کرنے کے لئے کھڑ اہوتو وہ اس میں قر اُت کرے۔

ترجمہ: (۱۰۰) امام کے لئے مستحب ہے کہ جب وہ سلام کریں تو کہددیں کداپنی نماز پوری کرلیں اسلئے کہ میں مسافر آدمی ہوں۔

ترجمه: إسك كه حضورً ني اليابي فرماياجس وقت ابل مكه كومسافركي حالت مين نماز برهائي ـ

تشریح: حضور گمه کرمه میں تھاور مسافر تھاور اہل مکہ کونماز پڑھائی تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں مسافر ہوں آپ لوگ اپنی نماز پوری فرمالیس ۔ حدیث ہے۔ عن عمر ان بن حصین قال غزوت مع رسول الله علیہ و شهدت معه الفتح فاقام بمکة ثمانی عشرة لیلة لا یصلی الا رکعتین ویقول یا اهل البلد! صلوا اربعا فانا قوم سفر (ابوداؤدشریف، باب متی یتم المسافر سند ۱۸۰ نمبر ۱۲۲۹ مصنف عبدالرزاق، باب مسافرام تھیمین ج ثانی ص۵۰۹ نمبر ۲۳۹۹) اس حدیث میں ہے کہ نماز کے بعداعلان کرے کہ میں مسافر آدمی ہوں آپ این نماز یوری کرلیں۔

ترجمه: (۲۰۱)مسافرایخ شهرمین داخل هوگیا تونماز پوری پڑھے گااگر چاس میں اقامت کی نیت نہ کی ہو۔

تشریح: مثلامسافراپے وطن اصلی میں واپس آیا اور چنددن کے بعد ہی پھرسفر پر جانا ہے تب بھی شہریا فنائے شہر میں داخل ہوتے ہی یوری نمازیڑھے گا۔ کیونکہ فوراوہ مقیم ہوگیا۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے سمعت انسا یقول خوجنا مع النبی عَلَیْ من المدینة الی مکة فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الی المدینة. (بخاری شریف، باب ماجاء فی التقصیر و کم یقیم حتی یقصر ص ۱۰۸ انم سلم شریف، فصل الی تقصر اذاا قام ببلد و ۲۲۳ نمبر ۲۹۳ نمبر ۱۹۳۷ اس حدیث میں ہے کہ مدینه داخل ہوئے تو چاررکعت نماز پڑھی (چاہے وہاں اقامت

الانه عليه السلام واصحابه رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ويعودون الى اوطانهم مقيمين من غير عزم جديد (٢٠٢) ومن كان له وطن فانتقل منه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الاوّل قصر الله لم يبق وطناله الا يرى انه عليه السلام بعد الهجرة عدّ نفسه بمكة من المسافرين

کی نیت کرے یا نہ کرے)

ترجمه: ل اسك كه حضوراً ورصحابة مفركرت تصح بهرا پناوطن واپس موت تو بغير سط اراد ي كام مقيم موت ـ

تشریح: حضوراً ورصحابہ کرام سفر فرماتے اور جب مدینه طیبہ واپس آتے تواقامت کی نیت نہیں بھی کرتے تب بھی مقیم ہوجاتے، نیاارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ وطن اصلی میں داخل ہوتے ہی آ دمی مقیم ہوجائے گا چاہے وہاں گھہرنے کا ارادہ کیا ہویا نہ کیا ہو۔

ترجمه: (۲۰۲)جس کاوطن ہواوراس سے منتقل ہو گیااور دوسری جگہ کووطن بنایا پھر سفر کیااور پہلے وطن میں داخل ہوا تو نماز میں قصر ہی کرے۔

تشریح: مثلاایک آدمی کابریڈ فورڈ وطن اصلی تھا، اسکوچھوڑ کر مانچیسٹر وطن اصلی بنالیا تواب مانچیسٹر وطن اصلی ہو گیااور بریڈ فورڈ کاوطن اصلی ختم ہو گیا، اب بریڈ فورڈ جائے گا تو قصر کرے، کیونکہ وہ اب وطن باقی نہیں رہا۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے۔ عن عسمران بن حصین قال غزوت مع رسول الله عَلَیْتُ وشهدت معه الفتح فاقام بسمکة ثمانی عشرة لیلة لا یصلی الا رکعتین ویقول یا اهل البلد! صلوا اربعا فانا قوم سفر (ابوداؤدشریف،باب متی یتم المسافرص ۱۸۰ نمبر ۱۲۲۹ رمصنف عبرالرزاق،باب مسافرام قیمین ج فانی ص ۵۴۰ نمبر ۲۲۹ مصافراور صحابه کرام مکه مکرمه سے بجرت فرما گئت وجب مکه مکرمه شریف لائے جو پہلے وطن تھا وہاں قصرفر ماتے رہے،اور یہ بھی فرمایا کہ ہم مسافرلوگ ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ وطن سے بجرت کے بعدوہ وطن باقی نہیں رہتا۔

اصول: دوسری جگدوطن اصلی بنانے سے پہلا وطن اصلی باطل ہوجائے گا۔

ترجمه: السلخ كه اسكا پهلاوطن اب وطن باقی نهیں رہا كيا آپ نهیں ديكھتے ہیں كہ حضوراً پنے آپ كو ہجرت كے بعد مكه مكر مه میں مسافر شار كرتے تھے۔

تشریح: اب پہلاوطن وطن باقی نہیں رہا۔ کیونکہ مکہ مرمہ سے ہجرت کے بعد حضور گنے اپنے آپ کو وہاں مسافر شار کیا۔اوپر حدیث گزری۔ ٢ وهذا لان الاصل ان الوطن الاصلى تبطل بمثله دون السفر ٣ ووطن الاقامة تبطل بمثله وبالسفر وبالاصلى

ترجمه: ۲ اسکی وجہ یہ ہے کہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ وطن اصلی وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے سفر سے باطل نہیں ہوتا۔ تشریح: وطن اصلی وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے ،سفر کرنے سے وطن اصلی باطل نہیں ہوتا۔اسی طرح کہیں پندرہ دن کی اقامت کرلی تو اسکووطن اقامت کہتے ہیں اس سے بھی وطن اصلی باطل نہیں ہوتا۔

ترجمه: س وطن اقامت وطن اقامت سے باطل ہوتا ہے۔ اور سفر سے باطل ہوتا ہے۔ اور وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے۔ تشریع: وطن اقامت تین چیزوں سے باطل ہوتا ہے[۱]وطن اقامت سے باطل ہوتا ہے، یعنی کہیں دوسری جگہ پندرہ دن تھر نے کی نیت کی ہوتو پہلا وطن اقامت باطل ہو جائے گا ،اب اگر پہلے وطن اقامت پر آئے گا تو قصر ہی کرے گا۔[۲] دوسری صورت بہہے کہ سفر سے وطن اقامت باطل ہوجا تا ہے۔ یعنی وطن اقامت سے ۵۴میل کا سفر کیا پھروطن اقامت کی جگہ پر واپس آیا اور دوبارہ بندرہ دن وہاں تھہرنے کی نیت نہیں کی تووہ وہاں مسافر ہی رہے گا اور قصر ہی کرتار ہے گا ، کیونکہ سفر کرنے سے وطن اقامت باطل ہو گیا۔ [۳ م]اور تیسری صورت بہہے کہ وطن اصلی چلا گیا تواس سے بھی وطن اقامت باطل ہوجا تا ہے،اب دوبارہ وطن اقامت یرآ یااور بندرہ دن گھہرنے کی نیت نہیں کی تو قصر کرتار ہے گا۔اسلئے کہ وطن اصلی سے وطن اقامت باطل ہوجا تا ہے۔ **ہے۔** : (۱) وطن اصلی سے وطن اصلی باطل ہوتا ہے اسکی وجہوہ حدیث ہے کہ حضور ٌ کا وطن مکہ مکر مدتھا پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کو وطن اصلی بنایا تو مکه کرمه کاوطن باطل ہوگیا۔اسکے لئے بیحدیث ہے۔ ۔ عن عسران بن حصین قال غزوت مع رسول الله عَلَيْكُ وشهدت معه الفتح فاقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين ويقول يا اهل البلد! صلوا اربعا فانا قوم سفو (ابوداؤ دشريف، باب متى يتم المسافرص ١٨٠ نمبر ١٢٢٩ رمصنف عبدالرزاق، باب مسافرام تعمين ج ثاني ص ۵۴۰، نمبر ۲۹ ۲۳) اس حدیث میں حضور یے ہجرت کی تو مکہ جو وطن اصلی تھاوہ مدینہ کے وطن اصلی بنانے سے باطل ہو گیا۔اسی کئے تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں مسافر ہوں۔(۲) دوسری وجہ رہے کہ قاعدہ رہے کہ کوئی چیزا ہے مثل سے باطل ہوتی ہے، یاا پنے سے اعلی سے باطل ہوتی ہے۔اسلئے وطن اصلی کے مثل وطن اصلی ہے اسلئے وطن اصلی سے باطل ہو جائے گا۔لیکن سفراور وطن اقامت ینچدر ہے کا ہے اسلئے ان سے وطن اصلی باطل نہیں ہوگا۔وطن اصلی سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔اسلئے کہوطن اصلی اعلی ہےاور وطن اقامت ادنی ہے۔ وطن اقامت سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا ، اسلئے کہ وہ مثل ہے۔اور سفر سے وطن ا قامت اسلئے باطل ہوگا کہ سفرا قامت کےضد ہے۔اسلئے ۴ ۵میل سفر کرنے سے وطن ا قامت باطل ہوجائے گا ،اب دوبارہ پندرہ دن ملہرنے کی نیت کرے تو وطن اقامت بنے گا اور اتمام کرے گا ورنہ قصر کرتارہے گا۔

(۲۰۳) واذا نوى المسافر ان يقيم بمكة ومنى خمسة عشريومًا لم يتم الصلواة ﴾ ل لان اعتبار النية في موضعين يقتضى اعتبارها في مواضع وهو ممتنع لان السفر لا يعرى عنه الا اذا نوى ان يقيم بالليل في احدهما فيصير مقيما بدخو له لان اقامة المرء مضافة الى مبيته

ترجمه: (۲۰۳) اگرمسافرنے مکه اور منی میں پندرہ دن همرنے کی نیت کی پھر بھی نماز پوری نہیں پڑھے گا۔

تشریح: مسافر نے مکہ مرمہ اور منی دونوں میں پندرہ دن طهر نے کی نیت کی تو چونکہ ایک مقام پر پندرہ دن طهر نے کی نیت نہیں کی ہے اسلئے وہ اتمام ہی کرے گا۔ کیونکہ طهر نے کا دارو مداررات گزار نے پر ہے، اوراس نے ایک مقام پر رات گزار نامتعین نہیں کی ہے اسلئے وہ اتمام ہی کرے گا۔ کی نیت نہیں ہوئی اسلئے اتمام نہیں کرے گا، چنانچہ اگرایک مقام پر سلسل پندرہ دن تک رات گزار نے کی نیت کرے تواب وہ اتمام کرسکتا ہے۔

وجه: (۱)ایک شیریس پندره دن گلیر نارد نا کونیت کی ہوتب اتمام کرےگا۔ یہاں دوجگہ لیخی مکہ اور منی میں پندره دن گلیر نے کا نیت کی جہ کے ان ایس دن گلیر نے کی نیت کی ہے کہ ایک جگہ پر پندره دن مکمل نہیں ہوئ اس لئے اتمام نہیں کرےگا(۲) اثر میں موجود ہے کان ایس عصر اذا قدم مکھ فاراد ان یقیم خصس عشر قالیلة سرح ظهره فاتم الصلوة (مصنف بن عبدالرازاق، باب الرجل یخ ج فی وقت الصلوة ، ج ثانی ص۲۵ نمبر ۲۵۵ نمبر ۱۳۵۵ میں سرح فلم میں پندره دن گلیر نے کی نیت کی ہے تب اتمام کیا ہے (۳) عن ایس عصر انبه کان یقیم بھکھ فاذا خوج الی منی قصو . (مصنف ابن الی شیبة ۲۳۷ باب فی اہل مکت ہے سے اتمام کیا ہے میں ابن عصر انبه کان یقیم بھکھ فاذا خوج الی منی قصو . (مصنف ابن الی شیبة ۲۳۷ باب فی اہل مکت یقصر وان الی منی ج ثانی ص۲۰۸ نمبر ۱۸۵۸ ) اس اثر ہے بھی معلوم ہوا کہ دوجگہ پندره دن گلیر نے کی نیت کی ہوتو اتمام نہیں کرے گا قصر وان الی منی ج ثانی ص۲۰۸ نمبر ۱۸۵۸ ) اس اثر ہے بھی معلوم ہوا کہ دوجگہ پندره دن گلیر نہیں ہوئے۔ اس صدیت میں اتمام نمبر میں میں اتمام نہیں فر مایا بلکہ مسافرت کی نمبر میں میں اتمام نہیں فر مایا بلکہ مسافرت کی نمبر کی دوجہ سے مکہ مرمد میں پندره دن تک راز نے کی دیجہ سے مکہ میں دن تک رات گزار نے کی نیت کی ہوتو چونکہ ایک جگہ پندره دن تک رات کو در رکعت نمباز پڑھے گا۔ رکعت پڑھی ۔ اس حدیث کے اشار سے معلوم ہوا کہ دوجگہ درات گزار نے کی نیت کی ہوتو چونکہ ایک جگہ پندره دن تک رات کو در ارکعت نمبر مورکعت بی نماز پڑھے گا۔

ترجمه: السلئے كدوجگد ميں طهر نے سے نيت كا عتباركر نے كا مطلب يہ ہوگا كد بہت ى جگد ميں بھى طهر نے كا عتباركيا جائے ، حالانكدو ممتنع ہے اسلئے كد فرگھر نے سے خالی نہيں ہوتا۔ مگر جبكدرات ميں دونوں جگہوں ميں سے كسى ايك ميں گھرنے كى (٢٠٣) ومن فاتته صلولة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر اربعًا الله القضاء بحسب الاداء.

نیت کرے تو وہاں داخل ہونے سے مقیم ہوجائے گا اسلئے کہ انسان کی اقامت رات گزار نے کی طرف منسوب کیا جا تا ہے۔

تشریع : یہ دلیل عقلی ہے۔ اس عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر دوجگہ ملا کر پندرہ دن گھہرے پھر بھی اسکو قیم شار کر دیا جائے تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ سفر کے درمیان بہت ہی جگہ گھہر تا جائے اور سب کو ملا کر پندرہ دن ہوجائے تب بھی اسکو قیم شار کر دیا جائے ، حالا نکہ الیانہیں ہے اسلئے دوجگہ پر گھہر نے کو ملا کر پندرہ دن ہوجائے تب بھی مقیم شارنہ کیا جائے ۔ اسلئے کہ سفر کے دوران تھوڑ اتھوڑ اتو گھہر تا تو ہوتا ہی ہے ان سب کو ملا کر پندرہ دن ہوجائے تو کسی کے یہاں بھی اس سے قیم نہیں ہوگا ۔ اسلئے دوجگہ رات گزار کر پندرہ دن گھہر نے کی نیت ہوتو اس سے قیم نہیں ہوگا البت اگر دونوں میں سے ایک جگہ رات گزار نے کی نیت کر لے تو اس سے قیم ہوجائے گا۔

اسکی وجہ ہے کہ رات گزار نااصل ہے کیونکہ رات جہاں گزار تا ہے انسان کی اقامت کی جگہ اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے ، اسلئے پندرہ راتیں ایک جگہ گزار نے کی نیت کر لے تو اس سے قیم بین جائے گا۔

اخت: فیصیر مقیما بد خوله: اس عبارت سے بیاشارہ کرناچاہتے ہیں کہ دوجگہوں میں جس میں رات گزار نے کی نیت کی ہے مثلا مکہ کرمہ میں پندرہ راتیں گزار نے کی نیت کی ہے تواگر پہلے منی میں داخل ہوا تواجھی مقیم نہیں ہوگا کیونکہ دن گزار نے کا اعتبار نہیں ہے ،اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی مقیم ہوجائے گا، کیونکہ وہاں رات گزار نی ہے۔المرء:انسان۔مبیتہ: بیت سے شتق ہے، رات گزارنا۔

ترجمه: (۲۰۴)سی کی سفر میں نماز فوت ہوگئ ہواوراسکوحضر میں اداء کرنا چاہے تو دور کعت ہی اداء کرے۔اورکسی کی حضر میں نماز فوت ہوگئ ہواوراسکوسفر میں اداء کرنا چاہے تو چار رکعت قضاء کرے۔

ترجمه: ١ اسلع كرقضاء اداء كمطابق موتاب

فتسویج: کسی آدمی کی نمازسفر میں قضاء ہوگئ ہو، مثلاظہر کی نماز سفر میں فوت ہوگئ جودور کعت بھی اب اسکو گھر پر آکراداء کرنا چاہے تو دور کعت ہی اداء کرے، چارر کعت اداء نہ کرے ۔اسی طرح گھر پر رہتے ہوئے ظہر کی چارر کعت فوت ہوگئ اور اسکوسفر میں اداء کرنا چاہے تو چارر کعت ہی اداء کرے دور کعت اداء نہ کرے۔

**9 جه**: (۱) اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت میں فوت ہوئی ہے اور جس انداز سے فوت ہوئی ہے اسی انداز سے نماز کی رکعت قضاء کر ناواجب ہوگا۔ مثلا سفر میں ظہر کی نماز دور کعت واجب ہوئی تو اسکو گھر پراداء کر بے تو دور کعت ہی اداء کر بے کیوں کہ سفر میں دور کعت ہی واجب ہوئی ہے۔ اسی طرح گھر پر ظہر کی نماز فوت ہوئی تو چار رکعت فوت ہوئی اسکے اسکو سفر میں اداء کرنا چاہے تو چار رکعت ہی

ح والمعتبر في ذلك اخر الوقت لانه المعتبر في السببية عندعدم الاداء في الوقت

(٢٠٥) والعاصى والمطيع في سفره في الرخصة سواء ﴿ لِ وقال الشافعي سفر المعصية لايفيد الرخصة لانها تثبت تخفيفا فلا تتعلق بما يوجب التغليظ.

اداءکرے کیونکہ چاررکعت ہی واجب ہوئی ہے۔ (۲) اثر میں ہے . عن الثوری قال : من نسی صلوۃ فی الحضر فذکر فی السفر خکر فی السفر حسلی رکعتین۔ (مصنف عبدالرزاق، باب من السفر حسلی رکعتین۔ (مصنف عبدالرزاق، باب من نی صلوۃ الحضر ، ج نانی ، ۳۵۸، نمبر ۴۳۰۰) اس اثر میں ہے کہ حضر کی نماز سفر میں اداءکر ناچا ہے تو چاررکعت اداء کرے، اور سفر کی نماز حضر میں اداءکر ناچا ہے تو دورکعت اداءکر ے

ترجمه: ٢ اگرونت ميں اداءنه كيا بوتو سبب بون ميں آخرى وقت كا عتبار ہے۔

تشریح: اگروفت میں اداء نه کیا ہوتو قضاء کا سبب اسکا آخری وفت ہے۔ یعنی آخری وفت میں وہ آدمی کیا ہے اسکا اعتبار ہے، پس اگر آخری وفت میں وہ آدمی مسافر ہے تو مسافرت کی نماز واجب ہوگی ،اور اگر آخری وفت میں تقیم ہے تو اس پر مقیم کی نماز واجب ہوگی ۔ ہوگی ۔

ترجمه: (۲۰۵) نافرمان اورفرمان بردارسفر مین رخصت کے سلسلے میں برابر ہیں۔

تشريح جورخصت اورسهولت فرمال برداركو ملے گی وہی رخصت اور سہولت نافر مان كوبھی ملے گی۔

وجه: (۱) احادیث میں سہولت کے بارے میں فر مال برداراور نافر مان کافرق نہیں ہے۔ اس لئے دونوں کو برابر سہولت ملے گ۔

(۲) و اذا ضربت فی الارض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن یفتنکم الذین کفروا (
سورة النساء ۴، آیت ۱۰۱) اس آیت میں قصر کرنے کا تکم ہے اور فر مال برداراور گنهگار میں کوئی فرق نہیں ہے اسلئے دونوں کو یہ سہولت ملے گی۔ (۲) عن ابن عباس قال: ان الله فرض علی لسان نبیکم علی المسافر رکعتین ، و علی المقیم اربعا ، و فی النحوف رکعة . (مسلم شریف، باب صلوة المسافرین وقصرها، ص ۱۸۰ نمبر ۱۸۷ مربر ۱۵۷ مربولت سے معلوم ہوا کہ مسافر کے اور بردور کعت ہی فرض ہے۔ اور عاصی اور غیر عاصی میں کوئی فرق نہیں ہے اسلئے دونوں کو یہ سہولت ملے گی۔

ترجمه: ال امام شافعی فرمایا که گناه کے سفروالے کو سہولت نہیں ملے گی ،اسلئے کہ رخصت تخفیف کو واجب کرتی ہے اسلئے ایسی چیز سے متعلق نہیں ہوگی جو تغلیظ اور سختی کو واجب کرتی ہو۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ سفر میں سہولت کا مطلب یہ ہے کہ مسافر پر تخفیف ہواور گنہ گار مسافر پر تخفیف کے بجائے تئی اور عذاب ہونا چاہئے اسلئے تخفیف اس سے الٹا ہے اسلئے اسکو تخیف اور سہولت سے استفادہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہئے اسلئے گنہ گار ع ولنا اطلاق النصوص ع ولان نفس السفر ليس بمعصية وانما المعصية ما يكون بعده اويجاوره فصلح متعلق الرخصة والله اعلم.

مسافر کودور کعت نمازیڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

اصول : ان کے یہاں معصیت نعمت کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ اور چونکہ سفر معصیت کا ہے اس لئے سہولت کا سبب نہیں بن گا۔ قرجمه : ۲ اور ہماری دلیل نص کا مطلق ہونا ہے۔

تشریح: ہماری دلیل میہ کے احادیث اور آیت میں میفر قنہیں ہے کہ فرماں بردار کوسہولت ملے گی اور نافرمان کوسہولت نہیں ملے گی اسلئے نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے سب کوسہولت ملے گی۔

ترجمه: س نفس سفر میں معصیت نہیں ہے، معصیت تواسکے بعد ہے، یا معصیت سفر کے ساتھ ہی ملا ہوتا ہے اسکے رخصت کے متعلق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

تشریح: فرماتے ہیں کہ خود سفر میں کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو سفر کے تتم ہونے کے بعد کرتا ہے جیسے ڈاکہ زنی سفر کرنے کے بعد کرتا ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے ساتھ ہی گناہ ہوتا رہتا ہے، جیسے کوئی غلام بھاگ رہا ہوتو سفر کے ساتھ ہی بھاگنے کا گناہ ہوتا رہتا ہے، تا ہم خود سفر میں کوئی گناہ نہیں ہے گناہ کرنا سفر سے الگ چیز ہے، اور سہولت خود سفر سے ملتی ہے اسلئے گنا ہگار اور غیر گنہگار دونوں کو سفر کی سہولت ملے گیا۔

(اثمار الهداية ج ٢)

#### ﴿باب صلواة الجمعة

#### (٢٠٢) لاتصح الجمعة الا في مصر جامع اوفي مصلى المصر ولا تجوز في القراى ﴾

### ﴿ باب صلوة الجمعة ﴾

ضروری نوت: جمعابل شهر پرواجب ہے اور پہلی مرتباس کو مدینہ میں قائم کیا تھا۔ اس کا ثبوت اس آیت سے ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نو دی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ۔ (آیت ۹ سورة الجمعة ۲۲) اس آیت سے جمعہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ جمعہ کا ثبوت اس صدیث میں ہے۔ أن عبد الله بن عمر و أبا هریرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله علی رسول الله علی أعواد منبره ((لینتھین أقوام عن دعهم الجمعات ، أو لیختمن الله علی قلوبهم ، ثم لیکونن من الغافلین ۔ (مسلم شریف، باب التغلیظ فی ترک الجمعة ، ص ۲۸۸۲۵ ، بمبر ۲۰۰۲/۸۱۵) اس صدیث میں ہے کہ جمعہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔

اس باب میں جمعہ فرض ہونے کی بارہ شرطیں بیان کی جارہی ہیں۔ان میں سے چھے شرطیں ایسی ہیں جونمازی کے اندر پایا جانا ضروری ہے

﴿ وہ چھےشرطیں یہ ہیں ﴾

| تندرست ہو۔۔ بہت بیار پر جمعہ واجب نہیں ہے   | (r) | آزاد ہو۔۔غلام پر جمعہ واجب نہیں ہے  | (1) |  |  |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--|--|
| پاؤل سلامت ہو۔۔ بہت کنگڑے پر جمعہ واجب نہیں | (2) | مر دہو۔۔عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے   | (٢) |  |  |
| <i>-</i>                                    | J   | مقیم ہو۔۔مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے | (٣) |  |  |
| آئکھ سالم ہو۔۔اندھے پر جمعہ واجب نہیں ہے    | (٢) |                                     |     |  |  |

# ﴿ چِھِ شرطیں ایسی ہیں جونمازی کی ذات سے نہیں ہیں، بلکہ اس سے باہر ہیں ﴾

| وقت ظہر ہو۔ بغیر وقت ظہر کے جمعہ جائز نہیں ہے | (4) | شہر ہو۔۔ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے             | (1) |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| خطبہ ہو۔ بغیر خطبہ کے جمعہ جائز نہیں ہے۔      | (2) | جماعت ہو۔۔ تنہا جمعہ جائز نہیں ہے                | (٢) |
| عام اجازت۔۔بغیراذن عام کے جمعہ جائز نہیں ہے   | (٢) | سلطان ہو، یااسکانا ئب ہو۔بغیر سلطان کے جمعہ نہیں | (٣) |

ترجمه: (۲۰۲) جعمیح نہیں ہے مگر شہر کی جامع مسجد میں یا شہر کی عیدگاہ میں۔اور نہیں جائز ہے گاؤں میں۔

تشریح: جمعہ جمعیت سے شتق ہے اس کے اس کے لئے شرط بیہ ہے شہر کی جامع مسجد ہویا فناء شہر ہو۔ مسلی سے عیدگاہ یا فناء شہر

مراد ہے ۔مصرحامع کا دوسرا ترجمہ ہے بڑے شہر میں،گا وَں میں نہیں ۔اور حنفیہ کےنز دیک گا وَں میں جمعہ حائز نہیں ہے۔ وجه: (١) حظرت على سے اثر ہے۔ عن على قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع ، وكان يعد الامصار البصرية والكوفة والمدينة والبحرين (مصنف عبرالرزاق، باب القرى الصغارج ثالث ص • ينمبرا ١٩٥٨م صنف ابن الي شبية اسهمن قال لاجمعة ولاتشريق الا في مصر جامع ، ج اول ،ص ۴۳۹ ،نمبر ۵۰۵ )اس اثر سيمعلوم ،وا كه بڑے شهر ميں جمعه جائز ہے(۲)اس کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مدینہ کے قرب وجوار میں بہت سے گاؤں تھے جس کوعوالی کہتے ہیں وہاں جعیز ہیں پڑھتے تھے۔ بلکہ وہاں کےلوگ مدینہ آتے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے۔اورا گر گاؤں میں جمعہ جائز ہوتا تو عوالی میں کیوں جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں دھوپ اور گرمی میں مشقت برداشت کر کے لوگ مدینہ طلیبہ آتے۔حدیث میں ہے عن عائشہ زوج النبيي عَلَيْكُ قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فيصبهم الغبار والسعسرق (بخارى شريف، باب من اين توتى الجمعة وعلى من تجب ص١٢٣ نمبر٢٠ را بودا وُدشريف، باب من تجب عليه الجمعة ص١٥٨ نمبر۱۰۵۵)اس اثر سےمعلوم ہوا کہ عوالی کے گاؤں میں جمعہٰ ہیں ہوتا تھا۔صرف مدینہ جیسے شہر میں جمعہ ہوتا تھا (۳) مدینہ طیبہ کے بعديها مرتبہ جواثی جيسے قلعه ميں نماز جمعہ موئی ہے۔ حديث ميں ہے عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله عليله في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين. (بخارى شريف، باب الجمعة في القرى والمدن ص۱۲۲ نمبر۹۲ ۸رابوداؤ دشریف، باب الجمعة فی القری ص ۱۶ انمبر ۱۸ ۱۰) اس اثر میں ہے کہ سجدعبدالقیس میں مدینہ کے بعد پہلی مرتبہ جمعہ ہواہے جو بحرین میں تھی ۔اگر گاؤں میں جمعہ جائز ہوتا تو بحرین کے فتح سے پہلے کتنے گاؤں فتح ہو گئے تھےان میں جمعہ کیوں نہیں ہوا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں جمعہ جائز ہے گاؤں میں جائز نہیں ہے۔

نوت: جواثی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک قلعہ کا نام ہے اور وہاں شہرتھا۔

فلائده: پانچ قتم کی بستیاں ہوتیں ہیں[ا] خیے والے، جو پانی کی تلاش میں صحراوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ متاق ہوتے میں ۔ ان خیموں میں کسی امام کے یہاں جعہ جائز نہیں ہے۔[۲] دوسری صورت بیہ کہ این پھر کے مکانات تو ہوں لیکن محتمع نہ ہوں بھر ہوئے ہوں ، ایک مکان یہاں ہے تو دوسرا مکان کا فی دوری پر ہے۔ ان میں بھی کسی کے یہاں جعہ جائز نہیں ہے۔[۳] تیسری صورت بیہ ہے کہ این پھر کے مکانات ہوں جسکی وجہ سے انگر ہے والے ایک جگہ سے دوسری جگہ متنقل نہ ہو سے ۔ [۳] تیسری صورت بیہ ہوگھری ہوئی نہ ہو بھر کے مکانات ہوں جسکی وجہ سے انگر ہے والے ایک جگہ سے دوسری جگہ متنقل نہ ہو سکتے ہوں اور آبادی مجتمع ہو بھری ہوئی نہ ہو، پس اگر وہاں چالیس آ دمی ہوتو امام شافعیؓ کے نزد یک جمع جائز ہے۔ موسوعہ کی عبارت سے حال الشافعی ؓ: سمعت عدد ا من أصحابنا یقو لون: تجب الجمعة علی أهل دار مقام اذا کانوا أربعین رجلا ، و کانوا أهل قریة در موسوعة امام شافعیؓ ، باب العدد الذین اذا کانوا فی قریة وجبت سیمم الجمعة ، ج فالث ، ص اسم بم الم ہوتو وہ جعہ قائم کرے۔ اور لوگوں کے مکانات مجتمع ہوں اسکی دلیل بیا تر ہے۔

عن عمر و بن دینار قال: سمعنا ان لا جمعة الا فی قریة جامعة. (مصنف عبدالرزاق، باب القری الصغار، ج ثالث، مسلم عن عمر و بن دینار قال: بسمعنا ان لا جمعة الا فی قریة جامعة. (مصنف عبدالرزاق، باب القری الصغار، ج ثالث ک صال من بر مجتمع ہوں۔ قواس میں جمعہ جائز ہے۔۔ اور امام ابو صنیقہ کے یہاں اس میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ [۴] چوتھی صورت ہے کہ شہرتو نہ ہولیکن بڑی ہوجہ کوقصبہ کہتے ہیں حنفیہ کے یہاں اس میں جمعہ جائز نہیں ہے۔۔ البتہ آج کل اس میں جمعہ قائم کر نے کہ شہرتو نہ ہولیکن بڑی ہوجہ کوقصبہ کہتے ہیں حنفیہ کے یہاں اس میں جمعہ جائز نہیں ہے۔۔ البتہ آج کل اس میں جمعہ قائم کر نے کافتوی دیتے ہیں، ایک تواگل حدیث کی بناء پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیہات کے لوگ جمعہ اور عیدین کے علاوہ کچھ پڑھتے کہ یہ نہیں ہیں، اب اگر جمعہ بھی پڑھنے کی گنجائش نہ دی جائے توان میں اسلام کا کوئی شعار باقی نہیں رہے گا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جمعہ پڑھنے پر اصرار کرتے ہیں اسلئے قصبے میں جمعہ پڑھنے کافتوی حفی حضرات بھی دیتے ہیں۔۔ ہمار سے جمار کھنڈ کے دیہات میں اس میں بالا تفاق جمعہ بڑھنے ہیں۔۔ ہمار سے جمار کھنڈ کے دیہات میں اس میں بالا تفاق جمعہ بائز ہے۔

**ہجہ** : امام شافعیؓ اور دیگرائمہ کے نز دیک گاؤں میں جمعہ جائز ہے جہاں جالیس آ دمی نماز پڑھنے والے ہوں۔(۱)ان کی دلیل ابو واوُوكي بيحديث ب عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله عُلَيْكُ بالمدينة لجمعة جمعت بجواثي قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبد القيس ـ (ابو دا وُدشریف، باب الجمعة فی القری ص ۱۶ نمبر ۲۸ ۱۰ اربخاری شریف، باب وفدعبدالقیس ،ص ۴۱ ۷، نمبر ۱۳۲۱) اس حدیث میں ہے کہ جواثی بحرین کے گاؤں کا نام ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ گاؤں میں جمعہ جائز ہے۔ (۲) حدثنی عبد الرحمن بن كعب بن مالك .... فلما سمع الاذان بالجمعة استغفر له فقلت : يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة فقال: أي بني كان اسعد أول من جمع بنا في المدينة قبل مقدم رسول الله مَلِيلَهُ في هزم من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات ، قلت و كم أنتم يومئذ قال : أربعون رجلا . ( سنن بيہقی، باب العد دالذين اذا كا نوافی قرية وجب عليهم الجمعة ،ج ثالث ،ص٢٥٢، نمبر ٤٠٢٥)اس حديث ميں ہے كه مدينة ميں يہلا جمعہ ہواتو كل حاليس آ وي تھے۔ (٣) ان كى دليل بيحديث بھى ہے عن ام عبد الله الدوسية قالت سمعت رسول الله عليه الله عليه المرابع المرابع الله على المرابع المجمعة واجبة على الهل كل قرية وان لم يكونوا الاثلاثة ورابعهم امامهم. (وارقطني، بإب الجمعة على اہل القربية ج ثانی ص پےنمبر ٨ ١٥٤ رسنن بيهق ، باب العد دالذين اذا كانوا في قربية وجب عليهم الجمعة ، ج ثالث ،ص ٢٥٥، نمبر ۵۲۱۲) اس حدیث میں ہے کہ گاؤں میں جعدواجب ہے جاہے اس گاؤں میں چارہی آدمی کیوں نہ ہو (۴) عن ابعی اما مة ان النبعي عَلَيْكُ قال على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك (دارقطني ،ذكرالعرد في الجمعة ج ثاني ص منبر١٥٦٣ رابو داؤدشریف،باب الجمعة فی القری ص٠١١ نمبر١٠٩) اس حدیث میں ہے کہ بچاس آ دمی ہوتو جمعة قائم کرلینا جائے۔(۵) حضور ی

ل لقوله عليه السلام لا جمعة ولا تشريق ولافطر ولا اضحى الافى مصر جامع عوالمصر الجامع كل المقولة عن ابى يوسف وعنده انهم اذا كل موضع له امير وقاض يُنفِّذ الاحكام ويقيم الحدود عوسلا المقول في اكبر مساجدهم لم يسعهم

جب مصعب ابن عمير کو مدينه بهجا تواس وقت و بال نماز پر صفح واليكل باره آدمی تصاور انهيں کو جمعه کی نماز پر هائی ،عبارت يه هـ و يـذكر عن الزهرى أن مصعب ابن عمير حين بعثه النبى عليه النبى عليه الى المدينة جمع بهم و هم اثنا عشرة رحلا . ( سنن يهي ،باب العدد الذين اذا كانوا في قرية وجب عليهم الجمعة ،ج ثالث ،ص ٢٥٥٥ ، نمبر ٥٦١٥ ) اس اثر سيمعلوم بوا كه نود مدين طيبه مين صرف١١ آدميوں سے جمعة انم كيا گيا ہے جس سے معلوم بواكه گاؤں ميں جمعه ير هنا جائز ہے۔

ترجمه: ل حضورعلیه السلام کے قول کی وجہ سے کہ جمعہ، اور تکبیرتشریق، اورعید الفطر، اورعید الاضحیٰ جائز نہیں ہے مگرشہر جامع میں۔

تشریح: تلاش سے معلوم ہوا کہ بیر صرت علی گا قول ہے۔ قبال علی ": لا جمعة و لا تشریق و لا صلوة فطر و لا اضحی الا فی مصر جامع أو مدینة عظیمة ۔ (مصنف ابن الی شیبة ۱۳۳۱ من قال لاجمعة ولاتشریق الا فی مصر جامع ، جمعه اور کبیر اول ، ص ۲۰۰۹ ، نمبر ۱۹۵۹ مصنف عبد الرزاق ، باب القری الصغار ، ج ثالث ، ص ۲۰ ، نمبر ۱۹۱۱ ) اس اثر میں ہے کہ جمعه اور تکبیر تشریق شہر کے علاوہ میں جائز نہیں ہے۔ اس اثر کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جمعہ جائز نہیں ہے مگر شہر کی جامع مسجد میں ۔ قریق شہر کے علاوہ میں جائز ہیں ہے مصر جامع ہروہ شہر ہے جس میں امیر ہواور قاضی ہوجوا حکام کونا فذکر تا ہو، اور صدود قائم کرتا ہو، بیروایت حضرت امام ابو یوسف سے دوایت ہے۔

تشریح: مصرجامع آبراشهر یکی دوتعریفیس یهال بیان کی بین -ایک بیه به کدایسے شهرکومصرجامع کہتے ہیں جس میں امیر ہواور قاضی ہوجواحکام نافذ کرتے ہوں اور مجرم پر حدود اور قصاص جاری کرتے ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف سے ایک تعریف بیمروی ہے۔اوراسی کوحضرت امام کرخی نے اختیار کیا ہے۔

وجه : اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ قلت لعطاء ما القریة الجامعة قال ذات الجماعة و الامیر و القصاص و الدور المجتمعة غیر المفترقة الآخذ بعضها ببعض کهیئة جده . (مصنف عبدالرزاق ج ثالث ص المنبر ۱۹۳۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بڑی بستی اس کو کہتے ہیں جس میں امیر ہو، قصاص اور صدود نافذ کئے جاتے ہوں اور گر قریب قریب ہوں ، خیمہ زنوں کی طرح دور دور گر نہ ہوں۔

ترجمه: سے اور حضرت امام ابو یوسف سے ہی دوسری روایت ہے کہ بھی لوگ وہاں کی مسجدوں میں سے بڑی مسجد میں جمع ہو

٣ والاول اختيار الكرخي وهو الظاهر والثاني اختيار الثلجي ﴿ والحكم غير مقصور على المصلي بـل يـجوز في جميع افنية المصر لانها بمنزلته في حوائج اهله (٢٠٠) ويجوز بمنيٰ ان كان الامير امير الحجاز وكان الخليفة مسافرا عند ابي حنيفة وابي يوسف

جائیں توسب کی گنجائش ندرہے [تواسکومصرجامع بعنی بڑاشہر کہتے ہیں۔]

تشریح : حضرت امام ابویوسف کی دوسری روایت بیه کیمصر جامع اتنے بڑے شہر کو کہیں گے کہ اس شہر میں یا گاؤں میں جتنے مساجد ہیں ان میں سے بڑی مسجد میں گاؤں کےلوگ جمع ہوجائیں تومسجد میں سب آ دمیوں کی گنجائش نہ رہے اورمسجد بھر کر کچھ آ دمی زیادہ ہی ہوجائے تواس گاؤں کومصرجامع کہا جائے گا۔

وجه :ا ستعريف كي وجه اثر كا اشاره معد سمعت عمر بن دينار يقول اذا كان المسجد يجمع فيه الصلوة فلتصل فيه الجمعة مصنف عبدالرزاق، باب القرى الصغارج ثالث ص النمبر ١٩٩٨) اس معلوم بواكه الرتمام آدمي جمع بو کرایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوں تواس میں جمعہ جائز ہے۔آج کل حنفیہ کے یہاں اس تعریف کو مانتے ہیں اوراسی کی بنیادیر دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں

**قرجمہ**: ہے شہر کی پہلی تعریف کوامام کرخیؓ نے اختیار کیا ،اور ظاہر مذہب یہی ہے۔اور دوسری تعریف کو حضرت سجیؓ نے اختیار

تشریح: اوپربڑے شہر کی تعریف میں حضرت امام ابو یوسف کی دوروایتی گزریں۔ان میں سے پہلی روایت کوامام کرخی کے اختیار فرمایا کہ جہاں امیر اور قاضی ہواورا حکام نافذ کرتا ہواسکو بڑا شہر کہا جائے گا۔اور دوسری روایت کواما تلجی ؓ نے اختیار فرمایا ،کہ گاؤں کی سب سے بڑی مسجد میں سب لوگ جمع ہو جائیں تو مسجد بھر جائے تو اسکو بڑا شہر کہا جائے۔ پیروایت سہولت کے لئے ہے۔ ترجمه: ﴿ اورحكم عيدگاه يمنحصنهين ب بلكه شهركتمام فناء مين جائز باسك كهوه شهروالي كا حاجت اصليه كورج مين

تشریح : متن میں یہ قیر تھی کہ شہر کی عیدگاہ میں جمعہ پڑھ سکتا ہے۔ اسکی تشریح فرماتے ہیں کہ عیدگاہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ شہر کے اردگر د جومقامات ہیں جن سے شہروالے فائدہ اٹھاتے ہیں ،مثلا گھوڑ دوڑ کا میدان ،قبرستان ، یارک ، جانور چرانے کی چراگاہ وغیرہ ان سب میں جمعہ کی نماز اداء کرسکتا ہے، یہ بھی عیدگاہ کے درجے میں ہے کیونکہ شہروالےان مقامات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اوراینی ضرورت بوری کرتے ہیں،اور جمعہ بھی ایک ضرورت ہے اسلئے اسکو بھی فناء شہر میں پڑھ سکتا ہے۔

**نسر جمه**: (۲۰۷)اورمنی میں جمعہ جائز ہے اگر حج کا امیر صوبہ حجاز کا امیر ہو ، یا خود خلیفہ مسافر ہو، امام ابو حیسف ؓ

## 

کے نزدیک۔

تشریح : امام ابوحنیفهٔ اورامام ابو یوسف فرماتے ہیں کمنی کے قیام کے دوران جعد کا دن ہوجائے تو وہاں جعد قائم کیا جاسکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صوبہ حجاز کا امیر موسم حج کا امیر بن کر جعد پڑھار ہا ہو۔ یا خودخلیفۃ المسلمین جعد کی نماز پڑھار ہا ہو۔

**9 جه** : منی میں جعہ جائز ہونے کی دووجہ ہے[ا] ایک توبیکہ نی میں مکانات بنے ہوئے ہیں، عام صحراء کی طرح نہیں ہے، اور ج کے زمانے میں پوراشہر بن جاتا ہے وہاں دکا نیں بھی ہوتیں ہیں اور قاضی اورا میر بھی جمع ہوجائے ہیں ۔ اور شہر میں جعہ جائز ہے اسلئے منی میں جعہ جائز ہوگا۔[۲] دوسری وجہ یہ ہے کہ منی مکہ مرمہ کے فناء میں ہے۔ کیونکہ آیت میں ہے ہدی کعبہ پہنچاؤ حالانکہ وہ ہدی منی میں ذبح کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ منی مکہ مرمہ کے فناء میں ہے، اور فناء شہر میں جمعہ جائز ہے اسلئے منی میں بھی جعہ جائز ہوگا۔ یہ خواعدل منکم ھدیا بالغا الکعبة (آیت ۹۵، سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ ہدی کعبہ پہنچاؤ حالانکہ وہ منی میں ذبح ہوتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ منی کعبہ کا فناء شہر ہے اسلئے وہاں جعہ بڑھنا جائز ہوگا۔

نوٹ: ۔اس وقت تومنی میں اتنے مکانات بن گئے ہیں کہوہ پوراشہر بن گیا ہے،اوراب تواسکوحدود مکہ میں داخل کر دیا گیا ہے اسکئے وہاں بلاا ختلاف جمعہ جائز ہے۔

اورصوبہ جازے امیر ہونے یا خود خلیفۃ المسلمین ہونے کی شرط متن میں اسلئے ہے کہ آگے آرہا ہے کہ بادشاہ کو جمعہ قائم کرنے کا حق ہے، یا اسکے حکم سے جونا ئب بے اسکو جمعہ قائم کرنے کا حق ہے، دوسرے کونہیں۔۔خلیفہ اپنی مملکت میں جہاں بھی جائے وہ قیم کی طرح ہے اسلئے کہ اس کے حکم سے دوسرے لوگ جمعہ قائم کرتے ہیں تو خود خلیفہ جہاں جائے انکو جمعہ قائم کرنے کا حق ہوگا۔ اسلئے خلیفہ سفر کرے منی آیا ہوتو بھی وہ منی میں جمعہ قائم کرسکتا ہے۔ اورا گرمقیم ہوتو بدرجہ اولی جمعہ قائم کرسکتا ہے۔ اسلئے اگر مقیم ہوتو بدرجہ اولی جمعہ قائم کرسکتا ہے۔ اسلئے اگر مقیم ہوتو بدرجہ اولی جمعہ قائم کرسکتا ہے۔ اسلئے اگر مقیم ہوتو بدرجہ اولی جمعہ قائم کرسکتا ہے۔ اسلئے اگر مقیم ہوتو بدرجہ اولی جمعہ قائم کرسکتا ہے۔ اسلئے اگر مقیم ہوتو بدرجہ اولی جمعہ قائم کرسکتا ہے۔

ترجمه: (۱۰۸) اورامام مركز فرمایا كمنى مين جعنهين بـ

ترجمه : إ اسلمُ كمنى كاوَل ب،اس لم وبال عيد كى نماز نهيس براهى جاتى -

تشرتے:۔امام محرکو ماتے ہیں کہ نمی میں جمعہ جائز نہیں ہے،اسکی وجہ بیہ ہے کہ وہ دیہات ہے اور دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے اسلئے منی میں بھی جمعہ جائز نہیں ہے۔اسکی منی میں بھی جمعہ جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں عیدالفتی کی نماز نہیں پڑھی جاتی ۔اور وہ امام محرک کے نز دیک فناء مکہ اس لئے نہیں ہے کہ ایک یہاں فناء شہر سے ایک غلوہ تک فناء ہوتا ہے،اس سے زیادہ ہوتو وہ فناء نہیں ہے۔اور ایک غلوہ چارسو ہاتھ [یعنی دوسوگر] کا ہوتا ہے،اور منی دوسوگر سے زیادہ دوری پر ہے اسلئے وہ فناء مکہ بھی نہیں ہوسکتا کہ مکہ کے شہر ہونے کی وجہ سے اس میں جمعہ جائز ہو

ع وله ما انها تتمصَّرُ في ايام الموسم ع وعدم التعييد للتخفيف ع ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا لانها فضاء. ه وبمني ابنية ل والتقييد بالخليفة وامير الحجاز لان الولاية لهما اما امير الموسم فيلي امور الحج لاغير (٩٠٧) ولا يجوز اقامتها الاللسلطان اولمن امره السلطان

جائے۔ابھی تومنی پوراشہر بن گیا۔

ترجمه: ٢ امام ابوحنيفة أورامام ابويوسف كى دليل بيه كمنى حج كزمان مين شهربن جاتا بـ

تشریج:۔منی میں جمعہ جائز ہونے کے لئے بیشنحین کی دلیل ہے کہ جج کے زمانے میں وہاں دکانیں ہوتیں ہیں اورامیر اور قاضی ہو تے ہیں اسلئے منی شہر کی طرح ہوجا تا ہے اسلئے وہاں جمعہ جائز ہوجائے گا۔

ترجمه: س اورعيدنه منانا تخفيف لئے ہـ

تشریخ:۔یدام محمدؓ کوجواب ہے کہ منی کے شہر بننے کی وجہ سے وہاں عیدالانفی بھی پڑھنا جا ہے ،لیکن اس سے حاجیوں پرحرج ہوگا اسلئے انکی سہولت کے لئے عیدالانفی نہیں پڑھتے ہیں۔ورنہ شہر بننے کی بناء پر پڑھنا جا ہے۔

ترجمه: ٧ اور بالاتفاق عرفات مين جعنهين ب،اسلئ كدوه فضاءب-

تشریح : منی میں تو کچھ نہ کچھ مکانات اس زمانے میں بھی تھے، کین عرفات میں کچھ بھی مکان نہیں تھا، وہ بالکل چیٹیل میدان تھا اور صحراء تھااسلئے وہاں کسی امام کے یہاں بھی جمعہ جائز نہیں ہے، اور آج بھی تقریبا بہی حال ہے کہ وہ میدان ہے۔

ترجمه في اورمني مين مكانات بنه موئر مين-

تشریخ:۔منی میں جمعہ جائز ہونے کی دلیل ہے کہ وہ خالی میدان نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کچھ مکانات بنے ہوئے ہیں۔اسلئے وہاں جمعہ جائز ہے۔

ترجمه: لا خلیفه ہونے کی قید، یا جاز کے امیر ہونے کی اسلئے ہے کہ انکو جمعہ قائم کرنے کاحق ہے، بہر حال موسم حج کا امیر تووہ صرف حج کے معاملے کی ولایت رکھتا ہے۔

تشدیع: منن میں بیتھا کہ تجاز کا امیر یاخلیفۃ المسلمین منی میں جمعہ قائم کرسکتے ہیں۔ اسکی وجہ بیہ ہے کہ انہیں دونوں کو جمعہ قائم کرنے کا حق ہے اسلئے انہیں دونوں کے بارے میں فر مایا کہ منی میں جمعہ قائم کرے۔ اور جوموسم حج میں صرف حج کرانے کے امیر ہوتے ہیں انکوصرف حج کرانے کی ولایت حاصل ہے، جمعہ قائم کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہے، اسلئے وہ منی میں جمعہ قائم نہیں کرسکتے۔ میں انکوسرف حجہ: (۲۰۹) اور نہیں جائز ہے جمعہ قائم کرنا مگر بادشاہ کے لئے یا جس کو بادشاہ نے تھم دیا ہو۔

تشریح : یہاں سے جمعہ واجب ہونے کے شرائط بیان فرمارہے ہیں۔ جمعہ بادشاہ بعنی امیر المؤمنین قائم کرے، یا میر المؤمنین

جسکو حکم دے وہ قائم کرے۔ آج کل کے دور میں بہت سے ملکوں میں امیر المؤمنین نہیں ہیں ، اسلئے عوام جسکوا میر چن لے وہ شہر، یا قصبہ میں جمعہ قائم کرلے تو جائز ہوجائے گا۔

وجه: (۱) چونکه جعد میں بہت لوگ ہوتے ہیں، ان کوسنجالناسب کا کا منہیں ہے اس لئے بادشاہ یابادشاہ کا مامور جعد قائم کرے گا

(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے سأل عبد الله بن عمر بن خطاب عن القری التی بین مکة والمدینة ماتری فی
المجمعة قال نعم اذا کان علیهم امیر فلیجمع ۔ (سنن للبحق ، باب العدد الذین اذکانوافی قریة وجبت علیم الجمعة ، ثالث، ص۲۵۲، نمبر ۲۵۱۳) کتب عمر بن عبد العزیز الی عدی بن عدی : أیما أهل قریة لیسوا بأهل عمو د ثالث، ص۲۵۲، نمبر ۲۵۱۳ مامیر ایجمع بهم ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب ۳۳۳ من کان بری المجمعة فی القری وغیرها، حاول، ص٠٣٨، نمبر ۲۹۰۹ میں العزیز ... قال لهم ص٠٣٨، نمبر ۲۹۰۹ میں العزیز ... قال لهم حیث کان ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الامام مجمع حیث کان ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الامام مجمع حیث کان ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الامام مجمع حیث کان ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الامام کم عیش میں یہ جملہ ہے حیث الدہ معلوم ہوا کہ عدت صرح کان کر میں العزیز بیا کہ میں الموضع حیث کان ۔ (مصنف عبد الحروم الحرم میں الموضع حیث کان ۔ (مصنف عبد الحروم الحرم میں الموضع حیث کان ۔ (مصنف عبد الحروم الحرم مین المیو المجمعة (بخاری شریف ، باب اذااشتد الحروم المجمعة صرح کان آثار ہے معلوم ہوا کہ میں میں میں الموضع کے شائی ص ۲ کے میں این آثار سے معلوم ہوا کہ میں میں الموضع کے شائی ص ۲ کے میں الموضع کے شائی ص ۲ کے میں الموضع کے شائی میں الموضع کے شائی ص ۲ کے میں میں الموضع کے شائی کر المیر اور بادشاہ جمعة قائم کرے۔

نسون: جہاں امیر اور بادشاہ نہیں ہیں وہاں مسلمان جمع ہوکر جس کو امیر چن لے وہ جمعة قائم کرائے گا۔ آج کل بہت سے ملکوں میں اسلامی حکومت نہیں ہے اور نہ وہاں امیر اور قاضی ہیں وہاں یہی کرتے ہیں کہ لوگ مسجد کے خطیب سے جمعة قائم کر والیتے ہیں۔

فائدہ: امام شافعی کی رائے ہے کہ جمعة قائم کرنے کے لئے امیر ، یابادشاہ ، یا اسکے نائب کا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی انظام کرنے والا ذمہ داریا امام جمعة قائم کر لے تو جمعة قائم ہوجائے گا۔ موسوعہ میں عبارت بیہ ہے ۔ و المجمعة خلف کل امام صلاها میں امیر و مأمور و متغلب علی بلدة و غیر أمیر مجزئة ، کما تجزیء الصلوة خلف کل من سلف . (موسوعة امام شافعی ، باب من تصلی خلفہ الجمعة ، ج فالث ، ص ۲۹ ، نمبر ۲۰۰۸) اس عبارت میں ہے کہ عام آ دمی بھی جمعہ قائم کر لے تو جمعہ ہو جائے گا جس طرح اور نماز ہوجاتی ہے۔

وجه : (۱) وه فرماتے ہیں که اثر میں جوامیر کالفظ ہے اس سے امیر المؤمنین مراد نہیں ہے بلکہ جماعت کا امیر یا امام مراد ہے۔ چنا نچہ اثر میں اسکی تشریح موجود ہے۔ عن عمو بن العزیز ... قال لھم حین فوغ من صلوته ان الامام یجمع حیث کان۔ (مصنف عبد الرزاق، باب الامام یجمع حیث کان ج ثالث س ۲۱ نمبر ۱۲۱ مرمصنف ابن الی شیبة ، ۳۹۰ باب الامام یکون مسافر افیم بالموضع ج ثانی ص ۲۷، نمبر ۲۹۹ مر) اس اثر میں ہے کہ امام جمعہ قائم کرے جس سے معلوم ہوا کہ اس سے جمعہ کا امام مراد ہے، امیر المؤمنین مراد نہیں ہے (بخاری شریف، باب اذا اشتد امیر المجمعة (بخاری شریف، باب اذا اشتد

ال لانه تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وقد تقع في غيره فلا بدمنه تتميما لامرها(١٠) ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده € لقوله عليه السلام اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة.

الحریوم الجمعة ص۱۲۲ نمبر ۹۰۷ )اس اثر میں ہے کہ جمعہ کے امیر نے ہمیں جمعہ پڑھایا، جس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا امام جمعہ قائم کرنے کے لئے کافی ہے۔

ترجمه: یا اسلئے کہ جمعه ایک بڑی جماعت کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے، اور کبھی آگے بڑھنے میں یا دوسرے کوآگے کرنے میں جھگڑ اپڑسکتا ہے، اور کبھی اور باتوں میں بھی جھگڑ اپڑسکتا ہے اسلئے جمعہ کا کام پورا کرنے کے لئے امیر کا ہونا ضروری ہے۔

تشریح: امیریاا نکانائب ہی جمعہ کیوں قائم کرے اسکی دلیل عقلی ہے۔ کہ جمعہ بڑی جماعت کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے، اسلئے خود آگے ہونے میں یاکسی دوسرے بزرگ کو آگے کرنے میں جھڑا پڑسکتا ہے، مثلا کوئی کہے کہ فلاں بزرگ کو جمعہ کے لئے آگے کرو، اور دوسرا کیے کہ نہیں فلاں بزرگ کو آگے کروتو اس میں جھڑا ہوسکتا ہے، اور اس جھڑے کو بادشاہ ہی نمٹا سکتے ہیں دوسروں سے تو اور جھڑا ابوسکتا ہے، اور اس جھڑے کو بادشاہ بی نمٹا سکتے ہیں دوسروں سے تو اور جھڑا ابوسکتا ہے، اور اس جھڑے کہ جمعہ کا معاملہ جمعہ قائم کرنے کے لئے بادشاہ ، یا انکانائب ہونا ضروری ہے۔ تا کہ جمعہ کا معاملہ جمعہ کا مواریہ یور اہو جائے۔

بوط بات میں است ہے ہے، خود آ کے بڑھنا۔القدیم: نفعیل سے ہے، دوسرے کو آ کے بڑھانا۔ تمیم: معاملے کو پورا کرنا۔

قرجمه: (١١٠) جمعه كى شرط ميں سے وقت ہونا ہے۔اس كئے سي خطهر كے وقت ميں، اورنہيں صحيح ہے وقت كے بعد۔

ترجمه: ال حضورعليه السلام كقول كى وجهس، كه جبسورج دهل جائة لوگول كوجمعه برهاؤ

تشریح: جمعه ظهر کابدل ہے اسلئے جس وقت میں ظهر کی نماز ہے اس وقت میں جمعہ کی بھی نماز ہے البتہ جمعہ کو ہمیشہ جلدی پڑھنا بہتر ہے، اور ظہر کا وقت ختم ہوجائے تو اب جمعہ نہ پڑھے ظہر کی قضاء پڑھے۔

وجه: (۱) صاحب هدایی پیش کرده حدیث میں ہے .عن انس بن مالک ان رسول الله عَلَیْ کان یصلی اللحمعة حین تمیل الشمس (بخاری شریف، باب وقت الجمعة اذازالت الشمس س۲۲ نمبر ۹۰ مسلم شریف، باب فی وقت صلوة الجمعة صعدی نماز پڑها کرتے تھے۔ اور یہ وقت ظہر کا ہے صلوة الجمعة صمام نمبر ۱۹۹۲/۸۹ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زوال کے بعد جمعہ کی نماز پڑها کرتے تھے۔ اور یہ وقت ظہر کا ہے اس لئے ظہر کے وقت میں پڑھا جائے گا (۲) عن أنسس بن مالک قال: کنا نبکر بالجمعة و نقیل بعد المجمعة در بخاری شریف، باب وقت الجمعة اذازالت الشمس س ۱۳ انمبر ۹۰ مسلم شریف، باب صلاة الجمعة عین تزول الشمس، ص ۳۵ نمبر ۱۹۹۵/۸۵۹ مسلم شریف، باب صلاة الجمعة عین تزول الشمس، ص ۳۵ نمبر ۱۹۹۵/۸۵۹ میں ہے کہ زوال کے فورا بعد جمعہ پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے تھے در سال جماع کے بعد قیلولہ کرتے تھے در سال جائے تو پھر جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی قضا پڑھے گا۔ اثر میں ہے کہ ن الحجاج یہ خور الجمعة المحجاج یہ خور الجمعة

(١١١) ولوخرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ﴾ ل ولا يبنيه عليها لاختلافهما (١١٢) ومنها الخطبة ﴾

ف کنت انا اصلی و ابر اهیم و سعید بن جبیر فصلیا الظهر ثم نتحدث و هو یخطب ثم نصلی معهم ثم نجعلها نافلة (مصنف ابن ابی شیبة ،۱۳۸۷ کجمعة یؤخرهاالا مام حتی یز هب وقتها ، ج اول ،۳۵ م ، نمبر ۵ ۴۸ ۲ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت ختم ہوجائے تو اب جمعہٰ ہیں پڑھے بلکہ ظہر کی نماز قضا پڑھے۔

ترجمه: (١١١) اگرظهر كاوقت فكل گيااورنمازى جمعه مين بية شروع سےظهر يرهـ

ترجمه: ا اورجمعه يرظهركى بناءنه كرب

تشریح: نمازی جمعه پڑھر ہاتھا کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا تواب جمعہ کا وقت نہیں رہااسلئے اب ظہر پڑھے گا۔لیکن کیا شروع سے ظہر کی نیت باندھے گایا جمعہ کی نیت باندھے گایا جمعہ کی جورکعت پڑھ چکا ہے اسی پر ظہر کی بناء کرے گا؟ ماتن ًفر ماتے ہیں کہ جمعہ پر بناء نہ کرے بلکہ شروع سے ظہر کی نیت باندھے

وجمه : (۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ جمعہ اور نماز ہے اور ظہر اور نماز ہے دونوں میں اختلاف ہے، مثلا [۱] جمعہ کی رکعتیں دوہیں اور ظہر کی رکعتیں دوہیں اور ظہر کی رکعتیں دوہیں اور ظہر کی ہے۔ [۳] ظہر میں خطبہ ہے، [۴] ظہر کی ہاء نہ کرے کے جماعت شرط نہیں ہے اور جمعہ کے لئے جماعت شرط ہے، تو چونکہ دونوں میں اختلاف ہے اسلئے جمعہ پر ظہر کی بناء نہ کرے بلکہ شروع سے ظہر کی نیت باند ھے۔

فائده: امام شافعی کے یہاں جمعہ پرظهر کی بناء کرسکتا ہے۔ انکی دلیل بیاثر ہے. عن سعید بن المسیب و أنس و المحسن قالوا: اذا أدر ک من الجمعة رکعة أضاف اليها أخرى فاذا أدر کهم جلوسا صلى أربعا ر مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۳۱۷، من قال یصلی أربعا اذا أدر تھم جلوسا ، ج اول ، ۳۲۲، نمبر ۵۳۲۹ ) اس اثر میں ہے کہ امام کو جمعہ کی نماز تشہد میں بیٹھے ہوئے پایا تواس پرظهر کی بناء کرے گا، جس سے معلوم ہوا کہ جمعہ پرظهر کی بناء کرے گا، جس سے معلوم ہوا کہ جمعہ پرظهر کی بناء کر سے کہ ا

ترجمه: (۱۱۲) جمدى شرائط مين سينماز سے پہلے خطبہ ہے۔

وجه: (۱) ظهر کی نماز چار کعتیں ہیں اور جمعہ کی نماز دور کعتیں ہیں اس لئے دور کعت کے بدلے میں دو خطبے ہیں۔ اس لئے خطبہ جمعہ کی شرط ہے اسکے لئے بیا اثر ہے. عن عطاء بن ابی رباح و غیرہ و عن سعید بن جبیر قال: کانت الجمعة أربعا فلح علی شرط ہے اسکے لئے بیا اثر ہے۔ عن عطاء بن ابی رباح و غیرہ و عن سعید بن جبیر قال: کانت الجمعة أربعا فلح علیت الخطبة وانداذ الم شخطب صلی ظهر ااربعا، ج ثالث، صلی فلم کان الرکعتین ۔ . (سنن بیصتی ، باب وجوب الخطبة وانداذ الم شخطب صلی ظهر ااربعا، ج ثالث، صلی فلم کار مربعہ کے دوخطے ہیں۔ (۲) مدیث میں ہے عن ابن عمر ابن عمر

الان النبى صلى الله عليه وسلم ماصلاها بدون الخطبة في عمره (١١٣) وهي قبل الصلوة بعد الزوال في النبى صلى الله عليه وسلم ماصلاها بدون الخطبة في عمره (١١٣) وهي قبل الصلوة بعد الزوال في النبي النب

قال كان النبى عَلَيْكُ يخطب قائماتهم يقعد ثم يقوم كما يفعلون الآن. (بخارى شريف، باب الخطبة قائماص ١٦٥ انمبر ١٩٥ مسلم شريف، فصل يخطب الدخطبة ين قائماص ٢٨٣ كتاب المجمعة نمبر ١٩٩ ١٩٩ مرا بودا و دشريف، باب الخطبة قائماص ١٩١٩ نمبر ١٩٩٨) اس حديث سيمعلوم بهوا كه دو خطبه ديس كي اور دونول كي درميان امام بيٹيس كي اگر خطبه نميس پرها تو ظهركى نماز پر هالان ظهر كانمان عمير قال و بلغنا انه لا جمعة الا بخطبة فمن لم يخطب صلى برهي قال و بلغنا انه لا جمعة الا بخطبة فمن لم يخطب صلى الربعا، عنا الله على الربعا، عنا الله على المربعات عنام المربعة وانه اذا لم يخطب صلى الربعا، عنام الله على المربعات على عالم المربعات عنام على عالم المربعات على المربعات علوم بواكه الربعات على عالم المربعات على المربعات المربعات على المربعات على المربعات على المربعات على المربعات على المربعات المربعات على المربعات على المربعات ال

ترجمه : السلئ كه حضور في بي بورى عمر بغير خطبه كنماز جمعة بس برهي -

ترجمه: (١١٣) خطبه نمازے پہلے پڑھے اور زوال کے بعد پڑھ۔

ترجمه : ل حديث مين ايبابي وارد مواحد

تشریح : حدیث سے یہی ثابت ہے کہ خطبہ سورج کے ڈھلنے کے بعدد ہے اور نماز سے پہلے دے ،عید کی طرح نماز کے بعد نہ دے۔ دے۔

عن عطاء قال: الخطبة يوم الجمعة قبل الصلوة. (مصنف عبدالرزاق، باب وجوب الخطبة، ج ثالث، ص١١١، نمبر ٥٣٢٩) المبر عصر ٥٣٢٩) المبر عصر ٥٣٢٩) المبر عصر ٥٣٢٩) المبرز سع يملح خطبه يراسط -

ترجمه: (١١٢) دوخطبد اوردونول كدرميان بيره كرفصل كريد

ترجمه: ل توارث ایسی، جاری ہے۔

تشریح : جمعه کی نماز سے پہلے دوخطبہ دے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے، اور بیٹھنے کے ذریعہ دونوں خطبوں کے درمیان

## (٢١٥) ويخطب قائما على الطهارة ﴾

فصل کرے ۔حضور کے زمانے سے آج تک یہی طریقہ چلا آرہاہے۔

الغت : يتوارث: وراثت سے مشتق ہے، حضور کے زمانے سے آج تک علماء جس طرح کررہے ہیں اسکوتوارث کہتے ہیں۔

وجه: حدیث میں اسکا ثبوت ہے (۱) عن عبد الله بن عمر قال: کان النبی عَلَیْ یخطب خطبتین یقعد بینهما ۔ (بخاری شریف، باب القعدة بین الخطبتین یوم الجمعة ،ص ۱۲۹ مسلم شریف باب ذکر الخطبتین قبل الصلاة و ما فیحما من الحبلسة ،ص ۲۸۳ کتاب الجمعه نمبر ۱۹۹۲ /۱۹۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دونوں خطبول کے درمیان بیٹے۔ (۲) عن ابن عصر قال کان النبی عَلَیْ یخطب قائما شم یقعد شم یقوم کما یفعلون الآن. (بخاری شریف، باب الخطبة قائماص ۱۲۵ نمبر ۱۹۹۳ میں میں المجمعی من الحبلسة ،ص ۲۸۳ کتاب الجمعه نمبر ۱۹۹۲ /۱۹۹۱ رابوداؤدشریف، باب الخطبة قائماص ۱۲۵ تاب المجمعه نمبر ۱۲۸ /۱۹۹۱ رابوداؤدشریف، باب الخطبة قائماص ۱۲۵ تاب المجمعه نمبر ۱۲۸ میر ۱۹۹۱ رابوداؤدشریف، باب الخطبة قائماص ۱۲۵ تاب المجمعه نمبر ۱۲ مربر ۱۹۹۱ رابوداؤدشریف، باب الخطبة قائماص ۱۲۵ تاب المجمعه نمبر ۱۲ مربیان امام بیشیس گے۔

ترجمه: (١١٥) خطبهدے گا کھڑے ہوکر طہارت یہ

وجه: (۱) خطبه کھڑے ہوکردینے کی دلیل اوپر گزرگی ہے۔ (۲) بیحدیث بھی ہے عن جابو بن سموۃ ان رسول الله کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما ممن حدثک انه کان یخطب جالسا فقد کذب (ابوداؤد ترافزی باب الخطبۃ قائما ص۱۲۳ نمبر۱۹۰۱مسلم شریف باب ذکر الخطبتین قبل الصلاۃ ومافیحما من الجلسۃ ،۳۳۳ کتاب الجمعہ نمبر ۱۹۹۲/۸۲۲ کتاب الجمعہ نمبر ۱۹۹۲/۸۲۲ کتاب الجمعہ نمبر ۱۹۹۲/۸۲۲ کتاب الجمعہ کمردی آیت میں بھی اسکاا شارہ ہے کہ خطبہ کھڑا ہوکردے آیت یہ ہے۔ و اذا رأوا تجارۃ أو لھوا أنفضوا الیھا و ترکوک قائما . (آیت اا،سورۃ الجمعۃ ۲۲) اس آیت میں ہے کہ حضور گو جمعہ کے وقت کھڑے ہوئے جھوڑ دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ خطبہ کھڑا ہوکردے۔

خطبہ کے لئے خسل بہتر ہے۔ کیونکہ حدیث میں عسل کی تاکید ہے تا ہم وضو ضروری ہے۔ (۱) کیونکہ خطبہ دور کعت نماز کے بدلے میں ہے اوراس کے بعد فورا نماز پڑھنا ہے اس لئے خطبہ کے لئے وضو ضروری ہے (۲) سمع عبد الله بن عمر یقول: سمعت وسول الله علی من الم یقول: من جاء منکم الجمعة فلیغتسل ۔ (بخاری شریف، باب طل علی من لم یشھد الجمعة خسل من النساء والصبیان وغیرهم ؟، ص ۱۹۵۲، نمبر ۸۹۲۸ مسلم شریف، باب وجوب عسل الجمعة علی کل بالغ، ص ۱۹۵۱، نمبر ۸۹۲۸ مسلم شریف، باب وجوب عسل الجمعة علی کل بالغ، ص ۱۹۵۱، نمبر ۸۹۲۸ میں ہے کہ جمعہ کے لئے خسل کرنا چاہئے۔ (۳) عن ابسی سعید النحد دی اُن دسول الله علی کل محتلم ۔ (بخاری شریف، باب طل علی من لم یشھد الجمعة واجب علی کل محتلم ۔ (بخاری شریف، باب طل علی من لم یشھد الجمعة شسل من النساء والصبیان وغیرهم ؟، ص ۱۹۲۲، نمبر ۸۹۵ مسلم شریف، باب وجوب عسل الجمعة علی کل بالغ، ص ۱۹۳۱، نمبر ۲۵۸۱ میں صدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے لئے منسل کرنا چاہئے۔ اوروضو بھی کافی ہوجائے گا اسکے لئے حدیث ہے۔ عن ابسی ہویہ۔ قال: قال دسول الله علی الله علی منسل کرنا چاہئے۔ اوروضو بھی کافی ہوجائے گا اسکے لئے حدیث ہے۔ عن ابسی ہویہ۔ قال: قال دسول الله علی خسل کرنا چاہئے۔ اوروضو بھی کافی ہوجائے گا اسکے لئے حدیث ہے۔ عن ابسی ہویہ۔ قال: قال دسول الله علیہ الله علیہ من الله علیہ السے کے حدیث ہے۔ عن ابسی ہویہ۔ عن ہویہ۔ عن ابسی ہویہ۔ عن ہویہ۔ عن ہویہ۔ عن ہویہ۔ عن ہویہ۔ عن ہویہ۔ عن ہویہ۔ عن

ل لان القيام فيها متوارث ٢ ثم هي شرط الصلواة فيستحب فيها الطهارة كالاذان (٢١٢) ولو خطب قاعدا اوعلى غيرطهارة ﴾ ل جاز لحصول المقصود (١١٧) الا انه يكره ﴾ ل لمخالفة التوارث.

توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع و أنصت غفر له ما بينه و بين الجمعة \_(مسلم شريف، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة ،ص ٣٢٥، نبر ١٩٨٨/٨٥٥) الله حديث مين هي كروضوكر عاً اور جمعه مين جائے كا تب بھى كافى مو جائے گا۔

ترجمه: إ اسلع كه كرا الهونا توارث سيآ رباب-

تشریح : حضور کے زمانے سے بیتوارث سے آرہا ہے کہ امام کھڑا ہوکر ہی خطبہ دیتے آرہے ہیں۔اصل تواو پر کی حدیث ہے۔ ترجمه : ۲ پھر خطبہ نماز جعد کی شرط ہے اسلئے خطبہ میں بھی طہارت مستحب ہے جیسے اذان میں طہارت مستحب ہے۔

قرجمه (۲۱۲) اوراگربیه کرخطبه دیایا بغیر طهارت کے خطبه دے دیا تب بھی نماز جائز ہوجائے گا۔

ترجمه: ل مقصود حاصل مونے كى وجهسے۔

تشریح: خطبه نماز کا حصرتو ہے لیکن نماز بہر حال نہیں ہے اسلے بغیر طہارت کے خطبہ پڑھ دیا تو نماز ہوجائے گی، اسی طرح بیٹھ کر خطبہ دے دیا تو اچھا تو نہیں کیا لیکن نماز ہوجائے گی۔ کیونکہ خطبہ کا مقصد وعظ ونصیحت ہے اور وہ بغیر طہارت کے بھی حاصل ہو جاتی ہے اسلئے خطبہ اداء ہوجائے گا۔ عن طاؤس قال: لم یکن أبو بکر و لا عمر یقعدون علی المنبر یوم الجمعة و أول من قعد معاویة . (مصنف ابن الی شیبة من کان یخطب قائما، جاول، ص ۸۲۸، نمبر ۱۹۸۸) اس اثر میں ہے کہ حضرت معاویۃ نے بیٹھ کر خطبہ دیا جس سے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر بھی خطبہ ہوجائے گا۔

ترجمه: (١١٧) مربيه كرخطبه دينا مكروه بـ

ترجمه : إ توارث كه خالفت كي وجهس\_

تشریح : بیره کرخطبه دیا تو خطبه موجائے گا الیکن بیرحدیث اور سنت کے خلاف ہے اسلئے مکروہ ہے۔ بیرحدیث گزر چکی ہے۔عن

# ٢ وللفصل بينها وبين الصلوة (١١٨) فان اقتصر على ذكر الله جاز عند ابي حنيفة ﴾

ابن عمر قال كان النبى عَلَيْكُ يخطب قائماتم يقعد ثم يقوم كما يفعلون الآن. (بخارى شريف، باب الخطبة قائما ص ١٢٥ نمبر ٩٢٠ مسلم شريف باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الحبلسة ، ص ٢٨٣ كتاب الجمعه نمبر ١٩٩٢/٨٦ ابودا و دشريف، باب الخطبة قائما ص ١٦١ نمبر ١٩٩٣/٨١ ) اس حديث مين بي كه خطبه كه الهوكرد \_

ترجمه: ٢ اورفصل موجائ كاخطبه اورنماز كورميان

تشریح : اس جملے کاتعلق طہارت سے ہے،اور بغیر وضو کے خطبہ دینا مکر وہ ہے اسکی دلیل عقلی ہے۔ یعنی اگر بغیر وضو کے خطبہ درے دیا تو اسکے بعد وضو کرنے کا فصل ہوگا اسکے بھی بغیر وضو کے درمیان وضو کرنے کا فصل ہوگا اسکے بھی بغیر وضو کے خطبہ دینا مکر وہ ہے۔

ترجمه: (١١٨) پس اگرالله تعالى كذكر يراكتفاء كيا توام م ابو حنيفة كنز ديك جائز موجائ كار

تشریح: امام ابوحنیفه گیرائے ہے کہ خطبہ توا تنالمباہونا چاہئے جسکوعام عرف میں خطبہ کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالی کی تعریف، قرآن کی آیت ہو، حضور گیر درود شریف ہو، عام لوگوں کے لئے نصیحت ہو لیکن اگر کسی نے خطبہ کی غرض سے صرف الحمد لللہ، کہد دیا، سیحان اللہ، کہد دیا تواس سے خطبہ اداء ہوجائے گایا نہیں؟ توام اعظم قرماتے ہیں کہ اس سے خطبہ اداء ہوجائے گا اور اس سے نماز جوجائے گا۔ جائز ہوجائے گ

وجه: (۱) اسکی وجه یه به کقر آن میں خطبہ کوذکر فر مایا بے، جہ کا مطلب بیہ ہوا کہ صرف ذکر سے خطبه اواء ہوجائے گا۔ آیت بیہ بیا یہا المذین آمنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع به (آیت ۹ سورة الجمعة کا) اس آیت میں فاسعوا الی ذکر الله کا ذکر الله سے یہاں خطبہ مراد بے جس سے معلوم ہوا کہ صرف الله کا ذکر المحمد لله سے خطبہ اور ذکر الله سے یہاں خطبہ مراد بے جس سے معلوم ہوا کہ صرف الله کا ذکر المحمد لله سے خطبہ اور کیکی طاری ہو گئی اور نیچ اثر گئے اور اتنا ہی جملے سے خطبہ ہوگیا، وہاں کبار صحابہ موجود تھے کی نے بینیں کہا کہ اس سے خطبہ ہوگیا، وہاں کبار صحابہ موجود تھے کی نے بینیں کہا کہ اس سے خطبہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ صرف المحمد لله، کہنے سے خطبہ ہوجائے گا۔ (۳) اس صدیث میں بھی اسکا اشارہ ہے۔ قبال ابو وائل: خطبنا عمار فاو جز و أبلغ ، فلما نزل قلنا: یا أبا الیقظان! لقد أبلغت و أو جزت فلو کنت تنفست! فقال انی سمعت مسول الله عُلَيْتُ قبد فاطيلوا الصلوة و اقصر وا الصلوة و اقصروا المحدود فاصدوا ، وان من البیان سحوا ۔ (مسلم شریف، باب تخفیف الصلوة والخطبة ، میں ۱۳۳۹، نمبر ۲۰۰۹/۸۱۹) اس صدیث میں سموۃ قال کانت خطبة النبی عُلَیْتُ قصدا و صلاته قصدا .

(١١٩) وقالا لا بدمن ذكر طويل يسمى خطبة ﴿ لان الخطبة هي الواجبة والتسبيحة والتحميدة لاتسمى خطبة ٢ وقال الشافعي لايجوز حتى يخطب خطبتين اعتبار اللمتعارف

(مصنف ابن ابی شیبة ، باب الخطبة تطول أوتقصر ، ج اول ، ص ۱۹۸۰ ، نمبر ۱۹۵۸) اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ مختصر ہو۔

اسکے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ذکر سے بھی خطبہ اداء ہوجائے گا (۵) اس کی دلیل بیحدیث ہے حدث نا شعیب بن رزیق الطائفی ... فقام (رسول الله عَلَیْ متو کئا علی عصا او قوس فحمد الله و اثنی علیه کلمات خفیفات طیبات مبار کات (ابوداوَدشریف ، باب الرجل یخطب علی قوس ص ۱۲۳ نمبر ۱۹۹۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کا خطبہ بہت مختصر ہوتا تھا (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال یخطب یوم الجمعة ما قل او کثر (مصنف عبد الرزاق ، باب وجوب الخطبة ج ثالث ص ۲۲۲ نمبر ۲۵ کا کہ خطبہ ہوتب بھی کافی ہوجائے گا۔

ترجمه: (١١٩) اورصاحبين فرمات بين كما تنالمباجمله موكه جسكو خطبه كا نام دياجا سكيد

تشريح: صاحبين فرماتے ہيں كه اتنالمباخطبه هوجس كوخطبه كهة كيس-اس كئے كه حضور ًغمو مااتنالمباخطبه دياہے جس كوخطبه كهه سكتے ہيں -

ترجمه: اسك كه خطبه واجب باورشيج ، ياالحمد للدكو خطبه يس كتب

تشريح: صاحبين كى دليل ہے كەنماز جمعہ كے لئے خطبه واجب ہے تو كم سے كم اتنالمبا خطبہ ہو كه اسكوعرف عام ميں خطبه كها جا سكے، اور صرف سبحان الله، يا الحمد لله كو خطبه نہيں كہتے اسكئے صرف اتنا كہنے سے خطبہ ادا غہيں ہوگا۔ اور اوپر جو مخضر خطبے كاذكر تھا اس سے صرف الحمد لله مراد نہيں ہے بلكہ مخضر خطبہ مراد ہے۔

ترجمه: ٢ اورامام شافع في فرمايا كه خطبه جائز نهيل هو گاجب تك كه دوخطبه نه د \_ عام عرف كااعتباركرت هوئ \_ ... و تشريح : امام شافع في فرمايا كه دوخطبه هول تب خطب كي ادائي هو گي موسوعة كي عبارت يه به قال الشافعي ... و اقل ما يقع عليه اسم خطبه من الخطبتين أن يحمد الله تعالى و يصلى على النبي عَلَيْكُ و يقرأ شيئا من القرآن في الاولى ، و يحمد الله عز ذكره و يصلى على النبي عَلَيْكُ و يوصى بتقوى الله و يدعو في الآخرة ... فان جعلها خطبتين لم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته، فان لم يفعل صلى الظهر أربعا . (موسوعة امام شافعي ، باب ادب الخطبة ، ج ثالث ، ص ٨٨ ، نم بر ٢١٢ ) اس مين مي كه دوخطبه د ادرايك خطبه ديا توظهر كي نماز چارد كعت پر هاد كان ادب الخطبة ، عن عبد الله بن عمر قال : كان

النبى عَلَيْكُ يخطب خطبتين يقعد بينهما ( بخارى شريف، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ، ص ١٢٩ م مسلم

معنى الاجتماع وهي منبئة عنه فاسعوا الى ذكر الله من غير فصل وعن عشمانٌ انه قال الحمدلله فارتج عليه فنزل وصلّى (٢٢٠) ومن شرائطها الجماعة في لان الجمعة مشتقة منها واقلهم عند ابى حنيفة تلثة سوى الاما م و قالا اثنان سواه لله و قالاً والاصح ان هذا قول ابى يوسف وحده له ان فى المثنى معنى الاجتماع وهي منبئة عنه

شریف باب ذکرانطبتین قبل الصلاۃ و مافیھمامن الجلسۃ ،ص۲۸۳ کتاب الجمعہ نمبر ۱۹۹۴/۸۲۱) اس حدیث میں ہے کہ آپ ؑ نے دو خطبے دئے۔

ترجمه: س امام ابوحنيفر كيل بيرے كماللد تعالى نے، فاسعواالى ذكر الله، بغير تفصيل كفر مايا۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل بیه به کهالله تعالی نے آیت میں خطبه کوذ کر فرمایا ،جس سے معلوم ہوا کہ صرف الحمد لله جیسے ذکر کر نے سے خطبه اداء ہوجائے گا۔

قرجمه: ٧ حفرت عثمان کے بارے میں منقول ہے کہ الحمد لله، کہا پھر زبان رک گئ تو منبر سے بنچا تر اور نماز پڑھائی۔ قشریح: اس اثر میں ہے کہ حضرت عثمان نے صرف الحمد لله، کہا تواس سے خطبہ اداء ہو گیا۔ نوٹ: اسکا مجھے حوالہ نہیں ال سکا۔ قرجمہ: (٢٢٠) جمعہ کے شرائط میں سے جماعت ہے اور کم سے کم ابو حنیفہ کے نزدیک تین آدمی ہوں امام کے علاوہ۔ قرجمہ: اسکنے کہ جمعہ جماعت سے شتق ہے۔۔اور کم سے کم امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے علاوہ تین آدمی ہوں۔

تشریح: جمع جماعت سے مشتق ہے،اسلئے جمعہ کی شرط میہ ہے کہ جماعت ہو۔امام ابوحنیفہ گی رائے میہ ہے کہ تین آ دمی ہوتب جماعت ہوگی اور صاحبین کی رائے میہ ہے کہ امام کے علاوہ دوآ دمی ہوتب بھی جماعت ہوجائے گی اور جمعہ ہوجائے گا۔

وجه: امام ابوحنيفه كى دليل بيحديث ب-عن ام عبد الله الدوسية قالت سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول الجمعة واجبة على اهل كل قرية وان لم يكونوا الاثلثة ورابعهم امامهم. (دارقطنى ،باب الجمعة على ابل قرية ج ثانى ص عنبر المحدة على الله على علوم موكدا مام كعلاوه تين آدمى مول تب جمعه موكا ـ

صاحبین ٔ فرماتے ہیں کہ امام کے علاوہ دوآ دمی ہوں۔

ترجمه: الصاحب هدایفرماتے ہیں کھی جات ہے کہ یہ قول صرف حضرت امام ابو یوسف گاہے۔ انکی دلیل ہے ہے کہ دو میں بھی اجتماع کامعنی ہے، اور لفظ جمعہ بھی اجتماع کا خبر دیتا ہے۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ امام کے علاوہ دوآ دمی ہوں تب بھی جماعت ہوجائے گی اور جمعہ ہوجائے گا۔ صاحب صدایہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ بی قول صاحبین گانہیں ہے بلکہ صرف حضرت امام ابو یوسف گا قول ہے۔ اور امام محمد گا قول امام ابو ع ولهما ان الجمع الصحيح انما هو الثلث لانه جمع تسمية ومعنى ع والجماعة شرط على حدة وكذا الامام فلا يعتبر منهم ( ١٢٢) وان نفر الناس قبل ان يركع الامام ويسجد الاالنساء والصبيان استقبل الظهر عند ابى حنيفة ه

حنیفٰہ کے ساتھ ہے کہ امام کے علاوہ تین آ دمی ہوں تب جماعت ہوگی۔

**وجسه** : امام ابو یوسف گی دلیل بیہ ہے کہ دوسرا آ دمی ہوتو پہلے کے ساتھ جمع ہوجائے گا اور جماعت کامعنی ہوجائے گا اور جمعہ جماعت سے مشتق ہے اسلئے دو آ دمی سے بھی جماعت ہوجائے گا جماعت سے مشتق ہے اسلئے دوسرے آ دمی کے ساتھ جماعت ہوگئی۔اسلئے دو آ دمی سے بھی جماعت ہوجائے گی ،اور جمعہ ہوجائے گا الغت : المثنی: دو آ دمی۔منبئة: خبر دیتا ہے۔

ترجمه: ٢ امام ابو حنيفة أورامام محمدًى دليل بيه كمي مجمع تين آدى سے ہوتا ہے اسلئے كدوہ نام كے اعتبار سے بھى جمع ہوتا ہے اور معنى كے اعتبار سے بھى جمع ہے۔

تشریح: طرفین کی دلیل بیہ کہ آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع۔ (آیت ۹ سورة الجمعة ۲۲) میں فاسعوا ، جمع کاصیغہ ہاور عربی میں جمع کااطلاق تین پر ہوتا ہے، تین کاعدو نام کے اعتبار سے بھی جمع ہے اسلے امام کے علاوہ تین آدمی ہونا چا ہے۔ عربی میں دوکو تثنیہ کہتے ہیں ، مرف وراثت اوروصیت میں مجبوری کے درجے میں دوکو جمع کا درجہ دیا گیا ہے۔

ترجمه: س اورجماعت علاحده شرط ہے۔اوراس طرح امام کا ہوناعلا حدہ شرط ہے اسلئے امام کو مقتدیوں میں سے ثار نہیں کیا حائے گا۔

تشریح : آیت - فاسعواالی ذکرالله میں دوبا تیں ذکر کی گئیں ہیں[ا] ایک فاسعوا میں جمع کا صیغہ جس کی وجہ سے تین مقتدی کا ہونا ضروری ہے یہ علا حدہ شرط ہے آئے اور دوسرا ہے خود ذکر کرنے والا امام جوالگ شرط ہے اسلئے تین مقتدیوں کے علاوہ چوتھا امام کا ہو نا ضروری ہے ۔ اسلئے ان دونوں کو ملا کر چار آ دمی ہوتب جمعہ کی جماعت ہوگی ۔ ۔ اصل تو اوپر والی حدیث ہے جس میں امام کے علاوہ تین مقتدی ضروری ہے ۔ تین مقتدی ضروری ہے ۔

**توجمه**: (۲۲۱)اگرمقتدی امام کے رکوع اور اسکے سجدے سے پہلے بھاگ جائے سوائے عورتوں اور بچوں کے توامام ابو حنیفہ <sup>\*</sup> کے نز دیک شروع سے ظہر پڑھے۔

تشریح: یه سکهاس اصول پر ہے کہ جمعہ میں جماعت ضروری ہے، اب کہاں تک جماعت ضروری ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔[۱] صاحبین کے بہاں تحریمہ باند صنے تک ضروری ہے۔ یعنی کم سے کم تین آ دمی تحریمہ باند صنے تک موجودر ہے۔[۲] امام ابو

# (۱۲۲) وقالا اذا نفرواعنه بعد ما افتتح الصلواة صلى الجمعة فان نفروا عنه بعد ماركع وسجد سيحدة بني على الجمعة ﴾

حنیفہ کے یہاں پہلی رکعت کا سجدہ کرنے تک جماعت ضروری ہے۔[۳] اورامام زفڑ کے یہاں سلام پھیرنے تک جماعت کا باقی رہنا ضروری ہے۔

تشریح مسلہ بیہ ہے۔ کہ امام کے رکوع کرنے اور سجدہ کرنے سے پہلے یعنی ایک رکعت پوری ہونے سے پہلے مرد بھاگ گئے صرف عورتیں یا بچے باقی رہے، یعنی مردوں کی جماعت نہ رہی تواب امام شروع سے ظہر کی نیت باندھ کر ظہر کی نماز پڑھے گا، جعد کی نماز نہیں پڑھے گا۔

تشریح: صاحبین ٔ فرماتے ہیں کہا گر جمعہ کی نماز سے پہلے تین آ دمیوں کی جماعت تھی اور نماز کا تحریمہ باندھنے کے بعدا یک دو مردرہ گیا تب بھی جمعہ پڑھے۔۔اورا گربیلی رکعت کے سجدہ کرنے تک جماعت رہی توسب کے نزدیک جمعہ پڑھے، کیونکہ ایک

ل خلافا لزفر أن هو يقول انه شرط فلا بد من دوامه كالوقت ل و لهما ان الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة ل ولابت حنفية ان الانعقاد بالشروع في الصلوة ولايتم ذلك الابتمام الركعة لان مادونها ليس بصلوة فلا بدمن دوامها اليها

رکعت مکمل ہوگئی ہے۔

**9 جسمه**: انگی دلیل ہیہ کہ جمعہ کے منعقد ہونے کے لئے جماعت شرط ہے، اور تحریمہ کے بعد جمعہ منعقد ہو گیااسلئے اسکے بعد جماعت نہ بھی رہے تو جمعہ ہوجائے گا، کیونکہ جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ (۲) جس طرح خطبہ جمعہ کے تم تک رہنا ضروری نہیں بلکہ صرف پہلے پڑھ دینا کافی ہے اس طرح جماعت جمعہ کے تم تک رہنا ضروری نہیں صرف جمعہ کے شروع ہونے تک رہنا کافی ہے۔ تو جمعہ: المام زفر اسکے خلاف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جماعت شرط ہے اسلئے اسکاا خیر تک رہنا ضروری ہے جیسے کہ وقت۔ تشرط ہے اسلئے اسکاا خیر تک رہنا شروری ہے جسے کہ وقت۔ حمد کے بجائے ظہر پڑھے۔ اکی دلیل ہے کہ جمعہ کے لئے جماعت شرط ہے، تو جمعہ کے لئے وقت شرط ہے تو اسکا آخیر تک رہنا شرط ہے اگر جمعہ کے سلام پھیر نے سے پہلے ظہر کا وقت ختم ہوجائے تو جمعہ کے بجائے ظہر پڑھے گا، اسی طرح جماعت کا سلام پھیر نے تک رہنا شرط ہے اگر سلام پھیر نے سے پہلے بھی جماعت نہیں رہی تو جمعہ کے بجائے ظہر پڑھے گا۔ سلام پھیر نے تک رہنا شرط ہے اگر سلام پھیر نے سے پہلے بھی جماعت نہیں رہی تو جمعہ کے بجائے ظہر پڑھے گا۔ تعد کے منعقد ہونے کے لئے شرط ہے اسلئے خطبہ کی طرح اسکو آخیر تک رہنا قروری نہیں۔

ترج جمعہ کے بی صاحبین گی دلیل ہے کہ جماعت جمعہ کے منعقد ہونے کے لئے شرط ہے اسلئے خطبہ کی طرح اسکو آخیر تک رہنا قروری نہیں۔

ترج جمعہ کے بی صاحبین گی دلیل ہے کہ جماعت جمعہ کے منعقد ہونے کے لئے شرط ہے اسلئے خطبہ کی طرح اسکو آخیر تک رہنا قروری نہیں۔

ترج جمعہ کے بی صاحبین گی دلیل ہے کہ جماعت جمعہ کے منعقد ہونے کے لئے شرط ہے اسلئے خطبہ کی طرح اسکو آخیر تک رہنا سے ضروری نہیں۔

تشریح: بیصاحبین کی دلیل ہے۔ کہ جماعت جمعہ کے منعقد ہونے کے لئے شرط ہے، پس جب جمعہ منعقد ہوگیا، لینی جمعہ شروع ہوگیا تواب جماعت کی چندال ضرورت نہیں رہی اسلئے اب جماعت نہ بھی رہی تو جمعہ ہوجائے گا۔۔جس طرح خطبہ جمعہ کے لئے شرط ہے، لیکن جب خطبہ پڑھ دیا گیا تواب اسکی ضرورت نہیں رہی، اسی طرح جمعہ منعقد ہوگیا تواب جماعت کی ضرورت نہیں رہی۔ شرط ہے، لیکن جب خطبہ پڑھ دیا گیا تواب اسکی ضرورت نہیں رہی منعقد ہونا نماز میں شروع ہونے سے ہاورا کیک رکعت پوری ہونے سے کہ جمعہ کا منعقد ہونا نماز میں شروع ہونے سے ہاورا کیک رکعت ہے جماعت کا دوام پہلے انعقاد پور انہیں ہوتا، اسلئے کہ ایک رکعت سے پہلے نماز ہی نہیں ہے اسلئے ایک رکعت کے پورے ہونے تک جماعت کا دوام ضروری ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کہ بیبات صحیح ہے کہ جماعت جمعہ کے انعقاد کے لئے ضروری ہے کین جب تک ایک رکعت پوری نہ ہونماز منعقد نہیں ہوتی اسلئے ایک رکعت پوری ہونے تک جماعت وزنی چاہئے ۔ اسلئے کہ ایک رکعت سے پہلے گویا کہ نماز نہیں ہے۔ بخلاف الخطبة فانها تنافى الصلواة فلا يشترط دوامها  $\underline{\alpha}$  ولا معتبر ببقاء النسوان و كذا الصبيان لانه لاتنعقد بهم الجمعة فلاتتم بهم الجماعة  $\underline{\alpha}$  ( $\underline{\alpha}$ ) ولا تـجب الجمعة على مسافر ولا امرأة

ولا مريض ولا عبدولا اعمى

قرجمه: ٧ بخلاف خطبه كاسك كدوه نماز كمنافى باسك اسكاميشدر بناشرط نبيل بـ

تشریح: بیصاحبین کوجواب ہے۔انہوں نے استدلال کیا تھا کہ جس طرح خطبہ کا جمعہ کے آخیر تک رہنا ضروری نہیں اسی طرح جماعت کا آخیر تک رہنا ضروری نہیں ہے، اسکا جواب دیا جارہا ہے کہ خطبہ نماز کے اندرنہیں پڑھ سکتا ورنہ نماز ہی فاسد ہوجائے گ، اسکے خطبہ اور نماز کے درمیان تنافی ہے اسکے نماز کے آخیر تک خطبہ نہیں رہ سکتا، اسکے برخلاف جماعت کا نماز کے ساتھ تنافی نہیں ہے بلکہ وہ شرط ہے اسکے اسکا نماز کی پہلی رکعت تک رہنا ضروری ہے۔

ترجمہ: ﴿ عورتوں کے باقی رہنے کا اعتبار نہیں، اسی طرح بچوں کے باقی رہنے کا اعتبار نہیں ہے اسلئے کہ ان سے جمعہ منعقد نہیں ہوتا، اس لئے ان سے جماعت بھی مکمل نہیں ہوگی۔

تشریح: متن میں الا النساء و الصبیان: کی تشریح ہے کہ اگرسب مردرکوع سجدے سے پہلے چلے گئے اورعور تیں اور بیح باقی رہ گئے تو ان سے جماعت نہیں ہوگی اور جمعہ بھی نہیں ہوگا۔ اسکی وجہ رہے کہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، اور نہ ان ہے اسلئے اسکے اسکے ماقی رہنے سے جماعت نہیں ہوگی اسلئے امام کو جمعہ کے بجائے ظہر بڑھنا ہوگا۔

ترجمه: (١٢٣) جعه واجب نهيل م مسافرين نه ورت ين نه مريض ين نه ي ين نفلام ين نه انده يرب

تشریح :[ا]مسافر[۲]عورت[۳] بیار[۴] بچ[۵]غلام[۲]اوراندھے پر جمعہ واجب نہیں ہے،البتہ اگریہ لوگ جمعہ پڑھ لیں تواداء ہوجائے گااور ظہر کی نماز کے بدلے میں جمعہ ہوجائے گا۔

وجه: (۱) مدیث میں ہے عن طارق بن شهاب عن النبی علیہ الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جمعاعة الا اربعة عبد مملوک او امرأة او صبی او مریض (ابوداؤدشریف،باب الجمعة للملوک والمرأة ص ۱۲ انبر ۱۷۲۰) دارقطنی میں اومسافر کالفظ بھی ہے (دارقطنی ،باب من تجب علیہ الجمعة ج نانی ص ۳ نمبر ۱۵۲۰) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ذکورہ لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ جمعہ کے لئے بعض مر تبددورجانا پڑتا ہے جس کے لئے فدکورہ لوگوں کو جانے میں حرج ہوتا ہے۔ نابینا کو بھی جانے میں حرج ہے اس لئے اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ (۲) نابینا کے لئے یہ اثر ہے ۔ عن الحسن قال لیس علی المختاف و لا علی المعمی اذا لم یجد قائدا الم یحد قائدا الم یحد قائدا الم میں من رضی فی ترک الجمعة ،جاول ،ص ۲۵ من نمبر ۵۵۲۹) اس اثر میں ہے کہ نابینا کو مسجد تک المجمعة ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ،باب من رفص فی ترک الجمعة ،جاول ،ص ۲۵ من نمبر ۵۵۲۹) اس اثر میں ہے کہ نابینا کو مسجد تک

ل لان المسافر يحرج في الحضور وكذا المريض والاعمى والعبد مشغول بخدمة المولى والمرأة بخدمة الزوج فعذروا دفعاً للحرج والضرر (٦٢٣) فان حضروا فصلوا مع الناس اجزاهم عن فرض الوقت ﴾ لانهم تحملوه فصاروا كالمسافر اذا صام (٦٢٥) ويجوز للمسافر والعبد والمريض ان

لیجانے والا نہ ہوتواس پر جمعہ نہیں ہے۔

ترجمہ: ل اسلئے کہ مسافر کے حاضر ہونے میں اسکوحرج ہے، ایسے ہی بیار، اور اندھا کوحرج ہے، اور غلام آقا کی خدمت میں مشغول ہے، اورغورت شوہر کی خدمت میں ہے اسلئے حرج اور ضرر کو دور کرنے کے لئے معذور قرار دے دئے گئے۔

تشریح : مسافر سفر کرر ہا ہے ہیں اگر اسکو جمعہ میں حاضر ہونے کے لئے کہا جائے تو سفر میں حرج ہوگا اور نقصان ہوگا اسلئے اس حرج اور نقصان کو دور کرنے کے لئے یہا گیا کہ اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ یہی حال بیار کا ہے، یہی حال اندھے کا ہے کہ اسکو جامع مسجد تک جانے میں حرج ہوگا ، اسلئے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور غلام آقا کی خدمت میں مشغول ہے، عورت اپنے شوہر کی خدمت میں مشغول ہے، عورت اپنے شوہر کی خدمت میں مشغول ہے اسکے این جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسکے لئے حدیث اوپر گزرگئی۔

ترجمه: (٦٢٣) اگريدلوگ حاضر هوئ اورلوگوں كے ساتھ نماز پڑھى توان كو دقتى فرض سے كافى هوجائے گا۔

تشریح: ان اوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے لیکن اگران اوگوں نے جمعہ پڑھ لیا تو ظہران سے ساقط ہوجائے گی۔

وجه: (۱) کیونکہ جمعه اگر چہ واجب نہیں ہے لیکن ظہر اور جمعہ میں سے ایک ان پر واجب ہے۔ اس لئے اگر جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کے بدلے میں ادا ہوجائے گا۔ (۲) بیاثر ان کی دلیل ہے عن الحسن قال ان جمعن مع الامام اجز أهن من صلوة الامام. (مصنف ابن البی شیبة ، ۱۳۸۰ المرأة تشحد الجمعة اتجز کے اصلوة الامام ، ۱۳۸۳ ، نمبر ۱۵۵۷) (۳) عن النوه وی قال سألته عن السمساف ویمر بقریة فینزل فیها یوم الجمعة قال اذا سمع الاذان فلیشهد الجمعة (مصنف عبد الرزات ، باب من تجب علیه الجمعة ص ۲ کنمبر ۵۲۱۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیلوگ جمعہ میں حاضر ہوجا ئے تو ظہر کی ادا کیگی ہوجائے گی۔

قرجمه: ١ اسك كهانهول في اسكوبرداشت كرلياتواييا هو كيا كه مسافر في روزه ركه ليا

تشریح: اگران معذورلوگوں نے جمعہ پڑھلیا تو جمعہ کی ادائیگی ہوجائے گی ،اسکی وجہ بیہ کہ بیلوگ مشقت میں نہ پڑے اسکے ان پر جمعہ واجب نہیں رکھا انکین ان لوگوں نے خود ہی جمعہ کی مشقت کو برداشت کر لیا تو اسکے لئے جمعہ جائز ہوگیا ، جیسے مسافر رمضان کا روزہ رکھانی افرض نہیں ہے لیکن مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ ہی لیا تو روزہ ہوجائے گا ، اسی طرح ان لوگوں نے جمعہ پڑھ لیا تو جمعہ ہوجائے گا ، اسی طرح ان لوگوں نے جمعہ پڑھ لیا تو جمعہ ہوجائے گا ۔

ترجمه: (۲۲۵)غلام، مسافراور مریض کے لئے جائز ہے کہ وہ جمعہ میں امامت کرے۔

يؤم في الجمعة ﴾ ل وقال زفر لا يجزيه لانه لافرض عليه فاشبه الصبى والمرأة لل ولنا ان هذا رخصة فاذا حضروا يقع فرضا على مابينا على الما الصبى فمسلوب الاهلية والمرأة لاتصلح لامامة الرجال على وتنعقد بهم الجمعة لانهم صلحوا للامامة فيصلحون للاقتداء بطريق الاولى

**9 جسه**: یاوگ عاقل بالغ ہیں اورا مامت کے قابل ہیں۔البتہ ان لوگوں کی سہولت کے لئے ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں کیا گیا ہے۔لیکن مشقت برداشت کر کے جمعہ میں آ گئے اور جمعہ کی امامت بھی کر لی تو امامت صحیح ہو جائے گی۔البتہ عورت اور برجہ عام نمازوں میں امامت کے قابل نہیں ہیں اس لئے جمعہ کی بھی امامت نہیں کر سکتے۔

ترجمه: المحضرت امام زفرٌ نفر ما یا که ان لوگول کی امامت جائز نہیں اسلئے که ان برفرض نہیں ، اسلئے بیلوگ بچا ورعورت کے مشابہ ہو گئے۔

قشروی : مسافراورغلام اور مریض نے جمعہ کی امامت کرائی تو امام زفر فرماتے ہیں کہ انکی امامت صحیح نہیں ہے۔ اسکی وجہ یفر ماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے اسلئے انکی امامت کافی نہیں ہوگی ۔ توبیلوگ ایسے ہو گئے جیسے بچے اورعورت کی امامت، کہ انکی امات کافی نہیں تو مریض، غلام، اور مسافر کی امامت بھی کافی نہیں۔

**ترجمه**: ٢ ہماری دلیل میہ کہ جمعہ میں حاضر نہ ہونا میا نکے لئے رخصت ہے، پس جب حاضر ہو گئے تو فرض واقع ہوجائے گا ، جبیبا کہاو پر بیان کیا۔

تشریح: مسافر،مریض،اورغلام کی امامت کی دلیل میه که ان لوگوں پر جمعہ واجب اسلئے نہیں ہے کہ انکوآنے میں حرج ہوگا، لیکن جب آہی گئے توجمعہ فرض اداء ہوجائے گا،اور جب فرض اداء ہوجائے گا توامامت بھی کرسکتا ہے۔

**ترجمه**: سے بہرحال بچہتواس میں امامت کی اہلیت ہی نہیں ہے۔اورعورت تووہ مرد کی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

تشریع : بیچی امامت اسلئے درست نہیں ہے کہ اس پر نماز ہی فرض نہیں ہے اور حکم کا مخاطب بھی نہیں ہے۔ اور عورت کے بارے میں پہلے بتایا کہ بیمرد کی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتی ، اسلئے وہ امامت نہیں کرسکتی۔

**ترجمہ**: سی مسافر،مریض،اورغلام کی جماعت سے جمعہ منعقد ہوجائے گااسلئے کہ بیلوگ جب امامت کی صلاحیت رکھتے ہیں تو بطریق اولی اقتداء کی بھی صلاحیت رکھیں گے۔

قشر ایج: یہ جملہ امام شافعیؒ کے مسلک کور دکرنے لئے ہے۔ ان کا مسلک بیہ ہے کہ مسافر ،غلام ، اور بیار امامت تو کر سکتے ہیں ، لیکن اگر صرف یہی لوگ اتن تعداد میں جمع ہوجائیں کہ جمعہ کہ جماعت ہوجائے تو اتکی جماعت سے جمعہ قائم نہیں ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ اُن کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر صرف یہی لوگ چار آ دمی جمعے ہوجائیں تب بھی جمعہ قائم ہوجائے گا۔ اور اسکی دلیل بیہ ہے کہ (۲۲۲) ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلوة الامام ولا عذرله كره له ذلك وجازت صلاته و إوقال زفر لايجزيه لان عنده الجمعة هي الفريضة اصالة والظهر كالبدل عنها ولا مصير الى البدل مع القدرة على الاصل ٢ ولنا ان اصل الفرض هو الظهر في حق الكافة هذا هو الظاهر الاانه مامور باسقاطه باداء الجمعة

جب ان لوگوں میں اتنی استطاعت ہے کہ جمعہ کا امام بن سکے توبیلوگ جمع ہوجا ئیں توبدرجہ اولی جمعہ بھی قائم کر سکتے ہیں ۔اسلئے بیلو گ بیصلاحیت رکھتے ہیں کہ انکی اقتداء میں جمعہ قائم ہوجائے۔۔ یہاں اقتداء سے مراد ہے صرف انکی جماعت کر کے امام کی اقتداء کرنا۔

ترجمه: (۲۲۷) اگر کسی نے جمعہ کے دن امام کی نماز سے پہلے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ کی حالانکہ اس کوکوئی عذر نہیں تھا تو یہ اس کے لئے مکروہ ہے۔ لیکن ظہر کی نماز جائز ہوجائے گی۔

وجه: کروه ہونے کی وجہ بی حدیث ہے عن طارق بن شہاب عن النبی علیہ المجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة (ابوداؤدشریف، باب الجمعة کمملوک والمرأة ص ۱۹ نمبر ۱۹۰۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ ہر مسلمان پر بشرط فہ کورہ واجب ہے۔ اس لئے بغیر عذر کے ظہری نمازامام کی نماز سے پہلے پڑھی تو کروہ ہے (۲) دوسری حدیث ہے عن اب اللہ علی عبور کے اللہ علی ادا نیکی ہوجائے گی۔

ترجمہ: اسام زفر نے فرمایا کہ اسکوظہر کافی نہیں ہے اسلئے کہ انکے نزدیک اصل فرض جمعہ ہی ہے اور ظہر اسکا بدلہ ہے اور اصل پرقدرت رکھتے ہوئے بدل پر جانا جائز نہیں ہے۔

تشریح: ۔ امام زفرگی رائے ہے کہ آ دمی کوعذر نہ ہواور امام سے پہلے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے تواسکی ظہر کی نماز ہی نہیں ہوگ۔ اسکی دلیل بید سے ہیں کہ انکے یہاں جمعہ کی نماز اصل فرض ہے اور ظہراس کا بدل ہے۔ اور قاعدہ بیہ ہے کہ اصل پر قدرت کے وقت بدل پڑمل نہیں کیا جاسکتا ، اور اس نے اصل پر قدرت کے باوجود بدل پڑمل کیا ہے اسلئے بدل یعنی ظہرا دائی ہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢ ہارى دليل ميے كه تمام كوق ميں اصل فرض وہ ظهر ہے، يهى ظاہر ہے بياور بات ہے كه جمعه كاداكرنے كى وجه

س وهذا لانه متمكن من اداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لاتتم به وحده على التمكن يدور التكليف(٢٢٧) فان بداله ان يحضرها فتوجه اليها والامام فيها بطل ظهره عندابي

سے ظہر کوسا قط ہونے کا حکم دے دیا گیا۔

تشریح : امام ابوحنیفه کے یہاں یہ تھا کہ جمعہ سے پہلے ظہر گھر میں پڑھ لیا تو کرا ہیت کے ساتھ ظہرا دا ہوجائے گا۔اسکی وجہ یہ سے کہ مرد عورت، مسافر مریض ہرایک کے قق میں ظہر کی ادائیگی ہوجائے گا۔
موجائے گی۔

ترجمه: س اصل میں ظہر کے فرض ہونے کی وجہ بیہ کے ظہر خودا پنے سے اداکر نے کی قدرت رکھتا ہے نہ کہ جمعہ اسلئے کہ جمعہ ایسے شرطوں پر موقوف ہے کہ اکیلا پورانہیں کرسکتا ، اورا کیلے ہی پوراکر نے پر تکلیف کا مدار ہوتا ہے۔

تشریح: ظهراصل فرض ہےاور جعداس کابدل ہے۔

المجسه :(۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ ظہر مرد، عورت، مسافر، مقیم، بیار تندرست سب پرفرض ہے، بیاس بات کی دلیل ہے کہ ظہر اصل فرض ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر اصل فرض ہے اس بات کی مکتف تہیں ہوتو قلم پڑھ سکتا ، اسکے لئے تو جماعت کی شرط ہوتو گویا کہ دوسر ہے گرو سے پر جمعہ ادا کیا جا تا ہے۔ اور اللہ تعالی کا طریقہ یہ ہے کہ دوسر ہے کہ جرو سے پر کسی بات کا مکلف نہیں بناتے بلکہ جس بات کا مکلف نہیں بناتے بین اسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ آ دمی بغیر دوسر ہی مدد کے اس ظہر کود کھتے ہیں کہ بغیر دوسر ہی مدد کے ادا کرسکتا ہے ، اسلئے وہ اصل فرض ہونا چا ہے ۔ اور جمعہ کا حال یہ ہے کہ بغیر جماعت کے اور تین آ دمیوں کے جمع ہونے سے پہلے ادا نہیں کرسکتا ، اسلئے اسکو فرغ ہونا چا ہے [۳] حدیث سے پہلے چاتا ہے کہ ظہر کواصل ہونا چا ہے ۔ عن عبد اللہ بن عمر و عن النبی علیہ اللہ فال : وقت الظہر ما لم تحضر وقت نہ شروع ہوجائے ۔ اور یہ سب کے لئے عام ہے ، اسلئے ظہر کی نماز اصل ہے ، اور جمعہ فرع ہے اسلئے جمعہ سے پہلے بغیر عذر کے طہر پڑھ لیا تو ادا ہوجائے گا۔

اخت: یجزید: کافی ہوناجائز ہونا۔اصالہ:اصل سے مشتق ہے،اصل ہونا۔مصر:صار سے مشتق ہے چلنا،اختیار کرنا۔کافہ:سب کے لئے متمکن: تمکن سے مشتق ہے، قدرت ہو۔ لاتم ہو دورہ: اکیلا پورانہیں کرسکتا۔تم، کا ترجمہ ہے پورا کرنا، یا پورا ہونا۔وعلی التمکن یدورالتکلیف:اورا پی قدرت پر تکلیف کا مدارہوتا ہے۔تمکن کا ترجمہ ہے قدرت۔تکلیف کا ترجمہ ہے مکلف بنانا۔
تعریب معه: (۲۲۷) پس اگراس کا خیال ہوا کہ جمعہ میں حاضر ہوجائے۔ پس اسکی طرف متوجہ ہوا اورامام جمعہ کی نماز میں ابھی

حنيفة بالسعى وقالا لايبطل حتى يدخل مع الامام ﴾ ل لان السعى دون الظهر فلا ينقضه بعدتمامه والجمعة فوقها فينقضها وصاركما اذا توجه بعدفراغ الامام

ہے توامام ابوصنیفہ کے نزدیک جمعہ کی طرف سعی کرتے ہی ظہر کی نماز باطل ہوجائے گی۔اورصاحبین نے فرمایانہیں باطل ہوگی یہاں تک کہامام کے ساتھ داخل ہوجائے۔

تشریح: جعدی طرف چلنے وسعی الی الجمعة کہتے ہیں۔۔ایک محض نے امام کے جعد پڑھنے سے پہلے گھر میں ظہری نماز پڑھ لی، ابھی امام جمعہ کی نماز میں تھے کہ بیآ دمی مسجد کی طرف چل پڑا تو امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ گھر سے چلتے ہی اسکی ظہر کی نماز باطل ہوکر نفل بن گئی،اب اگر جمعه کی نماز میں شریک ہوگیا تب تو جمعہ پڑھے،اورا گر جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہوسکا تو دوبارہ ظہر کی نماز پڑھے کیونکہ اسکی ظہر کی نماز باطل ہو چکی ہے

صاحبینؓ فر ماتے ہیں کہصرف گھرسے چلنے سےظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی ، بلکہ جمعہ کی نماز میں نثریک ہوگا تو ظہر کی نماز باطل ہوگی اور اگر جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہوسکا تو ظہر کی نماز بحال رہے گی ،اسکو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔اورا گرامام جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکا ہےا سکے بعد گھر سے نکلاتو سب کے نز دیکے ظہر باطل نہیں ہوگی ،اسکودو بارہ ظہریڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

وجعه :(١) امام ابوصنیفهٔ گااصول بیہ کہ ابتداء ثیء میں شریک ہونا گویا کہ اصل ثیء میں شریک ہونا ہے۔ اسی اصول پر بیمسکلہ متفرع ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی طرف سعی کرنا چلنا جمعہ کی خصوصیات میں سے ہے اوراس نے گھر سے چل کرسعی کی تو گویا کہ جمعه کا بتدائی حصه یالیاتو گویا که جمعه میں شریک ہوگیااورا بھی اوپرگز را کہ جمعه میں شریک ہوجائے تو ظہر باطل ہوجا تا ہےاسلئے جمعه کی طرف سعی کرنے سے ظہر باطل ہوجائے گا۔

صاحبین کا اصول پیہے کہاصل پر پورےطور پر قادر ہوگا تب ہی فرع باطل ہوگا۔۔اب جمعہ کی طرف سعی اصل نہیں ہے بیتواصل سے بہت پہلے کی چیز ہے اسلئے جعد کی طرف معی کرنے سے ظہر باطل نہیں ہوگا، ہاں اصل جعد میں شریک ہوجائے تب ظہر باطل ہوگا ، کیونکہ اصل پر قدرت سے بدل باطل ہوجا تا ہے۔۔اورظہر کے باطل ہونے کی وجہ بیہے کہ جمعہ کے دن ظہر چھوڑ کر جمعہ پڑھنے کے لئے کہا توجمعه اعلی ہوا،اسلئے اعلی پر قدرت کی وجہ سے ادنی باطل ہوجائے گا

اصول : امام ابوحنیف کے یہاں ابتداء ثی ء کوبعض مرتباصل کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔

**اصول**: صاحبینؓ کے یہاں بالکل اصل پر جب تک قدرت نہ ہوبدل باطل نہیں ہوگا۔

ترجمه: ١ اس كئ كه جمعه كي طرف چلنا ظهر كي نماز سيم درجه اسكي ظهر كي ممل هونے كے بعد سعى اسكونہيں توڑے گا، اور جمعہ میں شریک ہونا ظہر سے اوپر کا درجہ ہے، اسلئے جمعہ میں شریک ہونا ظہر کوتوڑ دے گا۔ توجمعہ کی طرف سعی ایسا ہوا کہ امام کے

٢ وله ان السعى الى الجمعة من خصائص الجمعة فينزّل منزلتها في حق ارتفاض الظهر احتياطا س بخلاف ما بعد الفراغ منها لانه ليس بسعى اليها. (٢٢٨) <u>ويكره ان يصلى المعذورون الظهر</u> بجماعة يوم الجمعة في المصر وكذا اهل السجن

فارغ ہونے کے بعد مسجد کی طرف چلا۔

تشریح : بیصاحبین کی دلیل ہے کہ جمعہ کی طرف چلنا ظہر سے کم درجہ ہے، اسلئے ظہر کی نماز جب مکمل ہوگئ جمعہ کی طرف چینااسکونہیں تو ڑ سکے گا۔اورخود جمعہ ظہر سےاعلی درجے کا ہےاسلئے جمعہ میں شرکت کے بعد جمعہ ظہر کوتو ڑ دے گا اور باطل کردے گا۔ تو جس طرح امام جعه پڑھکر فارغ ہوجائے اورآ دمی جعہ کی طرف سعی کرے تواس سے ظہر باطل نہیں ہوتا۔اسی طرح جعہ سے فارغ ہو نے سے پہلے جمعہ کی طرف سعی کرے تواس سے ظہر باطل نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢ اورامام ابوحنیفه کی دلیل بیه که جعد کی طرف سعی کرناجعد کی خصوصیات میں سے ہے اسلین ظہر کے توڑنے میں سعی کواحتیاط کےطور پر جمعہ کے درجے میں اتار دیا جائے گا۔

**نشوبیج** :امام ابوحنیفه گی دلیل بدیے کہ جمعہ کی طرف سعی کرنا جمعہ کی خصوصیات میں سے ہےاسلئے جمعہ کی طرف سعی کرنے کو جمعہ کے درجے میں رکھ دیا گیااسی میں احتیاط ہے،اور جب جمعہ شروع کر دیا گیا تو ظہرٹوٹ جائے گا۔اسلئے ظہر باطل کر دیا گیا۔

لغت: ارتفاض: کامعنی ہے چھوڑنا۔

ترجمه: س بخلاف جبكه جمعه سے فارغ ہونے كے بعد سعى كرے تووہ جمعه كي طرف سعى نہيں ہے۔

تشريح: بيامام صاحبين كوجواب ہے۔انہوں نے استدلال فرمایا تھا كہام جمعہ سے فارغ ہوجائے اسكے بعد سعى كرے تواس سے ظہر باطل نہیں ہوتا ،اسی طرح جمعہ سے فارغ ہونے سے پہلے سعی کر ہے تواس سے بھی ظہر باطل نہیں ہوگا۔اسکو جواب دے رہے ہیں کہ جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنا جمعہ کی طرف سعی ہے ہی نہیں وہ تو مسجد کی طرف سعی ہے ، کیونکہ جمعہ کی طرف سعی اسکو کہیں گے جب واقعی جمعہ موجود ہواور یہاں جمعہ تم ہو چکا ہے اسلئے اب جمعہ کی طرف سعی نہیں ہوگا بلکہ مسجد کی طرف سعی ہوجائے گا۔اور جب جمعہ کی طرف سعی ہوا ہی نہیں تو اس سے ظہر کیسے باطل ہو جائے گا اسلئے جمعہ کے بعد سعی جمعہ میں شرکت کے درجے میں نہیں ہے۔

**نسر جسمہ**: (۲۲۸) مکروہ ہے کہ معذورآ دمی ظہر کی نماز جعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ پڑھے۔ایسے ہی قیدی لوگ جماعت کے ساتھ پڑھے۔

**تشریع** : معذورمثلامسافر،مریض،غلام وغیرہ شہر میں جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ ظہریر میں مساقر مکروہ ہے،اسی طرح قیدی

#### ل لما فيه من الاخلال بالجمعة اذهى جامعة للجماعات. ٢. والمعذور قد يقتدى به غيره

لوگ شہر کے جیل خانے میں جماعت کے ساتھ ظہریر مھے تو بیکروہ ہے

ترجمه: إاسك كمعذورك نماز پڑھنے كى وجہسے جمعه كى جماعت ميں خلل ہوگا اسكئے جمعہ سب جماعتوں كوجمع كرنے والا ہے۔

تشریح: معذورشہر میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نمازنہ پڑھے اسکی دلیل عقلی ہے۔ کہ جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو چھوڑ کے شہر میں ایک ہی جماعت ہو، اور معذور لیعنی مسافر، غلام ، اور بیارلوگ ظہر کی جماعت کریں گے تو جمعہ کی جماعت میں کمی واقع ہوجائے گی اسلئے معذور کی جماعت مکروہ ہے۔۔جامع للجماعات: کا ترجمہ ہے سب جماعتوں کو یہ جمع کرتا ہے۔

**قرجمه**: ۲ اورمعذور کی اقتداء بھی دوسرے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔

تشریح : بیجملها یک اشکال کا جواب ہے۔اشکال میہ کہ معذورین پر جب جمعہ ہے ہی نہیں توانکو جماعت کے ساتھ ظہر کی پڑھنے کی اجازت کیوں نہ دیا جائے ؟ اسکا جواب میہ کہ معذور کو تو اجازت ہو جائے گی لیکن ایسا بھی ہوگا کہ غیر معذور بھی انکے ٣ بخلاف اهل السواد لانه لاجمعة عليهم (٢٢٩) ولو صلى قوم اجزاهم ﴾ ل لاستجماع شرائطه ( ١٣٠) ومن ادرك الامام يوم الجمعة صلى معه ما ادركه وبني عليه الجمع ق ﴾ إلقو له عليه السلام ماادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

ساتھ جماعت میں شریک ہوجا ئیں گےجسکی وجہ سے جمعہ کی جماعت میں کمی آئے گی اسلئے معذور کوبھی ظہر کی جماعت کرنا مکروہ قمرار دیاجائے۔

ترجمه: ٣ بخلاف گاؤں والوں كاسك كمان يرجمعه بي نہيں ہے۔

تشريح: يه جمله بھی ايک اشكال كا جواب ہے۔اشكال بيہ كه پھر گاؤں والے جمعہ كے دن ظهر كى نماز جماعت كے ساتھ كيوں پڑھتے ہیں؟ تو اسکا جواب دے رہے ہیں کہ گاؤں میں کہیں جمعہ ہے ہی نہیں اسلئے وہ لوگ جماعت کے ساتھ ظہر پڑھیں تو کسی جماعت کی کمی نہیں ہوگی اسلئے وہ لوگ جماعت کے ساتھ ظہر کی نمازیڑھ سکتے ہیں۔

ترجمه: (۲۲۹)اوراگرمعذورین نے ظہری نماز جماعت کے ساتھ پڑھ ہی لیاتو نماز ہوجائے گی۔

ترجمه: إ اسك كمازى تمام شراكط جمع بير

تشريح : معذورين كوظهر نمازشهر ميں جماعت كے ساتھ نہيں سريھنى چاہئے ،كين انہوں نے پڑھ ،ى لى تو نماز ہوجائے گى ،اسك کہ نماز ہونے کی جتنی شرائط ہیں وہ سب موجود ہیں اسلئے نماز ہوجائے گی ،البنة تھوڑی مکروہ ہے۔

وجه : اثر مين اسكا ثبوت ہے۔ (١) فـذكـر زرو التيـمي في يوم جمعة ثم صلوا الجمعة اربعا في مكانهم وكانوا خائفين (مصنف ابن ابي شبية ،٣٤٣ في القوم يجمعون يوم الجمعة اذالم يشهد وهاج اول،٩٦٢ م،نمبر ٣٩٥ مرمصنف عبدالرزاق، باب القوم يأ تون المسجد يوم الجمعة بعد انصراف الناس ، ج ثالث ، ص ١٦٠ ، نمبر ٢ ٥٣٧ ) اس اثر سے معلوم ہوا كه معذورين جماعت کے ساتھ ظہریر مطبق آ ۱۲۲ تنی کرا ہیت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے حق میں جمعہ ساقط ہے۔اس اثر میں جمعہ سے مراد حار رکعت ظہر ہے۔ ترجمه: (١٣٠) جس نے امام کو جمعہ کے دن پایا توان کے ساتھ نمازیر سے گا جتنایایا اوراس پر جمعہ کا بنا کرے گا۔

ترجمه : له حضورعليه السلام كقول كي وجهسة جتني ركعت يا وَاسكويرٌ هاوا در جونوت هوجائے اسكوقضاء كرو۔

وجه: صاحب هدايك مديث يرب عن ابى هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلوة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. (بخارى شريف، باب لايسعى الى الصلوة ولیاتھا بالسکینة والوقار، ص ۸۸، نمبر ۲۳۲) اس حدیث میں ہے وما فاتکم فاتموا کہ جوفوت ہو جائے تواس کو پورا کرولیعنی پہلی نماز پر بنا کرلو۔تو جمعہ کی نماز میں بھی یہی ہوگا۔امام کےساتھ جتنا پایا وہٹھیک ہےاور جتنا باقی رہااس کو جمعہ ہی کےطور پر پورا

(۱۳۲) وان كان ادركه في التشهد اوفي سجود السهوبني عليها الجمعة عندهما وقال محمدٌ ان ادرك معه اكثر الركعة الثانية بني عليها الجمعة »

تشویع : شیخین کے زد یک ہے کہ دوسری رکعت کا اکثر حصہ امام کے ساتھ ال گیا تو امام کی اتباع میں جعہ ہی پڑھ گا ظیم نہیں ملا ہے تو جعہ کے اور امام محمد کے نزد یک ہے کہ دوسری رکعت کا اکثر حصہ امام کے ساتھ ملا ہے تب تو جعہ کڑھ گا اور اکر کشونہیں ملا ہے تو چونکہ جعہ کے جماعت شرط ہے اور اکثر حصہ میں جماعت نہیں ملی اس لئے اب جعہ نہیں پڑھے گا بلکہ ظہری چاررکعت پڑھے گا۔ (ر) شیخین کی دلیل ہے صدیث ہے۔ عن ابھی ھریو قعن النبی علیہ اللہ اذا سمعتم الاقامة فامشوا الی الصلوة و علیہ السکینة والوقار و لا تسرعوا فما ادر کتم فصلوا و ما فاتکم فاتموا . (بخاری شریف، باب السمی السلوة ولیا تھا السکینة والوقار و لا تسرعوا فما ادر کتم فصلوا و ما فاتکم فاتموا . (بخاری شریف، باب السمی السلوة ولیا تھا السکینة ، والنھی عن اتبا تھا سعیا ، مسلام ہے کہ جنتا ملاوہ امام کے ساتھ پڑھواور جنتا فوت ہوگیا اس کوائی پر بنا کر او بتوا مام کے ساتھ سلام ہے کہ بیا کہ ملاہ و یا قل ملاہ و یا تک مدیث میں ہے کہ بیا جمعی من احد کی الم میں وہی نماز پڑھنی چا ہے جو انہوں نے پڑھی ہے یعنی جعمد (سم) ایک صدیث میں ہے بہلے بھی امام کے ساتھ میں وہی نماز پڑھی کا اس میں الم کے ساتھ میں وہی نماز پڑھی کا مام کے ساتھ وی المیہ والے اس کی اتباع میں وہی نماز ہر الامام جالسا قبل ان یسلم فقد ادر ک الصلوة . (دار قطنی ، باب فیمن یدرک من المجمعة رکعة اولم یدرکھاج خانی ص • انمبرہ ۱۵ اس کے ساتھ معلوم ہوا کہ سلام سے پہلے بھی امام کے ساتھ طل عن جاتے ہوگو کو یک کہ اس نے جعہ یالیا۔ اس گئا اس ورکعت جمعہ ی پڑھی گا۔

وجه: امام محمد کی دلیل حدیث میں ہے۔عن ابی هریوة ان رسول الله قال من ادرک من الجمعة رکعة فلیضف الیها اخری . (دار قطنی باب فیمن یدرک من الجمعة رکعة اولم یدرکھاج ثانی ص ۸ نمبر ۹ ک۵ ارسنن بیهتی ، باب من ادرک رکعة من الجمعة ، ج ثالث ، ص ۲۸۷ ، نمبر ۵۷ سات کے ساتھ جتنی پائے وہ ٹھیک ہے باقی اس پر بنا کرکے الجمعة ، ج ثالث ، ص ۲۸۷ ، نمبر ۵۷ ساتھ جنگ کے ساتھ جتنی پائے وہ ٹھیک ہے باقی اس پر بنا کرکے

وان ادرك اقلها بنى عليها الظهر ﴿ لَ لانه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط فى حقه فيصلى اربعًا اعتبارا للظهر ويقعد لامحالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ويقرأ فى الاخريين لاحتمال النفلية ٢ ولهما انه مدرك للجمعة فى هذه الحالة حتى يشترط نية الجمعة

پوری کرے گا۔ اس حدیث میں ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی وہ دوسری رکعت جمعہ کی ملائے ۔ تو اکثر رکعت ایک رکعت عن ابی هویو ة کتا کم مقام ہے اس لئے اکثر رکعت پائی توجعہ پڑھے گاور نظم پڑھے گا(۲)۔ ان کی دلیل بیحدیث بھی ہے ۔ عن ابی هویو ة قال قال رسول البله علیہ من ادرک رکعة من الصلوة فقد ادرک الصلوة (ابوداؤو شریف، باب من ادرک من المجمعة رکعة سر کتا نمبر ۱۲۲ نمبر ۱۱۲۱) اس حدیث میں ایک رکعت پانے کا تذکرہ ہے تب ہی جمعہ پڑھے گا۔ (۳) عن ابی هریوة قال : قال رسول البله علیہ المحمد من الرکعة الآخوة من الرکعة الآخوة یوم المجمعة فلیضف البھا أخری و من لم یدرک الرکوع من الرکعة الأخوی المنائی باب فیمن یدرک من الجمعة الأخوی فلیصل الظهر۔ (دار قطنی باب فیمن یدرک من الجمعة الأخوی فلیصل کا من کری الموری کو عن الرکعة الأخوی فلیصل الظهر۔ (دار قطنی باب فیمن یدرک من الجمعة المردوسری رکعت المردوسری رکعت کا رکوع عن الرکعة بی باب من ادرک رکعت بڑھے۔ کا رکوع یایا تب توجمعہ پڑھے اور اس سے کم یایا تو ظہر کی رکعت پڑھے۔

ترجمه: السلئے کہ رہے کچھ دجہ سے جمعہ ہے، اور پچھ دجہ سے ظہر ہے جمعہ کے ق میں بعض شرطوں کے فوت ہونے کی دجہ سے اسلئے ظہر کا اعتبار کرتے ہوئے لامحالہ دور کعت پر بیٹھے گا، اور نفل کے احتمال کی دجہ سے دو سری دور کعتوں میں قر اُت کرے۔

تشریح: امام محد گرفر ماتے ہیں کہ جن کودوسر بے رکعت سے کم ملا اور رکوع کے بعد شامل ہوا تو اسکو چار رکعت ظہر پڑھنا چاہئے۔

لیکن مینماز کچھا عتبار سے ظہر ہے، اور کچھا عتبار سے جمعہ ہے۔ کیونکہ جمعہ کی نیت سے امام کے ساتھ شامل ہوا ہے اس اعتبار سے جمعہ ہے، کیکن جب اپنی رکعت پوری کرنے کے لئے اٹھے گا تنہا نماز پڑھے گا اسکے ساتھ جماعت نہیں ہوگی جو جمعہ کے لئے شرط ہے اس اعتبار سے میظہر کی نماز ہے، چنا نچہ اس نماز میں جمعہ کی بھی رعایت کرے گا اور ظہر کی بھی رعایت کرے گا، جمعہ کی رعایت میں دو رکعت پرضرور بیٹھے، کیونکہ جمعہ کی نماز دور کعت ہی ہے۔ اور دوسر بے دور کعت ہوسکتا ہے زائد ہواور نفل پڑھ رہا ہواسلئے دوسری دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے، کیونکہ نفل کی دوسری دور کعت میں سورت ضرور ملائی جاتی ہے۔ اور ظہر کی رعایت کر تے ہوئے نماز چار رکعت بڑھے۔ ۔ چار رکعت کی دلیل حدیث اور گر گئی۔

ترجمه: ۲ اورشیخین کی دلیل میه به کهاس حالت میں جمعہ کو پانے والا ہے یہاں تک کہ جمعہ کی نیت کی شرط لگائی گئی ہے،اور جمعہ کی دوہی رکعتن ہیں۔ وهي ركعتان ٣ ولا وجه لماذكر لانهما مختلفان فلايبني احدهما على تحريمة الأخر

(٦٣٢) واذا خرج الامام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته لل قال وهذا عند ابى حنفية.

تشریح: امام ابوحنیفهٔ اورامام ابویوسف کی رائے بیہ کہ جو جمعہ میں سجدہ سہو، یا تشہد میں شریک ہواوہ جمعہ ہی دور کعت پڑھے، ظہر نہ پڑھے ۔اسکی وجہ بیہ ہے کہ بیامام کے ساتھ جمعہ کی نیت ہی سے شریک ہوا ہے اور جمعہ کو پانے والا ہے،اسلئے دوہی رکعت نماز پڑھے۔

ترجمہ: سے اوراسکی کوئی وجہ ہیں ہے جسکوا مام محرات فرکر کیا اسلئے کہ جمعہ اور ظہر دومختلف نمازیں ہیں، اسلئے ایک کودوسرے کے تحریبے پر بنا نہیں کیا جاسکتا۔

تشریح : امام محمدٌ نے فرمایا تھا کہ جسے رکوع کے بعد جعد پایا تو ظہر پڑھے گا اوراس میں جمعہ کی بھی رعایت کی جائے گی۔اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ حضرت امام محمد ؓ نے جو جمعہ اور ظہر دونوں کا اعتبار کیا اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ جمعہ اور ظہر دونوں الگ الگ نمازیں ہیں ،اسلئے ایک کو دوسرے کے تحریمے پر بنا نہیں کر سکتے ۔ یعنی جمعہ کے تحریمے سے ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ مسکلہ نمبر االا میں بھی بیمسئلہ گزر چکا ہے۔

تسر جسمه : (۲۳۲) جب امام جمعہ کے دن خطبہ کے لئے نگلے تو لوگ نماز اور کلام کوچھوڑ دیں یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہوجائے۔

ترجمه: ا صاحب هدايفرمات بين كهيام ابوطيفي كيال ب-

تشریح: منبر پرخطبہ کے لئے امام چڑھ جائے تواس وقت سے خطبہ تم ہونے تک بلکہ نماز تم ہونے تک لوگ با تیں کرنا بھی بند کردیں اور نماز پڑھنا بھی بند کردیں ، در میان میں چاہے امام خطبہ نہ دے رہے ہوں تب بھی مقتری کو بات کرنا مکروہ ہے۔

وجه: خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھنے کی دلیل (۱) یہ آیت ہے اذقر ء القر آن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم تر حمون ۔

(آیت ۲۰ سورة الاعراف کے) اس آیت میں قرآن پڑھتے وقت چپ رہنے اور کان لگا کرسننے کے لئے کہا ہے اور خطبہ میں قرآن پڑھا جائے گا ، اب لوگ نماز پڑھیں گے تو وہ خود قرآن پڑھیں گے اور چپ نہیں رہیں گے اس لئے نماز پڑھنے کی بھی ممانعت ہوگ پڑھا جائے گا ، اب لوگ نماز پڑھیں گے تو وہ خود قرآن پڑھیں گے اور چپ نہیں رہیں گے اس لئے نماز پڑھنے کی بھی ممانعت ہوگ (۲) (۳) عن ابن عباس و ابن عسمو انھما کانا یکو ھان الصلوة و الکلام یوم الجمعة بعد خروج الامام مصنف ابن ابی شیبۃ ، ۲۰ سفی الکلام اذاصعد الامام المنبر وخطب جاول ص ۲۵۸ نمبر ۱۳۵۵) اس اثر میں ہے کہ امام کے نگنے کے بعد بات اور نماز مکروہ ہے (۲) سالت قتادة عن الرجل یأتی و الامام تخطب یوم الجمعة و لم یکن صلی ا

یصلی ؟ فقال اما انا فکنت جالسا (مصنف عبرالرزاق، باب الرجل یجیی والامام بخطب، ج ثالث، ص۲۲۵، نمبر ۵۵۱۹)اس اثر سے معلوم ہوا کہ خطبہ کے وقت نماز نہیں پڑھنی جائے۔

کلام کی ممانعت کی دلیل بیحدیث ہے۔ ان اب هریو قاخبرہ ان رسول اللہ علیہ قال اذا قبلت لصحبک یوم اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ میں اللہ میں ا

نوت : خوداما م کوبولنے کی ضرورت ہوتو وہ امرونہی وغیرہ کے لئے بول سکتے ہیں۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے عن جابر قال لما استوی رسول الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلِیْ الله عَلیْ الله عَلِ

فائده: امام شافی کے نزد یک خطبہ کے وقت دور کعت مختصری نماز پڑھ لینے کی گنجائش ہے۔ موسوعۃ کی عبارت بہہ ۔ قال الشافعی و بھذا نقول و نامر من دخل المسجد و الامام یخطب و المؤذن یؤذن و لم یصل رکعتین أن یصلیهما و نامر ه أن یخففهما ، فانه روی فی الحدیث أن النبی عُلَیْتُ مُو بتخفیفهما ۔ (موسوعۃ امام شافعی ، باب من دخل المسجد یوم الجمعۃ والامام علی المنبر ولم رکع ، ج ثالث ، ص ۷۵، نمبر ۲۰۹۲) اس عبارت میں ہے کہ دور کعت نہ پڑھی ہوتو خطبہ کے وقت پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ عادت بنالینا گھیک نہیں ہے ، یہ توایک مجبوری کے درج میں ہے۔

وجه: (۱)ان کی دلیل بیمدیث به سمع جابر قال دخل رجل یوم الجمعة والنبی عَلَیْ یخطب فقال اصلیت؟ قال لا! قال فصل رکعتین . (بخاری شریف، باب من جاء والامام تخطب صلی رکعتین خفیفتین ص ۱۲ انمبر ۱۹۳ (۲) مسلم شریف اورا بودا و دکی روایت میں اس طرح مدیث به سمعت جابر بن عبد الله ان النبی عَلَیْ خطب فقال فقال اذا جاء احد کم یوم الجمعة وقد خوج الامام فلیصل رکعتین . (مسلم شریف، فصل من دخل المسجد والامام تخطب فلیصل رکعتین ص ۲۸ نمبر ۲۸ میشد و الامام فلیصل رکعتین سے معلوم ہوا فلیصل رکعتین ص ۲۸ نمبر ۲۸ نمبر ۲۸ نمبر ۱۳ ابودا و دشریف، باب اذا دخل والامام تخطب س ۱۲ انمبر ۱۱۱ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ امام خطب دے رہا ہوا ور رابھی تک تحید المسجد یا سنت جمعہ نہ پڑھی ہوتو دور کعت پڑھ لینے کی گنجائش ہے۔ تا ہم ہمیشہ ایسی عادت نہیں

ع وقالا لابأس بالكلام اذا خرج الامام قبل ان يخطب واذا نزل قبل ان يكبر لان الكراهة للاخلال بفرض الاستماع والااستماع هنا بخلاف الصلواة لانها قد تمتد ع ولابي حنيفة قوله عليه السلام اذا

بنالینی حیاہئے ۔

ترجمه: ٢ اورصاحبین نے فرمایا کہ جب امام خطبہ کے لئے نکلے تو خطبہ شروع کرنے سے پہلے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب امام منبر سے اتر جائے تو نماز کی تکبیر کہنے سے پہلے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلئے کہ کرا نہیت تو سننے کے فرض میں خلل واقع ہونے سے ہے اور اس وقت میں تو سننا ہی نہیں ہے۔ بخلاف نماز کے کہ بھی لمبی ہوسکتی ہے اسلئے وہ نہ پڑھے۔ تشریح : امام ابو حنیفہ گل رائے تو تھی کہ امام منبر پر چڑھ جائے تو اس وقت سے کیر خطبہ ختم ہونے تک لوگ نہ باتیں کریں اور نظبہ نہ نماز پڑھیں۔ لیکن صاحبین کی رائے میہ ہے کہ جب خطبہ دے رہے ہوں تب تو باتیں نہ کریں کین منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں اور خطبہ نہ دے رہے۔

ہوں تو اس وقت باتیں کرسکتا ہے مثلامنبر پر چڑھنے کے بعد خطبہ شروع کرنے سے پہلے بات کرسکتا ہے،اسی طرح خطبہ ختم ہونے کے بعد خطبہ شروع کرنے سے پہلے بات کرسکتا ہے،اسی طرح خطبہ ختم ہونے کے بعد نماز نی تکبیر کہنے سے پہلے لوگ باتیں کرسکتے ہیں۔البتہ امام کے نکلنے کے بعد نماز نہ چھے، کیونکہ نماز لمبی ہوسکتی ہے اسلئے بہت ممکن ہے کہ خطبہ شروع ہوتے وقت بھی نماز پڑھتار ہے اور سلام نہ پھیر سکے،اسلئے امام چاہے خاموش ہو پھر بھی نماز بڑھتار ہے اور سلام نہ پھیر سکے،اسلئے امام چاہے خاموش ہو پھر بھی نماز شروع نہ

وجه : (۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ بات کی کرا ہیت اس بنا پر ہے کہ خطبہ سننے میں خلل ہوگا اور خطبہ ہی نہیں و رہ ہے ہیں تو سننے میں کیا خلل ہوگا اسلئے خطبہ نہ دیتے وقت بات کرنے کی گنجائش ہے۔ (۱) ان ابا ھریو ۃ اخب و ان رسول الله عَلَیْ قال اذا قلت لصحبک یوم المجمعة انصت والامام یخطب فقد لغوت . (بخاری شریف، باب الانصات یوم الجمعة والامام یخطب سے کا انمبر ۹۳۴ مسلم شریف، فصل فی عدم ثواب من تکلم والامام یخطب سے ۱۲۸ کتاب الجمعة نمبر ۱۹۲۵ میں ہے کہ خطبہ دیتے وقت کی کوچپ رہونہ کہنا چاہئے جس سے معلوم ہوا کہ اگر خطبہ نہ دے رہا ہوتو بات کرسکتا ہے۔ (۳) عن میسمون بن مهران أنه کرہ المکلام و الامام یخطب ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۲۳۹، فی الکلام اذاصعد الامام المنبر وخطب، جاول، صمحن بات کرنا مکروہ سمجھتے تھے جس کا مطلب یہ نکلا کہ جب خطبہ سے چپ ہوتو بات کرنا مکروہ سمجھتے تھے جس کا مطلب یہ نکلا کہ جب خطبہ سے چپ ہوتو بات کرنا مکروہ سمجھتے تھے جس کا مطلب یہ نکلا کہ جب خطبہ سے چپ ہوتو بات کرنا مکروہ سمجھتے تھے جس کا مطلب یہ نکلا کہ جب خطبہ سے چپ ہوتو بات کرنا مکروہ سمجھتے تھے جس کا مطلب یہ نکلا کہ جب خطبہ سے چپ ہوتو بات کرنا مکروہ سمجھتے تھے جس کا مطلب یہ نکلا کہ جب خطبہ سے چپ ہوتو بات کرنا کی گنجائش ہے۔

الغت : اخلال: خلل والناراستماع: كان لكاكرسننا يتمتد: مديم مشتق بـ المباهونار

ترجمه: س اورامام ابوحنیفه گی دلیل حضور علیه السلام کا قول ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے نگلے تو نہ نماز ہے اور نہ کلام ہے۔

خرج الامام فلا صلوة ولا كلام من غير فصل ع ولان الكلام قد يمتد طبعا فاشبه الصلوة ( ١٣٣ ) واذا اذن المؤذنون الاذان الاول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا الى الجمعة ﴿ الله و دروا البيع.

اوریہ جملہ بغیر کسی فرق کے ہے[اسلئے امام کے نکلنے کے بعد نماز اور کلام ممنوع ہو نگے۔

تشریح: یه حدیث تونهیں ملی البته حضرت سعید بن مسیّب اور زهری کا قول ہے۔ وہ یہ ہے۔ صاحب هدایہ کا اثریہ ہے۔ عن سعید بن المسیب قال: خووج الامام یقطع الصلوة و کلامه یقطع الکلام (مصنف ابن الی شیبة ، ۲۰۳ فی الکلام اذاصعد الامام المنبر وخطب جاول ۵۸۸، نمبر ۲۹۹۵ رنمبر ۱۰۵۱ مصنف عبد الرزاق ، باب جلوس الناس عین یخرج الامام ، ح ثالث ، ص ۱۰۰، نمبر ۲۳۱۸ کی اس اثر میں ہے کہ امام کے نکلنے سے نماز اور کلام دونوں منقطع ہوجاتے ہیں، لینی دونوں نہیں کر سکتے۔ ثالث ، ص ۱۰۰، نمبر ۲۳۱۸ کی کہ طبعا بات بھی لمبی ہوجاتی ہے تو وہ بھی نماز کے مشابہ ہوگئ ۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ نماز کمبی ہوسکتی ہے اسلئے جب امام چپ ہوتو نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ، تو اسکا جواب دیا جارہا ہے کہ فطری بات ہیہ کہ بات بھی لمبی ہوسکتی ہے اسلئے جس طرح نماز کے لمبی ہونے کے خطرے تو اسکو پڑھنے کی گنجائش نہیں اسی طرح بات کے لمبی ہونے کے خطرے سے اسکو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہئے۔

ترجمه: (۱۳۳) جب مؤذن جمعه کے دن پہلی اذان دی تو لوگ خرید وفر وخت چھوڑ دی اور جمعه کی طرف متوجه ہوجائے۔ ترجمه: یا اللہ تعالی کے قول کی وجہ سے کہ اذان دی جائے تواللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور خرید وفروخت چھوڑ دو۔

**نشریج** : اس وقت دواذان دی جاتی ہیں ،اسلئے پہلی اذان کے وقت خرید وفر وخت چھوڑ دینا چاہئے ، کیونکہ آیت میں یہی حکم ہے۔

وجه: خودآیت میں ہے(۱) ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نو دی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع " (آیت ۹ سورة الجمعة ۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ کر جمعہ کی طرف چل پڑنا چاہئے۔ البتہ حضور کے زمانے میں دوسری اذان ہوتی تھی اور حضرت عثمان فی دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہے تو ایک اذان کا اضافہ کردیا جس کو پہلی اذان کہتے ہیں۔ اس کا شہوت اس صدیث ہے ہے (۲)۔ عن السائب بن یوید قال کان النداء یوم المجمعة البی عالیہ النہی عالیہ و البی بکر و عمر فلما کان عثمان و کثر الناس زاد البی عالیہ الذوراء موضع بالسوق بالمدینة . (بخاری شریف، باب الاذان یوم المجمعة البیم علی الزوراء موضع بالسوق بالمدینة . (بخاری شریف، باب الاذان حضرت عثمان المجمعة میں ۱۲ انجمعة ص۱۲ انجمعت سے معلوم ہوا کہ پہلی اذان حضرت عثمان

(۱۳۳) واذا صعد الامام المنبر جلس واذن المؤذنون بين يدى المنبر ﴿ لِ بذلك جرى التوارث على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهذا الاذان ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعى وحرمة البيع والاصح ان المعتبر هو الاول اذا كان بعد الزوال لحصول الاعلام به.

ترجمه: (۱۳۴) جب امام نبر پر چڑھ جائے تو منبر پر بیٹھے اور مؤذن منبر کے سامنے اذان دے [پھرامام خطبد دے ]۔ تشریع : بیخطبہ کے آ داب ہیں کہ جب امام خطبہ کے لئے بیٹھے تو مؤذن اسکے سامنے اذان دے، حضور کے زمانے سے یہی طریقہ آرہا ہے۔

وجه: (۱)اسب کی دلیل بی صدیث ہے۔ عن سائب بن یوید قال کان یؤذن بین یدی رسول الله علیہ اذا الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علی الله علیہ الله علی المسجد و ابی بکو و عمر. (ابوداؤدشریف، باب النداء یوم الجمعة علی باب المسجد و ابی بکو و عمر. (ابوداؤدشریف، باب النداء یوم الجمعة علی باب الله وقت اس نمبر ۸۸ منبر پر بیٹھے گا اس وقت اس خبر ۸۸ منبر پر بیٹھے گا اس وقت اس کے سامنے اذان ثانی دی جائے گی۔ اس کے بعدامام خطبورے گا۔

ترجمه : ا حضور كزماني سي يهي طريقة آربائ -اسك لئ او پر حديث كزرگئ -

ترجمه: ۲ اور حضور کے زمانے میں یہی پہلی اذان تھی ،اسی لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ جمعہ کی طرف سعی کے واجب ہونے میں اور خرید وفر وخت حرام ہونے میں یہی اذان معتبر ہے ، سیح بات یہ ہے کہ پہلی اذان معتبر ہے اگرزوال کے بعد ہواس سے اعلان کے حاصل ہونے کی وجہ سے

تشریح: پہلے گزرچاہے کہ حضور کے زمانے میں صرف وہ اذائ تھی جو خطبہ کے وقت امام کے سامنے دی جاتی ہے، کین حضرت عثان ٹنے دیکھا کہلوگ بہت ہو گئے ہیں اور آنے میں تاخیر کرتے ہیں تو شروع کی ایک اور اذان بڑھادی ۔ تو چونکہ حضور گئے زمانے

میں امام کے سامنے والی اذان تھی اسلئے بعض حضرات نے فر مایا کہ یہی امام کے سامنے والی اذان ہی وہ اذان ہے جس وقت سعی واجب ہے اور آیت کی بناپر خرید وفر وخت حرام ہوتی ہے۔ کیونکہ حضور کے زمانے میں دوسری اذان پر جمعہ کی طرف سعی واجب تھی۔ لیکن صحیح بات سے ہے کہ اگرزوال کے بعد پہلی اذان دی گئی ہوجو حضرت عثمان نے بڑھائی ہے تواسی وقت جمعہ کی طرف سعی واجب ہو گی اورخرید وفر وخت حرام ہوگی کیونکہ اس سے اعلان کا مقصد تو حاصل ہوہی گیا

وجه: (۱) اسکی وجہ بیا اثر ہے۔عن المضحاک قال: اذا زالت الشمس من یوم الجمعة فقد حرم البیع و الشراء حتى تقضى الصلوة و مصنف ابن البی شبیة ، باب الساعة التی یکره فیما الشراء والبیع ، جاول م ۲۹۵ منبر ۵۳۸۵) اس اثر میں ہے کہ زوال کے بعد خرید فروخت حرام ہے، اسلئے اذان اول زوال کے بعد ہوتو اسی وقت سے سعی واجب ہے اور بیج شراء حرام ہے۔

CLIPART\DECOR.JPEG.jpg not found.

## ﴿ باب صلوة العيدين ﴾

(١٣٥) وتجب صلواة العيد على كل من تجب عليه صلواة الجمعة ﴾

# ﴿ باب صلوة العيدين ﴾

ضروری نون: عیری نمازواجب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عیرمناتے تھے۔ بعد میں اسلام میں بھی اس کو برقر اررکھا۔
اس کا ثبوت اس آیت سے ہے ولت کملوا العدة ولت کبروا الله علی ما هدا کم ولعلکم تشکرون۔ (آیت ۱۸۵ سورة البقرة ۲) تفییر طبری میں ہے کہ اس آیت میں عیرالفطر میں تکبیر کہنے کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ اس آیت کے شروع میں روزے کا تذکرہ ہے۔ جس سے عیدالفطر کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور فیصل لوبک وانسور (آیت ۲ سورة الکوثر ۱۰۸) اس آیت میں تذکرہ ہے کہ پہلے عیدالفظر کا ثبوت ہوتا ہے۔

ترجمه: (۱۳۵) عيدى نماز براس آدى پرواجب ہے جس پرجمعدى نماز واجب ہے۔

تشریح : جن لوگوں پر جمعہ کی نماز واجب ہے اور جن شرائط کے ساتھ واجب ہے انہیں لوگوں پرعیدین کی نماز واجب ہے اور انہیں شرائط کے ساتھ واجب نہیں شرائط کے ساتھ واجب نہیں ہے تو عید کی نماز بھی واجب نہیں شرائط کے ساتھ واجب نہیں ہے تو عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ یہاں پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے تو عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ یہاں پر جمعی سب دلائل جمعہ کے ہی ہیں۔

وجه : (۱) نمازعیدین کے وجوب کی دلیل بیآیت ہے۔ فصل لوبک وانحو . (آیت ۲ سورۃ الکورؒ ۱۰۸) اس آیت میں صل امرکا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، جس سے بقرعید کی نماز واجب ہونے کی دلیل ہے (۲) اس حدیث کی دلالت ہے عن ابسی سعید المخدری قال کان النبی علایہ پخوج یوم الفطر والاضحی الی المصلی فاول شیء یبدأ به المصلوق ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علی صفوفهم فیعظهم ویوصیهم ویأمرهم ۔ (بخاری شریف، باب الخروج الی المصلی بغیر منبر ص اسمانمبر ۹۵۲) اس حدیث میں ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ عیدالفط اور عیدالفی شریف، باب الخروج الی المصلی بغیر منبر ص اسمانمبر ۹۵۲) اس حدیث میں ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ عیدالفط اور عیدالفی کے لئے لکلا کرتے تھے نہ یہ اسمراراور ہمیشگی وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ آپ نے بھی عیدین کی نماز نہیں چھوڑی یہ وجوب کی دلیل ہے۔ آپ نے بھی عیدین کی نماز نہیں چھوڑی یہ وجوب کی دلیل ہے۔ آپ نے بھی عیدین کی نماز نہیں جھوڑی کی دوجوب کی دلیل ہے اس سے بھی واجب شریف، باب و کراباحت خروج النساء فی العیدین الی المصلی میں ۳۵۹ نمبر ۹۵۳ منبر ۹۵۳ میں الی المصلی میں ۲۵۱ میدی کے لئے نکانے کا تکی واج ب ہے۔ گئے نکانے کی میں جب ورتوں کو عید کے لئے نکانے کا تکم دیا تو اس سے پتہ چاتا ہے کہ عیدی نماز واجب ہے۔ میں میں جب ورتوں کو عید کے لئے نکانے کی میاں نمازعیدین سنت مؤکدہ ہیں۔ (۱) ان کی میاں نمازعیدین سنت مؤکدہ ہیں۔ (۱) ان کی عیاں نمازعیدین سنت مؤکدہ ہیں۔ (۱) ان کی میان نمازعیدین سنت مؤکدہ ہیں۔ (۱) ان کی

## ل وفي الجامع الصغير عيد ان اجتمعا في يوم واحد فالاوّل سنة والثاني فريضة ولايترك

ولیل بیحدیث بھی ہے۔ عن البراء بن عازب قال قال النبی علیہ ان اول ما یبدأ فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فنت مرد من فعل ذلک اصاب سنتنا ۔ (بخاری شریف، باب الخطبة بعد العیر صاسمانمبر ۹۲۵) اس حدیث میں اصاب سنتنا ہے جس سے معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز سنت ہے۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن علی قال: من السنة أن تأتی الصلاة یو م السعید ، (مصنف عبد الرزاق، باب وجوب الصلاق، الفطر والاضح الے ثالث مصالے انمبر ۵۷۲۲ معلوم ہوا کہ عید کی نماز سنت ہے۔ نالش مصالے انمبر ۵۷۲۲ کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ عید کی ناز سنت ہے۔

ترجمه: اورجامع صغیر میں ہے کہ ایک ہی دن میں دوعیدیں [جمعہ اورعید] جمع ہوجائیں تو پہلی عیدسنت ہے، اور دوسری [عید] فرض ہے البتہ دونوں میں سے کسی ایک کوبھی نہ چھوڑے مصنف نے فر مایا کہ یہ جملہ اس بات پر نضری کہے کہ عید کی نماز سنت ہے اور پہلا [یعنی متن] کا جملہ وجوب پر نضری ہے، اور یہی روایت امام ابو حذیفہ گاہے۔

تشریح: قد وری کے متن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ کے یہال عیدین واجب ہیں، اور جامع صغیر کی جوعبارت ہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدی نن واجب نہیں سنت ہیں، کیونکہ جامع صغیر کی عبارت یہ ہے کہ جمعہ کے دن عید کی نماز پڑ جائے تو پہلی عید سنت ہے، اور دوسری عید یعنی جمعہ فرض ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عید سنت ہے۔۔ ہرایک کی دلیل اوپر گزرگئی ہے۔ جامع صغیر کی عبارت ہے۔ محمد، عن یعقوب، عن ابی حنیفہ عیدان اجتمعا فی یوم واحد فالاول سنة و الآخر فریضة و لا یترک واحد منهما . (جامع صغیر، باب فی العیدین والصلو ة بعرفات والکیر فی ایام التشریق، ص۱۱۱۱) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز سنت ہے۔

واحدمنهما قال وهذا تنصيص على السنة والاوّل على الوجوب وهو رواية عن ابى حنفية  $^{\sim}$  وجه الاوّل مواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها  $^{\sim}$  ووجه الثانى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث الاعرابى عقيب سواله هل على غيرهن قال لا الا ان تطوّع والاوّل اصح  $^{\sim}$  وتسميته سنة لوجوبه بالسنة ( $^{\sim}$  ) ويستحب فى يوم الفطر ان يطعم قبل الخروج الى المصلى ويغتسل ويستاك

راهے۔ تنصیص: کا ترجمہ ہےتصری کرنا۔

ترجمه: ٢ پہلے قول كى وجه حضور كاعيد ير بميشه كرنا ہے۔

متن میں جو بیقول اختیار کیا ہے کہ شہروالے پرعید کی نماز سنت نہیں واجب ہے ، اسکی وجہ بیہ ہے کہ حضور ٹنے عید کی نماز ہمیشہ پڑھی موت تک سمجھی نہیں چھوڑی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے۔۔وجوب کی دلیل او پرحدیث گزرگئی۔

ترجمه: سے دوسرے قول کی وجہ دیہاتی کی حدیث میں انکے اس سوال کے بعد حضور ؓ نے فرمایا، کہ کیاان پانچ نمازوں کے بعد کچھاور بھی فرض ہے؟ تو آ یے نے فرمایانہیں! مگریہ کہ فل پڑھو۔ لیکن پہلاقول زیادہ صحیح ہے۔

تشریح: جامع صغیر میں دوسرا تول نقل کیا ہے کہ عید کی نماز سنت ہے۔ اسکی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نجد کے ایک و یہاتی کو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں ، اور نے فرمایا تھا کہ نہیں ، اور فرض نہیں ہے، ہال نقل ہے اگر پڑھوتو نقل کے طور پر پڑھ سکتے ہو۔ جس ہے معلوم ہوا کہ عید کی نماز فرض نہیں ہے نقل یا سنت کے درج میں ہے۔ حدیث ہے۔ سمع طلحة بن عبید الله یقول: جاء رجل الی رسول الله علی نافس نجد شائر الرأس نسمع دوی صوته و لا نفقه ما یقول حتی دنا فاذا ھو یسال عن الاسلام فقال رسول الله علی نافس نہر الرائس نسمع دوی صوته و اللیلة، فقال ھل علی غیر ھا قال: لا الا ان تطوع ۔ (بخاری شریف، باب الزکاۃ من الاسلام، صاا، نمبر ۲۷ مسلم شریف، باب بیان الصلوات التی ھی اُرکان الاسلام، ص۲۱، نمبر ۱۱۱ مدیث میں ہے کہ پانچ نماز کے علاوہ نقل ہے، جس سے معلوم ہوا کہ عیدین واجب نہیں ہے سنت کے درج میں ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ قول کہ عید کی نماز واجب ہے بی قول زیادہ شیح ہے۔

ترجمه: م اورعيد كوسنت كهنااس بناپر ہے كەعىد كاوجوب حديث لينى سنت سے ثابت ہے۔

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے کہ حدیث میں جوعید کی نماز کوسنت کہا ہے وہ اس بنیا دیر ہے کہ عید کی نماز کا ثبوت سنت یعنی حدیث سے ہاسکے اسکوسنت کہا ہے، ورنہ حقیقت میں عید کی نماز واجب ہے۔

**نیر جمه**: (۲۳۲)عیدالفطر کے دن مستحب ہے کہانسان عیدگاہ کی طرف نگلنے سے پہلے کچھ کھائے ،اورغسل کرے،اورمسواک

ويتطيب ﴾ ل لما روى انه صلى الله عليه وسلم كان يطعم في يوم الفطر قبل ان يخرج الى المصلى ٢ وكان يغتسل في العيدين ولانه يوم اجتماع فيسن فيه الغسل والتطيب كما في الجمعة كرب، اورخوشبولگائه

تشریح: اس عبارت میں عید کے لئے چارسنتیں بیان کی گئی ہیں۔[ا] عیدالفطر میں عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھائے [۲] نماز میں جانے سے پہلے عنسل کرے[۳] مسواک کرے[۴] اورخوشبولگائے۔ بیسب جمعہ میں بھی سنت ہیں اور عید میں بھی سنت ہیں ، کیونکہ جمعہ میں بھی اور عیدین میں بھی عام آدمیوں کا اجتماع ہوتا ہے۔

ترجمه: ل اسلئ كه حضور عيد الفطرك دن عيدگاه كي طرف نكلنے سے يهلے كھايا كرتے تھے۔

ترجمه: ٢ اورعيدين مين عسل كرے،اوراس كئے بھى كه وہ اجتماع كادن ہے تواس مين عسل كرنااورخوشبولگا نامسنون ہے جيسے جعد ميں مسنون ہے

تشریح: عیدین میں جمعہ کی طرح اجتماع ہوتا ہے اسلئے جس طرح جمعہ میں لوگوں کواذیت سے بچانے کے لئے عنسل کرنااور خوشبوکرنامسنون ہے اسی طرح عیدین میں بھی مسنون ہے۔

وجه: (۱) عنسل سنت به اسك كئه مديث بيه به عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَلَيْنَ يغتسل يوم الفطر و يسوم الاضحى \_(ابن ماجة شريف، باب ماجاء في الاغتسال في العيدين، ص١٨٦، نمبر١٣١٥) اس مديث معلوم بواكويدين مين عسل كرناسنت به \_(1) عن ابن عدو انه كان يغتسل في العيدين اغتسالا من الجنابة. (سنن بيستى ، باب

س ويلبس احسن ثيابه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة فَنك اوصوف يلبسها في الاعياد (حسن) ويؤدى صدقة الفطر في الغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلوة

الاغتسال للاعیاد ج اول ص ۱۳۲۸ بنبر ۱۳۲۸ بر ۱۳۲۸ بر ۱۳۲۸ بنید تا ۲۲۸ فی الغسل یوم العیدین ج نانی ص ۵۵۰ بنبر کام چونکه عید بخصی جمعه کی طرح اجتماع ہے اس لئے جو چیزیں جمعه میں سنت ہوں گی وہی کام عیدین میں سنت ہوں گے۔اور جمعه میں بیکام سنت ہیں (۴) حدیث ہے۔ عن ابسی سعید المنحددی و ابسی هریرة قالا قال رسول الله علیہ من اغتسل یوم المجمعة و لبس من احسن ثیابه و مس من طیب ان کان عندہ ثم اتبی المجمعة و (ابوداؤد شریف، باب الغسل للجمعة صلاح کان عندہ ثم اتبی المجمعة و شروع ملے اور عیدین بھی جمعه کی طرح اجتماع ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعه کے دن غسل کرے۔اچھے کیڑے بہنے اور خوشبو ملے اور عیدین بھی جمعه کی طرح اجتماع ہیں اس لئے ان میں بھی ہیکام کرنا سنت ہونگے۔

قرجمه: سل اورعید کے دن اپنے کیڑوں میں سے عمدہ کیڑا پہنے۔ اسلئے کہ حضور کے پاس فنک یااون کا جبہ تھا جسکوآپ عید میں یہنا کرتے تھے۔

تشریح : چونکہ لوگوں کے اجتماع کا دن ہے اسلئے اپنے پاس جتنے کپڑے ہیں ان میں سے جوعمدہ ہواسکو پہنے تا کہ لوگوں کو بھی خوشی ہو۔ چنانچے حضور کے پاس یمنی چا در تھی جسکو آ ہے عید میں پہنا کرتے تھے۔

ا فنک: اوم ری سے چھوٹا ایک جانور ہوتا ہے ، اسکی کھال بہت عمدہ ہوتی ہے ، لوگ اسکا جبہ بناتے ہیں ۔ صوف: اون ۔

ترجمه: (١٢٧) صدفة العظرادا تركية العظرادا تركية العظرادا تركية العظرادا تركية العظرادا كادل نمازك لئة فارغ موجائية الماري الما

تشریح: عیدگاه جانے سے پہلے صدقہ فطرادا کرے تو بہتر ہے، اورا گرنہ کرسکا تو واجب ساقط نہیں ہوگا بلکہ بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا۔ (١٣٨) ويتوجه الى المصلى و لا يكبر ﴿ عند ابى حنيفةٌ في طريق المصلى وعندهما يكبر اعتبارا بالاضحى

وجه: عن ابن عمر قال: فرض رسول الله على الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد و الحرو و الذكر و الانثى و الصغير و الكبير من المسلمين ، و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة المخارى شريف، باب فرض صدقة الفطر، ٢٢٣٨، نمبر ١٥٠٣ من المسلم شريف، باب الامر باخراج زكاة الفطر بال ١٩٩٨، نمبر ١٥٠٣ من المسلم شريف، باب الامر باخراج زكاة الفطر بالصلاة ، ١٨٩٨ من الموجائة وهم ٢٢٨٨ من المن عملوم بواكه عيرگاه جانے سے پہلے صدقه فطرادا كرے تاكه فريب كے پاس كچھ مال بوجائة ووه دل كفراغت كے ساتھ عيدكى نمازير هے۔

**تسر جسمه**: (۲۳۸) اورعیدگاه کی طرف متوجه هو۔اوراما م ابوحنیفه کے نز دیک راسته میں تکبیر نه کھےاورصاحبین کے نز دیک تکبیر کیے گاعیدگاه کے راسته میں زور سے۔

ترجمه: إ بقرعيد برقياس كرت موكر

شهرية: امام ابوحنيفه كنز ديك عيدالفطر مين راسته مين تكبير زور سينهين پڙھے گا بلكه آبسته پڙھے گا اورعيدالاننجي كوفت راسته مين زور سيخ كبير پڙھے گا۔

وجه: (۱) اس کی وجہ بیہ کہ تئبیرایک قسم کی دعا ہے اور دعا کو آہت ہر شاچا ہے اس لئے عیدالفطر میں تئبیر آہت ہر شے گا۔ (۲) ان کا استدلال اس اثر سے ہے۔ عن شعبة قال کنت اقود ابن عباس یوم العید فیسمع الناس یکبرون فقال ما شأن المناس قلت یکبرون قال یکبرون؟ قال یکبر الامام؟ قلت لا قال امجانین الناس (مصنف ابن البیشیة ما شأن المناس قلت یکبرون قال یکبرون؟ قال یکبر الامام؟ قلت لا قال امجانین الناس (مصنف ابن البیشیة سام فی النابیر اذا خرج الی العیدج ثانی ص ۸۸۸، نمبر ۵۲۲۹) اس اثر میں حضرت ابن عباس نے زور سے تئبیر کہنے سے انکار کیا ہے۔ البت عیدالضّی میں زور سے تئبیر بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ اس لئے وہاں زور سے تئبیر پڑھے گا۔

فائده: صاحبین کے زو کیدونوں میں تکبیرزورسے پڑھےگا۔(۱)ان کی دلیل بیصدیث ہے۔ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله علیہ کان یکبر یوم الفطر من حین یخوج من بیته حتی یأتی المصلی۔(دارقطنی، کتاب العیدین ج نانی ص ۳۳۸ نمبر ۱۹۹۸ رمتدرک للحاکم، کتاب صلوة العیدین، ج اول، ص ۳۳۸، نمبر ۱۹۵۵ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ تک زورسے کبیر پڑھے(۲) عن ابن عصر أنه اذا غدا یوم الاضحی و یوم الفطر یجھر بالتکبیر حتی یأتی الدم صلی، شم یکبر حتی یأتی الامام ۔(دارقطنی، کتاب العیدین ج نانی ص ۳۳۸ نمبر ۱۹۰۰ کارمصنف ابن الی شیبة ، باب السم المناخر جالی العید، ج اول، ص ۸۵۸ نمبر ۱۹۵۸ کاس اثر سے معلوم ہوا کہ عید الفطر اورعید الفی کا دونوں کے راست

ع وله ان الاصل في الثناء الاخفاء والشرع وردبه في الاضحى لانه يوم تكبير ولاكذلك الفطر (٦٣٩) ولا يتنفل في المصلى قبل صلواة العيد الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلواة

میں تکبیرز ورسے کہی جائے گی۔

ترجمہ: ۲ امام ابوصنیفہ گی دلیل میہ کہ ثناءاور ذکر میں اصل پوشیدگی ہے،اور حدیث میں زور سے تکبیر کے بارے میں عید الاضحیٰ کے بارے میں وارد ہوئی ہے،اسلئے کہ وہ تکبیر کا دن ہے،اورعیدالفطر کا دن ایسانہیں ہے۔

تشویح: امام ابوطنیقرگی دلیل بیہ کے کئیبرایک قتم کاؤکر ہے اور ذکر کے بارے میں آیت بیہ کہ اسکوآ ہت پڑھے اسلئے عید الفطر میں تکبیرآ ہت پڑھے(۱) آیت بیہ ہے۔ادعوا رب کے مقصوعا و خیفة انه لا یحب المعتدین، (آیت ۵۵ سورة الفطر میں تکبیرآ ہت پڑھے(۱) آفت کو ربک فی نفسک تضوعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین ۔ (آیت ۲۰۵۵ سورة الاعراف ۷) ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ذکر آہت کہنا چا ہے ،اسلئے عیدالفطر کی تکبیر بھی آہت ہے۔ (۳) اور جو تکبیر کی صدیث ہے وہ عیدالفتی کے بارے میں وارد ہوئی ہے اوروہ بھی اوپر کی آیت کے خلاف وارد ہوئی ہے اسلئے وہ صرف عیدالفتی ہی میں رہے گی (۷) دوسری بات بیہ ہے کہ عیدالفتی کا دن ذیح کا دن ہے جس میں تکبیر زور سے تکبیر کہنے جات ہی اسلئے بھی اس دن زور سے تکبیر کہنے کے مناسب ہے اورعیدالفطر کا دن ذیح کا دن نہیں ہے اسلئے اس دن زور سے تکبیر کہنے کے مناسب ہیں ہے۔ دی الاعمش قال: کنت آخو ہم عاصحابنا ابر اہیم و خیشمة و ابسی صالح یہ وہ المعید فیلا یہ کہرون . (مصنف ابن الی شیہ ،باب فی الکیر اذا خرج الی العید، جاول ،ص ۸۸۷، میرات میں ہے کہ یہ بڑے حضرات عید کے دن تکبیر نہیں کہتے تھے۔ تاہم سے کبیر دونوں کے یہاں ہے البت اس بات میں اختیاب میں اختیاف ہے کہ یہ بڑے حضرات عید کے دن تکبیر نہیں کہتے تھے۔ تاہم سے کبیر دونوں کے یہاں ہے البت اس بات کے ستوب میں اختیاف ہے کہ یہ بڑے حضابیا ہو میں میں اختیاب میں اختیاف ہے کہ یہ بڑے حضرات عید کے دن تکبیر نہیں اختیاب میں اختیاف ہے کہ یہ بڑے حضرات عید کے دن تکبیر نہیں اختیاب میں اختیاف ہے کہ یہ بڑے حضرات عید کے دن تکبیر نہیں اختیاب میں اختیاب اس از میں ہے کہ دو سے کہ ہو سے کہ میں برخ صفا میں ہے تاہم سے کا ہو ہے دن الاعماب ہے۔ اس میں اختیاب ہے۔ کہ کہ بی بڑے سے کہ دور سے کئیس کی میں میں میں انہ کی دور سے کئیس کی میں میں کیا ہو کہ کی کو دن تکبیر کیا سے کہ کی دور سے کئیس کی دور سے کئیس کی میں میں کیا کی میں کین کی دونوں کے کہ کیا کی انہوں کیا کہ کیاب کی کی کو دور سے کئیس کی دونوں کے کی دونوں کی کی کو دونوں کے کہ کی کو دونوں کی کو دی کی دونوں کی کی دونوں کی کی کی دونوں کی کو دونوں کے کہ دونوں کی کی کی کو دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی کی دونوں کی

قرجمه: (۱۳۹)عیدگاه مین نمازعیدے پہلے فانہیں پڑھی جائے گا۔

ترجمه: السلئے که نمازی حرص کے باوجود حضور نے ففل نہیں بڑھی۔

تشریح: عیدسے پہلنفل پڑھنا مکروہ ہے،اس بارے میں تفصیل ہے کہ عیدگاہ کے علاوہ بھی عیدسے پہلنفل پڑھنا مکروہ ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ صرف عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ، باقی دوسری جگہ پڑھنا جائز ہے۔

**وجسه**: (۱) نقل میں مشغول ہوگا تو عید کی نماز پڑھنے میں در ہوگی حالانکہ اس کوسب سے پہلے کرنا ہے (۲) صاحب صدایہ کی حدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس ان النبی عُلَيْتُ خوج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصل قبلها و لا بعدها و معه

ع ثم قيل الكراهة في المصلى خاصة وقيل فيه وفي غيره عامة لانه صلى الله عليه وسلم لم يفعله و الكراهة في المصلولة بارتفاع الشمس دخل وقتها الى الزوال واذا زالت الشمس خرج وقتها في الذوال واذا زالت الشمس خرج وقتها في الذوال واذا زالت الشمس خرج وقتها في الله عليه وسلم كان يصلى العيد والشمس على قيدرمح اورمحين.

بلال . (بخاری شریف، باب الصلو قبل العید و بعدهاص ۱۳۵ نمبر ۱۹۸۹ مسلم شریف، باب ترک الصلا قبل العید و بعدها فی المصلی می ۳۵ ۲۵ نمبر ۲۰۵۷ / ۲۰۵۷ / ۱۹۷۱ بودا و دشریف، باب الصلو قابعد صلوقا العید سام المبر ۱۵۵ ایاس حدیث سے معلوم ہوا کہ عید کے پہلے اور بعد میں بھی نمازنفل نہیں پڑھی لیکن عید کے بعد گھر میں آکرنفل پڑھی ہے جس سے معلوم ہوا کہ عید کے بعد عیدگاہ میں تواجھا نہیں ہے البتہ گھر میں نفل پڑھ سکتا ہے ۔ حدیث یہ بعد گھر میں آکرنفل پڑھی ہے جس سے معلوم ہوا کہ عید کے بعد عیدگاہ میں تواجھا نہیں ہے البتہ گھر میں نفل پڑھ سکتا ہے ۔ حدیث یہ ہے۔ عن ابسی سعید المحدری قال: کان دسول الله علیہ الله علیہ العید شیئا فاذا رجع الی منز له صلی در کے عتید نے (ابن ماجة شریف، باب ماجاء فی الصلاق العید و بعد هام ۱۸۳۵ نمبر ۱۲۹۳) اس حدیث میں ہے کہ عید کے بعد گھر میں نفل پڑھ سکتا ہے ۔ (ابن ماجة شریف، باب ماجاء فی الصلاق العید و بعد هام ۱۸۳۵ نمبر ۱۸۳۵) اس حدیث میں ہے کہ عید کے بعد گھر میں نفل پڑھ سکتا ہے ۔ (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس کو ہ الصلوق قبل العید . (بخاری شریف، باب الصلوق قبل العید و بعد میں نہیں ۔

ترجمه: ٢ پهرکها گياہے که کراہيت خاص طور پرعيدگاه مين نفل پڙھنے ميں ہے۔اورکہا گياہے که عيدگاه اوراسکے علاوه ميں عام ہےاسلئے کہ حضور ؓ نے نمازنہیں پڑھی ہے۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کے صرف عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، اورا سکے علاوہ میں پڑھ سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عیدگاہ اور غیرعیدگاہ دونوں میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اوراسکی دلیل اوپر کی حدیث ہے کہ حضور گنے حرص کے باوجود نفل نہیں پڑھی۔

وجه: (۱) اور جوحفرات فرماتے ہیں کہ عیدگاہ کے علاوہ میں نقل پڑھ سکتا ہے اسکی دلیل بیا ثرہے۔ عن عباس بن سهل أنه کان یسری أصحاب رسول الله عُلَيْتِ في الاضحى و الفطر يصلون في المسجد ركعتين ركعتين و لا يسر جعون اليه \_ (سنن بيه قي، باب الما موم ينتقل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه، ج ثالث، ص ٢٢٥٨، نمبر ٢٢٣٢) اس اثر سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ کے علاوہ میں نقل بیٹھ سکتا ہے۔

ترجمه: (۱۴۴) پس جب نماز حلال ہوجائے سورج کے بلند ہونے سے تو نماز عید کا وقت داخل ہوجائے گازوال تک، پس جب سورج زائل ہو گیا تواس کا وقت نکل گیا۔

قرجمه : ال اسلئے كه حضور عيدى نماز سورج كايك نيزه يا دونيزه او پراٹھنے پر پڑھتے تھے۔

تشریح : سورج نکلتے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا حرام ہے،اسلئے جب سورج تھوڑ ابلند ہوجائے یعنی ایک نیز ہیادو نیزے کے برابراو نچا ہوجائے تب کوئی بھی نماز پڑھنا حلال ہوجا تا ہے اوراسی وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے،اور سورج سر پرآنے تک یعنی ٹھیک دو پہر نے وقت نماز پڑھنا حرام ہوجا تا ہے،اس وقت تک عید کا بھی وقت میں لیعنی ٹھیک دو پہر سے وقت نماز پڑھنا حرام ہوجا تا ہے،اس وقت تک عید کا بھی وقت رہتا ہے اسکے بعد عید کا وقت ختم ہوجا تا ہے، پس اگر ٹھیک دو پہر سے پہلے عید کی نماز پڑھ کی تو ٹھیک ہے اور اگر کسی وجہ سے اس وقت سے پہلے نماز نہ پڑھ سکے تواب دوسرے دن نماز پڑھے، آج اسکا وقت ختم ہو گیا۔

افعت: رخ: نیزه، بھالا کے اگلے جے میں دھار دارلو ہالگا ہوتا ہے اور اسکو پکڑ کرچینکنے کے لئے بچھلے جے میں تقریباساڑ ہے چارفٹ کی لاٹھی گئی ہوتی ہے اس طرح نیزے کی لمبائی پانچ فٹ ہوتی ہے، اور دو نیزے کی لمبائی دس فٹ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج افق سے پانچ فٹ، یادس فٹ او نچا ہوجائے تب کوئی نماز پڑھنا حلال ہوگا اور عید کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ سورج کی نجلی کناری افق کو چھوڑ دے تو قاعدے کے اعتبار سے نماز حلال ہو جائے گی۔سورج نکلنے کا جورج نکنے کے بعد نماز کال ہوجائے گی، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ سورج نکلنے کے اعتبار سے کہ سورج نکلنے کے اعتبار سے کہ سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھے۔

وجهه: (۱) آفآب ایک نیزه یادونیزه او پراته جائو عیدکا وقت بوگا اورزوال تک رےگا آگا دلیل اسمع ؟ صاحب هداید نقل کی ہے۔ عن عصر و بن عنبسة السلمي أنه قال قلت یا رسول الله! أی اللیل اسمع ؟ ..... حتی تصلی الصبح ثم اقصر حتی تطلع الشمس فتر تفع قیس رمح أو رمحین فانها تطلع بین قرنی شیطان و یصلی لها الکفار ، ثم صل ما شئت فان الصلاة مشهودة مکتوبة حتی یعدل الرمح ظله ثم اقصر فان جهنم تسجو و تفتح ابوابها ۔ (ابوداودشریف، باب من رضی فیحما اذا کانت اشمس مرتفعة ، ص ۱۹۱۱، نمبر ۱۳۷۷) اورنیا کی شان جهنم تسجو و تفتح ابوابها ۔ (ابوداودشریف، باب من رضی فیحما اذا کانت اشمس مرتفعة ، ص ۱۹۱۱، نمبر ۱۳۷۵) اورنیا کی شریف کی حدیث میں صرف قید رمح و یذهب شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة حتی تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار (نیائی شریف، باب انھی عن الصلوة تبعدالعهم می ۱۹۵۰، نمبر ۱۳۵۵) اس حدیث میں ہورئی نیزه تک بلند موجائی تو نماز طال ہے اورز وال تک طال رہے گا، یکی عید کنماز کاوقت ہے۔ (۲) قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله علی شریف، باب وقت الخروج الفاظر او اضحی فانکر ابطاء الامام فقال انا کنا قد بن بسر صاحب رسول الله علی الناس فی یوم عید الفطر او اضحی فانکر ابطاء الامام فقال انا کنا قد فر غنا ساعتنا هذه و ذلک حین التسبیح . (ابوداو وشریف، باب وقت الخروج الی العیر سم ۱۸ نبر ۱۳۵۸) اس حدیث ساعتا هذه و ذلک حین التسبیح . (ابوداو وشریف، باب وقت الخروج الی العیر سم ۱۸ نبر ۱۳۵۸) اس مدیث ساعلوم ہوا کہ تیج لینی نماز اشراق کے وقت آپ سی الفظ تھا . عن البراء بن عازب قال قال سمعت النبی معلوم ہوا کہ تیج لینی نماز اشراق کے وقت آپ سی تفظ تھا . عن البراء بن عازب قال قال سمعت النبی

ع ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال امر بالخروج الى المصلى من الغد (١٣١) ويصلى الامام بالناس ركعتين يكبر في الاوّليٰ للافتتاح وثلثًا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها شم يبتدى في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبرثلثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها ﴿ لِ وهذا قول ابن مسعودٌ وهو قولنا.

عَلَيْكِ يخطب فقال ان اول ما نبدأبه فی یو منا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحو (بخاری شریف، بابسنة العیدین لابل الاسلام ص ۲۱ انبر ۹۵۱ بست معلوم ہوا کہ اس دن سورج نکنے کے بعدی پہلی چیز نمازعید پڑھنا ہے۔ اس لئے سورج بلند ہونے کے بعد عید کی نماز کا وقت ہوگا۔ اور زوال کے بعد وقت ختم ہوجائے گا۔

ترجمه: ٢ اورجاندد كيف كي كوائي زوال كے بعددي توعيدگاه كي طرف دوسرے دن نكلنے كا تكم ديا جائے گا۔

تشریح : اگر کسی نے عید کے چاندد کیھنے کی گواہی ٹھیک دو پہر کے وقت دیایا اسکے بعد دیا تو چونکہ آج عید کا وقت ختم ہو چکا ہے اسلنے اب دوسرے دن عید کی نماز پڑھے۔

وجه : (۱) اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عمومة له من اصحاب النبی عَلَیْ ان رکبا جاء و الی النبی عَلَیْ ان رکبا جاء و الی النبی عَلَیْ ان رکبا جاء و الی النبی عَلَی یشهدون انهم رو اله اله الال بالامس فامرهم ای یفطرو او اذا اصبحوا ان یغدو الی مصلاهم . (ابوداؤدشریف ، باب اذالم یخرج الامام للعید من یومه یخرج من الغدص المانمبر ۱۵۵ الرابن ماجة شریف ، باب ماجاء فی الشهادة علی رؤیة الهلال ، ص باب اذالم یخرج الامام للعید من یومه یخرج من الغدص المانمبر ۱۵۵ الرابن ماجة شریف ، باب ماجاء فی الشهادة علی رؤیة الهلال ، ص کرد من الغد من الغد

قرجمه: (۱۸۲) اماملوگوں کو دور کعت نماز پڑھائے، پہلی رکعت میں نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر کہے، اور تین تکبیریں اسکے بعد کہے پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت ملائے اور تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، پھر دوسری رکعت قرائت کے ساتھ شروع کرے پھر اسکے بعد تین تکبیر زوائد کہاور چوشی تکبیر کہے اور اسکے ساتھ رکوع میں جائے۔

ترجمه: ل يابن معودگا قول باوروبي ماراقول بـ

تشریح: اس عبارت میں بیربیان کیا گیا ہے کہ عید کی نماز کیسے پڑھائے اور تکبیرز وائد کتنی کے اور کب کے دونوں رکعتوں میں قر اُت سے پہلے یا پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے یا پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے یا پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد کیبیرز وائد کے اور دوسری رکعت میں بھی تین تکبیرز وائد کے اور دوسری رکعت میں بھی تین تکبیرز وائد کے اور دوسری رکعت میں بھی تین تکبیرز وائد کے۔

٢ وقال ابن عباسٌ يكبر في الاولى للافتتاح وخمسًا بعدها وفي الثانية يكبر خمسًا يقرأ وفي رواية يكبر اربعًا وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس لامر بنيه الخلفاء

وجه: (۱) حدیث میں ہے عن ابن عباس ان النبی علیہ خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصل قبلها و لا بعد دھا . (بخاری شریف، باب الصلوق قبل العید و بعد هاص ۱۳۵۵ نمبر ۹۸۹ مسلم شریف، باب ترک الصلاق قبل العید و بعد ها فی المصلی می ۳۵۱ نمبر ۳۵۹ میرک نماز صرف دور کعت پڑھائی۔ اس لئے عید کی نماز صرف دور کعت ہوگی۔ دور کعت ہوگی۔

وجه: (١)صاحب هدايكا اثريه به - سل هذا لعبد الله ابن مسعود ، فسأله فقال ابن مسعود : يكبر اربعا ، ثم يقرأ ، ثم يكبر فيركع ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبر أربعا بعد القرأة \_( مصنف عبرالرزاق، بإب الكبير في الصلوة يوم العيدج ثالث ص١٦٧ نمبر٧٠ ٥٥٠ مصنف ابن ابي شبية ، باب ٢٠٠، في الكبير في العيدين واختلاَ هم فيه، ح اول ،٣٩٣ ، نمبر ۴ م ۵۷) اس اثر میں ہے کہ پہلی رکعت میں قر أت سے پہلے چارتکبیر کہے، جسکا مطلب یہ ہوا کہ ایک تکبیر تحریمہ کا اور باقی تین تکبیرین زوائد ہیں۔اسی طرح دوسری رکعت میں قر أت کے بعد جارتکبیریں کے، بعنی تین تکبیر زاوائداورا یک تکبیررکوع کے لئے مصنف عبدالرزاق کے اسی اثر میں ہے کہ حضرت حذیفہ اُور حضرت ابوموسی اشعریؓ اور حضرت سعید بن عاصؓ نے بھی حضرت ابن مسعودٌ کے اس قول پرسکوت فر مایا جسکا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کی بھی رائے یہی ہے (۲) تین تکبیر زوائد کی دلیل مہ حدیث ي- سأل ابو موسى الاشعرى و حذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله يكبر في الاضحى والفطر؟ فقال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق (ابوداؤد شريف، باب الكبير في العيدين ص٠١٤ نمبر١١٥٣ رسنن للبيه هي ، ماب ذكرالخبر الذي روى في النَّه بير اربعا، ج ثالث ،ص ٨٠٨ ،نمبر٦١٨٣ رمصنف عبدالرزاق ، ماب النَّه بير في الصلوة يوم العيدج ثالث ص ١٦٧ نمبر ٩٠ ٥٥) ان احاديث معلوم مواكه عيد كي نماز ميں پہلي ركعت ميں تكبير احرام كے بعد تين تکبیر کہی جائے گی۔تو تکبیراحرام کے ساتھ چارتکبیریں ہوگئیں۔اس طرح دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد تین تکبیرزا ئد کہی جائے گی تو تکبیررکوع کےساتھ حیارتکبیریں ہو جائیں گی۔(۲)اور دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد حیارتکبیر کہی جائے گی اس کی دلیل میہ اثر ب فاسندوا امرهم الى ابن مسعود فقال تكبير اربعا قبل القراءة ثم تقرأ فاذا فرغت كبرت فركعت ثم تقوم في الثانية فتقرأ فاذا فرغت كبرت ادبعا (سنن للبيضقي، باب ذكرالخبر الذي روى في التكبير اربعاج ثالث ص ۸۰۸، نمبر ۱۱۸۳ رمصنف عبدالرزاق، باب الكبير في الصلوة بوم العيدج ثالث ص ۱۲۸ نمبر ۴۰۵ )اس اثر ميں موجود ہے كه دوسرى رکعت میں قر أت کے بعد حیا تکبیر کہی جائے گی۔ تین تکبیر زوائد کی اورا پک تکبیر رکوع کی ہوگی۔

ترجمه: ٢ اورحفرت عبدالله ابن عباس في فرمايا كه بهلى ركعت مين تحريمه كے لئے تكبير كم ،اوراسكے بعد يانچ تكبير كم ،اور

س فاما المذهب فالقول الاوّل لان التكبير ورفع الايدى خلاف المعهود فكان الاخذ بالاقل اولى س فاما المذهب فالقول الاوّل لان التكبير ورفع الايدى خلاف المعهود فكان الاحل فيها الجمع وفي الركعة الاولى يجب شم التكبيرات من اعلام الدين حتى يجهر بها فكان الاصل فيها الجمع وفي الركعة الاولى يجب الحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث الفرضية والسبق وفي الثانية لم يوجد الاتكبيرة الركوع فوجب الضم اليها

دوسری رکعت میں پاپنچ تنجبیر کہے پھر قر اُت کرے،اورایک روایت میں ہے کہ دوسری رکعت میں چپار نکبیر کہے۔ آج کل عام لوگوں کاعمل حضرت عبداللّٰدا بن عباسؓ کے قول پر ہے، کیونکہ بنوعباس کے خلفاء نے اس کا تھم دیا ہے۔

تشریح: حضرت ابن عباس کا عام قول تو یہی ہے کہ پہلی رکعت میں سات کبیر کے اور دوسری رکعت میں پانچے لیکن ایک قول یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سات کبیر کے اور دوسری رکعت میں پانچے لیکن ایک قول یہ ہے کہ بہلی رکعت میں پانچ کا اور دوسری رکعت میں پانچ کا کبیر زوائد کے ، اور ایک روایت میں ہے کہ دوسری رکعت میں چار کبیر کے ، اور دونوں رکعت میں پانچے اور دونوں رکعت میں کے بیٹوں کی خلافت ہے اسکے اور دونوں رکعتوں میں کبیر قر اُت سے پہلے کے مصنف فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابن عباس کے بیٹوں کی خلافت ہے اسکے انہوں نے حکم دیا کہ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق کبیر کہی جائے اسکے انہیں کے قول پر عام لوگ مل کررہے ہیں۔

وجه :(١) دوسرى روايت كمطابق اثريب. عن عبد الله بن حارث قال : صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات : خمسا في الاولى و أربعا في الآخرة و آلى بين القرأتين \_ (مصنف ابن البي شية ، باب ٢٠٠٠، في التمير في العيدين واختلاهم فيه، جاول، ٣٥٥م، نمبر ٥٠٥٥) اس اثر ميس به كه عبد الله ابن عباس في بي ميس با في اور دوسرى ميس عيار تكبير كي ميس باني اور دوسرى ميس عيار تكبيركي

ترجمه: سے بہرحال سیح مذہب تو پہلا ہی قول ہے اسلئے کہ تبیر کہنا اور ہاتھ اٹھا نامعہود کے خلاف ہے اسلئے کم سے کم کولینا اولی ہے۔

تشریح: صرف چھ تکبیرزوائدہونے کی حفیہ کی جانب سے یہ دلیل عقلی ہے۔جسکا حاصل یہ ہے کہ تبیر کہنا اور ہاتھ اٹھانا یہ عام نماز وں کا جوخا کہ ذبہن میں ہے اسکے خلاف ہے، کیونکہ نماز میں سکون سے رہنے کے لئے کہا گیا ہے۔ آیت میں ہے۔ حافظ وا علی الصلوات و الصلوة الوسطی و قوموا للہ قنتین ۔ (آیت ۲۳۸، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے سکون سے نماز میں کھڑار ہو، اسلئے بار بار ہاتھ اٹھانا آنا اچھانہیں ہے اسلئے جتنا کم ہاتھ اٹھانا پڑے وہ بہتر ہے، اور اثر سے کم سے کم تین مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی روایت ملتی جیز کے بارے میں جوایک خاکہ ہوتا کہ ہوتا ہے اسکومعہود کہتے ہیں۔

ترجمه: الله چرتكبيردين كاعلام ميں سے ہے يہى وجہ ہے كماسكوز ورسے پڑھاجاتا ہے،اسلے اصل اس ميں جمع كرنا ہوگا،اور

ه والشافعي اخذ بقول ابن عباس انه حمل المروى كله على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمسة عشرا وستة عشر

پہلی رکعت میں اسکوتکبیرا فتتاح کے ساتھ جمع کرنا واجب ہوگا فرضیت کے اعتبار سے اور پہلے ہونے کے اعتبار سے تو ی ہونے کی وجہ سے،اوردوسری رکعت میں تکبیررکوع کے علاوہ کوئی نہیں پائی گئی ہے اسلئے اس کے ساتھ ملانا واجب ہوگا۔

تشریح: پہلی رکعت میں تکبیر روائد تکبیر تر یہ کے ساتھ کیوں ہواور قرات سے پہلے کیوں ہو۔اوردوسری رکعت میں قرات کے بعد اوررکوع کی تکبیر کے ساتھ کیوں ہواسکی دلیل عقلی ہے۔اسکا حاصل ہے ہے کہ تکبیرات زوائد دین کے اعلام لینی شعائر اور جھنڈوں میں سے ہیں، اسی جھنڈ کے وبلند کرنے کے لئے اسکوزور سے پڑھا جاتا ہے،اور شعائر کا قاعدہ ہے کہ اور تکبیر جو پڑھی جاتی ہوا سکے ساتھ ملاکر پڑھی جائے ، کیونکہ وہ تکبیر فرض ہے اس ساتھ ملاکر پڑھی جائے ، کیونکہ وہ تکبیر فرض ہے اس اعتبار سے آئیر فرض ہے اس اعتبار سے آئیر فرض ہے اس اعتبار سے آئیر فرض ہے اسکے تکبیر افتتاح جسکو تکبیر تو اندو ہر کہ سے ساتھ ملاکر تکبیر زوائد کو پڑھنا زیادہ بہتر زیادہ بہتر ہے کہ سب اماموں کے نزدیک پہلی رکعت میں تکبیر زوائد تکبیر تح بہہ کے ساتھ تک ہے دوسری رکعت میں سے میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ تکبیر زوائد کو ملاکر پڑھنا زیادہ بہتر میں سے اسلئے دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ تکبیر زوائد کو ملاکر پڑھنا زیادہ بہتر میں سے اسلئے دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ تکبیر زوائد کو ملاکر پڑھنا زیادہ بہتر ہے ۔ اصل تو وہ اثر ہے جو پہلے گزرگیا۔

ترجمه: ﴿ امام ثنافعی في حضرت ابن عباس الله عنول كوليا مگرجتنی تكبيرون كی روايت ہے سب كوز وائد پرمحمول كيا اسلئے الكے نز دیک بندرہ تكبيریں پاسولة تكبيریں ہوگئیں۔

تشریح : امام شافتی گامسلک بیہ کہ پہلی رکعت میں سات تکبیر اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیر کہی جائے گی اور دونوں میں فر اُت کے پہلے تکبیر کہی جائے گی ، کیونکہ بہت ہی رویت میں اس کا ثبوت ہے۔ موسوعہ میں عبارت بیہ ہے ۔ قال الشافعی شم در اُت کے پہلے تکبیر کہی جائے گی ، کیونکہ بہت ہی رویت میں اس کا ثبوت ہے۔ موسوعہ میں عبارت بیہ ہے ۔ قال الشافعی میں شم کبر سبعا لیس فیھا تکبیر ۃ الافتتاح ، ثم قرأ و رکع و سجد ، فاذا قام فی الثانیة قام بتکبیر ۃ القیام ، ثم کبر خصسا سوی تکبیر ۃ القیام ۔ (موسوعۃ امام شافعی ، باب الگیر فی صلاۃ العیدین ، ج ثالث ، س ۲۳۲ ، نمبر ۲۵ ۲۵ ) اس عبارت میں ہے کہ پہلی رکعت میں سات تکبیر اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیر زوا کد کے اور دونوں میں قر اُت سے پہلے کہ ۔ صاحب ھدا یہ کی رائے بیہ ہے کہ حضرت امام شافعی نے تکبیر تو کی تکبیر کو بھی بارہ تکبیر زوا کد کے ساتھ ملا دیا جسکی وجہ سے سب تکبیر ملاکر پندرہ تکبیریں ہوگئیں ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوسری رکعت میں چھے تکبیر زوا کد ہیں ، اس روایت میں سے کہ دوسری رکعت میں چھے تکبیر زوا کر ہیں ، اس روایت میں ہے کہ دوسری رکعت میں بھی تکبیر میں ہوجا کیں گی۔

وجه: (١) مديث ٢- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبى الله التكبير في الفطر سبع في الاولى و خمس في الآخرة و والقراء ق بعدهما كليتهم (ابوداؤوشريف، باب الكبير في العيدين ٥- ١٥ أنبرا١١٥ الرابن

(۱۳۲) قال يرفع يديه في تكبيرات العيدين ﴾ ل يريد به ماسوى التكبير في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع الايدى الا في سبع مواطن وذكر من جملتها تكبيرات الاعياد

ماجة شریف، باب ماجاء فی کم یکبر الامام فی صلاۃ العیدین، ص۱۸۲، نمبر ۱۲۷ ردار قطنی، کتاب العیدین ج نانی ص۲۳ نمبر ۱۱۷۱ ان احادیث سے نابت ہوا کہ پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہی جائے گی اور قر اُت سے پہلے کہی جائے گی ۔ بیافتلاف استحباب کا ہے۔ (۲) عن عدار ابن ابی عدار اُن ابن عباس کبر فی عید ثنتی عشرۃ تکبیرۃ ، سبعا فی الاولی و خدمسا فی الاخوۃ . (مصنف ابن ابی شیۃ ، باب ۴۲۰، فی الکیر فی العیدین واختلفهم فیہ، ج اول، ۴۹۲، نمبر ۱۷۵ میں ہے کہ پہلی رکعت میں مات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیر کی ، تو دونوں کو ملاکر بارہ تکبیرین وائدہوئیں ، اور ایک تکبیرتر میں ہوئیں ۔ صاحب ھدایہ نے اسی سب کو ملاکر بارہ تکبیرین روائد ملاکر پندرہ تکبیرین ہوئیں ۔ صاحب ھدایہ نے اسی سب کو ملاکر بیدرہ تکبیریں کہی ہیں ۔

ستة عشرة [تكبيرة] سولة كبيرين بن جانے كى روايت بيہ۔ عن عطاء أن ابن عباس كبر فى عيد ثلاث عشرة: سبعا فى الاولى و ستا فى الأخرة . (مصنف ابن البي شية ، باب ٢٠٠٠ ، فى الكبير فى العيدين واختلاصم فيه، ح اول ٢٩٣٨ ، نمبر اور دوسرى ركعت ميں جھے كبيرين ، تو دونوں ملاكر تيره كبيرين ہوئين ، اور ايك تكبير تح كه يہلى ركعت ميں سات كبير، اور دوسرى ركعت ميں جھے كبيرين ، تو دونوں ملاكر تيره كبيرين ہوئين ، اور ايك تكبيرتح يمه كى اور دوتكبيرين دونوں ركوع كى ، سب ملاكر سولة كبيرين ہوئيں۔

قرجمه: (۱۳۲) دونول باته عيدين كي كبير مين المائ كار

تشریح: جب جب تبیرزوائد کے گاتو کہتے وقت ہاتھ بھی کا نوں تک اٹھائے تا کہ شعار کا اظہار زیادہ ہو۔

وجه: (۱)عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يوفع الامام يديه كلما كبر هذا التكبير الزيادة في صلوة الفطر ؟ قال: نعم و يوفع الناس أيضا. (مصنف عبدالرزاق، باب النبير باليدين، خ فالث، ١٩٩٣، نمبر ١٦٥٥) اس اثر مين به كتبير زوائد كوفت باته بحى الله عن المحارة في الجنازة كتبير زوائد كوفت باته بحى الله عن المحارة في الجنازة والعيدين وهذا منقطع (سنن بيه مى باب رفع اليدين في تكبير العيدج فالدص ١١٨ منبر ١٨٩ رمصنف عبدالرزاق، باب النبير باليدين خ فالدص ١٤٨ رمصنف عبدالرزاق، باب النبير باليدين خ فالدص ١٤٨ رمصنف عبدالرزاق، باب النبير باليدين خ فالدص ١٤٨ من المحارة على المحارة التمرير باليدين عن فالدين عن فالدين في تكبير زوائد كهة وقت باته بحري كانون تك الحارة المحارة الم

ترجمه: اِ اس سے مرادرکوع میں تکبیر کے علاوہ ہے حضور کے قول کی وجہ سے کہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا مگر سات جگہوں پراور اسکے مجموعے میں سے عید کی تکبیر کوذکر کیا۔ ع وعن ابى يوسف انه لا يرفع والحجة عليه ماروينا (٢٣٣) قال ويخطب بعد الصلواة خطبتين ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهُ المستفيض اللهُ المستفيض

تشریح: متن میں جو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت جو تکبیر ہے اس وقت ہاتھ نہا ٹھائے،

اس وقت ہاتھ اٹھانا امام شافعی کے یہاں مسنوں ہے، ہمارے یہاں نہیں، اسکے علاوہ تکبیر زوائد اور تکبیر تح بہہ کے وقت ہاتھ اٹھائے کا تذکرہ ہے، لیکن عید کی تکبیر زوائد کے وقت ہاتھ اٹھائے کا تذکرہ ہے، لیکن عید کی تکبیر زوائد کے وقت ہاتھ اٹھائے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تکبیر زوائد میں ہاتھ اٹھائے کا تذکرہ اوپر کے اثر میں گزرگیا۔ صاحب صدایہ کا اثریہ ہے۔ عب ابن عباس قال: لا تعرف عالاً یہ دی الا فی سبع مواطن: [۱] ذاقام الی الصلوة [۲] و اذا رأی البیت [۳] و علی عباس قال: لا تعرف الأیدی الا فی سبع مواطن: [۱] ذاقام الی الصلوة [۲] و اذا رأی البیت [۳] و علی الصفا [۴] و المروة [۵] و فی عرفات [۲] و فی جمع [ک] و عند الجمار ۔ (مصنف ابن ابی شبخ میں کان برفع الیدین اذاراکی البیت، ج فامس میں کا ا، نمبر ۱۹۲۰ میں عبد کا تذکرہ نہیں ہے۔ البت اوپر کے اثر میں ہاتھ اٹھائے کا تذکرہ ہیں ہے۔ البت اوپر کے اثر میں ہاتھ اٹھائے کا تذکرہ ہیں ہے۔ البت اوپر کے اثر میں ہاتھ اٹھائے کا تذکرہ ہیں ہے۔ البت اوپر کے اثر میں ہاتھ اٹھائے کا تذکرہ ہیں ہے۔ البت اوپر کے اثر میں ہاتھ اٹھائے کا تذکرہ ہیں ہے۔ البت اوپر کے اثر میں ہاتھ اٹھائی نابت کرتے ہیں

ترجمه: ٢ حضرت امام ابو يوسف سے ايک روايت بيہ كه كبير زوائد ميں ہاتھ نہيں اٹھايا جائے گا ليكن الحكے خلاف جت وہ اثر ہے جواوير گزرگيا

تشریح: حضرت امام ابو یوسف گی ایک روایت بیه به که کبیرز وائد میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا کمین اوپر جواثر بیان کیاوہ حضرت امام ابو یوسف گی روایت کے خلاف ہے۔

ترجمه: (۱۲۳) پرنماز کے بعد خطبه دیں دوخطب

ترجمه: السكمبارعين بهتى احاديث وارد موئين بير-

تشریح: جس طرح جمعه میں دوخطبے دیئے جاتے ہیں اسی طرح عیدین میں بھی دوخطبے دیئے جائیں گے۔

وجه : (۱) نماز کے بعد خطبہ وینے کی دلیل بی حدیث ہے ۔عن ابن عدم قال کان النبی علیہ وابو بکر و عمر یہ یہ یہ یہ وی العدین العبدین قبل المخطبة (بخاری شریف، باب الخطبة بعد العید سام بم ۱۳۲۸ مسلم شریف، باب کتاب صلاة العیدین، صحص، نمبر ۲۰۲۲ مسلم شریف، باب کتاب صلاة العیدین، صحص، نمبر ۲۰۲۲ مسمعت ابن عباسٌ قال خوجت مع المنبی علیہ و مفطر او اصحی فصلی العید ثم خطب ثم اتی النساء فوعظهن (بخاری شریف، باب خروج الصبیان الی المصلی می ۱۳۲۱، نمبر ۵ ۹۷ مسلم شریف، باب کتاب صلاة العیدین، ص ۳۵ می نمبر ۲۵ ۸۸ میل اس حدیث میں خطبی کا تذکرہ الی المصلی میں ۱۳۲۰، نمبر ۵ ۹۷ مسلم شریف، باب کتاب صلاة العیدین، ص ۳۵ می نمبر ۲۵ ۸۸ میل اس حدیث میں خطبی کا تذکرہ

(١٣٣) يعلّم الناس فيها صدقة الفطر واحكامها ﴾ ل لانها شرعت لاجله. (١٣٥) ومن فاتته صلواة العيد مع الامام لم يقضها ﴾

ہے،اور یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا۔

اوردو خطبه بول اسکی دلیل بیمدیث ہے(۱) عن جابو قال: خوج رسول الله علیہ بیم فطر أو أضحی فخطب قائما شم قعد قعدة ثم قام. (ابن ماجة شریف، باب ماجاء فی الخطبه فی العیدین، ص۱۸۳، نمبر ۱۲۸۹) اس مدیث میں ہے کہ آپ علیہ نے عید میں دو خطبه دے (۲) اس اثر میں اسکی تصریح ہے۔ عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة ان یخطب الامام فی العیدین خطبتین یفصل بینهما بجلوس. (سنن بیمقی، باب جلوس الامام عین یطلع علی المنبر الخ، ج ثالث، ص ۲۲، نمبر ۱۲۱۳) اس اثر میں ہے کہ عید میں دو خطبه دے۔ (۳) جمعه میں دو خطبه بین تو عید بھی جمعہ کی طرح ہے اسلے عید میں دو خطبہ بونے عیابے ہے۔ دوخطبہ بونے چاہئے۔

قرجمه: (۱۴۴) خطب میں لوگوں كوصدقة الفطر اور اسكاد كام سكھلائيں گـ

ترجمه: إ اسلة كواسى لخ خطبه شروع مواب-

قشريج: عيد ميں جوخطبه ديں گے تو عيدالفطر ميں صدقه فطراورعيدالفطر كا حكام لوگوں كوسكھلائيں گے،اور بقرعيد كاموقع ہوتو قربانی وغيره كے احكام بتائيں گے تاكہ لوگوں كواسكى معلومات ہوجائے ،كيونكہ ان خطبوں كامقصد ہى يہى ہے۔

وجه: حدیث میں ہے کے عیدالفطر کے موقع پر عور توں کو صدقہ کی ترغیب دی۔ (۱) حدیث ہے۔ عن ابن عباس أن النبی صلی یوم الفطر رکعتین لم یصل قبلها و لا بعدها ، ثم أتى النساء و معه بلال فأمر هن بالصدقة فجعلن یلقین ، تلقی المو أة خوصها و سخابها ۔ (بخاری شریف، باب الخطبة بعدالعید، ص۱۵۵، نمبر ۹۲۲، مسلم شریف، باب کتاب صلوة العیدین، ص۲۵۸، نمبر ۳۵۸۸ میرک اس حدیث میں نماز کے بعدصدقہ فطر کا حکام عور توں کو بتایا۔

ترجمه: (۱۲۵) جس ی عیدی نمازفوت موجائ امام کے ساتھاس کوقضائہیں کرے گا۔

تشریح: اگر پورے شہروالے ہی کی نماز فوت ہوگئ ہوتو دوسرے دن سب نماز پڑھے لیکن کسی ایک دوآ دمی کی نماز فوت ہوگئ تو وہ نماز کی قضاء نہیں کرے گا،البتہ عید کے بدلے میں گھر میں دورکعت یا جاررکعت نفل پڑھے۔

وجه: (۱) نمازعیدا جماعت نہیں ہوسکے گیاس کے ساتھ مشروع ہے اور جس کی نمازعیدامام کے ساتھ چھوٹ گئی تواب جماعت نہیں ہوسکے گیاس کے ابنازعید کو قضانہیں کرے گا۔ البتہ دورکعت نفل کے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دلیل بیقول ہے قال عطاء اذا فاته العید صلی در تحتین (بخاری شریف، باب اذافاته العید سلی در تحتین (باب اذافاته العید سلی در تحتین (بخاری شریف، باب اذافاته العید سلی در تحتین (باب اذافاته العید سلید در تحتین (باب اذافاته العید سلید در تحتین (باب اذافاته العید الع

ل لان الصلولة بهذه الصفة لم تعرف قربة الابشرائط لاتتم بالمنفرد (٢٣٢) فان غم الهلال وشهدواعند الامام برؤية الهلال بعدالزوال صلى العيد من الغد في للن هذا تاخير بعذروقد ورد فيه الحديث (٢٣٤) فان حدث عذر يمنع من الصلوة في اليوم الثاني لم يصلها بعده في

ف لیصل اربعا (مصنف ابن ابی شیبة ، ۴۲۹ الرجل تفویة الصلو ق فی العید کم یصلی ج ثانی ص ۴ ، نمبر ۹۹ ۸۷ )اس اثر سے معلوم ہوا کہ جس کی نمازعید فوت ہوجائے وہ فغلی طور پرچارر کعت پڑھے۔

قرجمہ: اسلئے کہ اس طرح کی نماز قربت متعارف نہیں ہے گر کچھالی شرائط کے ساتھ کہ منفر دآ دمی سے پوری نہیں ہو تکتی ۔

قشر دیج: اعید کی نماز نہ پڑھنے کی دلیل عقلی ہے۔ کہ عید کی نماز قائم کرنے کے لئے الی شرائط میں کہ اکیلا آ دمی اسکو پوری نہیں کر سکتا اسلئے عید کی نماز چھوٹ جانے کے بعداسکو نہیں پڑھ سکتا ، مثلا عید کی نماز کے لئے جماعت شرط ہے ، تو اکیلا آ دمی جماعت نہیں کر سکتا ، عید قائم کرنے کے لئے سلطان ہونا شرط ہے ، اور یہاں سلطان نہیں ہے اس لئے بھی عید نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ دور کعت نقل کے طور پر بڑھ سکتا ہے۔

ترجمہ: (۲۴۲) پس اگرلوگوں کو چاندنظرنہ آئے اور امام کے پاس چاندد کھنے کی گواہی زوال کے بعد دی تو عید کی نمازا گلی صبح کو پڑھےگا۔

ترجمه: السلح كه يعذركى بناء پرتاخير ب، اوراس بارے ميں صديث وارد بوكى ب

تشریح: انتیس کی شام کولوگوں کو چاند دکھائی نہیں دیا، اب دوسرے دن زوال کے بعد، یاٹھیک دو پہر کو دوآ دمیوں نے چاند د کیھنے کی گواہی دی تو چونکہ عید کی نماز کاوفت ختم ہو چاہاں لئے آج نماز نہیں پڑھے گا اب آگی شبح کو نماز پڑھے۔اسکی وجہ یہ ہے کہ عذر کی بنا پر بیتا خیر ہوئی اور حدیث میں اسکی وضاحت ہے کہ صحابہ کو پہلے دن چاند نظر نہیں آیا اور زوال کے بعد چاند دیکھنے کی گواہی دی تو آٹ نے فرمایا کہ کل عید کی نماز پڑھیں۔

وجه صاحب هدای کا مدیث بیرے عن ابی عمیر بن انس عن عمومة له من اصحاب النبی عَلَیْ ان رکبا جاء وا الی النبی عَلَیْ ان رکبا جاء وا الی النبی عَلَیْ بشهدون انهم روا الهلال بالامس فامرهم ان یفطروا واذا اصبحوا ان یغدوا الی مصلاهم (ابوداوَ دشریف، باب اذالم یخ ح الامام للعیدمن یومه یخ ح من الغدص المانمبر ۱۵ الرابن ماجة شریف، باب ما جاء فی الشحادة علی روئیة الهلال، ص ۲۳۷، نمبر ۱۲۵۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زوال کے بعد چاند دیکھنے کی گواہی آئے تو اگلے دن نمازعید بیرهی جائے گی۔

ترجمه: (١٩٧) پس اگر كوئى عذر پيش آجائے كه لوگوں كودوسرے دن بھى نماز سے روك ديتواس كے بعد نماز عير نہيں پڑھى

ل لان الاصل فيها ان لاتقضى كالجمعة الا انا تركناه بالحديث وقدور د بالتاخير الى اليوم الثانى عند العذر (٢٣٨) ويستحب في يوم الاضحى ان يغتسل ويتطيب الله لا ذكرناه.

(١٣٩) ويؤخرالاكل حتى يفرغ من الصلواة ﴾ لـ لـمـا روى ان الـنبى صلى الله عليه وسلم كان اليطعم في يوم النحر حتى يرجع فيأكل من اضحيته

جائے گی۔

ترجمه: اوسل قاعده اس میں بیہ کہ جمعہ کی طرح اسکی قضاء نہ کی جائے مگر حدیث کی وجہ سے جمنے اس بات کوچھوڑ دیا، اور حدیث میں عذر کی وجہ سے دوسرے دن تک تاخیر کی بات وار دہوئی ہے۔

تشریح : دوسرے دن بھی کسی عذر کی وجہ سے عیدالفطر کی نماز نہیں پڑھ سکا تواب تیسرے دن عیدالفطر کی نمانہیں پڑھی جائے گ البتہ بقرعید کی نماز پڑھ سکتا ہے۔اسکامسکلہ آگے آراہاہے۔

**وجه**: جعدی نمازی طرح عیدی بھی قضانہیں ہونی چاہئے لیکن حدیث مذکور کی وجہ سے خلاف قیاس دوسرے دن قضا کروایا۔ لیکن تیسرے دن قضا کرنے کی حدیث نہیں ہے اس لئے تیسرے دن عیدالفطر کی قضانہیں کرے۔

ترجمه: (۱۲۸) عيداللفخ كون مستحب يح كفسل كرے، خوشبولگائـ

ترجمه إ اس مديث كى بناير جو يهلي بيان كيا-

تشريح: عيدالاضي بھی عيدالفطر کی طرح ہے اسلئے جو باتيں اس ميں سنت ہيں وہ باتيں بقرعيد ميں بھی سنت ہو گی۔

وجه: (۱) حدیث یہ ہے۔ عن ابسی سعید النحدری وابسی هریرة قالا قال رسول الله علیہ من اغتسل یوم المجمعة و لبس من احسن ثیابه و مس من طیب ان کان عنده ثم اتبی المجمعة. (ابوداؤدشریف، باب الغسل للجمعة صلاح منبر ۳۲۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن غسل کرے۔ ایجھے کیڑے پہنے اورخوشبو ملے اورعیدین بھی جمعہ کی طرح اجتماع ہیں اس کئے ان میں بھی یہ کام کرناسنت ہونگے۔ باقی تفصیل مسکل نمبر ۲۳۲ میں گزر چکی ہے۔

ترجمه: (۲۴۹) اور کھانامؤ خرکرے یہاں تک کہ نمازے فارغ ہوجائے۔

ترجمہ: اے اس کئے کہروایت کی گئی ہے کہ حضور دسویں ذی الحجہ کونہیں کھاتے یہاں کہ نماز سے واپس ہوتے ،اور قربانی کے گوشت میں سے ہی کھاتے۔

تشريح: بقرعيد پرسنت بيه كه كهانانمازك بعد كهائ، بلكه بهترييه كقرباني كوشت سافطاركري

وجه: (١)عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال كان النبي عَلَيْكُ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، و لا يطعم يوم

( ١٥٠) ويتوجه الى المصلى وهو يكبر ﴾ ل الانه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الطريق.

#### (۲۵۱) ویصلی رکعتین کالفطر کا کذلک نقل

الاضحى حتى يصلى (ترفرى شريف،باب، اجاء فى الاكل يوم الفطقبل الخروج، ١٣٢٥، نمبر ١٨٥٨ ابن ماجة شريف، باب فى الاضحى حتى يصلى (ترفرى شريف، باب، اجاء فى الاكل يوم الفطقبل ان يخرج، ص ٢٥٠، نمبر ١٤٥١) اس حديث ميں ہے كه عيدالفطر ميں نماز سے پہلے اورعيدالاضى ميں نماز كے بعد كھا ياكرتے تھے۔ (٢) اور قربانی كے گوشت كوبى كھائے اسكى دليل بي حديث ہے۔ جسكی طرف صاحب هدايہ نے اشاره فر مايا ہے۔ حدث نا عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن النبى عَلَيْكُ كان الا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، و كان الا يأكل يوم النب عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن النبى عَلَيْكُ كان الا يعز جان عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن النبى عَلَيْكُ كان الا يعز جان عبد الله بن بريدة عن أبيه : أن النبى عَلَيْكُ كان الا يعز جان عبد الله بن بريدة عن أبيه : أن النبى عَلَيْكُ من أضحيته (دار قطنى ، كتاب العيدين ج ثانى ص ١٩٣٨ نمبر ١٩١٩ ارسن الله عن أب يترك الكل يوم النح حتى برجع في ثالث ص ١٠٠١ ، نمبر ١١١١) اس حديث سے معلوم ہوا كة ربانى كے گوشت سے افطارى كرنا زيادہ بہتر ہے۔ الكل يوم النح حتى برخع ج ثالث ص ١٠٠١ ، نمبر ١١١١) اس حديث سے معلوم ہوا كة ربانى كے گوشت سے افطارى كرنا زيادہ بہتر ہو الله الله بن برون كھات الربائية و تربي كور كورك كے لئے نه كھائے تا كه عبادت ہو جائے۔

ترجمه: (۲۵۰) اورعیدگاه کی طرف زورے تکبیر کہتے ہوئے متوجہ ہو۔

ترجم: ١ اس ك كه حضور راسة مين كبيركها كرت تهد

تشریف ایجاتے تھے۔

وجه: (۱)صاحب هدایی کودیث یه به الله بن عمر اخبره ان رسول الله علیه کان یکبر یوم الفطر من حین یخوج من بیته حتی یأتی المصلی ر (دار قطنی ، کتاب العیدین ج نانی ص ۱۲۹۸ بر ۱۲۹۸ بر متدرک للحاکم ، کتاب صلوة العیدین ، ج اول ، ص ۲۳۸ بنبر ۱۹۵ اس مدیث سے معلوم ہوا که عیدگاه تک زور سے تبیر پڑھ (۲) عن ابن عمر أنه اذا غدا یوم الاضحی و یوم الفطر یجهر بالتکبیر حتی یأتی المصلی ، ثم یکبر حتی یأتی الامام ر (دار قطنی ، کتاب العیدین ج نانی ص ۳۲۸ نبر ۱۰۰ دارمصنف ابن ابی شیخ ، باب ۱۲۵ ، فی الگیر اذا خرج الی العید ، ج اول ، ص ۱۸۵ بنبر ۵۲۱۸ مصنف ابن ابی شیخ ، دونول کے راست میں تکبیر زور سے کہی جائے گی۔

قرجمه: (٦٥١) عيدالاضخ كي نمازير هے كادور كعت عيدالفطر كي نماز كي طرح

ترجمه: إ اس طرح مديث مين منقول ہے

تشریح: جس طرح عیدالفطر کی نماز دور کعت پڑھی جاتی ہے اسی طرح بقرعید کی نماز بھی دور کعت ہی پڑھی جائے گی۔

وجه : (١) عن ابن عباس ان النبي عَالَبُ خوج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها و لا بعدها . ( بخارى

(۱۵۲) ويخطب بعدها خطبتين ﴾ لانه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل (۱۵۳) ويعلم الناس فيهما الاضحية وتكبير التشريق ﴾ لانه مشروع الوقت والخطبة ما شرعت الالتعليمه.

شریف، باب الصلوة قبل العید و بعدهاص ۱۳۵۵ نمبر ۹۸۹ مسلم شریف، باب ترک الصلاة قبل العید و بعدها فی المصلی ، ۳۵، نمبر ۲۰۵۷ / ۲۰۵۷ ) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے عید کی نماز صرف دور کعت پڑھائی ۔ اس لئے بقر عید کی نماز صرف دور کعت ہوگی۔ (۲) عن معمر عن الزهری و قتادة قالا: صلاة الضحی و الفطر د کعتان د کعتان . (مصنف عبدالرزاق، ہوگی۔ (۲) عن معمر عن الزهری و قتادة قالا: صلاة الضحی و الفطر د کعتان د کعتان . (مصنف عبدالرزاق، باب وجوب صلاة الفطر والاخی ، ج ثالث ، ص ۲۵ انمبر ۲۷۵۷ مصنف ابن الی شیبة ، باب الصلاة یوم العید من قال رکعتین ، ج ثانی ، می میں ۔ ۔ اور پہلی حدیث سے یہ بہۃ چلا کہ عبدالفطر کی نماز دو رکعت ہی ہوگی۔ رکعت ہے اسلے اس پر قیاس کر کے بقر عید کی نماز بھی دور کعت ہی ہوگی۔

ترجمه: (۲۵۲) اوراس کے بعد خطبدے گادو خطب

ترجمه: إسك كهضور فايابى كياب

تشريح: بقرعيد كى نماز كے بعد بھى دوخطبد ب، كيونكه حضورً سے ايبا ہى منقول ہے۔

وجه: صاحب مداید کی مدیث بیت (۱) ۔ سمعت ابن عباسٌ قال خوجت مع النبی عَلَیْ یوم فطر او اضحی فصلی العید ثم خطب ثم اتی النساء فوعظهن (بخاری شریف، بابخروج الصبیان الی المصلی ، ۱۳۲۰ نمبر ۹۷۵ مسلم شریف، باب کتاب صلاة العیدین ، ص ۳۵۸ ، نمبر ۲۵ /۸۸۸ ) اس مدیث میں خطب کا تذکرہ ہے ، اور بیجی ہے کہ نماز کے بعد خطب دیا۔

اوردو خطبه مول اسكى دليل ميه مديث ب(٢) عن جابو قال: خوج رسول الله عليليه يوم فطو أو أضحى فخطب قائما شم قعد قعدة ثم قدام . (ابن ماجة شريف، باب ماجاء في الخطبه في العيدين، ص١٨٣، نمبر ١٢٨٩) اس مديث مين به كه آب ما الله عليلية في عيد مين دوخطبه دي ـ

ترجمه: (۱۵۳) اس میں قربانی کا حکام اورتکبیرتشریک کا حکام بتلائے۔

قرجمه : ا اس لئے كدوت كامشروع ہے، اور خطباس كى تعليم كے لئے مشروع ہوا ہے۔

تشریح: بقرعید کے موقع پر جوخطبہ دے گااس میں قربانی کے احکام بیان کرے، اور تکبیر تشریق کے احکام بیان کرے۔ کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے اور اسی وقت کے نقاضے کو پورا کرنے کے لئے یہ خطبہ مشروع ہواہے۔

وجه: حديث مين بقرعيد ك خطيمين قرباني كاحكام كوبيان فرمايا به ، حديث بيه بدا) عن البراء قال: خطبنا النبي

(٢٥٣) فان كان عذر يمنع من الصلوة في يوم الاضحى صلاها من الغدو بعد الغدو لا يصليها بعد الخدو لا يصليها بعد الخدو لا يصليها بعد الخدو لا خالفة المخالفة المنقول (٢٥٥) والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشئ

عَلَيْكُ يوم النحر فقال ان اول ما نبدأ به فی يومنا هذا أن نصلی ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذالک فقد اصاب سنت ا در بخاری شریف، باب الکیر للعید، ص۵۵، نمبر ۹۲۸ مسلم شریف، باب کتاب الاضاحی، باب وقتها، ۵۵۸، نمبر ۱۹۲۱ مسلم شریف، باب کتاب الاضاحی، باب وقتها، ۵۰۵۸، نمبر ۱۹۲۱ مسلم الدور این میل می که بقرعید کے موقع پر خطبه دیا تو قربانی کے احکام بیان فرمائے۔ جس سے معلوم ہوا کے عید الفطر کے موقع پر فطرہ کے احکام بیان فرمائے۔

قرجمه: (۲۵۴) پساگرکوئی عذر ہوجود سویں ذی الحجہ میں نماز کورو کتا ہوتو نمازا گلے دن پڑھے، یا سکےا گلے دن پڑھے،اور اسکے بعد نہ پڑھے۔

تشسر ایسے: اگر کسی عذر کی وجہ سے مثلا پہلے دن چا ندنظر نہیں آیا اور زوال کے بعد گواہی ہوئی، بارش اور طوفان زیادہ ہے تو گیار ھویں ذی الحجہ کونماز پڑھے، اور کسی عذر کی وجہ سے گیارویں کو بھی نماز نہ پڑھ سکا تو بار ھویں کونماز پڑھے۔اسکے بعد تیر ھویں کونماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نہیں پڑھ سکتا۔ بار ھویں ذی الحجہ تک ہی پڑھ سکتا ہے۔

**وجه**: (۱)اسکی وجہ بیہ ہے کہ عید کی نماز وقت کے ساتھ مؤقت ہے اسلئے پہلے دن ہی نماز پڑھنی چاہئے کیکن حدیث کی بناء پرایک دن کی تا خیر کی اوراس پر قیاس کر کے بید کہا کہ جب تک قربانی کا دن ہے لیعنی بار ہوں ذی الحجہ تک تو گویا کہ اضحیٰ کا وقت ہے اسلئے عذر کی بنا پر بار ہویں ذی الحجہ تک نماز پڑھنے کی گنجائش دی گئی اس سے زیادہ نہیں۔

ترجمه: له اسلئے کہ نماز قربانی کے وقت کے ساتھ متعین ہے اسلئے اسکے دن کے ساتھ مقید ہوگا ،کیکن بغیر عذر کے تاخیر کرنے میں گنهگار ہوگا ،حدیث کی مخالفت کی بنایر۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے، کہ بقرعید کی نماز قربانی کے دنوں کے ساتھ متعین ہے اسلئے انہیں دنوں میں پڑھنا ضروری ہوگا ،اسکے بعد تیرھویں تاریخ کونہیں پڑھ سکتا ،لیکن اس کا بھی خیال رکھے کہ عذر کی وجہ سے گیار ہویں، یابار ہویں کو پڑھ سکتا ہے، بغیر عذر کے مؤخر کر نے گاذ کر ہے۔

لغت: مؤقت:وقت کے ساتھ خاص ہو۔ منقول: کا ترجمہ ہے، حدیث میں جومنقول ہے۔ مسیء: اچھانہیں کیا، گنہگار۔ قرجمہ: (۲۵۵) اور عرفہ کے ساتھ مشابہت جسکولوگ کرتے ہیں بیکوئی چیز نہیں ہے۔ ل و هو ان يجمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيها بالواقفين بعرفة لان الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخصوص فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك.

**نسر جسمه**: له تعریف کامطلب بیرے که اوگ عرفه کے دن بعض جگه جمع هوں میدان عرفه میں وقوف کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے۔ اسلئے کہ دقوف عرفہ مخصوص میدان میں عیادت مانا گیا ہے اسلئے اس میدان کےعلاوہ میں عیادت نہیں ہوگی، جیسے اور <sub>آ</sub> مناسک ج<sub>ح آء ج</sub>ج کی عماد تیں اور جگہ ادانہیں ہوسکتیں۔

تشدیج : صاحب قدوری کے زمانے میں لوگ عرفہ لینی نویں ذی الحجہ کو کسی میدان میں جا کرروتے گڑ گڑاتے اور دعاء کرتے تھے ،جس طرح عرفات میں حاجی لوگ روتے اور دعاء کرتے ہیں ،ان حاجیوں کے ساتھ مشابہت کر کے سمجھتے کہ کوئی ثواب کا کام ہے۔ تو ماتن فر ماتے ہیں کہ یہ کوئی ثواب کا کامنہیں ہے۔اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادات میدان عرفات کےساتھ خاص ہیں اسلئے کسی اور میدان میں جا کردعاءکرنے سے وہ عیادت ادانہیں ہوگی اور نہ ثواب ملےگا، جس طرح جج کی اورعیادتیں مثلاطواف کرناری جمار کرنا اور جگہ ادانہیں ہوسکتا اسی طرح وقو ف عرفہ وغیرہ بھی اور جگہ ادانہیں ہوسکتا۔۔ بلکہ دین میں زیاد تی کی وجہ سے گنچار ہونے کا خطرہ ہے۔

> Settings\Administrator.USER\My CLIPART\rose sketch.jpg not found.

## ﴿ فصل في تكبيرات التشريق ﴾

(٢٥٢) ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلوة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب صلوة العصر من يوم النحر التشريق والمسألة النحر المحابة فاخذا بقول على اخذًا بالاكثر اذهو الاحتياط في العبادات

# ﴿ فصل في تكبيرات تشريق ﴾

ترجمه: (۲۵۲) تكبيرتشريق نوي تاريخ فجر كى نمازك بعد شروع كرے اور دسويں تاريخ عصر كى نمازكے بعد ختم كرے۔ ترجمه : له امام ابو حنيفةً كے نزديك -

تشریح: تکبیرتشریق ذی الحجه کی نویں تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد شروع کرے گا اور ذی الحجه کی دسویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک یعنی کل آٹھ نماز وں تک کہے گا۔

وجه: (۱) تبیر تشریق کا ثبوت اس آیت میں ہے. وید کو وا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام ( آیت ۲۸، سورة الحج۲۲) اس آیت میں جواللہ کا ذکر کرنے کے لئے کہا گیا ہے اس میں تکبیر تشریق ہی ہے۔ (۲) اس اثر میں بھی اس کا ذکر و کان عمر ٹیکبر فی قبة بمنی فیسمعه أهل المسجد فیکبرون ویکبر أهل الاسواق حتی ترتج منی تکبیرا و کان ابن عمر یکبر بمنی تلک الایام و خلف الصلوات ( بخاری شریف، باب الکبیر ایام نی و اذاغدا الی عرفة ، ص ۱۵۲، نمبر ۹۷) اس اثر میں ہے کہ حضرت عرش تکبیر تشریق کہا کرتے تھے۔

دسوین ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر کے اسکی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابسی وائل عن عبد الله[ابن مسعود] انه کان یکبر من صلوق الف جریوم عرفة الی صلوق العصر من یوم النحر ۔ (مصنف بن الی شیبة ۱۲ الم کثیر من ای یوم عوالی ای ساعة جی اول، ص ۸۸ منبر ۱۳۷۵ من استخب ان بیندگ بالکیر خلف صلوق الصبح من یوم عرفة جی ثالث ص ۹۳۸ منبر ۱۳۷۷) اول، ص ۸۸۸ نمبر ۱۳۵۸ من استخب ان بیندگ بالکیر خلف صلوق الصبح من یوم عرفة جی ثالث ص ۹۳۸ منبر ۱۳۷۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ذکی الحجہ کی نویں تاریخ کے فجر سے یوم النحر لیعنی دسویں ذکی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کہی جائے گی۔

ترجمه: ٢ اورصاحبین نفر مایاعصر کی نماز کے بعد سے ایام تشریق کے آخری دن تک ۔ اورمسکہ صحابہ کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ اسلئے صاحبین نے حضرت علی کے قول کوا کثر کا اعتبار کرتے ہوئے لیا ، اس کئے کہ عمادات میں یہی احتباط ہے۔

. **تشریح** :صاحبینؓ نے فرمایا کہنویں ذی المحجہ کو فجر کی نماز کے بعد تکبیرتشریق پڑھنا شروع کرےاور تیرھویں تاریخ *کے عصر* تک تکبیرتشریق مڑھے۔

وجه: (۱) اسکی وجه بیه که که کاب که درمیان اس بارے میں اختلاف رہاہے که کب تکبیر ختم کرے؟ حضرت عبدالله ابن مسعود کا

٣ واخذ بقول ابن مسعوداخذًا بالاقل لان الجهر بالتكبير بدعة ٢ والتكبير ان يقول مرة واحدة ،الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، هذا هو الماثور عن الخليل صلوات الله عليه

مسلک بیرے کہ دسویں کے عصرت پڑھے، اور حضرت علی گا مسلک بیرے کہ تیر ہویں کے عصرت پڑھے، اسلئے حضرت امام ابو حنیفہ نے کم سے کم کواختیار کرتے ہوئے اکثر تنہیر کولیا اور صاحبین نے احتیاط کواختیار کرتے ہوئے اکثر تنہیر کولیا اور حضرت علی گئی کے قول پڑل کیا۔ (۲) حضرت علی گا تول بیرے عن علی گئی انہ کان یکبر من صلاۃ الفجر یوم عرفۃ الی صلاۃ الفجر یوم عرفۃ الی صلاۃ السعور من آخو أیسام التشویق . (مصنف بن البی شیبة ۱۳ الم کسیر من ای یوم ہوا کی ای ساعة جواول اس میں من محسور من آخو أیسام التشویق میں کسیر بڑھتے تھے۔ (۳) بیحدیث بھی ہے دلیل ہے۔ عن جابو بن عبد اللہ قال کان دسول اللہ علی تیر ہویں کی شام تک بحبر بڑھتے تھے۔ (۳) بیحدیث بھی ہے دلیل ہے۔ عن جابو بن عبد اللہ قال کان دسول اللہ علی تیکبر فی صلوۃ الفجر یوم عرفۃ الی صلوۃ العصر من آخو ایام التشویق عبد اللہ عن السیری بیرہ ویں کی عصرت حین یسلم من المحدود بات۔ (دارقطنی ، کتاب العیدین ج فانی ص ۳۷ نمبر ۱۵ اکار سنن لیسی من المحدود بی معلوم ہوا کہ تو یں کی صح سے تیرہ ویں کی عصرتک سے تیرہ ویں کی عالی کان کی تو تو خالے گی۔ آج کل اس پر فتوی ہے۔

ترجمه: سل اورعبدالله بن مسعود کول کوحضرت امام ابو صنیفی نے لیا ، کم کواختیار کرتے ہوئے اسلئے کہ زور سے تکبیر کہنا برعت ہے۔

تشریح: حضرت امام ابوصنیفهٔ نے حضرت عبدالله بن مسعولاً کے قول کولیا، اسکی ایک وجہتو یہ ہے کہ تکبیر ایک قتم کی دعاء ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ دعاء میں اصل میہ ہے کہ آ ہت ہہواسلئے زور سے تکبیر پڑھنا ایک قتم کی بدعت ہے اسلئے کم سے کم دن پڑھنے میں احتیاط ہے، اس کئے امام ابوصنیفہ نے کم سے کم دن کواختیار کیا۔۔اسکے لئے اثر او پر گزر چکا ہے۔

ترجمه: ٧ كبيريب كفرض كے بعدا يك مرتب كے: ﴿ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ﴾ يرحفرت ابرا بيم عليه السلام سے منقول ہے

تشريح: اس كلي كاتاريخي پس منظريه به كه حضرت ابرائيم عليه السلام جب اپنج بيني اساعيل عليه السلام كوذئ فرمار به تص اور ذرئ نهيس مور باتها تو حضرت جريل عليه السلام نے كها: السله اكبر الله اكبر . تو حضرت ابرائيم نے گردن اٹھائى اور فرمايا . لا الله الا الله والله اكبر . حضرت اساعيل نے ان دونوں كلمات سنة وائى زبان سے شكرانه كلمات نكے ۔ الله اكبر ولله السحمد . تو گويا كه يہ تين بڑے بڑے بزرگوں كلمات كا مجموعہ به سكوتكبير تشريق ميں بلند آ واز سے كهاجا تا ب ۔ (٢) اثر ميں (٢٥٤) وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الامصار في الجماعات المستحبة عند ابي حنيفة وليس على جماعات النساء اذا لم يكن معهن رجل و لا على جماعة المسافرين اذا لم يكن معهم مقيم

ہے۔قلت لابی اسحاق: کیف کان یکبر علی و عبد الله [ابن مسعود] قال: کانا یقولان: الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ر (مصنف ابن الی شیبة ،باب ۱۵،۵ کیف یکبر یوم عرفة ، ج اول ،ص اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ر مصنف ابن الی شیبة ،باب ۵۲۵، کیف یکبر یوم عرفت ، ج الله اکبر تشریق کمتے تھے۔

**تسر جسمه**: (1۵۷) تکبیرتشریق فرض نماز کے بعد ہے شہر میں مقیم پرمستحب جماعت میں ،امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک۔۔ چنانچہ عورتوں کی جماعت پرتکبیرتشریق نہیں ہے اگرانکے ساتھ مردنہ ہو۔اور نہ مسافرین کی جماعت پراگرانکے ساتھ مقیم نہ ہو۔

تشریح: امام ابوضیفہ کے زدیک تابیر تشریق کہنے کے لئے پانچ شرطیں ہیں [ا] شہر ہو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ گا ول اور دیہات میں تابیر تشریق نے کہ [۲] مقیم ہو۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ مسافر پر تکبیر واجب نہیں ، ہاں امام مقیم ہوتو اسکی اتباع میں مسافر بھی تکبیر تشریق کہے گا۔ [۳] مستحب جماعت ہو۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ صرف عورتوں کی جماعت ہوتو وہ تکبیر تشریق نے کہے ، کیوں کہ صرف عورتوں کی جماعت مستحب نہیں ہے۔ ہاں مرد جماعت کرار ہا ہوا وراسکے پیچھے عورتیں ہوں تو وہ عورتیں تکبیر تشریق کہیں گیں ،
کیونکہ مرد کی جماعت کرانا مستحب ہے [۴] فرض نماز کے بعد ہو۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگر فرض نماز نہ ہو، مثل نفل ہویا وتر ہو، عید کی نماز ہوتا واسکے بعد تکبیر نہ پڑھے ، کیونکہ جماعت نہیں ہے اسکے بعد تکبیر نہ پڑھے ، کیونکہ جماعت نہیں ہے اسکے بعد تکبیر نہ پڑھے ، کیونکہ جماعت نہیں ہے اسکے بعد تکبیر نہ پڑھے ، کیونکہ جماعت نہیں ہے اسکے بعد تکبیر نہ پڑھے ، کیونکہ جماعت نہیں ہے

وجه: (۱) شهری پرتبیر شریق ہے گاؤں والوں پرنبیں اسکی دلیل بیاثر ہے۔قال علی ": لا جمعة و لا تشریق و لا صلاة فطو و لا اضحی الا فی مصر جامع او مدینة عظیمة ۔ (مصنف ابن البیشیة، باب ۳۳۱، من قال لاجمعة ولاتشریق الا فی مصر جامع او مدینة عظیمة ۔ (مصنف ابن البیشیة، باب ۳۳۱، من قال لاجمعة ولاتشریق الا فی مصر جامع ، ج اول ، ص ۲۰۰۵ مرمصنف عبد الرزاق ، باب القری الصغار ج ثالث ص می نمبر ۱۹۵۱ اس اثر میں ہے کہ تکبیر تشریق بڑے شہر میں کیا جا سکتا ہے ، اس لئے امام ابو حنیفہ آئے نزد یک شہر میں تکبیر تشریق کی جائے گی گاؤں میں نہیں ۔ کبیر تشریق بڑے بعد تکبیر پڑھے دوسری نماز وں کے بعد نہیں اسکی دلیل بیعدیث ہے۔عن جابو بین عبد الله قبال کان رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله مِن الله عَلَیْ الله مِن الله عَلَیْ الله مِن الله عَلَیْ الله مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَن الله مِن الله مِن مِن مِن مِن مُن الله مِن مِن مِن مِن الله مِن مِن مِن الله الله مِن الله

#### ل وقالا هو علىٰ كل من صلى المكتوبة لانه تبع للمكتوبة ل وله ماروينا من قبل

کے بعد کہی جائے گی۔ آج کل اسی پرفتوی ہے۔ (۳) مردکی جماعت پر ہے صرف عورتوں کی جماعت پڑہیں، اسکے لئے یہ اثر ہے ۔ عن أشعث قال: کان الحسن لا يوی التكبير علی النساء أيام التشويق ۔ (مصنف ابن الی شيبة ، باب ٢٣٧م، فی النساء کیمون تکبیر أیام التشریق ، ج ثانی ، م ، نمبر ۵۸۱۳) اس اثر میں ہے کہ عورتوں پر تکبیر نہیں ہے۔ (۴) جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو تکبیر تشریق کہا سکے لئے بیاثر ہے ۔ عن ابو اهیم قال: لا یکبو الا أن يصلی فی جماعة . (مصنف ابن الی شیبة ، باب ٣٣٣م، فی الرجل یصلی وحدہ یکبر ام لا؟ ، ج ثانی ، ص ۲ ، نمبر ۵۸۳۰) اس اثر میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو تکبیر پڑھے ورنہیں۔

ترجمه: ا ورصاحبين ففرمايا كه كبيرتشريق برفرض نماز يرصف والي يرب، اسليح كدوه فرض كتابع بـــ

تشریح: صاحبین گیرائے ہے کہ جوکوئی بھی فرض نماز پڑھے وہ فرض کے بعد تکبیرتشریق کے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے چاہے تنہا، چاہے قیم ہویا مسافر، چاہے مرد ہویا عورت سب تکبیرتشریق پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکبیر فرض کے تابع ہے، اس لئے جو بھی فرض پڑھے گاوہ تکبیرتشریق بھی کہے گا۔

وجه: (۱) تنهانماز پڑھے بہی تکبیر کے اسکی دلیل بیا اثر ہے۔ عن عمرو عن الحسن قال: اذا صلی و حدہ أو فی جماعة أو تطوع کبو ۔ (مصنف ابن الب ۱۳۳۹، فی الرجل یصلی وحدہ یکبر ام لا؟، ج ٹانی، ص۲، نمبر ۲۸۲۹) اس اثر میں ہے کہ اکیلانماز پڑھے بہی تکبیر کے۔ (۲) اور عورت اکیلی نماز پڑھے بہی تکبیر کے اسکی دلیل بیا اثر ہے۔ عن ابواهیم قال یہ حب لیلنساء أن یکبو ن دبو الصلاة أیام التشویق ۔ (مصنف ابن البیشیة، باب ۲۳۷، فی النساء میصن تکبیر آیام التشویق ۔ (مصنف ابن البیشیة، باب ۲۳۷، فی النساء میصن تکبیر آیام التشریق ، ج ٹانی، ص۹، نمبر ۵۸۲۳) اس اثر میں ہے کہ عور تو ل پر تکبیر ہے۔ و کانت میصونہ تکبیر تشریق کہا کرتیں تھیں۔ شریف، باب الکیر ایام نمی واذا غدا الی عرفة ، ص ۱۵، نمبر ۹۷۰) اس اثر میں ہے کہ حضرت میمونہ تا تکبیر تشریق کہا کرتیں تھیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ تنہا عورت بھی تکبیر کہ سکتی ہے۔

ترجمه: ٢ اورامام الوحنيفة كادليل وه حديث بعجو يهليروايت كا -

تشریح: امام ابوحنیفه گیرائی به که شهروالول پر تکبیرتشریق ہے گاؤل والول پر نہیں اسکی دلیل پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت علی گاؤل تا ما ابوحنیفه گاؤل تا علی اللہ نام ابوحنیفه اللہ نام علی اللہ نام عبد الرزاق ، نمبر ۱۹۵۹ مصنف عبد الرزاق ، نمبر ۱۹۵۹ کا ساز میں ہے کہ شہر کے علاوہ پر تکبیر نہیں۔

م والتشريق هو الجهر بالتكبير كذا نقل عن الخليل بن احمد م ولان الجهر بالتكبير خلاف السنة والشرع وردبه عند استجماع هذه الشرائط في الاانه يجب على النساء اذا اقتدين بالرجل وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية.

ترجمه: ٣ تكبيرتشريق كامطلب ہے كة كبيركوز ورسے براھے خليل ابن احمد سے يهي منقول ہے۔

تشریح: تکبیرتشریق کے بارے میں فرماتے ہیں کھلیل ابن احمد لغت کے امام ہیں انہوں نے فرمایا کہ کبیرتشریق کا مطلب ہی ہے کہ اسکوز ورسے پڑھا جائے۔

وجه: (۱) تكبيرتشريق زور سے پڑھے اسكى دليل بياثر ہے۔ و كان عمر "يكبر فى قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون و يكبر أهل الاسواق حتى توتج منى تكبيرا ۔ (بخارى شريف،باب الكبير أيام فى واذاغداالى عرفة ، ١٥٦٥، فيكبرون و يكبر أهل الاسواق حتى توتج منى تكبير كمة كه پورامنى گونج جاتا۔ جس سے معلوم ہوا كة تكبير كهنے كا مطلب ، تى نمبر ٩٤٥) اس اثر ميں ہے كه حضرت عمر استے زور سے تكبير كهنے كه پورامنى گونج جاتا۔ جس سے معلوم ہوا كة تكبير كهنے كا مطلب ، تى ہے كه زور سے كه (۲) تكبير اعلان اور جھنڈوں ميں سے ہاور شعار ہے اسلے اسكوا ظہار كرنا چا ہے اسلے بھى اسكوز ورسے پڑھنا چا ہے۔

ترجمه: سی تکبیرکوزورسے پڑھناخلاف سنت ہے اور شریعت ان تمام شرطوں کے ساتھ وار دہوئی ہے [اس لئے ان شرطوں کے پائے جانے پر بھی تکبیر کہی جائے گی ورنہ نہیں]

تشریح: اوپرامام ابوحنیفہ گا تول گزرا کہ پانچ شرطوں کے ساتھ تکبیر تشریق کہی جائے گی۔ (۱) یہاں اسکی وجفر مارہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ زور سے تکبیر کہنا اس آیت کے خلاف ہے۔ أدعوا ربکہ تضرعا و خفیة انه لا یحب المعتدین ۔ ( آیت ۵۵ میں میں میں ہے۔ اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من الفول بالغدو و الآصال و لا تکن من الغافلین ۔ ( آیت ۲۰۵ میورة الاعراف ک) ان دونوں آیتوں میں ہے کہ اللہ کو آہتہ یاد کرنا چا ہے ، اس لئے زور سے تکبیر کہنا خلاف سنت ہے اسلئے جن جن شرطوں کے ساتھ تکبیر تشریق زور سے کہنے کی اجازت ہوئی ہے انہیں شرطوں کے ساتھ اجازت ہوگی ان کے علاوہ کے ساتھ اجازت ہوگی اس لئے امام ابوحنیفہ نے تکبیر کے لئے پانچ شرطیں لگا ئیں۔ ( ۳ ) ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ لوگ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوگے تو زور سے تکبیر کے لئے باش کے کی وجہ سے حرج ہوگا۔

ترجمه: ۵ مگریه که عورتول پرتگبیر کهنا واجب ہے جب وہ مردکی اقتداء کریں، اور مسافر پر جب وہ قیم کی اقتداء کریں تابع ہو نے کے طریقے پر۔ ل قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت ان اكبر فكبر ابوحنيفة دل ان الامام وان ترك التكبير لايتركه المقتدى وهذا لانه لايؤدى في حرمة الصلواة فلم يكن الامام فيه حتما وانما هو مستحب.

قشریج: اکیلی عورت فرض پڑھ رہی ہوتوا مام ابو حنیفہ کے یہاں اس پر تکبیر زور سے کہنا واجب نہیں ہے، کین اگر مرد کی اقتداء میں فرض پڑھ رہی ہوتو مرد کے تابع ہوکر تکبیر کہے گی۔۔اسی طرح صرف مسافر نماز پڑھتے ہوں توان پر تکبیر نہیں ہے، کین اگر مقیم امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوں توامام کی اتباع میں مسافر تکبیر زور سے کہے گا۔

وجه: (۱) عورت مردكتابع موكرتكبير كهاسكى دليل اثر به. و كان النساء يكبون خلف أبان بن عثمان. (بخارى شريف، باب الكبير أيام منى واذا غدا الى عرفة ، ص ١٥٦ ، نمبر ٩٠٠) اس اثر ميں به كه عورتيں حضرت ابان بن عثمان كے پيچ كبير كها كرتين تقى ، يعنى اسكى اتاع ميں تكبير كہتيں تقيس -

ترجمه: له حضرت امام ابویوسف یعقوب فرماتی بین که عرفه کے دن میں نے مسافروں کونماز پڑھائی تو تکبیر کہنا بھول گیا تو امام ابو حنیفہ نے بعد میں تکبیر کہی ۔ بیقصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام اگر تکبیر چھوڑ بھی دے تو مقتدی اس کو نہ چھوڑ ہے۔ اور بیہ اس وجہ سے ہے کہ بیکبیر نماز کتے کے میں ادانہیں کی جاتی اس لئے امام کا ہونا اس میں واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔

تشریع: حضرت اما م ابو یوسف بین اور انہوں نے لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی، اتفاق سے نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول گئے تو امام ابو حنیفہ نے انکوا مام بنایا، اور انہوں نے لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی، اتفاق سے نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول گئے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے نیچھے سے تکبیر کہی، اور انکے ساتھ سب نے تکبیر کہی۔ اس واقعہ سے گئی با تیں معلوم ہو تیں [1] اگرامام تکبیر بھول جائے تو مقتدی بھی تکبیر نہ چھوڑ کے بلکہ وہ زور سے تکبیر کہتا کہ اسکون کر اور لوگ بھی تکبیر کہدلیں۔ اسکے برخلاف اگرامام تکبیر نے بھول جائے تو مقتدی اسکونہیں کرے گا، اسکی وجہ یہ ہے کہ تبعدہ نماز کے اندر ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نماز کے اندر مقتدی امام کوچھوڑ کر سجہ فہیں کرسکتا اسلے مقتدی امام کوچھوڑ کر سجہ فہیں کرسکتا اسلے مقتدی امام کوچھوڑ کر سجہ فہیں کہنا مقتدی اسکو کہہ سکتا ہے، امام کا ہونا واجب نہیں ، البتہ امام کی اوقد اور میں کہنا متحب ہے۔ [۲] اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو یوسف تی اتنی عظمت تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے انکوا پنا امام بین کہنا ہونے واحل قاتر انہاں میں بنایا۔ حرمۃ الصلا ق: کا ترجمہ ہے، نماز کے تربے میں۔

CLIPART\palms.JPEG.jpg not found.

### ﴿باب صلواة الكسوف ﴾

(۲۵۸) قال اذا انكسفت الشمس صلى الامام بالناس ركعتين كهياة النافلة في كل ركعة ركوع واحد

## ﴿ باب صلوة الكسوف ﴾

ضروری نوت: سورج گربهن کوسوف کہتے ہیں، اور چاندگر بهن کوخسوف کہتے ہیں۔ اس وقت نماز سنت ہے۔ اس کی دلیل بیہ حدیث ہے۔ عن ابی بکرة قال کنا عند النبی عَلَیْ فانکسفت الشمس فقام رسول الله یجو رداء ه حتی دخل المسجد فدخلنا فصلی بنا رکعتین حتی انجلت الشمس فقال النبی عَلیْ ان الشمس والقمر لا ینکسفان لمو ت احد فاذا رأیتمو ها فصلوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم. (بخاری شریف، باب الصلوة فی کسوف اشمس س ۱۳۱ ابواب الکسوف نمبر ۲۰۰۰ ارابوداو دشریف، باب من قال اربع رکعات ۵ کا نمبر ۱۱۸۵)، اس باب کی آخری حدیث ہے) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج گربمن کے وقت نماز پڑھنی چاہئے۔

ترجمه: (۲۵۸) جب سورج گربمن ہوجائے تواہا م لوگوں کودور کعت نماز پڑھائے گانفل کی طرح ہر رکعت میں ایک رکوئ۔ تشریح: سورج گربمن ہوجائے تواہا م جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے۔اور جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں کہ ہرایک رکعت میں ایک رکوع کرتے ہیں اور قرائت آ ہت کرتے ہیں۔اسی طرح نماز کسوف بھی پڑھائیں گے۔

وجه: (۱) او پرکی صدیث بیس تقاکه دورکعت نماز پڑھائے گا۔اوراس بیس دورکوع کاذکرنہیں تقااس گئے ایک رکعت بیس دورکوع کاذکرنہیں تقااس گئے ایک رکعت بیس دورکوع کاذکریہ سے نہیں کریں گرا) عن قبیصة الهالالی قال کسفت الشمس علی عهد رسول الله فخر جفز عایجر ثوبه وانا معه یومنذ بالمدینة فصلی رکعتین فاطال فیهما القیام ثم انصرف وانجلت فقال انما هذه الآیات یخوف الله عزو جل بها فاذا رأیتموها فصلو اکاحدث صلوة صلیتموها من المکتوبة . (ابوداوَدشریف، باب من قال ارئع رکعات میں کا انہر کا انہر کا ارسنی للبیمقی باب من سلی فی الخوف رکعتین ج ثالث میں ۱۸۹۳، نمبر ۱۳۳۳) اس مدیث بیس ہے کہ فجر کی نماز میں جس طرح ایک رکوع کے ساتھ نماز پڑھی اسی طرح نماز سورج گرائن کی پڑھی جائی ۔احدث صلو۔ة من المکتوبة سے فجر کی نماز مراد ہے۔ نیز اس مدیث میں دوم تبدر کوع کرنے کا تذکرہ نہیں ہے (۳) سمرة بن جند کی لمبی مدیث ہے۔ جس کا گئرااس طرح ہے۔ قال سمو قبینما أنا غلام من الانصار نر می غرضین لنا . ... فصلی فقام بنا کاطول ما قام بنا فی صلو ق قط لا نسمع له صوتا قال ثم رکع بنا کاطول ما رکع بنا فی صلو ق قط لا نسمع له صوتا قال ثم میں الدوراور وردی فیل فی الرکعة الاخری مثل ذلک. (ابوداوَد سجد بنا کاطول ما سجد بنا فی صلو ق قط لا نسمع له صوتا ثم فعل فی الرکعة الاخری مثل ذلک. (ابوداوَد سجد بنا کاطول ما سجد بنا فی صلو ق قط لا نسمع له صوتا ثم فعل فی الرکعة الاخری مثل ذلک. (ابوداوَد

ل وقال الشافعي ركوعان له ماروت عائشة. ٢ ولنا رواية ابن عمرو الحال اكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح لروايته

شریف، باب من قال اربع رکعات ص ۱۵ انمبر ۱۱۸ ا) اس حدیث میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک رکعت میں دور کوع نہیں کے ۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج گربن کی نماز میں ایک رکعت میں دور کوع نہیں کریں گے۔ بلکہ ایک رکوع ہی کیا جائے گا (۴) صرف یہی ایک نماز ہے جس میں دور کوع کا تذکرہ ہے باقی نمازوں میں ایک رکوع ہے۔ اس لئے امام ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں جس میں ایک رکوع کا تذکرہ ہے۔ البتہ کوئی دور کوع کرے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ نماز صحیح ہوگی۔

قرجمه: اورامام شافع نفر ما یا بررکعت کے لئے دورکوع بوں۔ انکی دلیل وہ روایت ہے جوحضرت عاکش نے روایت کی۔

فائدہ: امام شافع فرماتے ہیں کہ سورج گربن کی بررکعت میں دورکوع بوں۔ موسوعہ میں عبارت بیہ ہے۔ قبال الشافعی تعن عن عائشة عن النبی علیہ النبی علیہ الشمس کشفت فصلی رسول الله علیہ فوصفت صلاته رکعتین ، فی کل رکعة رکعتان ۔ (موسوعة امام شافع نمی کتاب صلاق الکہ ونہ براکعت میں دورکوع بول۔

وحمہ: (ا) ان کی دلیل بیعد یہ ہے۔ جوصاحب صدایہ نے اشارہ کیا ہے۔ ان عبائشة زوج النبسی علیہ اخبرته ان رسول الله علیہ صلی یوم خسفت الشمس فقام فکبر فقراً قراءة وطویلة ثم رکع رکوعا طویلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمدہ وقام کما هو ثم قراً قراءة وطویلة وهی ادنی من القراءة الاولی ثم رکع رکوعا طویلا ثم سلم طویلا وهی ادنی من الرکعة الاولی ثم سجد سجو دا طویلا ثم فعل فی الرکعة الآخرة مثل ذلک ثم سلم وقد تجلت الشمس ۔ (بخاری شریف، باب حل یقول کسفت الشمس او حفت ص ۲۲ انبر ۲۵ م المرسلم شریف، کتاب الکوف وقد تجلت الشمس ۔ (بخاری شریف، باب حل یقول کسفت الشمس او حفت عمل می الرکعة الآخرة مثل ذلک ثم سلم وقد تجلت الشمس ۔ (بخاری شریف، باب حل یقول کسفت الشمس او حفت عمل می الرکعة الآخرة مثل ذلک ثم سلم وقد تجلت الشمس ۔ (بخاری شریف، باب حل یورک کسفت الشمس او حفت عمل میں دورک عوال ۔

ترجمه: ۲ اور ہماری دلیل حضرت ابن عمر کی روایت ہے، اور قریب ہونے کی وجہ سے مردوں پرحال زیادہ واضح ہوسکتا ہے، اس کئے ترجیح انکی روایت کو ہوگی۔

تشریح: ایک روایت ہے حضرت عائشگی جس میں ہے کہ ایک رکعت میں دورکوع فر مایا، کین بی عورت ہے اسلے عالب گان بیہ ہے کہ بیت میں دورکوع فر مایا، کین بی عورت ہے اسلے عالب گان بیہ ہے کہ بیت صور سے دورہوگی اسلے انکوا تنا پیٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے ہررکعت میں دورکوع کے ہیں یا ایک ،اس لئے انکی روایت کو لینا اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر خضور کے قریب تصاورائی روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی رکوع فر مایا ہے اسلے انکی روایت کو لینازیادہ بہتر ہے۔ حدیث بیہ ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال: انکشفت الشمس علی عهد رسول الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ

(٢٥٩) ويطول القراء ة فيهما ﴾ ل ويخفى عند ابى حنيفة ألا يجهر وعن محمد مثل قول ابى حنيفة الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ا

سجد فلم یکد یرفع ثم رفع فلم یکد یسجد ثم سجد فلم یکد یرفع ثم رفع و فعل فی الرکعة الآخری مثل ذالک . (ابوداودشریف، باب من قال بر کع رکتین ،ص ۱۵، نمبر ۱۱۹ ارنسائی شریف، باب نوع آخر من صلاة الکسوف، س۰۱۰ نمبر ۱۲۸۳) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک ہی رکوع کیا ۔۔حدیث کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ بیحدیث عبراللہ بن عمرو بن العاص سے منقول ہے۔

ترجمه: (۱۵۹) دونوں رکعتوں میں قر أت لبى كى جائے گا۔

ترجمه: ل اورآ استدى جائى امام ابوطنيفد كنزد كيد

وجه: (۱) حدیث میں ہے کہ آپ نے گر ہن کی نماز میں لمبی قر اُت کی اور یہ بھی ہے کہ آ واز سنائی نہیں دیتی تھی، حدیث یہ ہے۔ قال سمرة بينما أنا غلام من الانصار نرمي غرضين لنا . ... فصلى فقام بنا كاطول ما قام بنا في صلوة قط لا نسمع له صوتا قال ثم ركع بنا كاطول ما ركع بنا في صلوة قط لا نسمع له صوتا قال ثم سجد بنا كاطول ما سجد بنا في صلوة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك. (ابوداوَدشريف، بابمن قال اربع رکعات ص۵۷انمبر۸۸۱۸رتر مذی شریف، باب کیف القرأة فی الکسوف،ص ۱۲۷،نمبر۵۲۷)اس حدیث میں لاسمع له صوتا ہے۔ یت چاتا ہے کہ قرأت آہتہ کرے۔ (۲) اس ابوداؤدشریف کی دوسری حدیث ہے عن عائشة قالت کسفت الشمس علی عهد رسول الله عُلَيْكُ فخرج رسول الله فصلى بالناس فقام فحزرت قرأته فرأيت انه قرأ سورةالبقرة (الوداؤد شریف، باب القراءة فی صلوة الکسوف ص ۷۵ انمبر ۱۱۸۷) اس حدیث میں ہے کہ میں نے انداز ولگایا کہ آپ کی قر أت سور و بقره ا تنی کمی تھی۔اندازہ لگانے کا مطلب بیہ ہوگا کہ آپ نے قر اُت زور سے نہیں کی۔ورنہ توصاف کہتے کہ آپ نے سورۂ بقرہ پڑھی۔اس سے معلوم ہوتا ہے کے صلوق کسوف میں قرائت سری تھی۔ (۳) عن ابن عباس " قال: صلیت مع رسول الله عَلَيْسِيْهُ صلاق الكسوف فلم السمع منه فيها حوفا من القرآن . (منداحه، باب مندعبرالله ابن عباس، ج اول، ص ٢٦٦٨) بمبر ٢٦٦٨) اس حدیث میں ہے کہ قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سنا،جسکا مطلب پیہے کہ سورج گر ہن میں قر اُت آ ہستہ پڑھی۔ ترجمه: ٢ اورصاحبينٌ فرمات بين كقر أت زورت يره عداورامام حُدُّى ايك روايت امام ابوحنيفيَّ كساته ي-تشریح: صاحبین کی رائے ہے کہ سورج گر ہن میں قر اُت زور سے پڑھی جائے۔ امام محد کی ایک روایت ہے کہ قر اُت آ ہتہ کہی جائے ،اس صورت میں انکا قول امام ابوحنیفہ کے ساتھ ہوگا۔

س اما التطويل في القراء ة فبيان الافضل ويخفِّف ان شاء لان المسنون استيعاب الوقت بالصلواة والدعاء فاذا خفف احدهما طول الأخر. س واما الاخفاء والجهر فلهما رواية عائشة انه صلى الله عليه وسلم جهر فيها ٥ ولابي حنيفة رواية ابن عباس وسمرة بن جندب والترجيح قدمر من قبل

وجه: (۱) ان کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عائشة قالت جھو النبی عَلَیْ فی صلو ة النحسوف بقراء ته (بخاری شریف، باب الحجر بالقراءة فی الکسوف می انہر ۱۸۸ ارنسائی شریف، باب الحجر بالقراءة فی الکسوف ۱۸۵ انہر ۱۸۸ ارنسائی شریف، باب الحجر بالقراء قی صلاة الکسوف، سا۲۲، نمبر ۱۲۹۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے قرات جہری کی تھی۔ اس کئے سورج گرہن کی نماز میں جہری قرات سنت ہے۔

ترجمه: س پھر قر اُت لمبی کرناتو بیان نے اور اگر چاہے تو قر اُت مختصر بھی کرے، اسلئے کہ مسنون تو نماز اور دعاء سے وقت کو گھیرنا ہے، پس جبکہ ایک کو مختصر کیا تو دوسرے کو طول دے۔

تشریح: سورج گربن کی نماز میں کمبی قر اُت کرناواجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔اوراصل بات یہ ہے کہ جب تک گربن رہے اس وقت تک نماز اور دعاء دونوں میں سے کسی ایک میں مشغول رہنا چاہئے اور گربن ختم تک ایسا کرنا چاہئے ، پس اگر کمبی قر اُت کرے گا تو دعا کم کرنی ہوگی اوراس وقت تک دعا کرتے رہنا پڑے گا جب تک گربن کمل ختم نہ ہوجائے۔اس لئے دونوں میں سے ایک کرنا ہوگا تا کہ گربن کا پوراوقت گھر جائے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابی هریر ق..... فقال ان الشمس و القمر آیتان من آیت الله و انهما لایخسفان لموت احد فاذا کان ذلک فصلوا و ادعوا حتی یکشف ما بکم. (بخاری شریف، باب الصلوة فی کسوف القمرص ۱۹۵۵ نمبر ۱۲۲۲/۹۱۵ مسلم شریف، باب ذکر النداء بصلا ق الکسوف، الصلاق جامعة ،ص ۱۲۳۸، نمبر ۲۱۲۲/۹۱۵) اس حدیث میں ہے کہ نماز پڑھواور اس وقت تک دعا کرتے رہوجب تک گرئن ختم نہ ہوجائے۔۔استیعاب: کا ترجمہ ہے وقت کو گھیرنا۔

ترجمه: ٣ بهرحال قرأت پیشیده کرنایازور سے پڑھنا، توصاحبینؓ کے لئے حضرت عائشہ گی حدیث ہے کہ حضور گناس میں زور سے قرأت کی۔

تشریح: صاحبین کی بیروایت ابھی اوپر گزری ہے۔ عن عائشة قالت جھر النبی عَلَیْ فی صلوة النحسوف بقراء ته (بخاری شریف، باب الجمر بالقراءة فی الکوف ص ۱۰۲۵ نمبر ۱۰۲۵) اس حدیث میں ہے کہ زور سے قر اُت کی۔ توجمه: هے اورامام ابوطنیف کی دلیل حضرت ابن عباس اور سمرة ابن جندب کی روایت ہے۔ اور ترجیح پہلے گزر چکی ہے۔

ل كيف وانها صلواة النهار وهي عجماء (٢٢٠) ويدعو بعدها حتى تنجلى الشمس ﴾ ل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من هذه الافزاع شيئا فارغبوا الى الله بالدعاء عروالسنة في الادعية تاخيرها عن الصلواة

تشریح: یدونوں حدیثیں اوپرگزرگئیں۔حدیث کانمبریے ابوداؤدشریف نمبر۱۸۴ ارز ندی شریف،نمبر۲۹۲ منداحد، نمبر۲۲۲۸)

ترجمه: ٢ كيسےزورسة رأت كى جائے گى حالانكه وه دن كى نماز ہے اور كو نكے كى نماز ہے۔

تشریح : ۔امام ابوحنیفہ ؒنے فرمایا کہ سورج گرہن میں آہت قراُت کی جائے گی اسکی بیدلیل عقلی ہے۔کہ سورج گرہن کی نماز دن میں پڑھی جائے گی،اوردن کی نماز گوئے کی نماز ہے اسلئے یوں بھی قراُت آہت ہی کرنی چاہئے۔

ترجمه: (۲۲۰) پردعا کریں گے یہاں تک کہ سورج کھل جائے۔

ترجمه: ا حضورً ك قول كي وجه ال كرجب ال تكبر المث كي چيزول كود يكهوتو دعا كساته الله كي طرف رغبت كرو

تشریح: سورج گرئهن کی نمازلمبی پڑھی جائے گی۔ لیکن کمبی نماز پڑھنے کے بعد بھی گرئهن ختم نہ ہوتو دعا کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ گرئهن ختم ہوجائے۔ کیونکہ حضور گنے فرمایا کہ جب بھی گھبرا ہٹ کی باتوں کودیکھوتو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہوجا ؤ۔اوراس وقت تک نماز اور دعا کرتے رہوجب تک کہ وہ معاملہ ختم نہ ہوجائے۔

وجه: (۱) صاحب هداید کی حدیث تقریبایی ج.عن ابسی موسسی قال خسفت الشمس فی زمن النبی عالی النبی عالی ان هذه الآیات التی یوسل الله لا تکون لموت احد و لا لحیاته و لکن الله یوسلها یخوف بها عباده فاذا رأیتم منها شیئا فافزعوا الی ذکره و دعائه و استغفاره \_ (مسلم شریف، باب ذکر النداء بصلا ة الکوف، الصلاة جامعة من ۱۳۹۸ نمبر ۱۳۱۲ / ۱۱ سحدیث مین ہے کہ اس شم کی خوف کی چیز ہوتو دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہئے (۲) عن ابسی هریو ق..... فقال ان الشمس و القمر آیتان من آیت الله و انهما لایخسفان لموت احد فاذا کان ذلک فصلوا و ادعوا حتی یکشف ما بکم \_ (بخاری شریف، باب الصلوة فی کوف القمر ۱۵ مین مین مین مین مین مین مین کے نماز پڑھواور اس وقت تک دعا کرت النداء بصلاة الکوف، الصلاة جامعة میں ۱۹۳۹ نمبر ۱۹۵۵ (۱۲ مین مین ہے کہ نماز پڑھواور اس وقت تک دعا کرت رہوجب تک گربن ختم نہ ہوجائے۔

ترجمه: ٢ اوردعاك بارے ميں سنت بيہ كه نماز كے بعد كرے۔

**تشریح**: گھبراہٹ کے وقت نماز اور دعا دونوں کرناہے، کین سنت بیہے کہ نماز پہلے پڑھے اور دعا بعد میں کرے۔

(۱۲۱) ويصلى بهم الامام الذي يصلى بهم الجمعة وان لم يحضر صلى الناس فرادى ﴾ ل تحرزا عن الفتنة (۲۲۲) وليس في خسوف القمر جماعة ﴾

وجه: (۱) مدیث یہ ہے۔ عن ابی بکرة قال کنا عند النبی عَلَیْ فانکسفت الشمس فقام رسول الله عَلیہ ان یہ بحر ردائیه حتی دخل السمسجد فدخلنا فصلی بنا رکعتین حتی انجلت الشمس، فقال النبی عَلیہ ان الشسمس و القمر لا ینکسفان لموت أحد فاذا رأیتموها فصلو و ادعوا حتی ینکشف ما بکم ۔ (بخاری شریف، باب الصلاة فی کسوف اشمس، ص ۱۲۵، نمبر ۱۹۰۰) اس مدیث میں ہے کہ صور نے پہلے نماز پڑھی اور بعد میں دعا کی، اور یہ بھی فرما یا۔ فصلو و ادعوا حتی ینکشف ما بکم ۔ نماز پڑھواور پھردعا کرو۔ (۲) یوں بھی عام طور پرنماز کے بعد بی دعا کرتے ہیں ۔ اسلے بہتر یہ کہ کماز کے بعد بی دعا کرے۔

ترجمه: (۲۲۱) لوگوں کووہ امام نماز پڑھائے جولوگوں کو جمعہ پڑھاتے ہیں، اور اگرامام حاضر نہ ہوتو لوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں۔ ترجمه: ل فتنہ سے بیخے کے لئے۔

تشریح: جوامام جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں وہی امام سورج گر بن کی بھی نماز پڑھائے۔ کیونکہ اگرامام نہ ہوتو کوئی کہے گاوہ نماز پڑھائے گااور دوسرا کہے گادوسرا آدمی نماز پڑھائے گا۔اس بارے میں اختلاف ہوگا اسلئے اس فتنے سے بچنے کے لئے جمعہ کا امام نماز پڑھائے۔ پڑھائے۔

**9 جسه**: (۱) امام نہیں ہو نگے تولوگ انتثار پھیلائیں گے اور شور کریں گے اس لئے امام ہوتو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے اور امام نہ ہوتو پھر الگ الگ نماز پڑھے (۲) سورج گرہن کے وقت حضور ؓ نے نماز پڑھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نماز پڑھائیں گے۔

قرجمه: (۲۲۲) اورچا ندگر بن میں جماعت نہیں ہے۔

وجه الترام كري تولوگول كو پر بينانى موگا و اورانت مين موتا م جس كى وجه اورزياده اندهرا موجائ گا-اس لئے اگر چاندگر بن بين جماعت كا التزام كري تولوگول كو پر بينانى موگى داورانت الله يا الترام كري تولوگ تها تها نماز پر هيس ك (۲) عن ابسى بكر و قال كنا عند النبى عَلَيْكُ فانكسفت الشمس فقام رسول الله يجو رداء ه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبى عَلَيْكُ ان الشمس و القمر لا ينكسفان لمو ت احد فاذا رأيت موها فصلوا و ادعوا حتى ينكشف ما بكم. (بخارى شريف، باب الصلوة فى كوف الشمس ص اسما البواب الكوف نمبر مدار ابوداؤد شريف، باب من قال اربع ركعات ص 2 كانمبر ۱۱۸۵ اس مين ير غيب دى كماس فتم كى الله كى آيتين ظاهر مول

ل لِتعَذرالاجتماع في الليل اولخوف الفتنة ل وانما يصلى كل واحد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم شيئًا من هذه الاهوال فافزعوا الى الصلواة (٢٦٣) وليس في الكسوف خطبة

تو خود بخو دنماز پڑھواور دعا کرو۔اس لئے جاندگر ہن میں لوگ الگ الگ نماز پڑھیں گے۔

قرجمه: إرات مين اجماع معدر مونى كى وجدس، يا فتنه ك خوف كى وجدسه

تشریح: چاندگرہن میں تنہا تنہانمازہ، جماعت کے ساتھ نمازنہیں ہے اسکی دلیل عقلی ہے،[ا] کہرات میں لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہے اسلئے جماعت کے ساتھ نمازنہیں ہے [۲] دوسری وجہ ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے فتنہ کا بھی خوف ہے اسلئے جماعت کے ساتھ مسنون نہیں ہے

ترجمه: ٢ ہرآ دمی اپنے اپنے طور پرحضور کے اس قول کی وجہ سے نماز پڑھے کہ جبتم ان خوف کی باتوں میں سے کوئی چیز دیکھو تو گھبرا کرنماز کی طرف جاؤ

تشریح: بیحدیث او پرگزرگی ہے (بخاری شریف ص ۱۵۵ نمبر۱۰۸)

لغت: اهوال: هولناك مصيبت \_افزعوا: فزع \_م مشتق ہے، گھبرانا

قرجمه: (۲۲۳)اورنماز کسوف مین خطبهین ہے۔

تشویح: حضور نیماز کسوف کے بعد خطبہ دیا ہے لیکن وہ ایک رسم کودور کرنے کے لئے تھا کہ لوگ سے جھتے تھے کہ کسی کے مرنے یا زندہ ہونے پر سورج گربن ہوتا ہے اوراس دن آپ کاصا جزادہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ اس لئے آپ نے اس کی نفی کے لئے خطبہ دیا لیکن نماز عید اور نماز جعد کی طرح با ضابطہ خطبہ دینا ضروری نہیں ہے۔ خطبہ کے بغیر بھی نماز ہوجائے گی۔ ایسے آیت من آیات اللہ کے خطبہ کے بغیر بھی نماز ہوجائے گی۔ ایسے آیت من آیات اللہ و انهما لا یخسفان لموت احد واذا کان ابی بکرة ... فقال (علایہ) ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ وانهما لا یخسفان لموت احد واذا کان ذلک فیصلوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم و ذلک ان ابنا للنبی علیہ میں نماز کے بعد فقال الناس فی ذلک فیصلوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم و ذلک ان ابنا للنبی علیہ میں نماز کے بعد فقال: سے انچر تک خطبہ دیا خلک (بخاری شریف، باب الصاوۃ فی کسوف القمرص ۱۰۵۵ نبر ۱۰۹۳) اس حدیث میں نماز کے بعد فقال: سے انچر تک خطبہ دیا حساس تو فصلوا وادعوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے۔ فاذا رأیتم شیئا من اعتقادات کوئم کرنے کے لئے خطبہ دیا تھا۔ ورنہ اصل تو فصلوا وادعوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے۔ فاذا رأیتم شیئا من اعتقادات کوئم کرنے کے لئے خطبہ دیا تھا۔ ورنہ اصل تو فصلوا وادعوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے۔ فاذا رأیتم شیئا من اعتقادات کوئم کرنے کے لئے خطبہ دیا تھا۔ ورنہ اصل تو فصلوا وادعوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے۔ فاذا رأیتم شیئا من کے وقت گھبرا کراللہ کے ذکر اور استغفار کی طرف جاؤہ ہی لوگوں کو یہ سب مسائل سمجھانے کی ضرورت پڑے تو سمجھادیں۔ با ضابطہ کے وقت گھبرا کراللہ کے ذکر اور استغفار کی طرف جاؤہ ہی لوگوں کو یہ سب مسائل سمجھانے کی ضرورت پڑے تو سمجھادیں۔ با ضابطہ

#### ل لانه لم ينقل

خطبہ ضروری نہیں کہ اس کے بغیر نماز کسوف نہیں ہوگی۔

ترجمه: إ اسك كدية منقول نهين ب-

تشریح: حدیث میں خطب کا ذکر تو ہے کین اس اعتبار سے نہیں ہے کہ خطبہ کے بغیر نماز ہی نہ ہو۔خطبہ کا ثبوت ہیں۔ عن اسماء قالت فانصر ف رسول الله علیہ الله علیہ و قد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد ۔ (بخاری شریف، باب قول الامام فی خطبة الکسوف امابعد، ص ا کا ان مربخ الله اس مدیث میں کسوف میں خطبے کا ذکر ہے۔

Settings\Administrator\My
Documents\JPEG CLIPART\tree-logo.jpg
not found.

#### ﴿ باب صلوة الاستسقاء ﴾

(٢٦٣) قال ابوحنيفة ليس في الاستسقاء صلواة مسنونة في جماعة فان صلى الناس وحدانا جاز وانما الاستسقاء الدعاء والاستغفار في للقوله تعالىٰ: فقلتُ استغفروا ربكم انه كان غفارا :الأية

### ﴿ بابِ صلوة الاستسقاء ﴾

**ترجمه**: (۲۲۴)امام ابوحنیفه نے فرمایا استسقاء میں جماعت کے ساتھ نماز مسنون نہیں ہے۔ پس اگر تنہا تنہا نماز پڑھے توجائز ہے، استسقاء صرف دعا اور استغفار کا نام ہے۔

**تشریع**: آپ نے بھی نمازاستہ بڑھی ہے اور بھی صرف جمعہ کے خطبہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔اس لئے استہ قاء دونوں طرح جائز ہے۔صرف نماز ہی پڑھنامسنون نہیں ہے۔

ترجمه: ل الله تعالى كاقول كمايخ رب سے استغفار كروه بهت معاف كرنے والا ہے

وجه: (۱) صاحب هدایی کی آیت بیہ ہے۔ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا ۵ پر سل السماء علیکم مدرادا ٥ آیت ۱۰ ارااسورهٔ نوح ۱۷ جس میں بی می ہے کہ اپنے گنا ہوں سے تو بہاور استغفار کروتو بارش خوب ہوگی۔ جس سے معلوم ہوا کہ گنا ہوں سے تو بہاور استغفار کروتو بارش خوب ہوگی۔ جس سے معلوم ہوا کہ استقاء کے بارش ما نگنا استقاء ہے (۲) صاحب هدایہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ استقاء کے لئے جمعہ کے نظبہ کے وقت آپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ اس سے بارش ہوگئی ۔ عن انسس بن مالک ان رجلا دخل المسجد یوم المجہ عقہ ورسول الله عالیہ علیہ قائما یخطب ... فرفع رسول الله یدیه قال اللهم اغشا . ( بخاری شریف ، باب الاستقاء فی نطبۃ الجمعۃ غیر ستقبل القبلۃ ص ۱۳۸۸ نمبر ۱۱۰ ارسلم شریف ، کتاب الاستقاء ص ۱۹۳ نمبر ۱۸۹۷ میں مرف و ما اور استغفار سے بھی مستقل نماز نہیں پڑھی صرف دعا اور استغفار سے بھی مستقل نماز نہیں پڑھی صرف دعا اور استغفار سے بھی

٢ ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم تروعنه الصلوة (٢٢٥) وقالا يصلى الامام ركعتين كالله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلوة العيد رواه ابن عباس ٢ قلنا فعله مرة وتركه اخرى فلم يكن سنة ٣ وقد ذكر في الاصل قول محمد وحده.

استسقاء ہوجائے گا۔اورنماز پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔

ترجمه: ٢ حضورً ني پانى كے لئے دعامائلى اوراس وقت نماز منقول نہيں ہے۔

تشریح: اوپری عبارت کایہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے استیقاء کے لئے بھی نماز پڑھی ہی نہیں، بلکہ اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں پانی کے لئے دعاما نگی اور بارش ہوگئی، اور اس وقت استیقاء کی نماز نہیں پڑھی۔ مید میث ابھی اوپر گزری ۔ البتہ دوسرے موقع پر استیقاء کی نماز پڑھی ہے۔ اسکے لئے حدیث آگے آرہی ہے۔

قرجمه: (٢٦٥) امام ابولوسف اورامام محد فرمايا كهامام دور كعت نماز برها كيس كـ

ترجمه: اسلئے کہ حضور سے روایت کی ہے کہ نماز استسقاء میں دور کعت عید کی نماز کی طرح پڑھی۔اسکوحضرت ابن عباس نے روایت کی ہے۔

تشریح: صاحب صدای کا صدیث یہ ہے۔ ارسلنی الی ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله عَلَيْكُمْ فی الاستسقاء .... فكم یخطب خطبكم هذه و لكن لم يزل فی الدعاء و التضرع و التكبير ، ثم صلی ركعتين كما يصلی فی العيد ر (ابوداودشريف، باب جماع ابواب صلاة الاستنقاء وتفريعا، ص ۱۸۲۸، نمبر ۱۸۵۸ رقدی شريف، باب ما وقع علی صلاة الاستنقاء، ص ۱۸۲۸، نمبر ۵۵۸ اس حدیث میں ہے كه نماز عبد كی طرح دور كعت نماز برا هے۔

ترجمه: ٢ جم يه جواب دية بيل كربهي نماز برهي ماور بهي جهور دي مي، اسك نماز برهناست نهيل موئي ـ

تشریح : بیصاحبین گوجواب ہے کہ آپ نے بھی استنقاء کی نماز پڑھی ہے اور بھی نہیں بھی پڑھی ہے اسلئے نماز پڑھناہی سنت

(۲۲۲) ويجهر فيهما بالقراءة اعتبارا بصلواة العيد (۲۲۷) شم يخطب الماروى النبى صلى الله عليه وسلم خطب

نہیں ہوئی، بلکہ اصل سنت تو دعا ہے اور کسی نے نماز پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔

ترجمه: س مصنف فرمات ميں كماصل يعنى مبسوط ميں صرف امام مُركّا قول ہے كماستسقاء كى نماز يراهى جائے۔

تشریح: صاحب هدای فرماتے ہیں کہ اصل جسکو مبسوط کہتے ہیں بیام محمد کی کتاب ہے اس میں ہے کہ استسقاء کے لئے نماز پڑھنا صرف امام محمد کا قول ہے۔ اسکا مطلب بیہ ہوا کہ امام ابو یوسف کی رائے بھی یہی ہے کہ استسقاء کے لئے صرف دعا کافی ہے۔

ترجمه: (۲۲۲) دونوں رکعتوں میں قرات جبری کرے۔

ترجمه: اعدى نماز يرقياس كرتے ہوئـ

تشریح: اوپرحفرت عبدالله ابن عباس کی حدیث گزری که استهاء کی نمازی طرح پر هی جائے گی۔ اورعید میں قرات زور سے کی جاتی ہے۔ اسلے استهاء کی نماز میں زور سے قرات کی جائے گی۔ اسلے استهاء کی نماز میں زور سے قرات کی جائے گی۔ اسلے استهاء کی نماز میں زور سے قرات کی جائے گی۔ اسلے استهاء کی نماز میں نور سے قرات کی جائے گی۔ اسلے وجه النبی عن عمه قال خوج النبی عن عمه قال خوج النبی علی میں ہے کہ استهاء کی نماز میں زور سے قرات کی ۔ عن عباد بن تمیم عن عمه قال خوج النبی علی استهاء کی استهاء کی القراء ق ۔ (بخاری شریف، علی رکعتین یجھر فیھما بالقراء ق ۔ (بخاری شریف، باب الجھر بالقراء ق فی الاستهاء ص ۱۹۳ نمبر ۲۹۳ مسلم شریف، کتاب صلوق الاستهاء ص ۲۹۳ نمبر ۲۹۳ مرا ۱۲۰ مسلم شریف، کتاب صلوق الاستهاء ص ۲۹۳ نمبر ۲۹۳ مرا ۱۲۰ ابودا و دشریف، ابواب صلوق الاستهاء ص ۱۵ انجاب اس حدیث میں ہے کہ زور سے قرات کی۔

ترجمه: (٢٢٧) پرامام خطبدد\_

ترجمه: إ سلئ كدروايت كى كى سے كد حضور في خطب ديا ہے۔

وجه: (۱) خطبروینے کے لئے صاحب صدایہ کی حدیث ہے۔ عن عائشة قالت شکا الناس الی رسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عزوجل الخ (ابوداود قصوط السمطو فامر بمنبر فوضع له فی المصلی ... فقعد علی المنبر فکبر وحمد الله عزوجل الخ (ابوداود شریف، بابرفع الیدین فی الاستشقاء س۲ کا نمبر ۱۵ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کے لئے منبررکھا گیااور اس پر آپ بیٹھ گئے اور تکبیر وتحمید کی جس میں خطبہ کا اشارہ ہے۔ البتہ ایسا خطبہ نہیں دیا جوعیدین اور جمعہ میں دیا جا تا ہے۔ اسی لئے بعض حدیث میں ہے کہ اس طرح کا خطبہ نہیں دیا کرتے تھے (۲) عن أبی هریوة قال: خوج رسول الله علیہ ثم قلب ردائه فصلی بنا رکعتین بلا اذان و لا أقامة ثم خطبنا و دعا الله و حول وجهه نحو القبلة رافعا یدیه ثم قلب ردائه

عند ابى يوسفُّ خطبة واحدة (٢١٨) ولا خطبة عند ابى عند محمدً. عند ابى يوسفُّ خطبة واحدة (٢١٨) ولا خطبة عند ابى حنيفةً الله الله الله الله الله الله الله عليه وسلم استقبل القبلة و حَوَّل رداء ه

فجعل الأيمن على الايسر و الأيسر على الايمن \_(ابن ماجة ،باب ماجاء في صلاة الاستنقاء، ص ١٨٠، نمبر ١٢٦٨ روارقطني ،كتاب الاستنقاء ج ثاني ص ٥٣ نمبر ١٤٨٦)) اس حديث ميس بي كه آب في خطبه ديا ـ

قرجمه: ع پرام مُرُّ كزديك عيد ك خطيكى طرح دوخطيه و نگار

تشریح: امام محمر کے نزدیک جس طرح عید میں دوخطے ہوتے ہیں اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ایک خطبے کے بعدامام بیٹھیں گے۔

وجه: دوخطبه کے لئے بیرحدیث ہے۔ارسلنی الی ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله عَلَيْكُ فی الاستسقاء .... فكم يخطب خطبكم هذه و لكن لم يزل فی الدعاء و التضرع و التكبير، ثم صلی ركعتين كما يصلی فی العيد \_(ابوداودشريف،باب جماع ابواب صلاة الاستسقاء وتفريعها،ص م ١٦٠ نمبر ١١٦٥) اس حديث ميں ہے كماستسقاء كى نماز عيد كي العيد حرابوداودشريف، باب جماع ابواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، ص م ١١٠ نمبر ١١٦٥) اس حديث ميں ہے كماستسقاء كى نماز عيد كي اورعيد ميں دوخطبے ہيں اس لئے يہاں بھى دوخطبے ہوں۔

ترجمه: ٣ اورامام ابويوسف يك يهال ايك خطبه -

تشریح: حضرت امام ابو یوسف یے یہاں یہ ہے کہ استسقاء میں ایک خطبہ دے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے انداز سے معلوم ہوتا ہے آ ی نے استسقاء میں ایک خطبہ دیا ہے۔

ترجمہ: (۲۲۸) امام ابوصنیفہ کے نزدیک خطبہ ہیں ہے لے اس لئے کہوہ جماعت کے تابع ہے اور الکے نزدیک استسقاء کی نماز ہی نہیں ہے۔

تشریح: امام ابوطنیفهٔ کے نزدیک استسقاء میں خطبہ نہیں ہے، اوراسکی وجہ بیہ کے مخطبہ تواس وقت دے گاجب کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو۔ اور او پر گزر چکا ہے کہ امام ابوطنیفه کے نزدیک استسقاء کی نماز بی نہیں ہے، بلکہ اصل دعاء اور گر گڑا نا استسقاء ہے اسلئے خطبہ دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اسلئے خطبہ بھی نہیں ہے۔

ترجمه: (۲۲۹) دعاكرت وقت قبله كارخ كرك

قرجمه: إن الله كر مضور عدوايت م كرآب في دعاكوفت قبله كااستقبال فرمايا اورجا دركوبيانا

وجه: صاحب هدايك حديث يه، جس مين م كددعا كرت وقت قبلدرخ كرے اور جا دركو بھى بلائے۔ عن عباد بن تميم

(٠٤٠) ويقلبُ رداء ه ﴿ لَمَا روينا ٢ قَالٌ هٰذَا قُولَ مَحَمَدُ امَا عند ابَى حنفيةً فلا يقلّب رداء ه لانه دعاء فيعتبر بسائر الادعية وما رواه كان تفاؤل (١٦٢) ولا يقلب القوم ارديتهم ﴾ ل لانه لم ينقل انه امرهم بذلك (١٢٢) ولا يحضراهل الذمة الاستسقاء ﴾

عن عمه قال خرج النبى عَلَيْكِ يستسقى فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداء ه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بسالقراء قرب النبى عَلَيْكِ يستسقى فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداء ه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بسالقراء قى الاستنقاء ص ١٩٦١ نمبر ١٩٣١ المسلم شريف، كتاب صلوة الاستنقاء ص ١٩٢١ نمبر ١٩١١) اس حديث مين ہے كة بلدر جوكر دعا كر \_\_ حول كا معنى ہے بلٹے درداء: چاور

ترجمه: (۲۷٠) اپنی چادرکو پلئے۔

ترجمه : اس مدیث کی بناپر جویس نے روایت کی ۔ دیروایت او پرگزرگی۔

ترجمه: ۲ فرمایا که بیام محمد کا قول ہے، بہر حال امام ابو حنیفہ کے نزدیک تواپنی چا در کونہ پلٹے اسلئے که بید عاہے، تو اور دعاؤں برقیاس کیاجائے گا، اور جوروایت کی ہے وہ نیک فال کے طور برتھا۔

تشریح: استسقاء میں چادر کا بیٹنا فرماتے ہیں کہ یہ امام جھڑکا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ گی رائے تو بہی ہے کہ چادر کونہ بیٹے۔ اسکی دلیل میر ہے کہ اور دوسری دعامیں چادر نہیں بیٹتے ہیں تو اس میں چادر بیٹنا ضروری نہیں ہے،۔ اور اوپر جورویت گزری جس میں ہے کہ حضور گنے چادر بیٹی تھی وہ نیک فالی کے طور پر کی تھی کوئی ضروری نہیں تھا، اسلئے نیک فالی کے طور پر چادر بیٹے تو جائز ہے، بلکہ سخسن ہے۔۔ تفاؤلا: نیک فالی

ترجمه: (۲۷۲)استسقاء مین ذمی حاضر نه مول ـ

ل لانه لاستنزال الرحمة وانما تنزل عليهماللعنة.

ترجمه: ل اس لئے کہاستیقاءرحمت کوا تاریے کے لئے ہےاوران کا فروں پرلعنت اثرتی ہے[اسلئے اسکواستیقاء میں نہ لائے]

تشریح: ذمی لینی جوکا فرٹیکس دے کر اسلامی حکومت میں رہتے ہیں ان کوذمی کہتے ہیں، وہ استسقاء میں حاضر نہ ہوں۔ وجه: ذمی کا فرہیں۔ان پر اللّٰد کا غضب نازل ہوتا ہے اس لئے یانی ما نگنے کے موقع پر مغضوب آدمیوں کو حاضر نہیں کرنا چاہئے۔

Settings\Administrator.USER\My
Documents\3) JPEG
CLIPART\ANCHASA.JPEG.jpg not found.

#### ﴿باب صلوة الخوف ﴾

(۲۷۳) اذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طائفتين طائفة على وجه العدو طائفة خلفه فيصلى بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة الى وجه العدو وجاء ت تلك الطائفة فيصلى بهم الامام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا الى وجه

## ﴿ باب صلوة الخوف ﴾

فسروری نون : نمازخوف کی صورت ہے ہے کہ تمام آدی ایک ہی امام کے پیچے نماز پڑھنا چاہے ہوں تو امام دوجہا عتیں بنا دیں گے۔ اور ہرایک جماعت کو آدھی آدھی نماز پڑھا کیں گے۔لیکن اگر دوامام ہوں تو ہرایک جماعت الگ الگ امام کے پیچے پوری پوری نماز پڑھیں گے۔ پھر آدھی آدھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ائمہ [جس میں حضرت امام ابو یوسف جھی ہیں ] فرماتے ہیں کہ جب تک حضور گھیات رہے تو ہرایک آدمی اپنی آخری نماز آپ کے پیچے پڑھنا چاہتا تھا اس لئے آپ کی حیات میں نماز خوف تھی۔لیکن آپ کے بعد اب اس طرح نماز پڑھنا منسوخ ہے۔ اب دوالگ الگ امام ہوں گے اور دونوں جماعتیں الگ الگ امام کے پیچے نماز پڑھے گی۔ان کا استدلال اس آیت ہے ہوصلوۃ خوف کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ و اذا کنت فیصہ قاقہ مت لھے الصلوۃ فلتقم طائفۃ منہم معک ولیا خذو السلحتھم فاذا سجدوا فلیکو نوا من ورائکم ولت أت طائفۃ اخری لم یصلوا فلیصلوا معک ولیا خذو احذرہم و اسلحتھم۔ (آیت ۲۰ اسورۃ النہاء می اس آیت کے بعد نماز خوف اس میں حضور کو خطاب ہے کہ آپ موجود ہوں تو لوگوں کو نماز خوف پڑھا کیں۔ جس کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ آپ کے بعد نماز خوف اس

فائده: جمهورائمة فرماتے ہیں که حضرت ابوموی اشعری نے لوگوں کونماز خوف پڑھائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی صلوة خوف جائز ہے، اثر یہ ہے۔ عن اب العالمية قال صلى بنا ابو موسى الاشعرى باصبهان صلوة النحوف. (سنن للیستی ، باب الدلیل علی ثبوت صلوة الخوف وانھالم آئے ج ثالث ص ۲۵۸ نمبر ۲۰۰۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بعد میں بھی نماز خوف پڑھائی جاسکتی ہے۔

نوت: اور کی آیت اور بیحدیث صلوة خوف کے جواز کی دلیل ہیں۔

ترجمه: (۲۷۳) جب خوف سخت ہوجائے توامام لوگوں کو دو جماعت بنائے۔ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں اور دوسری جماعت امام کے پیچھے۔ پس امام پہلی جماعت کوایک رکعت اور دوسجدے پڑھائے، پس جب کہ دوسرے سجدہ سے سراٹھائے پہلی جماعت چلی جائے گی دشمن کے مقابلہ پر،اور دوسری جماعت آئے گی تواس کوامام نماز پڑھائے گا ایک رکعت اور دوسجدے۔اورامام

العدووجاء ت الطائفة الاولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قرأة لانهم لا حقون و تشهدوا و سلموا و مضوا الى وجه العدو و جائت الطائفة الاخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة لانهم مسبوقون وتشهد واو سلموا

تشهد پڑھے گا اور سلام پھیرے لیکن دوسری جماعت سلام نہیں پھیرے گی بلکہ چلی جائے گی دشمن کے مقابلہ پر۔اور پہلی جماعت آئے گی اور وہ ایک رکعت اور دوسجدے اسلیے نماز پڑھے گی بغیر قرائت کے ( کیونکہ وہ لائق ہے اور لائق پر قرائت نہیں ہے اس لئے وہ قرائت نہیں کرے گی ) اور تشهد پڑھے گی اور سلام پھیرے گی اور چلی جائے گی دشمن کے مقابلہ پر۔اور دوسری جماعت آئے اور وہ ایک رکعت اور دوسجدے نماز پڑھیں قرائت کے ساتھ (اس لئے کہ یہ مسبوق ہیں اور مسبوق اپنی نماز پوری کرتے وقت قرائت کریں گے ) اور تشہدیڑھیں اور سلام پھیردیں۔

تشریح: داود شریف میں خوف کی نماز پڑھانے کا چار طریقہ بتایا گیا،ان میں سے کی طریقے سے نماز پڑھ گاتو نماز ہوجائے گی، اور درمیان نماز میں چیچے جانے کا اور آگے آنے کا جو ممل ہوگاس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اسلئے کہ مجبوری کی وجہ سے معاف ہے ۔ البتہ امام ابوصنیفہ ؓ کے نزد یک وہ طریقہ بہتر ہے جو متن میں گزرا۔ اسکی تشریح ہے ہے۔ کہ امام دو جماعت بنائے ۔ مثلا ایک خالد کی جماعت، اور دوسری شریف کی جماعت دوسری رکعت بغیر پڑھے ہوئے دشمن کے مقابلے پر جلی جائے اور شریف کی جماعت کو امام ایک رکعت پڑھائے ، اسکے بعد خالد کی جماعت دوسری رکعت بغیر پڑھے ہوئے دشمن کے مقابلے پر چلی جائے اور شریف کی جماعت امام کے لئے دوسری رکعت ہائے امام تشہد پڑھ کر سلام پھیرد ہے۔ اب شریف کی جماعت آگے آئے اور چھچے آگرا کیک رکعت ہوئی ہے، اب بغیر دوسری رکعت ملائے دشمن کے مقابلے پر چیچے چلی جائے۔ اور خالد کی جماعت آگے آئے اور اپنی دوسری رکعت بولی کہ دوسری رکعت میں لاحق ہیں ، اس لئے کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں مسبوق اسلئے دوسری رکعت بی جماعت آگے آئے اور اور شریف کی جماعت آگے کہ اور شریف کی جماعت آگے کہ اور شریف کی جماعت آگے کراپئی دوسری رکعت بولی کو حالے کے دوسری رکعت میں مسبوق اور شریف کی جماعت آپئی دوسری رکعت میں مسبوق اور شریف کی جماعت آپئی دوسری رکعت میں مسبوق اور شریف کی جماعت آپئی دوسری رکعت میں مسبوق اور شریف کی جماعت آپئی دوسری رکعت میں مسبوق ہوتا ہے وہ قرات کے ساتھ اپئی نماز پوری کرتا ہے، اسلئے شریف کی جماعت آگے آئی نماز پوری کرے۔

وجه: (۱) اس مديث ين اس كا ثبوت به ان عبد الله بن عمر قال غزوت مع رسول الله عَلَيْكُ قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله يصلى لنا فقامت طائفة معه و اقبلت طائفة على العدو وفركع رسول الله عَلَيْكُ بمن معه و سجد سجدتين ثم انصر فوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاء وا فركع رسول

#### ل والاصل فيه رواية ابن مسعود ان النبي عليه السلام صلى صلواة الخوف على الصفة التي قلنا

الله بهم ركعة و سجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ـ ( بخارى شريف، ابواب صلوة الخوف ص ۱۲۸ نمبر ۹۴۲ رابودا ؤد شريف، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم ص ۱۸، ابواب صلوة الخوف نمبر۱۲۴۴) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز خوف میں دو جماعتیں بنائے گا اور امام ہر جماعت کوایک ایک رکعت پڑھائے گا۔اور باقی ایک رکعت خوداینے اینے طور پر پڑھیں گے۔(۲) امام ابوحنیفہ کی نظر آیت کے اس جملہ کی طرف گئے ہے فسے ذا سجدوا فيليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا. (آيت ١٠٠١ سورة النساء ٢) اس آيت مين بي كريهل جماعت ایک رکعت کاسجدہ کرلے تو اس کو بیچھے چلے جانا چاہئے جس میں اشارہ ہے کہ دوسری رکعت اس کوفورانہیں پڑھنی جاہئے وہ بعد میں پوری کرے گی (۳) قاعدہ کےاعتبار سے حنفیہ کی بتائی ہوئی صورت میں پہلی جماعت نماز سے پہلے فارغ ہوگی اور دوسری جماعت بعد میں فارغ ہوگی اور قاعدہ کا تقاضا بھی یہی ہے (۴ )اس صورت میں امام کومقندیوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے۔اورا گر پہلی جماعت دوسری رکعت فورا پوری کر بے توامام کواتنی دیر تک دوسری جماعت کے آنے کاانتظار کرنا ہوگا۔اور بیامامت کے عہد ہے۔ کے خلاف ہے۔اس لئے پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے سامنے جائے پھر دوسری جماعت ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے سامنے جائے اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت پوری کرے۔اس کے پورا کرنے کے بعدوہ دشمن کےسامنے جائے اور دوسری جماعت بعد میں این پہلی رکعت یوری کرے(۵) کتاب الا ٹار میں عبارت بیہے .محمد قال اخبر نا ابو حنیفة عن حماد عن ابراهيم في صلوة الخوف قال اذا صلى الامام باصحابه فلتقم طائفة منهم مع الامام وطائفة بازاء العدو فيصلى الامام بالطائفة الذين معه ركعة ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا مع الامام من غير ان يتكلموا حتى يقوموا مقام اصحابهم وتأتي الطائفة الاخرى فيصلون مع الامام الركعة الاخرى ثم ينصرفون من غير ان يتكلموا حتى يقوموافي مقام اصحابهم وتأتى الطائفة الاولى حتى يصلوا ركعة وحدانا ثم ينصرفون فيـقومون مقام اصحابهم و تأتي الطائفة الاخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وحدانا. (كتابالآثار لامام محمر، باب صلوة الخوف ص ۳۹، نمبر۱۹۴)اس اثر سے حنفیہ کی تا ئیر ہوتی ہے۔

فائده: امام شافعی اور دیگرائمہ کے نزدیک ابوداؤد شریف کی حدیث کی وجہ سے بیہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت اسی وقت پوری کر لے اور سلام پھیر دے۔ پھر دشمن کے سامنے جائے اور امام اتنی دیر دوسری جماعت کا انتظار کریں گے۔ پھر دوسری جماعت آئے اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر امام سلام پھیریں گے اور دوسری جماعت دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیرے گی (ابوداؤد، باب من قال اذاصلی رکعت بھیری کم انمبر ۱۲۳۹ میں بیحدیث موجود ہے)
تدر جمعه: لے اصل اس میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود گی حدیث ہے، کہ نبی کریم اللہ فیشنے نے خوف کی نماز اس طریقے پر پڑھی جو

عوابويوسف وان انكرشرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بماروينا (٢٥٣) فان كان الامام مقيما صلى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالطائفة الاولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين

میں نے کہا۔

تشريح: حضرت عبدالله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله عليه وصف مستقبل العدو، فصلى بنا رسول الله عليه وصلاة المخوف فقاموا صفا خلف رسول الله عليه وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله عليه وصلاة المخوف فقام واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي عليه وسلم فقام هؤلاء فصلى بهم النبي عليه والمنتقبل هؤلاء فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبو افقاموا مقام أولئك مسقبلى العدو و رجع أولئك الى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا رابوداودش في باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ثم سلم ما ١٨٨، نبر مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا رابوداودش في باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ثم سلم المراب من المراب عن الم

ترجمه: ٢ اور حضرت امام ابو يوسف ي نه جمار ي زمان مين صلوة خوف كي مشروعيت كا انكار فرمايا ليكن ان پروه روايت جمت ہے جو ہمنے بيان كى -

تشریح: حضرت امام ابو یوسف ی نے فرمایا کہ حضور کے بعد نماز خون نہیں ہے، بلکہ اب دوامام ہوں اور دونوں امام اپنی اپنی جماعت کو الگ الگ بوری بوری بیر حادے، یہ و حضور کی بات تھی کہ ہم آ دمی اپنی آخری نماز آپ کے پیچے پڑھنا چا ہتا تھا اسکے ہر جماعت کو ایک ایک رکعت پڑھاتے تھے، جسکو نماز خوف کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوموسی اشعری اشعری اشعری اسعری اسی دو اسی دو اسی نیا ابو موسی الا شعری باصبهان صلوة اسی زمانے میں خوف کی نماز پڑھائی۔ اثر یہ ہے۔ عن ابسی العالمیة قال صلی بنا ابو موسی الا شعری باصبهان صلوة الدخوف. (سنن لیست کی نماز پڑھائی۔ الدیل علی ثبوت صلوة الخوف وانھالم تشخ ج ثالث ص ۱۳۵۸، نمبر ۱۰۰۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بعد میں بھی نماز خوف پڑھائی جاسکتی ہے۔

قرجمه: (۲۷۴) اگرامام قیم هوتو بهلی جماعت کودور کعت نماز پڑھائے ،اور دوسری جماعت کودور کعت۔

ترجمه: السلئ كه حضور في ظهر كي نماز دوجها عتول كودود وركعتيس بإهائيس

تشروی : اگراهام قیم ہواور نماز چار کعت والی ہو، مثلا ظهر ، عصر ، یاعشاء کی نماز ہوتوا هام چار رکعت نماز پڑھے گا، اور دونوں جماعتوں کو دودور کعتیں نماز پڑھائے گا، اور مقتدی اپنی دودور کعتیں اس ترتیب سے پوری کرے گا جو پہلے گزر چکی۔

(١٧٥) ويصلى بالطائفة الاولى من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة ﴿ لَان تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن فجعلها في الاولى اولى بحكم السبق (٢٧١) ولا يقاتلون في حال الصلوة فان فعلوا بطلت صلاتهم ﴾

**ترجمه**: (۱۷۵) اورنمازیرٔ هائے گانہلی جماعت کومغرب کی دور کعتیں اور دوسری جماعت کوایک رکعت۔

**وجسه**: تین رکعت کا آ دھانہیں ہوتااس لئے پہلی جماعت کوامام صاحب دور کعتیں نماز پڑھا ئیں گے۔اور دوسری جماعت کوایک رکعت نماز پڑھا ئیں گے۔

ترجمه: ای اس کئے کہایک رکعت کا آ دھاتو ممکن نہیں ہے اس کئے اس کو پہلے گروہ میں کرنا زیادہ بہتر ہے مقدم ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: مغرب میں تین رکعتیں ہیں تو دونوں جماعتوں کوڈیڑھ ڈیڑھ رکعت کرناممکن نہیں ہےاسکئے جو جماعت پہلی ہےاسکے سابق ہونے کی وجہ سے پیر کعت دے دینازیادہ بہتر ہے

ترجمه: (۲۷۲)اورنمازی حالت میں قال نہیں کریں گے۔پس اگر قال کیا توان کی نماز باطل ہوجائے گ۔

تشريح: نمازى حالت مين قال نه كرين اورا گرقال كيا تونماز باطل ہوجائے گی ،اسلئے دوبارہ پڑھنا ہوگی۔

وجه: (۱) قال کرناممل کثیر ہے اس لئے قال کرنے سے نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی (۲) اس کی دلیل یہ حدیث ہے جسکی طرف صاحب هدایہ نے اشارہ کیا ہے۔قال جاء عمر یوم المخندق فجعل یسب کفار قریش ویقول یا رسول الله ما صلیت العصر حتی کادت الشمس ان تغیب فقال النبی عَلَیْتُ وانا والله ما صلیتها بعد قال فنزل الی بطحان فتوضاً وصلی العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلی المغرب بعدہ (بخاری شریف، باب اصلوة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوص ۱۲۹ نمبر ۱۲۵ مرتر مذی شریف، باب ماجاء فی الرجل تفوت الصلوات با یکھن یبداً صسم بنبر ۱۹ کارنسائی شریف، باب کیف یقضی الفوائت من الصلوة ، ص ۸۵ نمبر ۱۲۳ )) اس حدیث میں ہے کوقال چل رہا تھا اس

لئے نماز نہیں پڑھی۔اس طرح نماز پڑھ رہا ہواور قال شروع ہو گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی (۳) قال انس بن مالک حضرت عند منا هضة حصن تستر عند اضائة الفجر و اشتد اشتغال القتال فلم یقدروا علی الصلوة فلم نصل الا بعد ارتفاع النهاد. (بخاری شریف، باب الصلوة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوص ۱۲۹ نمبر ۹۲۵ ) اس اثر ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ اور قال کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ بلکہ نماز مؤخر کردی جائے گی۔

قرجمه: ١ اس لئے كه حضورً غزوه خندق كے دن چارنمازين نہيں پڑھ سكے تواگر قبال كے ساتھ پڑھنا جائز ہوتا توان نمازوں كو نہ چھوڑتے۔

تشریح :حضور ُغزوہ خندق کے وقت چارنماز نہیں پڑھ سکے تھے پس اگر قبال کرتے ہوئے نماز پڑھناجا ئز ہوتا تو آپ ُنماز نہ چھوڑتے ۔ بلکہ قبال کرتے ہوئے ہی نماز پڑھ لیتے ،لیکن نماز چھوڑ دی اور بعد میں قضا کی بیاس بات پر دلیل ہے کہ قبال کرتے ہوئے نماز پڑھناجا ئز نہیں

ترجمه: (۲۷۷) اگرخوف زیاده سخت به وتونماز پڑھوسوار به وکراکیلا اکیلا ، اشاره کرے گارکوع کا اور سجدے کا جس جانب چاہے اگر قبلہ کی جانب توجیکرنے کی قدرت نہ ہو۔

قرجمه: الله تعالى كول كها كرتمكوخوف موتوبيدل نماز پرهوياسوارى پرنماز پرهاو

قشریج: اگرخوف زیاده ہوا در سواری سے اتر کرنماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہوتو سواری ہی پرنماز پڑھے گا۔اوررکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا۔ جس طرح نوافل نماز سواری پر پڑھ رہا ہوتو رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا۔اور قبلہ کی جانب توجہ نہ کرسکتا ہوتو جس جانب ممکن ہواسی طرف متوجہ ہوکرنماز پڑھ لے۔

وجه: (۱) نفل نماز میں قیام ساقط ہوجاتا ہے اور رکوع اور تجدوں کا اشارہ کرتا ہے اسی طرح یہاں بھی خوف کی مجبوری کی وجہ سے قیام ساقط ہوگا اور رکوع اور تجدے کا اشارہ کرےگا۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ مریض اور معذور لوگوں سے قبلہ کی طرف توجہ کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معذور ہے اس لئے ان سے بھی خوف کی وجہ سے قبلہ کی طرف توجہ کرنا ساقط ہوجائے گا(۲) اس کی دلیل بی آیت ہے ، جسکوصا حب صدایہ نقل کیا ہے۔ افان خفتم فر جالا اور کبانا۔ (آیت ۲۳۹ سورة البقر ۲۶) اس آیت میں ہے کہ خوف ہو

### ٢ وعن محمد انهم يصلون بجماعة وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان.

توسواری پرنماز پڑھ سکتے ہیں۔اوراس کے مطابق تمام رعایتیں الی جائیں گی (۳) عن ابن سیبرین انه کان یقول فی صلوة السمسایی فی السایی السمسایی فی الصلاۃ عندالمسایی تانی میں السمسایی فی الصلاۃ عندالمسایی تانی میں السمسایی فی الصلاۃ عندالمسایی تانی میں السمسایی السمسایی السمسایی السمسایی السمسایی السمسایی السمای السمال السم

ترجمه: ٢ امام مُحرِّ سے ایک روایت بیہ کہ کہ بیلوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ لیکن بیبات صحیح نہیں ہے اسکئے کہ مکان میں اتحاد ممکن نہیں ہے

تشریح: حضرت امام محمد گی ایک روایت بیہ ہے کہ جنگ کی حالت میں جولوگ سواری پرنماز پڑھیں وہ گھوڑوں کوایک لائن میں کر کے جماعت بنالیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ۔لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ سب گھوڑوں کا کئی منٹ تک ایک لائن میں کھڑار ہناممکن نہیں ،اور اسکوایک لائن میں رکھنے کی کوشش کرے گا توعمل کثیر ہوگا جونماز کو فاسد کردے گا ،اس لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تھم دینا تھے نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

Settings\Administrator.USER\My
Documents\3) JPEG
CLIPART\3%20pt%20flower.jpg not found.

### ﴿ باب الجنائز ﴾

( ٢٧٨) اذا احتضر الرجل وُجِّه الى القبلة على شقه الايمن ﴾ ل اعتبارا بحال الوضع في القبر لانه اشرف عليه

#### ﴿ باب الجنائز ﴾

ضروری نوت: جنائر جمع ہے جنازہ کی ۔جیم کے فتحہ کے ساتھ۔میت کو جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے لا تصل علی احمد منهم مات ابدا و لا تقم علی قبرہ (آیت ۸ سورۃ التوبۃ) اس آیت میں منافق کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مومن کی نماز جنازہ پڑھنا چاہئے۔ چنانچہ نماز جنازہ پڑھنی فرض کفایہ ہے۔
ترجمه: (۲۷۸) جب آدمی پرموت کا وقت آ جائے تواس کو دائیں جانب قبلہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔

تشریح: احتضر: حضر سے شتق ہے، اسکا ترجمہ ہے جب موت کا وقت حاضر ہوجائے۔ جب آدمی پرموت کا وقت قریب ہوجائے تو اس آدمی کو دائیں جانب کر کے قبلدرخ کر کے لٹادیا جائے ،سنت یہی ہے۔

وجه النبواء بن عازب قال: قال لی النبی علی النبی المنبر ۲۲۵۷ مسلم شریف، باب الدعاء عندالنوم، صلی النبی المنبر ۲۸۵۲ (۲۸۸۲ / ۲۵۱ / ۲۸۸۲ / ۲۵۱ / ۲۸۸۲ ) اس حدیث میں ہے کہ دائیں پہلو پرسوئے، چونکہ زندگی میں یہ بہتر ہے اسلئے مرنے کے بعد بھی یہی بہتر ہوگی (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابیه ... فقالوا تو فی و اوصی بثلثه لک یا رسول الله واوصی ای یو جهه الی القبلة لما احتضر فقال رسول الله اصاب الفطرة (سنن للیمتی ، باب مایستجب من وجمد توالقبلة ح ثالث صدیم معلوم ہوا کہ موت کے وقت میت کوقبلہ کی جانب متوجہ کردینا چاہئے۔ (۳) اثریہ ہے۔ عن ابر اهیم قال کا نوا یستحبون أن یو جه المیت القبلة اذا حضر . (مصنف ابن البی شیخ ، باب ۸، ما قالوا فی توجید کیت، ح ثانی میں ۲۵۸۲ میں اثر میں ہے کہ موت کے وقت میت کوقبلہ کی طرف کردینا چاہئے۔

ترجمه: ال قبريس ركفى حالت كااعتباركرت موئ اسك كقبريس جانے كقريب ہے۔

تشریح: میت کوجب قبر میں رکھا جاتا ہے قومستحب میہ کہ اسکے چہرے کو قبلے کارخ کردے، تو چونکہ قبر میں قبلے کارخ لٹانا ہے ،اوراب بی قبر میں جانے کے قریب ہے اسلئے اسکو بھی موت کے وقت قبلے کے رخ لٹا دیا جائے ۔ قبر میں قبلے کے رخ لٹانے ک ع والمختار في بلادنا الاستلقاء لانه ايسر لخروج الروح والاوّل هو السنة (٢٥٩) ولقن الشهادتين في له لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة ان لاالله الاالله والمراد الذي قرب من الموت. (٢٨٠) فاذا مات شد لحياه وغمض عيناه

حدیث بیہ بے۔ان رجلا سأله فقال بیا رسول الله عَلَیْ ما الکبائر؟ قال هن تسع فذکر معناه وزاد وعقوق الموالدین المسلمین واستحلال البیت الحرام قبلتکم احیاء و امواتا (الف) (ابوداوَوشریف،باب،اجاء فی التشد ید فی اکل مال الیتیم ج ثانی ص ۱۲۸ منر ۲۸۷۸ سنن للبیعقی ،باب ماجاء فی استقبال القبلة بالموتی ج ثانی ص ۲۸۷۱ سنن ۲۸۷۸ سنن علیم معلوم ہوا کہ میت کوبھی قبلہ کی طرف لٹایا جائے۔ تو موت سے جوقریب ہے اسکوبھی قبلے کی طرف لٹادیا جائے۔

ترجمه: ٢ ہمارے دیار میں مختار چت لٹانا ہے۔ اس لئے کدروح نظنے کے لئے بیزیادہ آسان ہے۔ لیکن پہلی صورت سنت ہے۔

تشسویے: مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے شہریعنی ماوراء النہ میں علاء یہی پیند کرتے ہیں کہ مرنے والے کو چت لٹادیا جائے، کیونکہ اس صورت میں روح آسانی سے نکتی ہے۔ لیکن قبلہ رخ کرنے کی چونکہ حدیث موجود ہے اسلئے وہ طریقہ سنت ہے توجمہ : (۲۷۹) شہادتین کی تقین کرے۔

ترجمه: إحضور كقول كوجه سكما يغمر في والله الاالله ، كاللقين كياكرو و اور حديث مين موتى ، سع مرادوه بع جومر في كقريب مو -

ترجمه: (۱۸۰) اگرانقال موجائة واس كى دُارُهى بانده دى جائے اوراس كى آئلھيں بند كردى جائيں۔

تشریح: غمض کامعنی ہے آئھ کو بند کرنا۔اور شد: کامعنی ہے باندھنا۔ جب آدمی مرجا تا ہے توعمومااسکا منہ کھلارہ جا تا ہے،اور

#### ل بذلك جرى التوارث ثم فيه تحسينه فيستحسن.

دیکھنے والے کوڈرلگتا ہے اسلئے کسی کیڑے سے جبڑے کوسر کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ میت کا منہ بند ہوجائے ، اور ہوسکے تو سر کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ میت کا منہ بند ہی کیڑے سے جبڑے کوسر کے بنچ تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ منہ بند ہی رہے۔۔اورانقال کے وقت آئکھیں کھی رہتی ہیں جس سے آدمی کوڈرلگتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ روح جب نکلتی ہے تو آئکھیں اسکو دیکھتی رہتی ہیں اور اسی حال میں آئکھیں کھی رہ جاتی ہیں ، اس لئے آئکھ کو بھی بند کر دیا جائے۔

وجه: (۱) انقال کے وقت منه کھلارہ جاتا ہے جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو کرا ہیت ہوتی ہے اس لئے ڈاڑھی کو سر کے ساتھ لگا کر باندھ دیا جائے گا تو منه کھلا ہوا نہیں رہے گا اور بدنما معلوم نہیں ہوگا اس لئے ڈاڑھی باندھ دی جائے گی۔ اسی طرح موت کے وقت آئکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جو بدنما معلوم ہوتی ہیں اس لئے آئکھیں بھی فور ابند کر دی جائیں (۲)۔ حدیث میں ہے۔ عن ام سلمة قالت دخل رسول الله علی ابی سلمة وقد شق بصرہ فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر ۔ (مسلم شریف، فصل فی القول الخیر عند المحتر ص ۲۰۰۰ کتاب الجنائز نمبر، ۲۵۸ ر ۱۲۱۳ رابوداود شریف، باب تعمیض المیت، ص ۲۵۸ ، نمبر ۱۳۱۸ رابوداود شریف، باب تعمیض المیت، ص ۲۵۸ ، نمبر ۱۳۱۸ رابوداود شریف، باب تعمیض المیت، سے معلوم ہوا کے وقت میت کی آئکھیں بند کر دینی جا ہے۔

قرجمه: له حضور گے زمانے سے وراثت کے طور پراہیا ہی آر ہاہے۔ پھریہ کہ اس صورت میں میت کی تزکین ہے، اس لئے ایسا کرنا مندوب ہوگا۔

تشریح: حضورً کے زمانے سے ایسائی آرہا ہے، اور توارث ایسائی چل رہا ہے، کہ موت کے بعد میت کی داڑھی باندھ دی جاتی ہے، اور اسکی آئکھیں بند کر دی جاتی ہیں ۔ اور اس صورت میں مردے کی زینت ہے اور تحسین ہے اسلئے بھی ایسا کر نا بہتر ہوگا ۔ حدیث اوپر گزری۔

Settings\Administrator.USER\M\ Documents\3) JPEG CLIPART\xflower.jpg not found.

#### ﴿فصل في الغسل ﴾

(١٨١) فاذا ارادواغسله وضعوه على سرير [لينصب الماء عنه] وجعلوا على عورته خرقة ﴾ اقامة لواجب الستر ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا

# ﴿ فصل في الغسل ﴾

**تىر جبمه**: (۱۸۱)جبميت ئے شل كاارادہ كرئے قاس كوتخت پرر كھ<sub>[</sub> تاكہ پانی اسسے نیچ گرجائے]اوراس *ئے ستر* عورت برچھوٹا ساكیڑار كھودے۔

وجه : (۱) عنسل کے وقت تخت پراس کئے رکھے گاتا کہ پانی نیچ گرجائے اوراستعال شدہ پانی کسی کونہ لگے اور عنسل دینے میں آسانی ہو۔

لغت: سریر: تخت یوسب: نیچ گرے۔ خرقة: چھوٹاسا کیڑا، چیتھڑا۔ عورة غلیظہ: پیشاب اور پیخانے کی جگہ کوعورت غلیظہ کہتے ہیں۔

ترجمہ: یا ستر کے واجب کوقائم رکھنے کے لئے۔ اور ستر غلیظہ پر کیڑار کھنا کافی ہے آسانی کے لئے بہی صحیح ہے۔

تشریح: عنسل دیتے وقت جسم پر خاص طور پر بیشا ب اور پیخا نہ کے مقام پر کیڑار کھنا اس لئے ضروری ہے کہ بیستر ہے اور اس کو ڈھانکنا واجب ہے اس واجب کوقائم کرنے کے لئے ستر پر کیڑار کھنا چاہئے۔ اور بہت زیادہ کیڑار کھنے سے خسل دینے میں مشکل ہوگا ، اس لئے خسل دینے میں آسانی کے لئے صرف ستر غلیظ یعنی پیشا ب اور پیخانے کے مقام پر اور گھٹے تک کیڑار کھنا کافی ہے۔ مرد کے ، اس لئے خسل دینے میں آسانی کے لئے صرف ستر غلیظ یعنی پیشا ب اور پیخانے کے مقام پر اور گھٹے تک کیڑار کھنا کافی ہے۔ مرد کے ،

### (١٨٢) ونزعوا ثيابه كل ليمكنهم التنظيف(١٨٣) ووضئوه من غير مضمضة واستنشاق

لئے یہی ستر ہے۔او پراثر میں بھی خرقة فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ چھوٹا سا کپڑا جس سے ستر غلیظہ چھپ جائے اتناہی کافی ہے۔

ترجمه: (۱۸۲) اورمیت کا کیرانکال لے۔

ترجمه: ال تاكهاس كوصاف كرناممكن بود

تشریح: چھوٹے سے کپڑے کے علاوہ میت کا باقی کپڑا نکال دے تا کہاس پر پانی ڈ النااوراسکی صفائی کرنا آسان ہو۔

وجہ:۔اس اثر میں۔ قبال معمر و کان قتادہ یقول یبدأ بمیامنه قال فاذا أراد أن یوضئه نزع التی علی و جهه فأما التی علی فرجه فلا یحو کها . ( مصنف عبدالرزاق، باب خسل لمیت، ج ثالث، ۲۲۷۵، نمبر ۱۱۰۳) اس اثر میں ہے کہ کپڑا انکال رے۔

قرجمه: (٦٨٣) اورميت كووضوكرائ كين كلى نه كرائ اورنه ناك ميس ياني دالـ

تشریح: زندگی میں عنسل کرتے وقت وضوکر ناسنت ہے اسلئے مرنے کے بعد بھی بیسنت رہے گی ،اس لئے میت کونسل کراتے وقت وضوکر ایا جائے گا اور استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈال کرچھڑ کا یانہیں جائے گا ، کیونکہ میت کے منہ سے اور ناک سے پانی زکالنامشکل کام ہے،اییا کرنے کے لئے میت کواوندھا کرنا ہوگا، جومشکل ہے۔

وجه: (١) كلى كرانااورناك ميں پانی ڈالناست ہے كين ميت كے منہاورناك سے پانی نكالنامشكل ہوگاس كے روئی كو پانی سے بھگو كرمنہ اورناك ميں وال دياجائة اكہ ايك طرح كى كلى اورناك ميں پانی ڈالنا ہوجائے حيات كی طرح باضابطہ پانی نہ ڈالا جائے دندگی ميں بھی ناك ميں پانی ڈالنااوركلى كرناست تھا، موت كے وقت اس كاطريقة تھوڑ ابدل جائے گا (٢) اثر ميں ہے۔ عن سعيد بن جبير قال يوضا الميت وضوئه للصلوة الا انه لا يمضمض ولا يستنشق (مصنف ابن ابی شية ١١٠ امااول مايبدا به من شمل الميت، جانی الميت من جانی ، ص ٢٩٩٩، نمبر ١٠٨٥) اس اثر ميں ہے كہ نماز كی طرح ميت كونسل كرايا جائے ، البت كلى نہ كرايا جائے البت كلى نہ كرايا جائے اورناك ميں پانی نہ ڈالا جائے (٣) اس حدیث ميں وضوكا ثبوت ہے۔ عن أم عطية قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ مُل مُل مِن باب يبد أبميا من الميت، ص ١٠٦١، نمبر ١٢٥٥ منها در بخارى شریف، باب بيد أبميا من الميت، ص ١٠٦١، نمبر ١٢٥٥ منه مسلم شریف، باب في عسل البت الله على سال الله على خوات الله على من الميت، عن المونوء منها در بخارى شریف، باب يبد أبميا من الميت، ص ١٠٤١، نمبر ١٢٥٥ منه اورناك بھوديا جائے اسے لئے بيا ثبر ہے ۔ عن اب الوائی الميت کم ينسم من و لا يستنشق و لكن يؤ خذ خوقة نظيفة الميت من الميت منہ و منخواه در مصنف ابن الى شية، باب ۱۱ تا اوائی الميت کم يغسل مرة، ج تانی ، ص ٢٥٩، نمبر ١٠٠٥) اس الميت من پنجوديا جائے۔

ل لان الوضوء سنة الاغتسال غير ان اخراج الماء منه متعذر فيتركان (٢٨٣) ثم يفيضون الماء عليه الله المعيد الماء عليه المعيد المعيد

لغت:مضمضة: کامعنی ہے کلی کرنا۔اوراستشاق: کامعنی ہے ناک میں یانی ڈال کراسکووا پس چینکنا۔

ترجمہ: اِ اسلے کہ وضوء کرناغسل کی سنت ہے بیاور بات ہے کہ منداور ناک سے پانی نکالنامیعدرہاس کئے بیدونوں چھوڑ دے جائیں گے۔

تشریح: یه وضوست ہونے کی دلیل ہے، کہ وضوشل کی سنت ہے اسلئے جب میت کونسل کرایا جار ہاہے تو وضو بھی سنت ہوگی ، بیہ اور بات ہے کہ منہ اور ناک سے یانی نکالنامشکل ہے اسلئے مضمضہ اور استیشا تی نہیں کرایا جائے گا۔

**ترجمه**: (۱۸۴) پرمیت پر پانی بہائے۔

ترجمه: إ زندگى كى حالت پر قياس كرتے ہوئے۔

تشریح بخسل دینے کے لئے میت پرطاق مرتبہ پانی بہائے تا کہ ہرعضودهل جائے۔ کیونکہ زندگی میں بھی طاق مرتبہ پانی بہانا سنت تھا۔

لغت: يفيض: افاض كامعنى بخوب يانى بهانا ـ

وجه: (۱) صدیث میں ہے. عن ام عطیة قالت دخل علینا رسول الله عَلَیْ حین توفیت ابنته فقال اغسلنها شلانا او خمسا او اکثر من ذلک ان رأیتن ذلک بماء و سدر و اجعلن فی الآخرة کافورا او شیئا من کافور (نمبر۱۲۵۳) و فی حدیث اخری قال ابدأن بمیامنها و مواضع الوضوء منها . (بخاری شریف، باب غسل المیت و وضوء مبلاً او الدرص ۱۲۵۲ نمبر۱۲۵۴ مسلم شریف، باب غسل المیت، ص ۲۵۸ نمبر ۲۱۲۸ میں صدیث سے یہ با تیں معلوم ہو کیں عالم او السد رص ۱۲۵ نمبر ۲۵۸ نمبر ۲۱۲۸ مسلم شریف، باب غسل المیت معلوم ہو کی حدیث کے بیا تیں معلوم ہو کی کے خسل طاق مرتبد دے، غسل میں بیری کے بیتے استعال کرے، اخیر میں میت پرکا فورڈ الے تاکہ خوشبوم ہو کی کئر بن کے بیتے استعال کرے اخیر میں معلوم ہوا کہ میت پر پورا پانی بہائے جس سے ہر جگہ پانی پہنے حالے۔

ترجمه: (۲۸۵) تخت کودهونی دے طاق مرتبد

تشریح: جمر کاتر جمہ ہے لوبان وغیرہ کو جلا کر دھونی دینا۔ جس تخت پوشس دینا ہے اس کوطات مرتبہ دھونی دے تا کہ تخت میں بھی خشبو آ جائے ۔میت کے خسل کے وقت چھمر تبہ خوشبولگائی جاتی ہے [۱] پہلے اس تخت کو دھونی دی جاتی ہے جس پرمیت کونسل دینا ہے۔[۲] اس کپڑے کو دھونی دی جاتی ہے جس میں کفن دینا ہے۔ [۳] اس پانی میں بیری یا اشنان کی پتی ڈالی جاتی ہے جس سے

ل من تعظيم الميت روانما يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وتريحب الوتر. ( ٢٨٢) ويغلى الماء بالسدر اوبالحرض

میت کونسل دینا ہے [۴] میت کے سراور ڈاڑھی کونطمی سے دھوتے ہیں۔[۵] میت کے سر پر حنوط ملاجا تا ہے جوخوشبو کا مجموعہ ہے [۲] اور آخیر میں میت کے سجدے کی جگہوں پر کا فور ڈالا جاتا ہے، جس سے تیز خوشبو ہوتی ہے۔۔میت سے بد بونہ آجائے اس لئے چھم تبہ شریعت نے خوشبو کا انتظام کیا

وجه : (۱) تخت کودهونی دینے سے تخت پرخوشبوہ ہوگی تا کہ میت کی بد بو محسوس نہ ہو۔ اس طرح کیڑے پر بھی طاق مرتبہ دھونی دے تاکہ خوشبور ہے (۲) اثر میں موجود ہے۔ عن اسسماء بنت ابسی بحر انھا قالت لاھلھا اجمرو ثیابی اذا انا مت ثم کفنی حناطا۔ (مصنف عبدالرزاق، باب المیت البتی بالمجمر ق ج ثالث میں المحسوس کے فندونسی شم حنطو نبی و لا تذروا علی کفنی حناطا۔ (مصنف عبدالرزاق، باب المیت البتی بالمجمر ق ج ثالث میں المحسوس کے اور اس کے نمبر ۱۲۵۸ مصنف ابن ابی شیبة ، نمبر ۱۲۰۱۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے گیڑے کولوبان کی دھونی دینی چاہئے ۔ اور اس کے تخت کوبھی دھونی دینی چاہئے ۔ البتہ دھونی کیر میت کے پیچھے نہیں جانا چاہئے ۔ کیونکہ اس میں آگ کا اثر ہواوگ اس کو بت پر سی کے مثابہ بھیں گ ۔ (۳) اس صدیث میں طاق مرتبہ دھونی دینے کا تکم ہے اسلئے طاق مرتبہ دھونی دینا سنت ہے ۔ عن جاب وقال دول اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں ہے کہ طاق مرتبہ دھونی دینا مستحب ہے ۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند یہ ہونی دینا مستحب ہے ۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند یہ ہونی دینا مستحب ہے ۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند یہ ہونی دینا مستحب ہے ۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند ہونی دینا مستحب ہے ۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند یہ ہونی کی کہ بین مرتبہ دھونی دینا مستحب ہے ۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند یہ ہونی دینا مستحب ہے ۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند یہ اسلئے تخت کو طاق مرتبہ دھونی دینا مستحب ہے ۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند یہ ہونے کی ایک حدیث یہ تو بھونی دینا مستحب ہے۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند ہونا کی ایک حدیث یہ تو بھونی دینا مستحب ہے۔ (۵) طاق مرتبہ اللہ کو لیند ہونی دینا مستحب ہے۔ کا کا کی کہ حدیث یہ تو بھونی دینا مرتبہ دھونی دینا مستحب ہے۔ کی کا ایک حدیث یہ تو بھونی دینا مستحب ہے۔ کی کا کی کو بھونی دینا مستحب ہے۔ کی کا کی کو بیند ہے اسلئے تو بھونی دینا مستحب ہے۔ کی کو بین کی کو بینا کو بھونی دینا مستحب ہے۔ کی کو بھونی دینا مستحب ہے کھونی دینا مستحب ہے۔ کی کو بھونی دینا کو بھونی دینا مستحب ہے کہ کو

قرجمه: إ اس لئ كه دهوني ديغ مين ميت كي تعظيم ہے۔

تشريح: تخت کودهونی دینے کی دلیل عقلی ہے، که اس میں خوشبوتو ہے ہی الیکن میت کی تعظیم بھی ہے، اس لئے دهونی دین چاہئے ترجمه: ۲ اور طاق مرتبددهونی دینے کی وجه حضورگا قول ہے، که الله طاق ہے اور طاق کوہی پیند فرماتے ہیں۔

تشريح: صاحب هداييك عديث بيت عن ابى هويرة رواية قال: لله تسعة و تسعون اسما مائة الا واحدا، من حفظها دخل الجنة و هو وتر يحب الوتر (بخارى شريف، باب لله مائة اسم غير واحد، ص١١١١، نمبر ١٢٢٠ رسلم شريف، باب لله مائة اسم غير واحد، ص١١١١، نمبر ١٢٨٠ رسلم شريف، باب لله مائة اسم غير واحد، ص١١١١، نمبر ١٢٨٠ (١٢٨٠ مسلم شريف، باب لله مائة الله وضل من أحصاها، ص ١٨٠٩/٢٦٧ ) اس حديث مين هي كه الله طاق موتبي المرافق في ينا مستحب بين مستحب بين

ترجمه: (۲۸۲) بانی کوجوش دیاجائے بیری کے بتے یا اشنان گھاس سے۔

ا مبالغة في التنظيف (٢٨٧) فان لم يكن فالماء القراح الله المقصود (٢٨٨) يغسل راسه ولحيته بالخطمي الكون انظف له.

قرجمه: إس لئ كه صفائى كرن مين مبالغه موتاب-

تشریح: بیری کی پق یا اشنان گھاس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اسکو پانی میں ملا کر جوش دیا جائے اور عسل دیا جائے۔

وجسہ: (۱) بیری کے پتیا اشنان گھاس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ان دونوں میں سے ایک کوڈ ال کر پانی کو جوش دیا جائے اور اس پانی سے میت کوٹ سل دیا جائے۔ (۲). عن ام عطیة قالت دخل علینا رسول الله علیہ اللہ علیہ ہوت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلک ان رأیتن ذلک بماء وسدر واجعلن فی الآخرة کافورا او شیئ مین کے افور (بخاری شریف، باب غسل المیت وضوءہ بالماء والسد رص ۱۲۵ نمبر ۱۲۵۳م میم شریف، باب غسل المیت وضوءہ بالماء والسد رص ۱۲۵ نمبر ۱۲۵۳ (۲۱۲۸ سلم شریف، باب غسل المیت، صدید کم مین کوش دے ہوئی نی سے میت کو غسل دے۔ اور اشنان گھاس کا تذکرہ اس اثر میں ہے۔ عن الحسن أنه قال فی المیت: اغسله بسدر فان لم یو جد سدر فخطمی فان لم یکن خطمی فبائشنان۔ (مصنف ابن الی شیت ، باب ۱۲ می المیت اذا لم یوجد اسر یغسل بغیرہ خطمی اواشنان ، ج ثانی ، ص المیت خطمی فبائس سے خسل دو۔ یغلی: کامعنی ہے جوش دینا۔ سدر: بیری کی پتی ۔ حض کامعنی ہے اسان گھاس۔

قرجمه: (٦٨٧) اورا گربيري کي پي نه موتو خالص پاني کافي ہے۔

ترجمه: إ مقصود كماصل مونى كى وجهسـ

وجه: (۱) اگربیری کی پتی نه ہویا اشنان گھاس میسر نه ہوتو پھر خالص پانی سے خسل دینا کافی ہوجائے گا، کیونکہ اصل مقصودتو خسل دینا ہے اور وہ تو خالص پانی سے بھی حاصل ہوجا تا ہے (۲)۔ اسکے لئے اثریہ ہے۔ عن ابر اهیم قال: ان لم یکن سدر فلا یہ سے اور وہ تو خالص پانی سے بھی حاصل ہوجا تا ہے (۲)۔ اسکے لئے اثریہ ہے۔ عن ابر اهیم قال: ان لم یکن سدر فلا یہ سے سرک ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ، باب ۱۴، فی المیت اذا لم یوجد له سدریغسل بغیرہ ، خطمی اواشنان، ج ٹانی ، ص ۱۸، نمبر ۱۹۵۸ میں اثر میں ہے کہ بیری کی پتی نہ ہوتو پھر خالص پانی سے خسل دینا کافی ہوجائے گا۔ قراح: خالص پانی

ترجمه: (۲۸۸)میت کاسراوراس کی ڈاڑھی مطمی سے دھوئی جائے۔

ترجمه: ل تا كه نظافت اور صفائي زياده مو

تشریح: خطمی ایک قسم کی گھاس ہے،جس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے،اس سے میت کا سراور داڑھی دھویا جائے تا کہ صفائی زیادہ ہو۔ (۱۸۹) شم يضجع على شقه الايسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى ان الماء قدوصل الى ما يلى التحت منه ثم يضجع على شقه الايمن فيغسل حتى يرى ان الماء قدوصل الى مايلى التحت منه التحت منه التحت منه الله ويسنده اليه ويسنده اليه ويمسح بطنه مسحا [رفيقاتحرزا عن تلويث الكفن فان خرج منه شئ غسله ولا يعيد غسله ولاوضوءه

وجه: (۱) اثر میں ہے عن الاسود قال قلت لعائشة يغسل رأس الميت بخطمي فقالت لا تعنتوا ميتكم. (مصنف ابن ابی شيبة ۱۲، في لميت اذالم يوجدله سدر يغسل بغيره طمي اواشان، ج ثاني ص ۲۵۱، نمبر ۱۹۵۷) اس اثر سے معلوم ہوا كه ميت كر مركوطمي سے دهونا مستحب ہے اور بہتر ہے تا كه صفائي ہواور خوشبو بھي ہو۔ اور اگران چيزوں سے نہيں دهويا تو بھي غسل ہو جائے گا۔

وجه: (۱) میت کو پہلے با کیں پہلوپراس لئے لٹایا جائے کہ دایاں پہلواوپر ہوجائے گا۔اوردا کیں پہلوکو پہلے مسل دیا جائے گا۔اور مستحب بہی ہے کہ داکیں جانب سے شروع کرے۔ حدیث میں ہے۔ عن ام عطبیة قالت قال رسول الله و فی غسل ابنته ابدأن بمیامنها و مواضع الوضوء منها (بخاری شریف، باب یبد اُبمیامن المیت ص ۱۲۵ انمبر ۱۲۵۵م سلم شریف، باب فی غسل المیت ج نانی ص ۱۲ نمبر ۱۲۵۵م سلم شریف، باب کیف غسل المیت ج نانی ص ۱۲ نمبر ۱۳۵۸م سلم شریف، باب کیف غسل المیت ج نانی ص ۱۲ نمبر ۱۳۵۸م اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی داکیں جانب سے شروع کیا جائے، اسی طرح جب بعد میں داکیں پہلوپر لٹایا جائے گا تو باکیں پہلو بعد میں غسل دیا جائے گا۔اور ینچ تک یانی چہنچ کی شرطاس لئے ہے کہ کمل غسل ہوجائے، کوئی جگہ خشک ندرہ جائے۔

**نسر جمه**: له اس کئے کہ سنت یہی ہے کہ دائیں جانب سے شروع کیا جائے۔ بیرحدیث ابھی او پر گزرگئی۔۔ بدایۃ :معنی شروع۔ میامن:معنی دائیں

لغت: یضج : پہلو کے بل لٹایا جائے۔ یلی:متصل ہوجائے ، پہنچ جائے۔

ترجمه: (۱۹۰) پھرمیت کو بٹھائے اور اپنی طرف سہارادے اور اس کے پیٹ کوتھوڑ اسا پو تخیج [تا کہ گفن نجاست سے ملوث نہ ہو ]، پس اگر اس سے کوئی چیز نظے تو اس کو دھوئے اور اس کے نسل کو اور وضوکونییں لوٹائے۔

تشریح: جسم پر پانی بہانے کے بعد یعن عسل دینے اور وضو کرانے کے بعد میت کو بیٹھادے اور اپنی طرف سہارادے، اس سے

ہوگا بہ کہ پیٹ سے کچھ نکلنا ہوگا تو نکل جائے گا ، پھر پیٹ کو ہلکا سا ملےا گراس سے کچھ نکلے تو اس نجاست کو دھود ہےاوراس جگہ کو بھی دھودے،البتغسل اوروضوا یک مرتبہ کرا چکا ہےاس لئے اسکود ہرانے کی ضرورت نہیں ہے،البتہ دہرالے تواحیھا ہے۔ **ہجہ**: (۱)میت کواپنی طرف سہارادے کراس لئے بٹھائے گاتا کہا گرپیٹ سے کچھ نگلنا ہوتو نکل جائے ، پھر ملکے انداز میں پیٹ کو یو نچھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیشاب یا خانہ کچھ نکلنا ہوتو ابھی نکل جائے بعد میں کپڑے گندے نہ کریں (۲) اس حدیث میں اس کا ثبوت بــــ عـن عـلى بـن أبـى طالب قال: لما غسل النبي عَلَيْكُ ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده ، فقال : بأبي ، الطيب ، طبت حيا و طبت ميتا ـ (ابن اجه، باب اجاء في عسل النبي عليه ، ص٢١٠، نمبر ١٢٧) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ حضرت علیؓ نے حضورؓ کے بیشاب پیخانہ کے مقام پر ہاتھ پھیرا کہ شاید کوئی نجاست نہ کلی ہوتو دیکھا کہ وہاں کوئی نجاست نہیں تھی۔اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام پر ہاتھ پھیرا جائے گا۔(۲) بہتریہ ہے کہ کیڑے کی تھیلی بنالی جائے اوراس میں ہاتھ ڈال کرپیپٹا باور پیخانے کے مقام پر یونچھا جائے۔اس کے لئے اثر پرہے . عن سلیمان بن موسى قال : غسل المتوفى ثلاث مرات ، فمن غسل ميتا فليلق على وجهه ثوبا ثم ليبدأ فليضّئه ، و ليغسل رأسه ، فاذا أراد أن يغسل مذاكيره فلا يفض اليها ، و لكن ليأخذ خرقة فليلفها على يده ، ثم ليدخل يده من تحت الثوب و ليمسح بطنه حتى يخرج منه الأذى . (مصنف عبدالرزاق، باب غسل الميت، بثالث، ص٢٢٥، نمبر ۲۱۰۲) اس اثر میں ہے کہ ہاتھ پرچھوٹا سا کپڑا اباندھ لینا جاہئے اور اسکے بعد پیشاب اور پیخانہ کے مقام پر ڈالنا جاہئے۔ (۳) اثر مين -- عن ابراهيم قال يعصر بطن الميت عصرا رقيقا في الاولى والثانية. (مصنف ابن الي شية ١٥، في عصربطن المیت، ج ثانی ص۲۵۲ ،نمبر۱۰۹۳)اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے پیٹے کوتھوڑ اساملا جائے گا۔اورغسل دینے کے بعد کوئی نجاست نکلے تو دوبارہ غسل کولوٹا یا نہ جائے ۔ کیونکہ غاسل کومشقت ہوگی اور مردہ خراب ہونے کا ڈر ہے (۴)اس کے لئے اثر ے قلت لحماد المیت اذا خرج منه الشيء بعد ما یفرغ منه قال یغسل ذلک المکان \_(مصنف ابن الی شیبة ۱۲، فی المیت یخ ج منهالثی ءبعدغسله ج ثانی ،ص۳۵۲ ،نمبر۱۰۹۳ )اس اثر سے معلوم ہوا کفسل کے بعد کچھنجاست نکلے تو صرف اس جگه کودهوئے عنسل کولوٹانا ضروری نہیں۔ (۵) وضونہ لوٹائے اسکے لئے بیا ترہے. عن المحس قال اذا خوج منه شبیء أجرى عليه المهاء ولم يعد وضوئه (مصنف ابن ابي شيبة ١٦، في الميت يخ ج منه الثي وبعد غسله ج ثاني ،ص ۵۲ ہمبرا۱۰۹۳) اس اثر میں ہے کہ وضوکو دوبارہ نہلوٹائے۔

نوك بخسل كردرميان نجاست نكلتو بهترييب كغسل دوباره ديد. و كان ابن سيرين يقول: يعاد عليه الغسل. (

مصنف ابن ابی شبیۃ ۱۱، فی المیت یخرج مندالتی ء بعد غسلہ ج ثانی ،ص ۴۵۲ ، نمبر ۱۰۹۲) اس اثر میں ہے کینسل کو دوبارہ لوٹائے۔

mra

الان الغسل عرفناه بالنص وقد حصل مرة (١٩١) ثم ينشفه بثوب في كيلا تبتل اكفانه.

(٢٩٢) ويجعله اي الميت في اكفانه (٢٩٣) ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على

مساجده 🆓

قرجمه: ١ اس كئ كفسل حديث سے بيجان ليا اوروه ايك مرتبه ہوگيا [تودوباره دينے كي ضرورت نہيں ہے]

تشریح: عنسل دوبارہ نہ دینے کی دلیل عقلی ہے۔ کہ حدیث میں یہی ہے کہ میت کونسل دے دواورا یک مرتبه اس کام کو پورا کر دیا گیا اسلئے نجاست نکلنے کے بعد دوبارہ نسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ میت کونماز تو پڑھنی نہیں ہے کہ پوری طہارت کا ملہ رہے، بس ایک سنت ہے جسکی ایک مرتبہا دائیگی کر دی گئی اتنی ہی کافی ہے۔

قرجمه: (۱۹۱) پر کپڑے سے میت کا یا نی خشک کیا جائے گا۔

ترجمه: إناككفن بهيك نه جائد

وجه: (۱) کپڑے سے خسل کا پانی اس لئے خشک کیا جائے تا کہ فن گیلا نہ ہوجائے۔ اسکے لئے اثر بیہے. عن عبد اللہ بن عمرو أن اباه أوصاه فقال: یا بنی اذا مت فاغسلنی غسلة بالماء ثم جففنی بثوب ثم اغسلنی الثانیة بماء قراح ثم جففنی بثوب فاذا ألبستنی الثیاب فأرونی. (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ما قالوا فی کمیت کم یغسل مرة ، ح ثانی، ص ۲۵۸ ، نمبر ۱۰۹۹) اس اثر میں ہے کو خسل کے بعد کپڑے سے خشک کیا جائے۔ نشف کا معنی خشک کرنا، اور ابتل: کا ترجمہ ہے گھگ جانا۔

ترجمه: (۲۹۲) اورمیت کوکفن یهنایاجائے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں ہے کہ گفن پہنایا جائے۔ عن عائشة ان رسول الله عَلَیْ کفن فی ثلثة اثواب یمانیة بیض سحولیة من کوسف لیس فیهن قمیص و لا عمامة (بخاری شریف، باب الثیاب البیض لکفن ص ۱۲۱۸ بر ۱۲۱۸ البیض سحولیة من کوسف لیس فیهن قمیص و لا عمامة (بخاری شریف، باب البخائز ص ۲۰۵۵ نمبر ۱۲۵۹ میل اس حدیث میں ہے ابوداؤ دشریف، باب البخائز ص ۲۰۵۵ نمبر ۱۲۵۹ میل کو دیث میں ہے کہ حضور گوتین کیڑوں میں کفن دیا گیا، جس سے کفن پہنانے کا ثبوت ہوتا ہے۔ باقی تفصیل آگے آر ہی ہے۔

قرجمه: (۱۹۳) حنوط لگایا جائے گامیت کے سرپر،اوراس کی ڈاڑھی پراورکا فورلگایا جائے گااس کے سجد ہے گی جگہ پر۔ قشریح: کئی چیزوں کو ملا کر حنوط ایک قتم کی خوشبو بناتے ہیں۔ جس کومردوں پر ملتے ہیں۔ غسل کے بعداس کوڈاڑھی اورسرپر ملنا مستحب ہے،اور سجد ہے کی جگہ مثلا چہرہ، دونوں تھیلی، دونوں گھٹے اور دونوں پاؤں جو سجد ہے کے وقت زمین پر تکتے ہیں ان پر کا فور ملا جائے تا کہ بیج گہیں چکنی رہیں اورخوشبودار بھی رہیں۔ کا فور کو بھی حنوط کہا جاتا ہے کیونکہ بیجی خوشبودار چیز ہے اور میت کو ملا جاتا ہے ل لان التطيب سنة والمساجد اولى بزيادة الكرامة. (٢٩٣) ولا يسرح شعر الميت ولالحيته ولا يقصُّ ظفره ولا شعره لله لله عائشة علام تنصون ميتكم

وجه: كافورلگانے كا تذكره اس صديث ميں ہے (۱). عن ام عطية قالت دخل علينا رسول الله عليه عين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا او شيئا من كافور (بخارى شريف، باب غسل الميت ووضوء وبالماء والسد رص ١٢٥ نبر١٢٥٣ رسلم شريف، باب غسل لميت، ص او شيئا من كافور (بخارى شريف، باب غسل الميت وضوء وبالماء والسد رص ١٢٥ نبر١٣٥ المسلم شريف، باب غسل لميت، سحد ٢٥ نبر٣٥ من أخرين كافورلگاؤ (٢) دا شين ہے حين ابن مسعود قال يوضع الكافور على موضع سجود الميت ، نبر٣١٠ ال، عن ابر اهيم في حنوط الميت قال يبدأ بمساجده (مصنف ابن البي في الحوط كيف يضع بواين يجعل ج ثاني ص ٢٠١٠ ، نبر ١١٠ الساثر سے معلوم ہواكة كافوراور حنوط ميت ك بجد كى جد كى جائد يرملا جائے گا۔

ترجمه: السلئے كه خوشبولگاناست ہے اور سجدے كى جگه عزت كے لئے زيادہ بہترہ۔

تشریع : جب میں آدمی جاتا ہے تو پیثانی، چہرہ، دونوں تھیلی، دونوں گھٹے، دونوں پاؤں یہ اعضاء زمین پر گلتے ہیں ۔ اس کئے انکومساجد یعنی مجدے کی جگہ کہتے ہیں۔ان اعضاء پر کافورلگا نااور حنوط لگا نازیادہ بہتر ہے،اس کئے کہ اس میں ان اعضاء کی تعظیم ہے۔اوراو پر بھی اثر میں تھا کہ مساجد یعنی مجدے کی جگہ پر حنوط لگا ؤ۔

ترجمہ: (۲۹۴)میت کے بالوں میں کنگھی نہ کی جائے ،اور نہاسکے ناخن کاٹے جائیں ،اور نہاسکے بال کاٹے جائیں۔

**ترجمه**: له حضرت عائشیٌّ کے قول کی وجہ سے کہا ہیے میت کی بیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو؟

تشروی بالوں میں کنگھی کرنااور ڈاڑھی میں کنگھی کرنازینت کے لئے ہےاورمیت کوزینت کی ضرورت نہیں ہےا ب تووہ پھو لنے اور پیٹنے کے لئے تیار ہےاسلئے اب اس کوزینت کی ضرورت نہیں ہے اسلئے نہ بالوں میں کنگھی کی جائے اور نہ ڈاڑھی میں کنگھی کی جائے اور نہ بال ناخن بھی نہیں ۔ اس لئے جس طرح میت کا ختنہ نہیں کیا جائے گااسی طرح بال ناخن بھی نہیں کا لئے جائیں ۔ اس لئے جس طرح میت کا ختنہ نہیں کیا جائے گااسی طرح بال ناخن بھی نہیں کا لئے جائیں ۔ اس کے جس طرح میت کا ختنہ نہیں کیا جائے گااسی طرح بال ناخن بھی نہیں کا لئے جائیں گے۔

الغت : سرح: بالون مين كنگهي كرناقص: بال كاڻا ـ ظفر: ناخن ـ

وجه: (۱) صاحب هدایکا اثریہ ہے۔ عن ابراهیم أن عائشة رأت أمراة یکدون رأسها بمشط، فقالت علام تنصون میتکم ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب شعرالمیت وأظفاره، ج ثالث، ص۲۵۸، نمبر ۲۲۵۸) اس اثر میں ہے کہ حضرت عائش فرمایا کہ تکھی کر کے میت کی پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیة سے شتق ہے، پیشانی کوخوبصورت میں بنائے کے استان کا سے سے شتق ہے، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیة سے شتق ہے، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیة سے شتق ہے، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیة سے شتق ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت سے شتق ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت سے شتق ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت سے شتق ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت سے شتق ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت سے شتق ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت سے شتق ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت سے شتق ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت ہے کہ بیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت ہے کہ بیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت ہے ، پیشانی کوخوبصورت کیوں بناتے ہو! . تنصون : ناصیت ہے ، پیشانی کو نام کیوں ہے ، پیشانی کیوں ہے ، پیشانی کیوں ہے ، پیشانی کو نام کیوں ہے ، پیشانی کیوں ہے ، پیشانی کو نام کیوں ہے ، پیشانی کیوں ہے ، پیشانی کیوں ہے ، پیشانی کیوں ہے ، پیشانی کو نام کیوں ہے ، پیشانی کیوں

ع و لان هذه الاشياء للزينة وقد استغنى الميت عنها وفي الحي كان تنظيفا لاجتماع الوسخ تحته وصار كالختان.

بنانا۔اوربال اوربان ان کا کے فیم اسکے لئے بیاثر ہے۔ (۲) عن ابن سیوین قال: لا یؤ خذ من شعر المیت و لا من اظفاره . ۔ (مصنف عبرالرزاق، باب شعرالمیت واظفاره ،ج ثالث، ص۲۵۸، نمبر ۱۲۵۳) اس اثر میں ہے کہ میت کے بال اورناخن نہ کائے جا کیں۔ (۳) لیکن تھوڑی بہت زینت کردی جائے اورعورت کے بالوں کا تین جوڑا بنادیا جائے بیجا ترہا سکے لئے یہ محدیث ہے۔ حدث نما أم عطیة أنهن جعلن رأس بنت رسول الله عَلَیْ ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون ۔ (بخاری شریف، باب فقض شعرالم أق، ص۲۰۲، نمبر ۱۲۲۱ مسلم شریف، باب فی غسل لیت، ص۸۷۳، نمبر ۱۲۷۵ مسلم شریف، باب فی غسل لیت، ص۸۷۳، نمبر ۱۲۷۸ مسلم شریف، باب فی غسل لیت، ص۸۷۳، نمبر ۱۲۷۳ اس مدیث میں ہے کہ بالوں کا تین حصہ کیا اور پیچھے کی طرف ڈال دیا۔ (۲) تھوڑا بہت تنگھی کرنا بھی جائز ہے، اس کے لئے یہ مدیث ہے . و کان فیہ أن أم عطیة قالت و مشطنا ها ثلاثة قرون ۔ (بخاری شریف، باب مایستجب اُن یغسل و ترا،ص۱۰۲، نمبر ۱۲۵ اس مدیث میں ہے کہ تنگھی کرکے تین جوڑے و تاب خانہ باب کیف غسل لیت، ص۸۲۹ نمبر ۱۲۵۳ اس مدیث میں ہے کہ تنگھی کرکے تین جوڑے بنائے۔

ترجمہ: ۲ اوراس کئے کہ یہ چیزیں زینت کے لئے ہیں اور میت کواس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زندگی میں صفائی کے لئے تھی اس کئے اسکے پنچے میل جمع ہوجا تا تھا۔ تو یہ ختنے کی طرح ہوگیا۔

تشریح: بال ڈاڑھی نہ کاٹے کی اور تنگھی نہ کرنے کی یہ دلیل عقلی ہے۔ کہ یہ باتیں زینت کے لئے ہیں اور میت تواب پھو لئے پھٹنے کے لئے تیار ہے اسلئے اس کوان بناوسنگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بال ناخن اس لئے کاٹے تھے کہ ناخن کے نیچ میل جمع ہوجا یا کرتا تھا اور اب اسکی ضرورت نہیں ہے اس لئے مینہ کئے جائیں۔ جس طرح اگر میت کا ختنہ کیا ہوا نہ ہوتو اب ختنہ نہیں کیا جائے گا اس طرح اب بناوسنگار بھی نہیں کیا جائے گا۔ تنظیف: صفائی کرنا۔ وسنے: میل کچیل۔

ettings\Administrator:USER\N Documents\3) JPEG CLIPART\chrysent.JPEG.jpg not found.

### ﴿ فصل في التكفين ﴾

(۲۹۵) السنة ان يكفن الرجل في ثلثة اثواب ازاروقميص ولفافة ﴿ لِهِ اللهِ عليه وسلم كفن في ثلثة اثواب بيض سحولية ٢ ولانه اكثر ما يلبسه عادة في حياته فكذا بعد مماته

## ﴿ كَفْنِ كَابِيانِ ﴾

ترجمه: (۱۹۵)سنت يه يه كهم دكوتين كيرول مين كفن دياجائ كا(۱) ازار (۲) قيص (۳) اورجا در

ترجمه: إ اسلئ كدروايت كى كئى بى كەحضور كو تحوليد كى تىن سفيد كيرون ميس كفن ديا كيا بى -

تشریح: مردکوتین کپڑوں میں گفن دیناسنت ہے۔اسکی وجہ یہ ہے کہ حضور گوتین کپڑوں میں گفن دیا گیا ہے۔ یمن میں ایک گاؤں کانام ہے تحولیہ وہاں کے سفید کپڑے تھے جن میں حضور کو گفن دیا گیا تھا۔

 (۲۹۲) فيان اقتصروا على ثوبين جازو الثوبان ازارولفافة ﴾ ل وهذا كفن الكفاية لقول ابى بكر اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ٢ ولانه ادنى لباس الاحياء

تشریح: اپنی زندگی میں آدمی قیص انگی اور چادر پہنا کرتا ہے اسلئے مرنے کے بعد بھی اسنے ہی کپڑوں میں کفن دینا بہتر ہے۔ ترجمہ: (۲۹۲) پس اگردو کپڑوں پراکتفاء کیا تب بھی جائز ہے۔اوروہ ننگی اور چادر ہیں۔

تین کپڑے سنت ہیں، لیکن اگر دو کپڑوں میں مردکو گفن دے دیا تب بھی جائز ہے۔ اور وہ دو کپڑے گئی اور چا در ہونی چاہئے۔ **8 جسلہ**: (1) کپڑے میسر نہ ہوں تو دو کپڑوں میں گفن دے۔ اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتو جتنا کپڑا ہوا سے میں ہی گفن دیدے دو کپڑوں میں گفن دینے کی صدیث ہے ۔ عن ابن عباس قال بینما رجل واقف بعرفة اذوقع عن راحلته فوقصته او قال فاوقصته قال النب عالیہ اغسلوہ بماء و سدر و کفنوہ فی ثوبین و لا تحنطوہ و لا تحمروا رأسه فانه یبعث یوم القیامة ملبیا (بخاری شریف، باب الکفن فی ثوبین ص ۱۲۹ نبر ۱۲۷۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم آدمی کو صوف دو کی ٹوبین سے معلوم ہوا کہ محرم آدمی کو صوف دو کی ٹوبین سے دین سے معلوم ہوا کہ محرم آدمی کو سود دو کی ٹوبین سے دین سے معلوم ہوا کہ محرم آدمی کو سود دو کیڑے دینے گئے۔ اس لئے گفن میں دو کیڑے ہی کافی ہیں۔

ترجمه: یا کافی کفن یکی ہے حضرت ابو بکر گول کی وجہ سے میر سے ان دونوں کیڑوں کود حووا اور ان دونوں میں مجھے گفن دو۔

تشریح: (۱) صاحب حدا ایر کا اثریہ ہے۔ عن عائشة قالت: قال ابو بکر لٹوبیه اللذین کان یموض فیهما:
اغسلوهما، و کفتونی فیهما فقالت عائشة: ألا نشتری لک جدیدا ؟ قال لا ؛ ان الحی أحوج الی الجدید من المیت ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الکفن، ج ثالث، ۳۲۲، نمبر ۲۲۸، نمبر ۲۲۸، نمبر ۲۲۸، نما قالوا فی کم یکفن من المیت، ج ثانی، ۹۳۲۳، نمبر ۲۷۸، نمبر ۲۲۸، نمبر ۱۲۸، نمبر ۲۲۸، نمبر ۲۲۸، نمبر ۱۲۸، نمبر ۱۲

ترجمه: ٢ اوراس لئے بھی کہ دو کپڑے زندہ لوگوں کا ادنی کپڑے ہیں۔

س والازار من القرن الى القدم واللفافة كذلك والقميص من اصل العنق (١٩٧) واذا ارادوا لف الكفن ابتدأو ابجانبه الايسر فلفوه عليه ثم بالايمن المعلقة كذلك والقميص من اصل العنق المعلق الله المعلق ا

تشریح: زندگی میں بھی عام طور پرلوگ دو کپڑوں پرگزر کر لیتے ہیں،اس لئے کفن میں بھی دو کپڑے چل جائیں گے۔

ترجمه: ٣ ازار: سرسے قدم تک ہوتا ہے، اور چا در بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اور قیص گردن سے قدم تک ہوتا ہے۔

تشریح: ازار: لنگی (یدایک کیڑا ہوتا ہے جوسر کے پاس سے پاؤں تک ہوتا ہے) قیص: یہ کیڑا آدمی کے قد سے دوگنا ہوتا ہے اور درمیان میں پھاڑ کراس میں سرگھسا دیتے ہیں اور گردن سے پاؤں تک ہوتا ہے۔اللفافة: یہ کیڑا کمبی چا در کی طرح ہوتا ہے اور تمام کفن سے اوپر لپیٹا جاتا ہے۔

الغت: قمیص: کرتا۔ازار انگی۔لفافۃ: چادرجو پورےجسم کوڈھا نک دے۔قرن: سینگ، یہاں مرادہے سر،اس لئے کہسر میں سینگ ہوتی ہے۔اصل العنق: گردن کی جڑ۔

ترجمه: (١٩٧) جبميت پر بائين كاراده كرتوبائين جانب سے شروع كرے، پس ميت پر بائيں جانب سے ليٹے پھردائيں جانب سے ليٹے پھردائيں جانب سے۔

ترجمه: إجسے كه زندگى ميں كرتے تھے۔

تشریح: کفن دیتے وقت پہلے تخت پر چا در لفافہ پھیلائے گا۔اس کے اوپر از ار، اور از ارکے اوپر قیص پھیلائے گا۔ پھرمیت کو تیص پر رکھ کر سرکوقیص کی چیر میں گھسادے۔ اورقبیص کا اوپر کا حصہ میت پر ڈال دے، اور پھر قیص پر از ار لیبٹے اور پھر لفافہ لیبٹے۔ پہلے بائیں طرف کو لیبٹے تا کہ دایاں کنارہ اوپر ہوجائے اور اخیر میں لیبٹا جائے۔ دائیں طرف سے کرنے کی ایمیت پہلے گزر چکی ہے۔۔ کیونکہ زندگی میں چا در اوڑ ھتے ہیں تو بائیں سرے کو پہلے دائیں کندھے پر ڈالتے ہیں، اور دائیں سرے کو پہلے دائیں کندھے پر ڈالتے ہیں، اور دائیں سرے کو بعد میں بائیں کندھے پر ڈالتے ہیں۔ کفن میں اسی کا اعتبار کیا گیاہے

وجه: کفن میں کون سا کیڑا پہلے دے اس کے بارے بیحدیث ہے۔ (۱) ان لیسلی بنت قانف الشقفیة قالت کنت فیسمن غسل ام کلشوم ابنة رسول الله عَلَیْ عند و فاتها فکان اول ما أعطانا رسول الله عَلَیٰ الحقاء ثم الدرع ثم المحمار ثم المملحفة ، ثم ادرجت بعد فی الثوب الآخر ، قالت و رسول الله عَلَیٰ جالس عند الباب معه کفنها یناولنها ثو با ثوبا . (ابوداود شریف ، باب فی کفن المرأة ، ۳۲۲ ، نمبر ۳۱۵۷) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے پہلے الحقاء دیا یعنی ازار دیا، آحقو کا معنی ہے کمر کے ساتھ چپا ہوا کیڑا آ ، پھر قیص دی ، پھراوڑ شنی دی پھر چا دردی اور آخیر میں چو در میں لیدیا۔ آپ نے پہلے اپنااز اراس لئے دیا تا کہ برکت کے طور یہ گیڑا بیٹی کے جسم کے ساتھ چپا رہ دورنہ حقیقت بیہ چا ور میں لیدیا۔ آپ نے پہلے اپنااز اراس لئے دیا تا کہ برکت کے طور یہ گیڑا بیٹی کے جسم کے ساتھ چپا رہے۔ ورنہ حقیقت بیہ عادر میں لیدیا۔ آپ نے پہلے اپنااز اراس لئے دیا تا کہ برکت کے طور یہ گیڑا بیٹی کے جسم کے ساتھ چپا رہ ہے۔ ورنہ حقیقت بیہ ع

٢ وبسطه ان تبسط اللفافة اولا ثم يبسط عليها الازار ثم يقمص الميت ويوضع على الازار ثم يعطف الازار من قبل اليسار ثم من قبل المين ثم اللفافة كذلك

کہ کرتا پہلے ہواورازارا سکے بعد ہو۔اسکے لئے بیاثر ہے. عن قتادہ تکون خرقة الحقو فوق درعها ۔ (مصنف عبدالرزاق ،باب كفن المرأة، ج ثالث، ص٢٢٨، نمبر ٢٢٣٥) اس اثر میں ہے كہ حقو بعنی ازار كرتے كے اوپر ہو۔

# ﴿ كُفُن بَحِيهَا نِهِ اور لِينْنِهِ كَاطِر يقِهِ ﴾

ترجمه: ٢ کفن بچھانے کاطریقہ یہ ہے کہ زمین پر پہلے چا در بچھائے ، پھراس پرکنگی بچھائے ، پھرمیت کوکرتے میں لیٹے اور لنگی پررکھ دے ، پھر پہلے بائیں جانب سے ننگی کو لیٹے پھر دائیں جانب سے ننگی کو لیٹے ، پھر چا در کوبھی ایسے ہی [پہلے بائیں جانب سے پھر دائیں جانب سے کپھر دائیں جانب سے لیٹے۔

تشریح: اس عبارت میں کفن بچھائے۔اور کرتا میں جوسر کی جانب پیٹا ہوا ہے اس سے میت کے سرکو گھسائے، پھراسکے اور کنگی بچھائے، پھراسکے اور کرتا میں جوسر کی جانب پیٹا ہوا ہے اس سے میت کے سرکو گھسائے، تا کہ بنچاور اوپر سے کرتا آجائے، پھر کرتے کے اوپر لگی کے بائیں سرے کو پہلے لیٹے اور دائیں سرے کو بعد میں لیٹے، تا کہ بایاں سرانچہ ہوجا کے اوپر الگی کے اوپر چاور کے بائیں سرے کو پہلے لیٹے اور دائیں سرے کو بعد میں لیٹے، تا کہ بایاں سرانو پر ہوجائے، پھر لنگی کے اوپر چاور کے بائیں سرے کو پہلے لیٹے اور دائیں سرے کو بعد میں لیٹے، تا کہ بایاں سرانو پر ہوجائے۔ اور دائیں سرااوپر ہوجائے۔ حاصل میہوا کہ میت کے سم کے ساتھ پہلے کرتا چپکے گا، اسکے اوپر لگی ہوگی، اور اسکے اوپر چاور ہوگی۔۔اور حضور گے نئی بیٹی کے جسم کے ساتھ چپک جائے اور اس کے کہ حضور گی لئی بیٹی کے جسم کے ساتھ چپک جائے اور اس سے برکت ہوجائے، ورزنگی کوکرتے کے بعد ہونا چاہئے۔عطف معنی لیٹینا۔ بسط معنی پھیلانا۔ بیار معنی بائیں، نمین کا معنی دائیں۔

# مردکونی پہنانے کا طریقہ ﴾ نوٹ: سب کیڑوں کو پہلے بائیں سے لیٹیں پھردائیں سے لیٹیں تا کہ دایاں حصہ او پر ہوجائے

| لک ہوتا ہے                                  | یه کیڑا گردن سے لیکر پاؤن تَ |                                         |            |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                             | یہ کپڑا سرکے پاس سے کیکر پا  |                                         | <b>(r)</b> |
| لمباہوتا ہے اور سب کیڑوں سے اوپر ڈھانپ لیتا | یه سرسے اور پاؤں سے بھی ا    | پھر۔اسکےاوبرِلفافہ یعنی کمبی چادرکییٹیں | (٣)        |
|                                             | <del>-</del>                 |                                         |            |

(۲۹۸) وان خافوا ان ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة صيانة عن الكشف (۲۹۹) وتكفن المرأة في خمسة اثواب درع ،وازار ،وخمار ،ولفافة، وخرقة تربط فوق ثديها »

## ﴿عورت كوكفن يهنانے كاطريقه ﴾

| یہ کیڑا گردن سے کیکر پاؤن تک ہوتا ہے        | پہلے کر تا پہنا ئیں                                | (1) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
|                                             | پھر بال کے دوجھے کریں۔اور کرتے کے اوپر دائیں بائیں | (•) |
|                                             | سینے پرڈال دیں                                     |     |
| اس سے سر،اور بال اور بیتان کوڈھا نکے        | چرر کرتی اور بالوں پراوڑھنی کیبیٹیں                | (r) |
| یہ کیڑا سرکے پاس سے کیکر پاؤں تک ہوتا ہے    | پھر۔میت پرنگی یعنی از ارپیٹیں                      | (٣) |
| اس سے بپتان،اور پیٹ اور ران کوڈ ھائکے       | پھر۔ازار کےاوپر پیتان بندلپیٹیں                    | (r) |
| یہ سرسے اور پاؤں سے بھی لمبا ہوتا ہے اور سب | پھر۔اسکےاو پرلفافہ یعنی کمبی جا درگیبیٹیں          | (1) |
| کپڑوں کواوپر سے ڈھانپ لیتا ہے               |                                                    |     |

ترجمه: (۲۹۸) اورا گرکفن کے کھلنے کا خوف ہوتو کیڑے کے گلڑے سے اس کو باندھ دے کھلنے سے بیخنے کے لئے۔

تشریح: کفن کے کھلنے کا خوف ہوتو سر کے او پر اور کمر کے پاس، اور پاؤں کے پاس کپڑے کے ککڑوں سے کفن باندھ دے تا کہ کفن کھلنہیں، اور جب قبر میں لٹادے تو باندھے ہوئے کو کھول دے، کیونکہ اب باندھنے کی ضرورت نہیں رہی۔

وجه: (۱) اس مدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ حدث الله و معقل بن یسار لما وضع رسول الله عَلَیْ نعیم بن مسعود فی القبر نزع الأخلة بفیه ۔ (نمبر ۲۵۱۲) مات ابن لسمرة و ذكر الحدیث قال: فقال: انطلق به الی حفرته فاذا وضعته فی لحده فقل بسم الله و علی سنة رسول الله عَلَیْتُ ثم أطلق عقد رأسه و عقد رجلیه ۔ (سنن بیهی ، باب عقد الاکفان عند خوف الانتشار وصلها اذا أدخلوه القبر، ج ثالث، ص اے ۵، نمبر ۱۵۵۸) اس مدیث میں ہے کہ منه سے گره کھولا، اور یہی معلوم ہوا کہ گفن کھلنے کا خوف ہوتو گره با ندھنا بھی مستحب ہے۔ اور قبر میں لٹانے کے بعداس کو کھول دے۔۔ عقد کا معنی کا ندھنا، اور کشف: کا معنی کھل جانا۔

ترجمه: (۱۹۹) عورت کوپانج کپڑوں میں کفن دیاجائے گا(۱) قمیص (۲) ازار (۳) اوڑھنی (۴) چاور (۵) کپڑے کا ٹکڑا جس سے اس کے بیتان پرباندھاجائے۔

تشریح: زندگی میں عورت عام طور پر پانچ کپڑے پہنا کرتی ہے اسلئے موت کے بعد بھی اسکو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔

ل لحديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة اثواب ٢ ولانها تخرج فيها حالة الحيواة فكذا بعد الممات

تین کپڑے تو وہی ہیں جومرد کے گفن کی تفصیل میں گزری عورت میں اوڑھنی اور پیتان بندزیادہ دیا جائے گا۔اوڑھنی کرتے سےاو پر باندھی جائے گی اوراتنی کمبی ہو کہاس سے سر، اور پیتان ڈھک جائے ۔۔پیتان بندازار کے اوپر لپیٹتے ہیں اورا تنابڑا ہو کہاس سے پیتان،اور پیٹے اور ران ڈھک جائے۔

وجه: (۱) عورت زندگی میں آئیس کیڑوں کو استعال کرتی ہے کہ ازار قبیص اور چادر کے ساتھ اور ٹھنی اور بیتان بنداستعال کرتی ہے۔ اس لئے کفن میں بھی استے بی کیڑے دیے جا کیں (۲) صاحب هدایہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث یہ ہے۔ عن رجل من بنبی عووة بن مسعود ... فکان اول ما اعطانا رسول الله عَلَیْتُ الحقاء ثم الدرع ثم المخمار ثم المملحفة ثم ادر جت بعد فی الثوب الا خو قالت ورسول الله جالس عند الباب معه کفنها ینناو لناها ثوبا ثوبا . (ابوداؤد شریف، باب فی کفن المرأة ج ٹانی ص۱۹ منبر ۱۳۵۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ورتوں کے لئے پانچ کیڑے ہیں (۳) اثر میں ہے ۔عن عصر قال تکفن المرأة فی خمسة اثواب فی المنطق و فی الدرع و فی پانچ کیڑے ہیں (۳) اثر میں ہے ۔عن عصر قال تکفن المرأة فی خمسة اثواب فی المنطق و فی الدرع و فی المحمار و فی اللفافة و النحرقة التی تشد علیها (مصنف ابن ابی شیبة ۳۹ ما قالوا فی کم کفن المرأة ، ج ٹانی ص ۲۵ می بیٹ اور ران تینول کوڈھانیا جائے گا۔ اس کی دلیل بیا ثر ہے عن ابن سیرین قال توضع المخرقة علی بطنها و تعصب جائے گا۔ اس کی دلیل بیا ثر ہے عن ابن سیرین قال توضع المخرقة علی بطنها و تعصب بها فخذیها . (مصنف بن ابی شیبة ۲۰ می فی المرأة ج ٹانی ص ۲۵ می بر ۱۹۰۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیتان بند پیٹ اور دونوں رانوں پر با ندھا جائے گا۔

الغت: درع: کرتا قمیص ازار انگی خمار: اوڑھنی، یخمر سے ہے، ڈھانکنا لفافہ: لف سے شتق ہے، پورے طور پر لپیٹنا، مراد ہے چا در خرقة: چھوٹا سا کپڑا، چیتھڑا۔ تربط: ربط سے شتق ہے، ہاندھنا۔ ثدی: پیتان۔

ترجمه: له حضرت ام عطیدگی حدیث کی وجہ سے کہ نبی اللہ نے ان عورتوں کو پانچ کیڑے دئے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو عنسل دیا۔

تشریح: اوپرکی حدیث جس میں پانچ کیڑوں کا تذکرہ ہے وہ ام عطید گئیس ہے بلکہ لیلی بنت قانف تقفید کی ہے جو (ابوداود شریف، نمبر ۱۵۵۷) میں ہے۔ بیحدیث اوپر گزر گئی۔

ترجمہ: ۲ اوراس کئے کہ عورت زندگی کی حالت میں اتنے ہی کپڑے میں نکلا کرتی تھی تو مرنے کے بعد بھی اتنے ہی کپڑے میں کفن دی جائے گی۔

س شم هذا بيان كفن السنة وان اقتصروا على ثلثة اثواب جازوهي ثوبان وخمار وهو كفن الكفاية ( ٠٠٠) ويكره اقل من ذلك وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد الافي حالة الضرورة ك لان مصعب بن عمير حين استشهد كفن في ثوب واحد وهذا كفن الضرورة

تشریح :عورت زندگی میں عموماً وہ پانچ کپڑے پہنتی ہے جنکا تذکرہ او پرگز رااسلئے مرنے کے بعد بھی انہیں پانچ کپڑوں میں گفن دینا بہتر ہے۔

ترجمه: سے پھرییسنت کفن کابیان ہے اور اگر تین کپڑوں پر اکتفاء کیا تو بھی جائز ہے۔اوروہ دو کپڑے [ازاراور چا در ہیں ] اور اوڑھنی ہے،اور یہ کفائیکفن ہے۔

تشریح: عورت کو پانچ کپڑے میں کفن دیناسنت ہے، لیکن اگر تین کپڑوں میں ہی کفن دے دیا تو بھی کافی ہے۔ اس کو کفا یہ گفت کہتے ہیں ، لینی پیڈوں سے کم عورت کو کفن دینا مکروہ ہے۔ البتہ مجبوری کے درجے میں یہ بھی جائز ہے۔ اور وہ تین کپڑے ایا ازر [۲] اور اوڑھنی [۳] اور جا در ہیں ، ان میں سے کرتا اور پیتان بند کم ہوگئے۔

وجه: تین کیڑے پراکتفاکرنے کی دلیل بیاثر ہے ۔عن محمد انه کان یقول کفن المرأة التی حاضت فی خمسة اثنواب او ثلاثة (مصنف بن البی شیبة ۳۹، ما قالوا فی کم تکفن المرأة ، ج ثانی ، ۳۵ ۲۵ ، نمبر ۱۱۰۸۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ تین کیڑوں پراکتفاکر بے وجائز ہے

قرجمه: (۷۰۰) اوراتنے کپڑوں ہے کم مکروہ ہے۔ اور مرد میں ایک کپڑے پراکتفاء کرنا مکروہ ہے مگر ضرورت کی حالت میں۔ قرجمه: یا اس لئے کہ مصعب ابن عمیر جب جنگ احد میں شہید ہوئے توایک ہی کپڑے میں کفن دئے گئے۔ اور یہ مجبوری کا کفن تھا۔

تشریح : عورت میں تین کپڑوں سے کم کفن دینا مکروہ ہے،اور مرد میں دو کپڑوں سے کم میں کفن دینا مکروہ ہے۔البتہ مجبوری ہو جائے توایک کپڑا بھی دے دینا جائز ہے۔اسلئے کہ مجبوری ہے تواب کیا کر سکتے ہیں۔

وجه: (۱) حضرت مصعب ابن عمير گومجورى كوفت ايك چووئى چادر مين كفن ديا گيا ـ صاحب هدايدى مديث بيت . عن خبياب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله عُلَيْتُ في سبيل الله نبتغى وجه الله . . . . . منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يوجد له شيء كفن فيه الا نمرة فكنا اذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه و اذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله عُلَيْتُ ضعوها مما يلى رأسه و اجعلوا على رجليه من الاذخر ـ ( مسلم شريف، باب في كفن لميت، ص ٢٩٨م، نمبر ٢٥٠٥م / ٢١١ / ابوداود شريف، باب كراهية المغالاة في الكفن ، ص ٢١٨م، نمبر ٢٥٥م / ٢١٥م / ٢١٥م

(١٠٠) وتلبس المرأة الدرع او لاثم يجعل شعرها ضفير تين على صدرها فوق الدرع ثم الخمار فوق ذلك ثم الازار تحت اللفافة (٢٠٠) قال وتجمر الاكفان قبل ان يُدرج فيها الميت وترا الله

اس حدیث میں ہے کہ مجبوری کے موقع پر حضرت مصعب ابن عمیر الوصرف ایک جا در میں کفن دیا گیا۔

ترجمہ: (۱۰۷)عورت کو پہلے کرتی پہنائی جائے پھراسکے بالوں کو دومینڈ ھیاں کر کے کرتی کے اوپراورسینہ پرر کھدئے جائیں، پھراسکے اوپراوڑھنی، پھرچا در کے پنچے ازار پہنایا جائے۔

تشریح: عورت کوکفن پہنانے کاطریقہ پہلے بیان کیا ہوں۔ مصنف یہاں سے عورت کوکفن پہنانے کاطریقہ بیان فرمارہے ہیں۔کہ عورت کو پہلے کرتی پہنائے پھرا سکے بالوں کی دومینڈ ھیاں بنائے یعنی جوڑے بنائے اورایک کوکرتی کےاوپر دائیں سینے پر ر کھ دے اور دوسرے جوڑے کو کرتی کے اوپر بائیں سینے پر ر کھ دے۔ پھرا سکے اوپراوڑھنی لیٹے تاکہ بال اور کرتی کے اوپر اوڑھنی ہوجا ئے جس طرح زندگی ہیں بال اور کرتی کے اوپر اوڑھنی اوڑھتی ہے۔ پھرازار لیٹے جوسر سے یا وَل تک ہوگا۔اسکے اوپر لیتان بند گلے ہے کیکرران تک لیلٹے۔اوران سب کے اوپر لفافہ یعنی جاور لیلٹے تا کہ سب ڈھک جائے۔اور سب کیڑوں کو ہائیں سراپہلے لیلٹے اور دائیں سرابعد میں لیبٹے تا کہ دائیں سرااو پر آ جائے۔ کیونکہ زندگی میں جا دراوڑ ھتے ہیں تو بائیں سرے کو پہلے دائیں کندھے پرڈالتے ہیں،اوردائیںسرےکو بعدمیں بائیں کندھے برڈالتے ہیں۔کفن میںاسی کااعتبار کیا گیاہے ۔ فیر ۃ:جوڑا،مینڈھیاں۔ **9جمه** : (۱) زندگی میں جباوڑھنی سر پرڈالا کرتی تھی توقیص کے اور لیکتی تھی۔اور جا در کے اندر ہوا کرتی تھی۔موت کے بعد بھی اسی کیفیت سے کفن دیاجائے گا۔اس کے لئے بیاثر ہے۔سالت ام الحمید ابنة سیرین هل رأیت حفصة اذا غسلت كيف تصنع بخمار المرأة؟ قالت نعم كانت تخمر ها كما تخمر الحية ثم يفضل من الخمار قدر ذراع فتفرشه في مؤخرها ثم تعطف تلك الفضلة فتغطى بها وجهها . (مصنف ابن الى شيبة ٣٣٠ في المرأة كيف تخمر ح ثانی، ص۲۲۷ ، نمبر ۱۱۱۰)اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کی طرح اوڑھنی سریرڈ الی جائے گی۔ (۲)عن ام عطیۃ قالت: وضفر ناراُسھا ثلاثة قرون ثم أكفينا هاخلفها مقدم رأسها وقرنيها ـ ( ابودا ؤ دشريف، باب كيف غسل الميت ج ثاني ص٩٢ نمبر١٣١٣ ربخاري شريف، باب یلقی شعرالمراُ ۃ خلفھا،ص ۱۲۸،نمبر۱۲۹۳)اس حدیث میں ہے کہ بال کے تین جھے کئے اورایک حصہ پیچھے ڈالا ،اور دو جھے دو نوں طرف ڈال دئے۔

اصول: میت کوبہت زیادی زینت نہیں کرائی جائے گا۔

ترجمه: (۷۰۲) كفن مين لييني سے يہلے طاق مرتبدهونی دی جائے گا۔

ترجمه: ١ اس كئ كه حضورً ني بيني ك فن كوطاق مرتبه دهوني دين كاحكم ديا، اوراجمار كامطلب بي خوشبوداركرنا

ل لانه صلى الله عليه وسلم امر باجمار اكفان ابنته وترا ٢ والاجمار هو التطييب ٣ فاذا فرغوا منه صلوا عليه لانها فريضة.

تشریح: جن کپڑوں میں کفن دینا ہے میت کواس میں لیٹنے سے پہلے اس کولو بان سے تین مرتبہ دھونی دے تا کہ کپڑا خوشبودار رہے۔اور جلدی کیڑے نہ لگے۔۔ چنانچہ حضورً نے فرمایا کہ دھونی دوتو طاق مرتبہ دو۔

ترجمه: ٣ پس جب كفن سے فارغ موجائة تماز جناز هر عص،اس كئ كه يفرض كفايه بـ



CLIPART\191\_Tree\_of\_life.jpg not found.

### ﴿ فصل في الصلوة على الميت ﴾

( $^{4}$  ک) واولی الناس بالصلوٰة علی المیت السلطان ان حضر  $^{*}$  لان فی التقدم علیه از دراء به فان لم یحضر فالقاضی  $^{*}$  لانه صاحب ولایة

ترجمه: (۷۰۳) ميت يرنمازيرهاني كاسب سيزياده حقدار بادشاه ب، اگروه حاضر هو ـ

قرجمه: إاس لئ كدوس وآكر في مين اسكى تومين ب

تشریح: بادشاہ موجود ہو پھر بھی دوسرا آ دمی نماز پڑھائے تواس میں بادشاہ کی تو ہین ہے۔ اس لئے بادشاہ کونماز پڑھانے کا زیادہ حق ہے۔ وہ نہ ہوتو قاضی ،اور وہ بھی نہ ہوتو گا ؤں کا امام ، کیونکہ کہ زندگی میں اس کواپنی نماز کا امام مانا ہے تو موت کے بعد بھی اپنی نماز کے لئے اسی پرراضی ہوگا۔ اور وہ بھی نہ ہوتو اس کا ولی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقد ارہے۔ اور ولی میں بھی وراثت میں ولی عصبہ کی ترتیب ہوگی۔ البتہ ولی اگر کسی اور کونمازیڑھانے کی اجازت دیتو دے سکتا ہے۔۔ از دراء: کا معنی ہے تو ہین۔

وجه: (۱)عن عسمران بن حصين قال قال لنا رسول الله عليه ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فقومنا فصففنا كما يصف على الميت و صلينا عليه كما يصلي على الميت ـ (ترندى شريف، باب ماجاء في صلوة النبي الته على النجاشي على النجاشي على النجاشي على النجاشي على المسجر ١٣٢٥ / ١٣١٥ ) اس حديث صلوة النبي الته على النجاشي على المسجر على المسج

ترجمه: (۴۰۴) اورا گراميريا بادشاه موجودنه هوتو قاضي امامت كازياده حقدار بـ

ترجمه: إ اس كئ كدوه ولايت والا ب\_

تشریح: \_اگرسلطان موجود نه ہوتوا بزیاده حقد اراس علاقے کا قاضی ہے ۔ کیونکہ ان کوسب پرولایت عامہ حاصل ہے۔

(۲) والی اور امیر نماز جنازه کا زیاده حقد ارہے اس کی دلیل بیاثر ہے سمعت ابا حازم یقول انبی لشاهد یوم مات الحسن بن علمی فر أیت الحسین ابن علمی یقول لسعید بن العاص ویطعن فی عنقه تقدم فلو لا انها سنة ما قدمت و کان بینهم شبیء (سنن للبہقی ،باب من قال الوالی احق بالصلوة علی لیت من الولی جرابع ص ۲۸۹ نمبر ۱۸۹۴ رمصنف عبر الرزاق ، باب من اُحق بالصلوة علی المیت ، ج ثالث ،ص ۲۰۰۲، نمبر ۱۸۹۳) اس اثر میں حضرت حسین حضرت حسن کے ولی تھے۔ لیکن سعید بن عاص کونماز جنازہ کے لئے آگے بڑھایا۔ کیونکہ وہ اس وقت والی اور امیر تھے۔ اور حضرت حسین نے فرمایا بیسنت ہے اس لئے والی اور امیر نماز پڑھانے کا ولی سے زیادہ حقد اربی سے سے اس لئے والی اور امیر نماز پڑھانے کا ولی سے زیادہ حقد اربی سے

(۵۰۵) فان لم يحضر فيستحب تقديم امام الحي ﴾ ل لانه رضيه في حال حياته. (۲۰۷) قال ثم الولى و الاولياء على الترتيب المذكور في النكاح»

ترجمه: (404) اورا گرقاضى بھى وہاں موجود نه بوتومستحب ہے كد گاؤں كے امام كوآ كے كرے۔

ترجمه : إ اس لئ كميت الني زندگي مين اسكي امامت سے راضي تھا۔

تشریح: سلطان اور قاضی بھی وہاں موجود نہیں ہیں تواب امامت کے زیادہ حقد ار اس محلے کے امام ہیں، کیونکہ میت اپنی زندگی میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتار ہا ہے اور اسکی امامت سے راضی ہوگا ، اس میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتار ہا ہے اور اسکی امامت سے راضی ہے اسلئے موت کے بعد بھی اسی کی امامت سے راضی ہوگا ، اس لئے وہ زیادہ حقد ارہیں ، اور میت کے ولی سے ان کوزیادہ حق ہے۔

وجه: (۱) - اس کی دلیل بیاش ہے۔ عن علی قال الامام احق من صلی جنازة، ذهبت مع ابر اهیم الی جنازة وهو ولیهاف ارسل الی امام الحی فصلی علیها (مصنف ابن ابی شیبة ۲۲ ما قالوا فی تقدم الامام علی الجنازة، ج ثانی، صور ۲۸۸، نمبر ۱۳۹۵ الرمصنف عبد الرزاق، باب من أحق بالصلوة علی المیت، ج ثالث، ۲۰۰۳، نمبر ۱۳۹۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مجد کا امام نماز کا حقد ارہے ۔

ترجمه: (۷۰۷) پرمیت کاولی زیاده حقدار بے۔اوراولیاءاس ترتیب پر ہونگے جو کتاب النکاح میں مذکور ہیں۔

تشریح: محلے کا امام موجود نہ ہوتو اب میت کا جوولی ہے وہ نماز پڑھانے کا زیادہ حقد ارہے۔ کیونکہ وہ ولی ہے۔ اور میت کے ولی تو بہت سے ہونگے لیکن ولیوں میں ترتیب وہی ہے جو کتاب النکاح میں آئیں گے۔۔ کتاب النکاح میں ولیوں کی ترتیب بیان نہیں کی ہے۔۔ کتاب النکاح میں ولیوں کی ترتیب بیان نہیں کی ہے۔۔ البتہ سراجی میں عصبات کی ترتیب یہ ہے جو ولی بنیں گے [ا] بیٹا۔ پھر [۲] پوتا۔ پھر [۳] پر پوتا۔ پھر [۸] باب ۔ پھر [۵] دادا۔ پھر [۲] بھائی۔ پھر [۲] بھائی۔ (سراجی ، باب العصبات ، ص۱۲) کیکن یہاں جنازے کی نماز پڑھانے میں باب اور دادا بیٹے اور پوتے سے پہلے ہوئگے۔ کیونکہ یہ بزرگ آ دمی ہیں۔

وجه: (۱) اس کے بعدولی نماز جنازه کازیاده حقدار ہے اس کی دلیل بیاثر ہے عن عمر انه قال الولی احق بالصلوة علیها (مصنف عبدالرزاق، باب من احق بالصلوة علی لمیت، ج ثالث، ص۲۰۳ نبر ۱۲۰۰۰) اس اثر میں ہے کہ ولی زیاده حقدار ہے۔ (۲) اور ولیوں کی ترتیب میں باپ بیٹے سے مقدم ہے اسکے لئے بیاثر ہے۔ عن الحسن قال اولی الناس بالصلوة علی المرأة الاب شم السنو وج شم الابن شم الاخ. (مصنف عبدالرزاق، باب من احق بالصلوة علی لمیت، ج ثالث، ص۲۰۳، نمبر ۱۲۹۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ولی میں ترتیب بیہ کہ باپ پھر شوہر پھر بیٹا پھر بھائی نماز پڑھانے کا حقدار ہے۔ (۳) عن الزهری قال الأب و الابن و الأخ أحق بالصلاة علی المرأة من الزوج. (مصنف ابن الی شیبة، باب ۱۲۵، فی الزوج.)

(۷۰۷) فان صلى غير الولى او السلطان اعاد الولى ﴾ ل يعنى ان شاء لما ذكرنا ان الحق للاولياء

(١٠٠٨) وان صلى الولى لم يجز لاحدان يصلى بعده ﴾ لان الفرض يتادى بالاول والنفل بها غير

#### مشروع

والأخ أيهما أحق بالصلاة، ج ثالث ، ص ٢٦، نمبر١١٩٦٢) اس اثر مين ہے كه شو ہركونماز پڑھانے كاحق نہيں ہے، بلكه باپكو پھر بيٹے كو پھر بيٹے كو پھر بھائى كونماز جنازہ پڑھانے كاحق ہے۔

ترجمه: (۷۰۷) اگرمیت پرولی اور بادشاه کے علاوہ نے نماز پڑھی توولی دوبارہ نماز لوٹا سکتا ہے۔

تشریح: امام اور ولی نماز پڑھانے کے حقدار تھاس لئے اگرانہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور دوسروں نے پڑھ لی تواگر ولی دوبارہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔اورا گرولی نے پڑھ لی تواب کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے کہوہ ابنمازیڑھے۔

وجه: (۱) امیراورولی نے نمازنہ پڑھی ہوں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابی ھریر قان اسود رجلا او امرأ ق کان یہ قیم السمسجد فمات ولم یعلم النبی علیہ بموته فذکرہ ذات یوم فقال ما فعل ذلک الانسان قالوا مات یا رسول الله قال افلا اذنتمونی فقالوا انه کان کذا کذا قصته قال و فحقر وا شانه قال الانسان قالوا مات یا رسول الله قال افلا اذنتمونی فقالوا انه کان کذا کذا قصته قال و فحقر وا شانه قال فدلونی علی قبرہ قال فاتی قبرہ فصلی علیه ۔ (بخاری شریف، باب الصلوة علی القبر بعد مایؤن م ۱۵ انہبر ۱۳۳۷/ابو داورش یف، باب الصلوة علی القبر ج فانی ص ۱۰ انمبر ۲۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور سب کے امیر تھے اور اس کالی عورت پرنماز نہیں پڑھی تھی تو آپ نے نماز کودوبارہ پڑھی۔ اللہ شمان النبی علی المسرے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں بھی آپ سب کے امیر تھے اور آپ نے نہیں پڑھی تھی تو آپ نے پڑھی جس سے معلوم ہوا کہ امیر یا دلی ابھی نماز نہ پڑھی ہواور دوسرول امیر تھے اور آپ نے نہوں کی ہوتو اگر ولی پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔

قرجمه: (۷۰۸) اوراگرولی نے نماز پڑھ لی تواسکے بعد کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ نماز پڑھے۔

تشریح: اگرولی نے نماز پڑھ لی تواب کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے۔اس طرح اگر نماز جنازہ پڑھتار ہے تو کتنے لوگ مرے ہیں سب کی نماز ہمیشہ پڑھی جاتی رہے، حالا نکہ کوئی بھی پرانے لوگوں کی نماز نہیں پڑھتے۔

ترجمه: السلئ كفرض ايك مرتبدادا هو چكاہے، اوراس ميں نفل مشروع نہيں ہے۔

تشریح: ولی کے پڑھنے کے بعد نماز جنازہ نہ پڑھنے کی دلیل عقلی ہے۔ کہولی نے نماز پڑھ لی ہے اس سے فرض کفایہ ادا ہو چکا

ع ولهذا راينا الناس تركوا عن اخرهم الصلوة على قبر النبى صلى الله عليه وسلم وهو اليوم كما وضع. (٩٠٥) وان دفن الميت ولم يصل عليه صلى على قبره في لان النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة من الانصار

ہے،اور بعد میں نفل کے طور پرنماز جنازہ پڑھنامشروع نہیں ہے،اس لئے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ اس لئے ہم لوگوں کود كھتے ہیں كہ حضورً كے قبراطهر پر کوئی بھی نمازنہیں پڑھتا عالانکہ حضوراً ج بھی ویسے ہی سجیح سلامت رکھے ہوئے ہیں جیسے پہلے دن آپ کاجسم مبارک رکھا گیا تھا۔

تشریح : حضورگاجسم مبارک آج بھی ایسے ہی صحیح سالم قبر مبارک میں رکھا ہوا ہے جیسے پہلے تھا اسکے باوجود کوئی بھی آپ پر نماز جنازہ جائز نہیں پڑھتا جس کا مطلب میہوا کہ ولی کے نماز پڑھنے کے بعداب نماز جنازہ جائز نہیں ہے، اس لئے لوگ حضور گر نماز جنازہ نہیں بڑھتے ہیں۔

وجه: حضور قبر میں زندہ ہیں اسکے لئے بیصد بیث ولیل ہے۔ (۱) عن شداد بن اوس قال: قال رسول الله عَلَیْ ان من افضل ایام کم یوم الجمعة ، فیه خلق آدم و فیه النفخة و فیه الصعقة فأكثر وا علی من الصلوة فیه فان صلاتكم معروضه علی فقال رجل یا رسول الله كیف تعرض صلاتنا علیک و قد أرمت یعنی بلیت ؟ فقال : ان المله حرم علی الارض أن تأكل أجساد الانبیاء . (۱، بن ماجة شریف، باب فی فضل الجمعة ، ١٥٣٥، نبر ١٥٨٥ ارنسائی شریف ، باب اکثار الصلاة علی النبی الله تعمل المجمعة ، ١٩٣٥، نبر ١٥٣٥) اس حدیث میں ہے کہ انبیاء کے جسمول کو مئی نبیں کھاتی اسلئے صفور کا جسمول کو مئی نبیں کھاتی اسلئے صفور کا جسم مبارک آج بھی قبر اطهر میں موجود ہے۔ (۲) آیت میں ہے۔ و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله المحوات بیل أحیاء و لکن لا تشعرون ۔ (آیت ۱۵۴ مورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ شہداء زندہ بیل ق نبی توان سے زیادہ درجے کے ہوتے بیں اسلئے وہ بھی قبر میں زندہ ہو نئے (۳) عن انس بن مالک أن رسول الله عَلَیْ قال أتیت ۔ و فی رویة هداب: مردت ۔ علی موسی لیلة أسری بی عند الکثیب الأحمر ، و هو قائم یصلی فی قبرہ ۔ (مسلم شریف ، باب من فضائل موی ، میں مرد میں نزندہ ہیں، تو صفور بھی اسے قبر میں زندہ ہیں۔ تقور میں تندہ ہیں۔ تقبر میں زندہ ہیں، تو صفور بھی اسے قبر میں زندہ ہیں۔ تقور میں تو میں نزندہ ہیں۔ تقبر میں زندہ ہیں۔ تقور میں تو میں نزندہ ہیں۔ تو میں تو میں نزندہ ہیں۔ تو میں بیا تو میں نزندہ ہیں۔ تقبر میں زندہ ہیں۔ تقبر میں زندہ ہیں۔ تو میں تقبر میں زندہ ہیں۔ تعربی عند الکثیب المیں نزندہ ہیں۔ تعربی میں زندہ ہیں۔ تعمل میں نزندہ ہیں۔ تعمل میں میں میں نزندہ ہیں۔ تو میں نزندہ ہیں۔ تو میں نزندہ ہیں۔ تعمل میں نزندہ ہیں۔ تعمل میں نزندہ ہیں۔ تعمل میں نزندہ ہیں۔ تعمل میں نزندہ ہیں۔

ترجمه: (۷۰۹) پس اگر فن كرديا اوراس پرنماز نهيس پڙهي تواس كي قبر پرنماز پڙهي جائ گي-

ترجمه: ١ اسك كه حضور في ايك انصارى عورت كى قبر يرنماز يرهى ـ

**تشریح**: اگردفن کردیااورکسی نے بھی نماز نہیں پڑھی تو جب تک میت پھول بھٹ نہ گئی ہواس وقت تک اس پرنماز جناز ہ پڑھ سکتا

(٠١٠) ويصلى عليه قبل ان يتفسخ ﴾ ل والمعتبر في معرفة ذلك اكبر الرأى هو الصحيح الاختلاف الحال والزمان والمكان.

ہے۔

وجه: \_(1) قبر پرنماز جنازه پڑھنے کی دلیل بیحدیث ہے جوصاحب هدایہ نے ذکر کی ہے۔ عن ابی هویو ةان اسود رجلا او امرأة کان یقیم المسجد فمات ولم یعلم النبی عَلَیْ بموته فذکره ذات یوم فقال ما فعل ذلک الانسان قالوا مات یا رسول الله قال افلا اذنتمونی فقالوا انه کان کذا کذا قصته قال و فحقروا شانه قال فدلونی علی قبره قال فاتی قبره فصلی علیه \_(بخاری شریف، باب الصلوة علی القبر بعد مایدفی ص۸کانمبر ۱۳۲۵/ابوداؤدشریف، باب الصلوة علی القبر ج ثانی ص۱۰ انمبر ۳۲۰ اس مدیث میں ہے کہ حضور نے ایک عورت کی قبر پرنماز پڑھی ہے۔

قرجمه: (١٠) اورميت پر پھو لنے کھٹنے سے پہلے نماز پڑھ سکتا ہے۔

ترجمه: ا اوراسکی پہچان میں اعتبار غالب رائے ہے تیج بات یہی ہے حالات اور زمانے اور مکان کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔

تشروی : صاحب قد وری نے تو فر مایا کہ تین دن تک نماز پڑھ سکتا ہے اسکے بعد نہیں ، کیکن صاحب ھد ایے فر ماتے ہیں اس بارے میں تین دن کو متعین کرنا سے چھنہیں ہے ، بلکہ غالب گمان ہوجائے کہ لاش پھول پھٹ گئی ہوگی تواب نماز نہ پڑھے اس سے پہلے تک نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس بارے میں زمانہ اور مکان اور حالات کا اعتبار ہے ، کیونکہ گرم ملک میں جلدی لاش پھٹی ہے اور سر دملک میں دیر سے ، اسی طرح گرمی کے زمانے میں جلدی پھٹی ہے اور سر دی کے زمانے میں دیر سے ، اس لئے غالب گمان ہوجائے کہ لاش پھول بھٹ چکی ہوگی تواب نماز نہ پڑھے۔

وجه: (۱) تین دن کی دلیل بیحدیث ہے. عن ابن عباس أن رسول الله عَلَیْتُ صلی علی میت بعد موته بثلاث ۔ (الله عَلَیْتُ صلی علی میت بعد موته بثلاث ۔ (الله عَلیْتُ مِنْ باب الصلوة علی القمر بعد ما یؤن المیت جرابع ص۵۵، نمبر ۲۰۰۳) اس حدیث میں ہے کہ تین دن کے بعد حضور گنے نمازہ پڑھی۔ (۲) اس اثر میں بھی ہے۔ (۲) تو فسی عاصم بن عسمر و ابن عمر غائب فقدم بعد ذلک قال ایوب احسبه قال بثلاث قال ادونی قبر اخی فارو ه فصلی علیه . (مصنف ابن ابی شبیة ۱۲۲، فی لمیت یصلی علیہ بعد و فن مین فعلہ ج ثالث ص ۲۸، نمبر ۱۹۳۵ سندن لیسے میں باب الصلوة علی القبر بعد ما یؤن المیت ج رابع ص ۸۱، نمبر ۱۹۳۵ سندن کی اس اثر میں تین دن تک پڑھ سکتا ہے۔

فائده: بعض حضرات نفرمایا که ایک ماه تک نماز جنازه پرهسکتا ہے۔ان کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ان البواء بن

على النبى صلى الله عليه وسلم، والمسلمين على النبى صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر تكبيرة ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ، ثم يكبر الرابعة ويسلم لانه صلى الله عليه وسلم

معرور توفی فی صفر قبل قبل قبل قدوم رسول الله عَلَیْ المدینة بشهر فلما قدم صلی علیه (مصنف ابن ابی شیة الا، فی لمیت یصلی علیه بعد ما فرن من فعله ج ثالث ص ۲۳، نمبر ۱۹۳ ارسنل المیست جی را بعد ما یون المیست جی را بعد ما یون المیست جی را بعد ما یون المیست جی را بعد مین به بعد اس کرنمین برهی جائے که سول ۱۹۲۱ میر بر برهی ساور اور سول اور سحاب الکن نمین برهی ایمی نماز نمین برهی جائی ہے۔ اگر بعد میں بھی بره هنا جائز ہوتا تو لوگ ضرور بره سے ۔ کتنے رسول اور سحاب بیک گزرے، کسی پر بھی ابھی نماز نمین برهی جاتی ہے۔ اگر بعد میں بھی پرهی ابی شمین ابی شمین المیست موتین (مصنف ابن البی شیبة ۱۹۳۳ چنان چاس کی ممانعت کے لئے اثر موجود ہے۔ عن ابر اهیم قال لا یصلی علی المیست موتین (مصنف ابن البی شیبة ۱۹۳۳ مین کان لا بری الصلو قاملی اور وی ار دول برهی جائے ۔ اسی پرا مام ابوطنی کم کم اور دوبارہ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اسی پرا مام ابوطنی کم کمل ہے۔

## ﴿ نماز جنازه كاطريقه ﴾

قرجعه: ٢ اورنماز كاطريقه بيه كه [١] پهلى تكبير كهاس كے بعدالله كى حمد بيان كرے (يعنی ثنا پڑھے)[٢] پھرتكبير كهاور نبي عليقة بي درود شريف پڑھے، [٣] تيسرى تكبير كه اور اس ميں اپنے لئے اور ميت كے لئے اور مسلمانوں كے لئے دعا بڑھے، [٤] پھر چوتھى تكبير كهاورسلام پھيردے۔

تشریح: نماز جنازہ میں چارتکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی کے بعد ثنا پڑھے، دوسری کے بعد نبی ایسٹی پر درود شریف پڑھے، تیسری کے بعد دعائے جنازہ پڑھے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردے۔

وجه: (۱) چارتكبير كهنے كى دليل بير مديث ہے عن ابسى هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه و خرج بهم الى المصلى فصف بهم و كبر عليه اربع تكبيرات. (بخارى شريف، باب الكبير على البخازة اربعاص ۱۸ انمبر ۱۳۳۳م مسلم شريف، باب فى الكبير على البخازة ، ص ۳۸۳، نمبر ۱۵۸ /۲۲۰ / ابوداؤ دشريف، باب الصلوة على المسلم يموت فى بلادالمشر كص ۱۰ انمبر ۲۲۰ / اس مديث سے معلوم ہواك نماز جنازه ميں چار كبير كهى جائے گى۔

وجه: برتبير ك بعد كيا پر ها السك التعمال التراثين به (۱) سأل ابا هريرة كيف تصلى على الجنازة فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك اتبعهامع اهلها فاذا وضعوها كبرت وحمدت الله و صليت على نبيه ثم اقول السلهم عبدك وابن عبدك الخ. (مصنف عبد الرزاق، باب القراءة والدعاء في الصلوة على لميت، جثالث به السلهم

نمبر ۱۲۵۵ مرمؤطاامام مالک، باب ما یقول المصلی علی الجنازة ص ۲۰۹) اس اثر میں ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد نا، دوسری تکبیر کے بعد درود اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا پڑھے۔ اگر سور ہ فاتح ثنا کے طور پر پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البت قر اُت کے طور پر پڑھے تو حفیہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ (۲) عن الشعبی قال: التکبیر ة الاولی علی المیت ثناء علی الله ، و الشانیة صلاق صلاق علی النبی علی النبی علی النبی علی الفاق دعاء للمیت ، و الرابعة تسلیم ۔ (مصنف عبدالرزات ، باب القراءة والدعاء فی الصلوة علی لمیت ، ح ثالث ، ص ۱۳ منبر ۲۲۲۲ مصنف ابن الی شیخ ، باب ۸۸ ، مایبداً به بالکبیر الاولی فی الصلاۃ علیہ و الثانیۃ والرابعة ، ح ثانی ، ص ۴۹ ، نمبر ۵ ۱۳۲۷ مصنف ابن ابی شیخ ہے کہ کہلی تکبیر کے بعد شاء ہو، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہواور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعاء ہواور چوتھی کے بعد سلام پھیرے۔ اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ شریف ہواور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعاء ہواور چوتھی کے بعد سلام پھیرے۔ اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔

وجه: (۱) نماز جنازه ایک قسم کی دعا ہے۔ اس لئے اس میں قرائت نہیں ہوگی۔ اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ قبال سفیان: و بلغنا أن ابر اهیم قال: علیه الدعاء و الاستغفار (مصنف عبدالرزاق، باب القراءة والدعاء فی الصلوة علی المیت، ت خالث، ص ساسم نبر ۱۳۲۳) اس اثر میں ہے کہ نماز جنازه ایک قسم کی دعا کے لئے ہے واقعی بینما نہیں ورنہ تو اس میں رکوع تجده ہوتا حالث، ص ساسم نما تحکی ممانعت موجود ہے۔ ان عبد الله بن عمر کان لا یقرأ فی الصلوة علی المجنازة (مؤطاامام ما لک، باب ما یقول المصلی علی البخازة ص ۲۰۱۱ر مصنف این ابی شبۃ، باب ۸۸، من قال لیس علی البخازة قر أة، ج خانی ، ص ۱۳۹۲، نبر ۲۰ مه المراسم میں البخازة بیا القراق میں البخازة بھا المحالیة عن القرأة فی الصلاة علی البخنازة بفاتحة کہاں تک باب المحالیة عن القرأة فی الصلاة علی البخنازة بفاتحة الکتاب تقرأ الا فی صلاة فیها رکوع و سجود . (مصنف این البی شبۃ ، باب ۸۸، من قال لیس علی البخازة قراً آه ، ج خانی ، ص ۱۳۸، نبر ۲۰ مه الکتاب المحالیة عن القرأة فی الصلاة علی البخنازة بواتی میں سوره فاتح یو سجود . (مصنف این البی شبۃ ، باب ۸۸، من قال لیس علی البخازة قراً آه ، ج خانی ، ص ۲۹۲، نبر ۲۰ سال المحالیة عن القرأة فی المحد میں رکوع تجده ہوائی میں سوره فاتح یو سے البی المی میں رکوع تجده ہوائی میں سوره فاتح نہ پڑھے۔

فائدہ: امام شافعی کے یہاں بھی نماز جنازہ میں چار کبیریں ہیں، کین انکے یہاں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ موسوعہ میں عبارت ہے۔ قال الشافعی فلذالک نقول: یکبر أربعا علی الجنائز، یقرأ فی الاولی بأم القرآن، ثم یصلی علی النبی عَلَیْ فیما، ج ثالث میں المام شافعی، باب الصلاة علی البخازة والکیر فیما، ج ثالث میں ۱۳۸۱، نمبر ۱۳۸۲ اس عبارت میں ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ یڑھے،

### س كبراربعا في اخر صلواة صلاها فنسخت ماقبلها

ترجمه: سے اس لئے کہ حضور نے جوآخری نماز پڑھی ہے اس میں چار تکبیریں کہی ہیں،اس لئے اس سے قبل کی تکبیریں منسوخ ہوگئیں۔

تشریح: یون و عمواجتنی نماز جنازه پڑھی ہیں ان میں چار تکبیرین ہیں کہیں ہیں ایکن اگر کسی میں پانچ کئیرکا تذکرہ ہے تو وہ منسوخ ہے، کیوں کہ آپ نے جو آخیر عمر میں نماز جنازه پڑھی ہے اس میں چار تکبیریں ہی ہی ہیں اسلئے باقی تکبیریں منسوخ ہجی جا کیں گیں اور چار تکبیر کی بیصدیث گزر چکی ہے۔ عن ابسی هر یسون الله علیہ الله علیہ الله علیہ النجاشی فی الیوم الذی مات فیمه و حوج بھم الی المصلی فصف بھم و کبر علیه اربع تکبیرات. (بخاری شریف، باب الکبیر علی البخازة اربعاص ۸ کا نمبر ۱۳۳۳ مسلم شریف، باب الصلوة علی البخازة علی البخازة میں ۱۲۲۰ میں چار تکبیر کی جائے گی۔ اور باقی تکبیریں منسوخ کیوت فی بلاوالمشر کے امان المبر ۳۲۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں چار تکبیر کی جائے گی۔ اور باقی تکبیریں منسوخ ہیں اسکی دلیل بیا شریع ہوا کہ نماز جنازہ میں جارتی ہوں جائے گی۔ اور باقی تکبیریں منسوخ ہیں اسکی دلیل بیا شریع ہوا کہ نماز جنازہ میں جارتی ہوں جائے گی۔ اور باقی تکبیریں منسوخ ہیں اسکی دلیل بیا شریع ہوا کہ نماز جنازہ میں جائے گی۔ اور باقی تکبیر میں منسوخ ہیں اسکی دلیل بیا شریع ہوں اللہ علیہ تو اسل قال : جمع عصر اللہ میں ہوں کہ نمازہ بعضہ میں البخازۃ من کم اربع قال : فجمعہ علی اُدبع تکبیر ات کا طول الصلوة . (مصنف این ابی شیبۃ ، باب ۹ ۸ ، ما قالوا فی الگیر علی البخازۃ من کم اُربع ، جائی ہیں ہوں کہ ایا ہونے فرمالیا ہے۔

ترجمه: (۱۱) اوراگرامام یانچوین تلبیر کے تومقتدی اس کی اتباع نه کرے۔

(112) ولو كبر الامام خمساً لم يتابعه المؤتم ﴿ لَ خلافًا لزَفْر مَ لَ لانه منسوخ لما روينا صلى وينتظر تسليمة الامام في رواية وهو المختار على والاتيان بالدعوات استغفار للميت والبداية بالثناء ثم بالصلوة سنة الدعاء

تشریح : ہمارے یہاں چار تکبیری ہیں ہیں ایکن اگر کوئی نماز جناز ہیں پانچویں تکبیر کہدد نے دخفی مقتدی کو چاہئے کہ اسکی اتباع نہ کرے بلکہ چپ چپال چاپ کھڑا رہے اور امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے جب وہ سلام پھیرے تو امام کے ساتھ سلام پھیر لے اتباع نہ کرے بلکہ چپ چپال کے ساتھ سلام پھیر استان میں بانچویں تکبیر جائز ہے اور امام کی اتباع میں بانچویں تکبیر جائز ہے اور امام کی اتباع ضروری ہے اسلے امام کی اتباع میں بانچویں تکبیر میں شریک ہوجانا چاہئے۔

وجه: اس مدیث میں پانچویں تکبیر کا ثبوت ہے. کان زید یعنی ابن ارقم یکبر علی جنائز نا أربعا ، و انه کبر علی جنائز نا أربعا ، و انه کبر علی جنائز نا أربعا ، و انه کبر علی جنازة خمسا ، فسألته ، فقال کان رسول الله عَلَيْتُ یکبرها . ( ابوداود شریف، باب الگبیر علی الجنازة ،ص ۲۲۷، نمبر ۱۰۲۳ رز ندی شریف ، باب ماجاء فی الگبیر علی الجنازة ،ص ۲۲۷، نمبر ۱۰۲۳ راس مدیث میں ہے کہ حضرت زیدا بن ارقم نے پانچویں کبیر کہی اور یہ تھی کہا کہ بیسنت ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کا ثبوت ہے اسلئے کسی نے اسکی اتباع کر لی تو نماز فاسد نہیں ہوگ ۔ ترجمه: لے امام زقر اسکے خلاف ہیں۔

تشریح: امام زفرگی رائے ہے ہے کہ امام پانچویں تکبیر کھتو مقتدی کو اسکی اتباع کرنی چاہئے۔ اسکی وجہ ہے کہ اوپر کی حدیث میں پانچویں تکبیر کا ثبوت ہے، اور امام کی اتباع ضروری ہے ، اسلئے انکی اتباع کرنی چاہئے۔

ترجمه: ٢ اسك كه پانچوي تكبيرمنسوخ ب،اس حديث كى بناپر جومين نے پہلے روايت كى

تشریح: بیعبارت امام ابوطنیفه کی دلیل ہے کہ میں نے پہلے روایت کی کہ پانچ تکبیر کی روایت منسوخ ہے،اس لئے منسوخ کی اتباع نہیں کر نی چاہئے، چاہام کررہا ہو۔

قرجمه: س ایک روایت میں بیے کہ امام کے سلام کا نظار کرے، مختار روایت یہی ہے۔

تشریح: ایک روایت بیہ کہ حفی مقتدی سلام پھیردے تا کہ انکی پوری مخالفت ہوجائے۔ دوسری روایت بیہ کہ امام کی اتباع کرلے۔ اور تیسری روایت بیہ ہے کہ چپ چاپ کھڑارہے اور امام کے سلام کا انتظار کرے وہ سلام پھیرے تو بی بھی سلام پھیرلے مصاحب ھدا رہے کہتے ہیں کہ یہی ندہب مختارہے۔

ترجمه: ٣ دعار هناحقیقت میں میت کے لئے استغفار کرنا ہے اور ثناء سے شروع کرنا پھر درود شریف پڑھنادعا کی سنت ہے۔ تشریح: اوپر جوآیا کہ میت کے لئے دعا کرے، اسکی تفصیل بتلارہے ہیں کہ بید عامیت کے لئے استغفار ہے، اور دعا کی سنت ﴿ ولا يستغفر للصبى ولكن يقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجراو ذخرا وجعله لنا شافعًا ومشفعًا (١٢٤) ولو كبر الامام تكبيرة اوتكبيرتين لايكبر الأتى حتى يكبر اخرى بعد حضوره ﴿ عند ابى حنيفة ومحمد ً

میں سے بیہ ہے کہاں سے پہلے اللہ تعالی کی حمد ثناء کرے، پھر حضور گیر درود شریف جھیجے تا کہ دعا زیادہ قبول ہو،اس لئے نمازوں میں اپنے لئے دعاسے پہلے ثناء کی جاتی ہے اوراسکے بعد درود بھیجا جاتا ہے،اس لئے یہاں بھی ایسا ہی کرے۔۔اس کیلئے اثر اوپر گزر گیا ہے۔

ترجمه : ﴿ بَيِ كَ لِنَ اسْتَغْفَارِنَهُ رَبِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ اجْعَلَهُ لَنَا فَرَطًا وَ اجْعَلَهُ لَنَا اجْرَا وَ ذَخُوا وَ الْجَعَلَهُ لَنَا اجْرَا وَ ذَخُوا وَ الْجَعَلَهُ لَنَا اجْرَا وَ ذَخُوا وَ الْجَعَلَهُ لَنَا الْجَرَا وَ ذَخُوا وَ الْجَعَلَهُ لَنَا الْجَرَا وَ ذَخُوا وَ الْجَعَلَهُ لَنَا الْجَرَا وَ الْجَعَلَهُ لَنَا الْجَرَا وَ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَنَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

تشریح: بچه یا بچی نابالغ ہے وہ شریعت کا مکلّف نہیں ہے اس لئے اس پرکوئی گناہ نہیں ہے اسلئے اسکے لئے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے بالغ آدمی کے لئے جود عا پڑھی جاتی ہے اسکے بجائے بید عا پڑھے۔العمم اجعلہ لنا فرطا۔ الخ۔

وجه: اس اثر میں اس کا کی حصہ ہے. (۱) عن الحسن أنه کان اذا صلی علی الطفل قال اللهم اجعله لنا فوطا، اللهم اجعله لنا اجر ۱ \_ (مصنف عبرالرزاق، باب الدعاء علی الطفل، ج ثالث، ص۲۳۸، نبر ۲۱۱۵) اس اثر میں کے پردعا پڑھنے کا ثبوت ہے۔ (۲) بخاری شریف میں اثر اس طرح ہے ۔ و قال الحسن : یقر أعلی الطفل بفاتحة الکتاب و یقول اللهم اجعله لنا سلفا و فرطا و اجرا . (بخاری شریف، باب قر اُة فاتحة الکتاب علی الجنازة، ص۲۱۲، نبر ۱۳۳۵) اس اثر میں ہے کہ نیچ پردعا کس طرح پڑھے۔ لیکن اگر کوئی اور دعا پڑھ دی تب بھی نماز ہوجائے گی، اس لئے کہ ضروری طور پر یہی دعا متعین نہیں ہے۔ اثر میں ہے ۔ عن ابراهیم قال لیس فی الصلوة علی المیت دعاء مؤقت فی الصلوة فادع بما شئت (مصنف ابن ابی شبیة ، باب ۸۳۸من قال لیس علی المیت دعاء مؤقت فی الصلوة فادع بما شئت (مصنف ابن ابی شبیة ، باب ۸۳۸من قال لیس علی المیت دعاء مؤقت فی الصلوة علیہ وادع بما بدا لک، ج ثانی ، ص ۸۳۸من قال سے کہ جنازہ میں کوئی متعین دعائم ہو قت فی الصلوة علیہ وادع بما بدا الک، ج ثانی میں کوئی متعین دعائمیں ہے۔

قرجمہ (۱۲۷) اگرامام نے ایک تکبیریا دو تکبیر کہددی اسکے بعد کوئی جنازے میں شامل ہوا تو آنے والا حاضر ہونے کے بعد تکبیر نہ کہے جب تک کہ امام آگلی تکبیر نہ کہے۔

ترجمه إ امام الوحنيفة أورامام محر كنزديك

**تشریح**: نماز جناز ہیں چارتکبیریں ہیں،اب مثلاامام دو تکبیر کہہ بچکے ہیںاور درو دشریف پڑھ رہے ہیں کہ زیدآیا توامام ابوحنیفه ّ اورامام محمد گی رائے یہ ہے کہ زیدا بھی کھڑارہے تکبیرافتتاح شروع نہ کرے، جب امام تیسری تکبیر کہیں گے تو زید بھی تیسری تکبیر کہہ کر ع وقال ابويوسف يكبر حين يحضر لان الاولى للافتتاج والمسبوق ياتى به ع ولهما ان كل تكبير قائمة مقام ركعة والمسبوق لايبتدى بما فاته اذهو منسوخ

ا مام کے ساتھ میت کی دعایڑ ھناشروع کرے۔ نماز شروع کرنے کی تکبیر کو بھبیرا فتتاح ، کہتے ہیں۔

وجه : (۱) اسکی وجہ یفر ماتے ہیں کہ جنازے کی چار تکبیریں گویا کہ چار رکعتیں ہیں، اور دو تکبیریں چھوٹ گئیں تو گویا کہ دور کعتیں چھوٹ گئیں، اور بیآ دی مسبوق ہوگیا، اور مسبوق کا قاعدہ بیہ کہ دوہ پہلی رکعت شروع نہیں کرتا بلکہ امام جس رکعت میں ہوتا ہے اس رکعت میں شامل ہوتا ہے ، اس مثال میں امام دوسری تکبیر، یعنی دوسری رکعت میں ہے اسلئے تیسری رکعت شروع کرنے کا انتظار کرے تا کہ زید تیسری رکعت میں شامل ہو سکے، اور پہلی اور دوسری تکبیرا مام کے فارغ ہونے کے بعد اداکرے، کیونکہ مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی رکعتیں اداکر تا ہے، ایسے ہی زیرا مام کے فارغ ہونے کے بعد باقی تکبیرا داکرے گا۔ تکبیرا فتتاح بھی کے سلام پھیرنے کے بعد باقی تکبیرا داکرے گا۔ تکبیرا فتتاح بھی کے سلام پھیرنے کے بعد باقی تکبیرا فتتاح بھی پہلے نہیں کرے گا بعد میں اداکرے گا۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن المحادث أنه کے ان یقول اذا انتھی الرجل نتھی الی الامام وقد کرا یکٹل معہ اُویڈ طرحتی بیتد اُ بالکیر، ج ثانی، ص ۲۹۹، نمبر ۱۹۸۸) اس اثر میں ہے کہ شیبۃ ، باب ۹۱، فی الرجل نتھی الی الامام وقد کرا یکٹل معہ اُویڈ طرحتی بیتد اُ بالکیر، ج ثانی، ص ۲۹۹، نمبر ۱۹۸۸) اس اثر میں ہے کہ شیبۃ ، باب ۹۱، فی الرجل نتھی الی الامام وقد کرا یکٹل معہ اُویڈ طرحتی بیتد اُ بالکیر، ج ثانی، ص ۲۹۹، نمبر ۱۹۸۸) اس اثر میں ہے کہ شیبۃ ، باب ۹۱، فی الرجل نتھی کی امام آگی تکبیر نہ کے۔

**ت جمهه**: ۲ اورامام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ جیسے ہی آ دمی آیا وہ تکبیر کہے،اس لئے کہ یہ پہلی تکبیر افتتاح کے لئے ہے اور مسبوق پہلی تکبیر کہتا ہے۔

تشریح: حضرت امام ابو یوسف ُفرماتے ہیں کہ آنے والا آدمی جیسے ہی آئے وہ تکبیرا فتتاح کیے اور امام جہاں تک پہنچاہے اس میں شامل ہوجائے۔

**وجسه**: (۱) وه فرماتے ہیں کہ اس سے گئ تبیریں چھوٹی ہیں اسلئے یہ مسبوق ہے، لیکن مسبوق تکبیرا فتتاح کہتا ہے، اورامام کے ساتھ شامل ہوجائے گا، یہ تبیر کہنا افتتاح کے لئے ہے رکعت پوری کرنے ساتھ شامل ہوجائے گا، یہ تبیر کہنا افتتاح کے لئے ہے رکعت پوری کرنے کے درج میں نہیں ہے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الحسن فی الرجل ینتھی الی الجنازة و هم یصلون علیها قال: ید خل معهم بتکیرة ۔ (مصنف ابن الی شیخ، باب ۹۱، فی الرجل پنتھی الی الامام وقد کبراً پرخل معہ اُوینظرحتی ببتد اُبالکیر، ح ثانی، ص ۹۹، نمبر ۹۹۹، نمبر ۹۹۹، اس اثر میں ہے کہ ایک تکبیرا فتتاح کے اور امام کے ساتھ داخل ہوجائے۔

ترجمه: سے امام ابوصنیفہ اُورامام محمد کی دلیل ہے کہ ہر تکبیر ایک ایک رکعت کے قائم مقام ہے اور مسبوق اس رکعت کوشروع نہیں کرتا جواس سے فوت ہوگئ ہے، کیونکہ ایسا کرنامنسوخ ہو چکا ہے۔ م ولوكان حاضرا فلم يكبر مع الامام لا ينتظر الثانية بالاتفاق لانه بمنزلة المدرك (١٣٥) ويقوم الذي يصلى على الرجل والمرأة بحذاء الصدر الانه موضع القلب وفيه نور الايمان فيكون القيام عنده اشارة الى الشفاعة لايمانه.

تشریح: یطرفین کی دلیل ہے۔ مسبوق پہلی رکعت کوشروع نہیں کرتا بلکدامام کے ساتھ ال جاتا ہے ۔ اسی طرح بیآ دمی پہلی تکبیر شروع نہیں کر سے گا کیونکہ وہ پہلی رکعت کے درج میں ہے، اور مسبوق پہلی رکعت شروع نہیں کر سکتا، اس لئے یہ پہلی تکبیر بھی نہیں کہے گا، بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے گا، اور جب وہ تکبیر کہے گا تواسکے ساتھ شامل ہوگا۔۔ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ مسبوق پہلے اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرتا تھا اسکو پوری کرنے کے بعد پھرامام کے ساتھ ملتا تھا، اب ایسا کرنا منسوخ ہوگیا۔

ترجمه: علی اوراگرامام کے پاس ہی موجود تھا اورامام کے ساتھ تکبیر نہیں کہی توبالا تفاق اگلی تکبیر کا انتظار نہ کرے اسلئے کہ یہ مدرک کے درجے میں ہے

تشریح: مدرک: کامعنی ہے شروع سے امام کو پانے والا۔۔ایک آدمی امام کے پاس موجود تھا اور امام نے دوسری تکبیر کہددی اور اس آدمی نے ابھی تک تکبیر نہیں کہی ہے تو فورا تکبیر کہدکر امام کے ساتھ شامل ہوجائے ،امام کی اگلی تکبیر کا انظار نہ کرے۔اسکی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے شروع سے امام کو پایا ہے اور مدرک ہے ، یہ اس کی غفلت ہے کہ اس نے امام کے ساتھ تکبیر نہیں کہی اسلئے اب فورا تکبیر کہدکر امام کے ساتھ شامل ہوجائے۔

ترجمه ؟ (١٣٧) جونماز جنازه پڑھائے وہ مرداور عورت کے سینے کے پاس کھڑا ہو۔

تشریح: بنماز جنازه پڑھائے تومیت مردہویا عورت اسکے سینے کے سامنے کھڑا ہو،اسکی وجہ یہ ہے کہ سینہ کے اندرا یمان کا نور ہے توامام اسکے سامنے کھڑا ہوکر گویا کہ اسکے ایمان کی گواہی دے رہاہے۔۔حذاء: کامعنی ہے سامنے۔

وجه: (۱) سینہ کے پاس کھڑے ہونے کی دلیل بیاثر ہے .عن عطاء قبال اذا صلی الرجل علی الجنازة قام عند الصدر. (مصنف بن ابی شیبة ۱۰۲، فی المرا قابن بقام منها فی الصلوة والرجل علی الجنازة این بقام منه ج ثالث ۲۰۰۸، فی المرا قابن بقام منها فی الصلوة والرجل علی الجنازة این بقام منه ج ثالث ۲۰۰۸، فی المرا قابن بقوم الامام من الجنازة ج ثالث ۲۳۳ نمبر ۱۳۸۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت کے سینہ کے پاس کھڑا ہونا چاہئے (۲) اس لئے بھی کہ سینہ میں نورا بمان ہے تو وہاں کھڑے ہوکر گویا کہ نورا بمان کی گواہی دینا ہے۔ اوراسکی شفارس کررہا ہے۔

٢ وعن ابى حنيفة انه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها لان انسا فعل كذلك وقال هو السنة على قلنا تاويله ان جنازتها لم تكن منعوشة محال بينها وبينهم

تشریح: امام ابوحنیفہ گی ایک روایت یہ بھی ہے مرد کے سرکے سامنے امام کھڑا ہوا ورغورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔اس کئے کہ حضرت انس اسی طرح کھڑے ہوئے اوران سے بوجھا کہ کیا حضوراً یسے ہی کھڑے ہوتے تھے؟ تو فرمایا ہاں!

ترجمه: ٣ ہم نے کہا کہ حضرت انس کے عمل کی تاویل ہے ہے کہ عورت کا جناز ہفش والانہیں تھااس لئے قوم اور عورت کے در میان حضرت انس حائل ہو گئے۔

تشریح: صندوق نما تابوت ہوتا ہے جس پر کپڑاڈال دیتے ہیں اور میت کوڈھانپ دیتے ہیں جس سے عورت کا پر دہ ہوجاتا، اس کوغش کہتے ہیں،عورت کی میت پر بیغش ڈالنا بہتر ہے تا کہ عورت کا پر دہ ہوجائے ،مصنف تا ویل کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ حضرت انس گوسینے کے پاس ہی کھڑا ہونا چاہئے لیکن چونکہ عورت پر نغش نہیں تھی اسلئے عورت کے درمیان میں کھڑے ہوگئے تا کہ (۱۵) فان صلوا على جنازة ركبانا اجزاهم في القياس ﴾ ل لانها دعاء ٢ وفي الاستحسان لاتجزيهم لانها صلواة من وجه لوجود التحريمة فلايجوز تركه من غير عذر احتياطا (١٥) ولابأس بالاذن في صلواة الجنازة ﴾ ل لان التقدم حق الولى فيملك ابطاله بتقديم غيره

کچھ نہ کچھ قوم سے پردہ ہوجائے، یہی پردہ کرنے کے لئے درمیان میں کھڑے ہوئے۔لیکن بیتاویل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اوپر کی ابو داود شریف والی حدیث میں صراحت ہے کہ اس عورت پر سبز نعش تھی۔ حدیث میں بیعبارت موجود ہے [و علیها نعش أخضر] اس لئے بیتاویل صحیح نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۴۲) اگر جناز کی نمازسوار کی حالت میں پڑھ لی تو قیاس کا تقاضایہ ہے کہ نماز کافی ہوجائے گی۔

ترجمه: السلخ كهيدعاب

تشریح: یمسکداس اصول پر ہے کہ نماز جنازہ ایک اعتبار سے صرف دعاء ہے اس لئے قیاس کا تقاضایہ ہے کہ سواری کی حالت میں بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ اور ایک اعتبار سے نماز ہے کیونکہ اس میں تحریمہ ہے، قیام ہے اس لئے سواری پرنہیں ہونی چاہئے۔ استحسان کا تقاضایہ ہے کہ جہاں تک ہوسکے سواری پرنماز نہ پڑھے کیونکہ وہ نماز ہے۔

**وجه**: قیاس کا تقاضایہ ہے کہ سواری پرنماز جنازہ جائز ہے اسکی دلیل بیاثر ہے۔ قبال رأیت المحسن یصلی علی جنازة أب رجاء العطار دی علی حمار . (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۷۷، فی الرجل والمراَه یصلی علی الجنازة وهورا کب ، ح ثانی ، ص ۵۸۵ ، نمبر ۱۱۳۳۲) اس اثر میں ہے کہ گدھے پرسوار ہوکر جنازے کی نماز پڑھی۔

ترجمه: ٢ اوراستحسان کا تقاضایہ ہے کہ سواری پرنماز کافی نہ ہواسلئے کہ بیا یک اعتبار سے نماز ہے تحریمہ کے پائے جانے کی وجہ سے،اسلئے احتیاطا بغیر عذر کے قیام کوچھوڑنا جائز نہیں ہے۔

تشریح: نماز جناز ہائیاں سے نماز ہے کیونکہ اس میں تحریمہ ہے اور قیام ہے اس لئے احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ بغیر عذر کے قیام کونے چھوڑ ناپڑے گا،اس لئے سواری پر نماز جناز ہ پڑھناا چھانہیں ہے۔

ترجمه: (۱۵) دوسرول کونماز جنازه پڑھانے کی اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قرجمه : اس لئے کہ آگے بڑھ کرنماز پڑھاناولی کاحق ہے قودوسرے کو آگے بڑھا کراپنے حق کو باطل کرنے کا مالک ہے۔ قشریح : اس عبارت کا دومطلب ہے۔[ا] ایک تواس لفظ کواذن، سے شتق مانیں جسکا ترجمہ ہے اجازت دینا ۔اور مطلب یہ ہوگا کہ میت کے ولی کوحق ہے کہ خود آگے بڑھ کرنماز پڑھائے ،لیکن کسی بزرگ کونماز پڑھانے کی اجازت دیتو ایسا کرسکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ یہ ولی کا ذاتی حق ہے اس کو باطل کرنے کا اسے اختیار ہے ۔ م وفي بعض النسخ لاباس بالاذان اى الاعلام وهو ان يعلم بعضهم بعضًا ليقضوا حقه (١٦) ولا يصلى على ميّت في مسجد جماعة ﴿ لِلقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من صلى على جنازة

وجه: اثر میں ہے کہ حضرت انس گوولی نے انسار یہ تورت کی نماز پڑھانے کے لئے کہا، حدیث کا گراہہ ہے. قالوا هذا انس بن مالک .... شم ذهب یقعد فقالوا یا ابا حمزة! المرأة الانصاریة فقربوها و علیها نعش أحضر فقام عند عجیہ زتها فصلی علیها ۔ (ابوداود شریف، باب أین یقوم الامام من لیت اذاصلی علیه، ١٦٣٣، نمبر ١٩٩٣/ ابن ماجة شریف، باب ان یا یقوم الامام اداصلی علیه البخازة، ص٢١٣، نمبر ١٢٩٣) اس حدیث میں حضرت انس گوولی نے نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کہا۔ اس لئے ولی اپناحق ساقط کر کے دوسر ہے واجازت دے سکتا ہے۔

ترجمه: ٢ اوربعض نسخ میں ہے[لاباً س بالآذان] یعنی اعلان کرنا،اوراس کا مطلب بیہوگا کہ بعض بعض کونماز جنازہ کی اطلاع دے تو وہ اپناخت اداکرلیں۔

تشریح: بعض ننخ میں اذن: اذن اور اجازت ہے مشتق نہیں ہے، بلکہ اذان، ہے مشتق ہے، جس کا ترجمہ ہے اطلاع دینا اور اعلان کرنا، اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو اطلاع دینے میں اور نماز جنازہ کے اعلان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تا کہ لوگ نماز میں حاضر ہوں اور نماز پڑھ کرمیت کا بھی حق ادا کریں اور اپناحق بھی پورا کرلیں ۔۔ یعلم: کامعنی ہے بتلا نا۔ قضا کا ترجمہ ہے حق ادا کرنا۔

وجه: حضورً نفر ما یاتھا کہ سی کا انتقال ہوجائے تو مجھے اسکی اطلاع دیا کرو، حدیث ہے۔ عن ابی ھریر قان اسو در جلا او امرأة کان یہ قیم المسجد فمات ولم یعلم النبی عَلَیْ ہموته فذکره ذات یوم فقال ما فعل ذلک الانسان قالوا مات یا رسول الله قال افلا اذنتمونی فقالوا انه کان کذا کذا قصته قال و فحقروا شانه قال فدلونی علی قبره قال فاتی قبره فصلی علیه ۔ (بخاری شریف، باب الصلوة علی القبر بعد ما یون ص ۸ کا نمبر ۱۳۳۷/ابوداؤدشریف، باب الصلوة علی القبر جدمایون ص ۸ کا نمبر ۱۳۲۵/ابوداؤدشریف، باب الصلوة علی القبر ج ثانی ص ۱۰ انمبر ۱۳۲۰ ) ااس حدیث میں ہے کہ حضور گنے فرمایا کہ مجھے اسکی اطلاع کیوں نددی، جس سے معلوم ہوا کہ اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه: (۲۱۷) اورنه نماز پڑھے میت پر جماعت والی مسجد میں۔

ترجمه: إن نبي الله كا وجرك وجرك برس في معرمين جناز كى نماز يرهي تواسك لئركو كي اجزبين بـــ

تشریح: جس مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہواس میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔اس کئے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اسکے لئے کچھ نہیں ہے۔

#### في المسجد فلا اجرله

وجهه: (۱) ميت مجد ميں رکھی جائے تو ممکن ہے کہ مجد کے تلویث ہونے کا خطرہ ہو۔ اس کے مجد ميں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البت پڑھایا تو ہوجائے گی (۲) حدیث میں ہے۔ جبکی طرف صاحب هداید نے اشارہ کیا ہے۔ عن ابعی هریو ۃ قبال قال رسول الله من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء له ۔ (ابوداو وشریف، باب الصلوۃ علی الجنازۃ فی المسجد فلا شیء له ۔ (ابوداو وشریف، باب الصلوۃ علی الجنازۃ فی المسجد تابی معلوم ہوا کہ مجدیں نماز پڑھنے سے تواب نہیں ملے گا (۳) خودمدیت الجنازۃ فی المسجد ترابع صلام، نمبر ۱۹۰۵ ارسنو للبیستی ، باب الصلوۃ علی الجنازۃ فی المسجد ترابع صلام، نمبر ۱۹۰۵ کے حدیث ہے۔ عن ابعی هریو ہ اُن رسول الله علیہ النجاشی النجازۃ فی المسجد تی اسے کہ میں نماز چاری شریف، باب العملی فصف بھم و کبر علیه اُربع تکبیرات. (بخاری شریف، باب المسلم معلوم ہوا کہ مجد علی الجنازۃ اُربع، نمبر ۱۳۳۳، نمبر ۱۳۳۳) اس حدیث میں ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لئے متجد سے با ہرعیدگاہ گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجد سے با ہرعیدگاہ گئے جس سے علی جنازۃ فی المسجد . (مصف ابن ابی شیۃ ، باب ۱۲۵، من کرہ العمل ۃ علی الجنازۃ فی المسجد . (مصف ابن ابی شیۃ ، باب ۱۲۵، من کرہ العمل ۃ علی الجنازۃ فی المسجد ، ح عالی المبازۃ فی المسجد ، ح عالی البیازۃ فی المسجد ، ح عالی المسجد ، عن کشیر ۱۲۵۰ اس اثر میں ہے کہ جھے معلوم ہے کہ علی میں نے مجد میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔ جسے معلوم ہوتا ہے تھا نہیں ہے۔ حسے معلوم ہوتا ہے تھا نہیں ہے۔

فائده: امام شافعی کے یہاں مسجد میں نماز جنازہ پڑھناجائز ہے۔ ترمذی شریف میں بیعبارت ہے۔ وقال الشافعی تو سلمی علی المسجد، و احتج بھذا الحدیث۔ (ترمذی شریف، باب ماجاء فی الصلاة علی لمیت فی المسجد، صحد علی المسجد، میں جنازہ پڑھناجائز ہے۔ ۱۰۳۳) اس عبارت میں ہے کہ امام شافعی کے یہاں مسجد میں جنازہ پڑھناجائز ہے۔

قبه: ان كادليل بي مديث ب (1) عن عائشة لما توفى سعد بن ابى وقاص ... فبلغهن ان الناس عابوا ذلك و قالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ عائشة فقالت ما اسرع الناس الى ان يعيبوا مالا علم لهم به عابوا علينا ان يمر بجنازة فى المسجد وما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء الا فى جوف المسجد (مسلم شريف، ابواب الجائز فصل فى جواز الصلوة على لميت فى المسجد ساس نمبر ١٩٧٨ ابوداؤد شريف، باب الصلوة على الجنازة فى المسجد علوم مواكم مجد مي نماز جنازه برهى جاسكتى ہے۔ (٢) عن هشام بن عروة قال دأى أبى الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على الجنازة فقال: ما يصنع هؤ لاء؟ ما صلى على ابى بكر الا فى المسجد \_ (مصنف عبدالرزاق، باب الصلاة على الجنازة فى المسجد ، حالث من ١٩٠٣ رمصنف ابن الى شيبة ، باب ١٩٦١، فى الصلاة على لميب من المسجد من المسجد من على ابى المسجد و الونكر من الونازة فى المسجد و المسجد و مصنف عبدالرزاق، باب الصلاة على الجنازة فى المسجد ، حالث من ١٩٠٣ رمصنف ابن الى شيبة ، باب ١٩٦١، فى الصلاة على لميب بأسمان على المن على المن من المسجد و الونكر من المسجد و الونكر من المسجد و المن على المنازة فى المسجد و المن على المن على المنازة فى المسجد و المنازة على المنازة فى المسجد و الونكر على المنازة و المنازة

T ولانه بنى لاداء المكتوبات T ولانه يحتمل تلويث المسجد. T وفيما اذا كان الميت خارج المسجد اختلف المشائخ

جناز ہمسجد میں پڑھی گئے۔

نوت: لیکن حدیث کے انداز ہی سے پتہ چلتا ہے کہ عام صحابہ نے مسجد میں میت لانے سے کراہیت کا اظہار فرمایا تھا۔اوریہی حنفیہ کافد ہب ہے۔

قرجمه: ٢ اوراس لئ كم سجد فرض نمازوں كے لئے بنائي كئى ہے۔

تشریح: ۔یددلیل عقلی ہے۔ کہ سجد فرض نمازوں کے لئے بنائی گئی ہے اس لئے نماز جنازہ صحیح نہیں۔ لیکن اس دلیل پر دوسروں کااعتراض بیہ ہے کہ پھرسورج گرہن اورتراوح کی نماز کیوں مسجد میں پڑھتے ہیں؟ جبکہ نماز جنازہ تو فرض کفا بیہے!

قرجمه: ٣ اوراس لئے كم سجد ك خراب مونے كا حمال بـ

تشریح: یدوسری دلیل عقلی ہے۔ کہ میت کو مسجد میں لیجانے سے ہوسکتا ہے کہ میت کی نجاست نیچ گر جائے اور مسجد خراب ہوجا ئے اسلئے میت کو مسجد میں لیجا نااور نماز پڑھنا مکروہ ہے۔۔اس دلیل پر دوسروں کا اعتراض میہ ہے کہ اگر میت تا بوت میں ہواور میت سے نجاست گرنے کا کوئی احتمال نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں ہونا چاہئے۔ یہ اعتراض ہے، واللہ اعلم ۔۔ تلویث کا معنی ہے ملوث ہونا، خراب ہونا۔

قرجمه: اوراس صورت میں کمیت مجدسے باہر ہوتو تومشائخ کا اختلاف ہے۔

تشریح: میت مسجد سے باہر ہواسکی دوصور تیں ہیں[ا] ایک یہ کہ جنازہ باہر ہواور امام صاحب اور کچھ مقتدی بھی باہر ہوں، اور کچھ مقتدی مسجد کے اندر ہوں تو اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بھی کے یہاں مکروہ نہیں ہے۔

وجه: اسکی وجہ بیہ ہے کہ جنازہ ہاہر ہے اسلئے مسجد کے تلویث کا اختمال نہیں ہے، اور نماز کا اصل مدارا ہام صاحب پر ہے اوروہ چونکہ با ہر ہیں اسلئے گویا کہ نماز مسجد سے باہر ہی ہوئی۔ اب کچھ لوگ مسجد کے اندر ہیں تو انکا عتبار نہیں ہے، اسلئے اس صورت میں مکروہ نہیں ہے۔۔ برطانیہ کی بہت سی مسجد وں میں یہی صورت حال ہے۔

[۲] اور دوسری صورت میہ ہے کہ صرف میت مسجد سے باہر ہو، اورامام اور تمام مقتدی مسجد کے اندر ہوں تو اس صورت میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ کروہ ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے۔

وجه : جوحفرات فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے انکی دلیل ہیہ کہ نماز کا مدارامام پر ہے، اوراس صورت میں امام سجد کے اندر ہے، اس لئے گویا کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر ہوئی، اور مسجد کے اندر نماز مکروہ ہے، جسکی دلیل او پر گزری، اس لئے جیا ہے جنازہ ہاہر ہولیکن نماز (۱۵) ومن استهل بعد الولادة سمّى وغسل صلى عليه ﴿ لِ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود صلى عليه وان لم يستهل لم يصل عليه ولان الاستهلال دلالة الحيوة فتحقق فى حقه سنة الموتى (۱۸) ومن لم يستهل ادرج فى خرقة كرامة لبنى ادم ولم يصل عليه ﴿ لِ لما روينا

جنازہ اندر ہوئی اس لئے مکروہ ہے۔

۔اور جوحضرات فرماتے ہیں کہ بیصورت مکروہ نہیں ہے،ا نکی دلیل بیہ ہے کہ مکروہ ہونے کا اصل مدارمسجد کا خراب ہونا ہے،اور چونکہ میت مسجد کے باہر ہےاس لئے مسجد کے خراب ہونے کا خطرہ نہیں اسلئے مکروہ بھی نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۷۷) بچه پیدا ہونے کے بعد جورویا تواس کا نام رکھا جائے گا،اور خسل دیا جائے گا،اوراس پرنماز پڑھی جائے گ۔

ترجمه: ١ اس كئ كه حضورً فرمايا كه جب بچدوت تواس پنماز پرهى جائے ،اورا گرندروئ تونه پرهى جائ ـ

تشریح: استهل: هلال سے مشتق ہے، نیا چاندنگانا، یہاں مراد ہے بچے کارونا۔ بچہروئے یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے معلوم ہو کہ بچہ گوشت کا لوّھڑ انہیں ہے بلکہ زندہ پیدا ہوا ہے تو چونکہ وہ انسان پیدا ہوا ہے اس لئے اسکانام بھی رکھا جائے گا، کیونکہ اسی نام سے قیامت کے دن ریکارا جائے گا، اورغسل بھی دیا جائے گا، اوراس پرنماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔

وجه: (۱) صاحب هدایی کا مدیث یہ ہے. عن جابر عن النبی علی الطفل لا یصلی علیه و لا یوث و لا یوث و لا یوث و لا یوث و الا یورث حتی یستهل. (ترمذی شریف، باب ماجاء فی ترک الصلوة علی الطفل حتی یستهل. (ترمذی شریف، باب ماجاء فی ترک الصلوة علی الطفل میں ۲۲۹، نمبر ۱۹۵۸، نمبر ۱۹۵۸) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک روئے نہیں نماز نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جب تک زندگی کی علامت نہ ہونہ نماز پڑھی جائے گی اور نہ وراثت میں کوئی حصہ ہوگا۔

ترجمه: ٢ اس كئے كدرونازندگى كى علامت باس كئاس كے ق ميں ميت كى سنت متحقق ہوئى۔

تشريح: رونے كامطلب يہ ہے كه وہ زندہ ہے اس لئے اسكے قل ميں ميت كى سارى سنتيں متحقق ہونگيں۔

ترجمہ: (۱۸) اور جونہ روئے تو کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا[ابن آ دم کی کرامت کی وجہ سے ] اوراس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی۔

ترجمه: إ اس مديث كى بناجومين في روايت كى -

تشریح: اگر بچرو یا نہیں اور کوئی حرکت بھی نہیں کی تواس کا مطلب ہیہ کہ بیمردہ پیدا ہوا ہے، اس لئے انسانی کرامت کی وجہ سے اسکوکسی کیڑے میں لپیٹ دیاجائے گا اور فن کر دیاجائے گا۔البتہ چونکہ انسان نہیں ہے اس لئے نماز نہیں پڑھی جائے گا۔
وجه: (۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن سیرین قال: اذا لم یتم خلقه دفن و لم یصل علیه. (مصنف عبر

٢ ويغسل في غيرظاهر من الرواية لانه نفس من وجه وهو المختار (١٩) واذا سبى صبى مع احد الموية ومن الرواية لانه تبع لهما.

الرزاق، باب الصلاة على الصغيروالسقط وميراف، ج ثالث، ص ٢٦٣٨ بمبر ٢٦٣٠ رمصنف ابن ابي شيبة ، باب ١١٠ من قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، ج ثالث، ص ١١٥ ان الرزاق على السائر على معلوم بواكه زندگى كے بغير پيدا بوا بوتواس پرنما زنبيں پڑھى جائے گى، البته انسانى كرامت كى وجه سے كبڑے ميں لپيك كرفن كردياجائے گا۔ (٢) و أخبونى من دأى ابن مجاهد مات له سقط فلفه فى خوقة و وضعه فى كمه و ذهب به وحده و دفنه و صلى عليه \_ (مصنف عبدالرزاق ، باب الصلاة على الصغيرو السقط وميرا نه ، ح ثالث ، ص ٢٦٣٧ ) اس الرسيمعلوم بواكه كبر ميں لپيك دياجائے گا۔

ترجمه: ٢ اورغيرظا برروايت ميں بيہ كغسل دياجائے گا ،اس كئے كمن وجه فس ہے۔ مخار مذہب يهى ہے۔

تشریح: غیرظاہرروایت میں بیہ کہ جو بچہ مردہ پیراہواہے اس کو بھی عنسل دیاجائے ،اسکی وجہ بیہ کہ وہ کم از کم انسان تو ہے اسلی عنسل دیاجائے اور کیڑے میں لپیٹ کر فن کیاجائے جا ہے اس پرنماز نہ پڑھے، مختار مذہب یہی ہے۔

ترجمه: (۱۹) اگر بچه مال یاباپ میں سے سی ایک کے ساتھ قید ہوکر آیا اور انتقال کر گیا تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گ۔ ترجمه: اِ اسلئے که وہ والدین کے تابع ہے۔

تشریح: قاعدہ یہ ہے[ا] کہ بچہ ماں باپ کے تابع ہوتا ہے اور اس پر اسکے دین کا فیصلہ ہوتا ہے۔ [۲] ہاں اگر ماں اور باپ الگ اللہ مذہب کے ہیں تو ان میں سے جس کا مذہب اچھا ہوگا ، پچہ اسکے تابع ہوگا ، مثلا باپ بت پرست ہے اور ماں عیسائی ہے تو بچہ عیسائی شار کیا جائے گا ، کیونکہ عیسائی مذہب بت پرست سے اچھا ہے کیونکہ وہ دین فطرت سے زیادہ قریب ہے یا ماں مسلمان ہے اور باپ عیسائی ہے تو بچہ مسلمان شار کیا جائے گا کیونکہ اسلام عیسایت سے اچھا ہے ، اس لئے قاعدہ یہ ہے کہ بچہ خیر الا بوین کے تحت ہوگا۔ [۳] تیسری شکل یہ ہے کہ خود بچہ بچھدار ہواور وہ اسلام قبول کر لے تو اب بچہ مسلمان شار کیا جائے گا چا ہے ماں باپ کا فرہوں۔ بچہ ماں باپ کا فرہیں تو چونکہ بچہ بھی اسکے بچہ ماں باپ کا فرہیں تو چونکہ بچہ بھی اسکے بچہ ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہوکر آیا ہے ، اور ماں باپ کا فرہیں تو چونکہ بچہ بھی اسکے تابع ہوکر کا فرشار کیا جائے گا اسلئے بے پرنماز نہیں پڑھی جائے گ

وجه: (۱) کافر پرنماز جنازه نه پڑھنے کی ممانعت اس آیت میں ہے۔ و لا تصل علیٰ أحد منهم مات أبدا و لا تقم علی قبره انهم كفروا بالله و رسوله و ما توا و هم فاسقون ـ (آیت ۸۸ سورة التوبة ۹) اس آیت میں ہے كہ کافر پر بھی بھی نماز نہیں پڑھنی چا ہے (۲) اور بچہ ماں باپ كتا بع ہوتا ہے بلكہ فير الا بوین كتا بع ہوتا ہے اسكی دليل بي آیت ہے۔ كان ابس غمان علم من المستضعفين و لم يكن مع ابيه على دين قومه ، و قال: الاسلام يعلو و لا يعلى ـ (بخارى

### ( • ٢٠) الا ان يقربالاسلام وهو يعقل ﴾ ل لانه صح اسلامه استحسانا

شریف، باب اذا اُسلم الصی فمات هل یصلی علیہ؟، ص ۲۱۲، نمبر ۱۳۵۴) اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس کے والد حضرت عباسٌ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کا فرتھے بعد میں مسلمان ہوئے ،اوراسکی والدہ مسلمان ہو چکی تھیں ،تو حدیث میں حضرت ابن عباس گو مال کے تابع کر کے مستضعفین کہا ، کہ بیلوگ مکہ مکرمہ میں کمزورلوگوں میں سے تتھے اور باپ کے تابع قر ارنہیں دیا ،جس سے معلوم ہوا کہ بچہ ماں باپ کے تابع ہوتا ہے ،اور اگر دونوں الگ الگ مذہب کے ہوں تو جسکا دین تو حید کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوا سکے تابع ہوگا۔ (۳) اور قیدی کا بچہ مال باپ کا تابع ہوگا اور دونوں کا فرہوں تواس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی اسکی وليل بياثر بعن حماد قال: اذا كان الصبي من السبي أو غيرهم بين أبويه، و هما مشركان فانه لا يصلي عليه ، و ان لم يكن بين أبويه فانه مسلم اذا مات و هو صبى يصلى عليه ، قال : و قال حماد : اذا ملكت الصبی فہو مسلم . (مصنف عبدالرزاق،باب الصلاة علی الصی ،ج ثالث، ص ۳۵ ، نمبر ۲۲۱۱) اس اثر میں ہے کہ مال باپ کا فر ہوں اور قید ہوکر آئے ہوں تو بچے کواسکے تابع کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر قیدی مسلمان ہو چکا ہوتو اسکے بچے نماز پڑھی جائے گی،اسلئے کہوہ بھی ماں باپ کے تابع ہوکرمسلمان ہے(۴) اسکے لئے اثریہ ہے۔قبال معتصر و اذا صلی علی السببی صلبی علی ولده ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الصلاة علی الصبی ، ج ثالث، ص ۲۵۸، نمبر ۲۲۲۱) اس اثر میں ہے کہ اگر ماں یا باب پرمسلمان ہونے کی وجہ سے نماز پڑھی جائے تواس کے بیچ پربھی پڑھی جائے گی۔ (۵) قال سمعت البھی قال: لما مات ابراهيم ابن النبي عَلَيْكُ صلى عليه رسول الله عَلَيْكُ في المقاعد \_ (ابوداودشريف، باب في الصلاة على الطفل بص ۲۵، منبر ۳۱۸۸) اس حدیث میں حضور کے اپنے بیٹے ابراہیم پراسی وجہ سے نماز پڑھی کہ وہ باپ کی وجہ سے مسلمان تھے۔ معلوم ہوا کہ بیجے اسلام اور کفرمیں والدین کے تابع ہیں۔

ترجمه: (۷۲٠) مريد كه بچة خود اسلام كا قرار كرياس حال مين كه وه اسلام كوتمحسا بور

ترجمه: إس لئك كماس كاسلام استسانا سيح بـ

تشریح : پچا تنا جیحوٹا ہو کہ وہ اسلام کوئیں سمجھتا ہوتو اسکے اقر ارکا اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر مثلا گیارہ بارہ سال کا نابالغ لڑکا ہواور اسلام کواور دنیاوی امور کو سمجھتا ہوتو اور باتوں میں اسکے اقر ارکا اعتبار نہیں ہے لیکن اسلام لا نااسکی زندگی اور آخرت کے لئے بہت مفید ہے اسلئے اسکے اسلام لا نے کا اعتبار ہے اور اسکو مسلمان سمجھا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مصنف نے استحسانا ، اس لئے کہا کہ اور معالم میں بچے کے اقر ارکا اعتبار نہیں ہے لیکن اسلام کو مان لینے میں بچے کا بہت فائدہ ہے اسلئے آگے والی حدیث کی

(۲۲) او يسلم احد ابويه ﴾ ل لانه يتبع خير الابوين دينا (۲۲) وان لم يسب معه احدا بويه صلى عليه ﴾

بنابرا سکے اسلام کواستحسانا مان لیا گیاہے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں ہے کہ باپ مال یہودی تھے کین بیجے نے اسلام لایا تو حضور یے اسکو قبول فر مایا اور بیج کومسلمان قرار دیا ،حدیث ہے۔ عن أنس قال کان غلام یہودی یخدم النبی عَلَیْتُ فمرض فأتاه النبی عَلَیْتُ بعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، فنظر الی أبیه و هو عنده فقال له أطع أبا القاسم عَلَیْتُ فأسلم فخر ج النبی عَلَیْتُ و هو یقول: الحمد لله الذی أنقذه من النار. (بخاری شریف، باب اذا آسلم السمی فمات ملی علیہ؟، ص٢١٦، نمبر ١٣٥٨) اس حدیث میں یہودی کے نے اسلام لایا تو حضور نے اس کوقبول فر مایا۔

ترجمه: (۲۱) يا ال باپ ميس سے كوئى ايك مسلمان بوجائ [تونماز يرهى جائى گا]

ترجمه: السلئ كه يهال باب ميس عدودين كاعتبار سي بهتر موتا ما سكتا بع موتا م

تشریح: ماں باپ قید ہوکرآئے اور دونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو جومسلمان ہواوہ دین کے اعتبار سے بہتر ہے اسلئے بچہ اسکے تابع کر کے مسلمان ثنار کیا جائے گا اور اس پرنماز پڑھی جائے گی۔۔پہلے حدیث گزر پچکی ہے کہ بچہ خیر الا بوین کے تابع ہوتا م

ترجمه: (۲۲) اوراگریچ کے ساتھ ماں باپ میں سے کوئی قیز ہیں ہوا تو بچے پر نماز پڑھی جائے گا۔

تشریح: اگر بچه اکیلا قید ہوائے، ماں باپ اسکے ساتھ نہیں ہے تو بچکو مسلمان شارکیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گ۔

وجہ : یہاں بیاصول چلے گا کہ بچکا گراں کون ہے اسکے تابع کیا جائے گا، اب بچکا گراں مسلمان آ دمی ہے اسکے تابع کر کے بچکو مسلمان شارکیا جائے گا۔ چنا نچه اثر میں ہے کہ مسلمان آ دمی بچکا کا لک ہوا تو بچہ مسلمان شارکیا جائے گا۔ اثر بیہ ہے۔ قال : و قال حماد : اذا ملکت الصبی فھو مسلم . (مصنف عبدالرزاق، باب الصلاة علی الصی، ج ثالث، ص ۳۵۸، نبر ۱۲۲۱) اس اثر میں ہے کہ مسلمان آ دمی بچکا کا لک ہوا تو بچہ مسلمان شارکیا جائے گا۔ (۲) اور دوسری بات بیہ کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر بپیدا ہوتا ہے بھر بعد میں والدین اسکو یہودی یا نصر انی بناتے ہیں، اب اس بچ کے ماں باپ ساتھ نہیں ہیں کہ اسکو یہودی یا نصر انی بنائے اسکو اسلام میں اس لئے اسکو مسلمان شارکیا جائے اور نماز جنازہ بنائے اسکو مسلمان شارکیا جائے اور نماز جنازہ بنائے سلئے یہ بی فی فطرت کے اعتبار سے مسلمان پیدا ہوتا ہے اسکی دلیل بی صدیث اور آ بیت ہیں۔ عسن اب ھریسو ق کسان بیدا ہوتا ہے اسکی دلیل بی صدیث اور آ بیت ہیں۔ عسن اب ھریسو ق کسان سے میں اس لئے ما من مولو د الا یولد علی الفطرة ، فأبو اہ یہو دانه أو ینصر انه أو یہ حسانه . . . . شم

ل لانه ظهرت تبعية الدار فحكم بالاسلام كما في اللقيط (٢٢٧) واذا مات الكافرو له ولى مسلم فانه يغسله و يكفنه و يدفنه في بذلك امر علي في حق ابيه ابي طالب

یقول ابو هریرة ﴿فطرت الله التی فطر الناس علیها ﴾. (آیت ۴س، سورة الروم ۴س) ۔. (بخاری شریف، باب اذا اُسلم الصی فمات علی علیه؟، ص ۲۱۷، نمبر ۱۳۵۸) اس حدیث میں ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر بیدا ہوتا ہے، اور آیت میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ آیت میں فطرت اللہ سے مراداسلام کی فطرت ہے۔ اور فطر الناس کا ترجمہ ہے اس پر بیدا کیا۔

قر حدید میں میں اس کا ان اور الله الله میں فاللہ میں اس کے مسلم اللہ کہ کھی گاگا ہے میں اس اور میں اس کی میں ان کا میں اور میں اس کی میں اس کا ترجمہ ہے اس بر بیدا کیا۔

ترجمه: اس لئے کہ دارالاسلام کا تابع ہونا ظاہر ہوا،اس کئے مسلمان کا حکم لگایا گیا، جبیبا کہ دارالاسلام میں پائے ہوئے بچے کا حکم ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ اس بیچ کا نگرال دارالاسلام ہے، کیونکہ یہ بچہ دارالاسلام میں ہے اسلئے یہ سلمان شار کیا جائے گا، حسیا کہ کوئی لا دارث بچہ [لسقیط] دارالاسلام میں اس جائے تو دارالاسلام میں ہونے کی وجہ سے اس بچ کومسلمان شار کیا جاتا ہے، بشرطیکہ اسپر کفر کی کوئی علامت واضحہ نہ ہو، اسی طرح یہاں بھی مسلمان شار کیا جائے گا۔ اللقیط: لقط سے مشتق ہے اس کا ترجمہ ہے یا یا ہوا بچہ۔

**ترجمه**: (۲۲۳) اگر کا فرمر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہوتو مسلمان ولی اس کونسل دےگا ،اور اس کوکفن دےگا ،اور اس کو فن کردےگا۔

تشریح: اگر کافر مرجائے اور اس کا ولی مسلمان ہوتو ابھی بھی رشتہ داری کا حق ادا کرے، البتہ سنت کے طریقے پر فن نہ کرے
کیونکہ وہ سنتوں کو مان کرنہیں مراہے اور نہ اس پر یفین رکھتاہے، اور اس کا طریقہ بیہے کہ جس طرح ناپاک کیڑے کو دھوتے ہیں اس
طرح اس کو غسل دے یعنی صرف جسم پر پانی بہادے، کفن بھی سنت کے طریقے پر نہ دے بلکہ صرف کیڑے میں لپیٹ دے اور لاش کو
مٹی میں چھپا دے۔ کیونکہ جب حضرت علی کے والد ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور کے حضرت علی کو فرمایا کہ اپنے باپ کو جا کرمٹی
میں چھپا دو۔

وجه: (۱) صاحب هدایه کی صدیت بیرے۔ عن علی قال قلت للنبی علی ان عمک الشیخ الضال قد مات ، قال : اذهب فواد أباک ثم لا تحدثن شیئا حتی تأتینی . فذهبت فوادیته و جئته فأمرنی فاغتسلت و دعالی . (ابوداود شریف، باب الرجل یموت له قرابة مشرک ، ص ۲۹۹، نمبر ۱۳۲۱ رنسائی شریف ، باب مواراة المشرک ، ص ۲۸۲، نمبر ۲۸۲۰ اس حدیث میں چار با تیں ہیں [۱] حضرت علی نے اپنے کا فر باپ کو فن کیا جس سے معلوم ہوا کہ کافر رشتہ دار کو فن کرسکتا ہے۔ [۲] حدیث میں فر مایا وار اباک ، اپنے باپ کو چھپا دو، جس سے معلوم ہوا کہ اسلامی طریقے پرسنتوں کے ساتھ دفن نہیں کیا جا

٢ لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ولا يوضع فيه بل يلقى.

ے گا بلکہ صرف لاش کومٹی میں چھپادیا جائے گا۔ [m] آپ نے حضرت علی گونسل کرنے کا حکم دیا جس سے معلوم ہوا کہ میت کونجس کیڑے کی طرح دھوکر خود خسل کرلے [m] آپ نے نماز نہیں پڑھی جس سے معلوم ہوا کہ کا فرپر نماز نہیں پڑھی جائے گا۔ اس کے لئے آیت بیہ ہے۔ و لا تصل علیٰ أحد منهم مات أبدا و لا تقم علی قبرہ انهم کفروا باللہ و رسولہ و ما توا و ھم فاسقون۔ (آیت ۸۴، سورة التوبة ۹) اس آیت میں ہے کہ کا فرکی نماز نہ پڑھی جائے۔

ترجمه: ۲ لیکن ناپاک کپڑے کی طرح عسل دیا جائے گا، ۲ ] اور کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹ دیا جائے گا[۳] اور گڑھا کھودا جائے گاکفن اور لحد کی رعایت کئے بغیر ۲ میں اور گڑھے میں رکھانہیں جائے گا بلکہ ڈال دیا جائے گا۔

تشریح: مسلمان ولی کافرمرد بے کوسنت کے طریقے پیشس نہیں دے گا، نہ سنت طریقے پر کفن دے گا بلکہ کیڑے کے گئڑے میں لیپٹ دے گا، قبر کھود نے میں بھی سنت کی رعایت نہیں کرے گا بلکہ گڑھا کھود کراس میں سنت کے طریقے پر رکھا بھی نہیں جائے گا بلکہ یوں ڈال دیا جائے گا جس طرح مردار کو چھیا دیتے ہیں۔

**لغت**: یلف: لپیٹ دینا۔ خرقة: کپڑے کاٹکڑا تخفر: گڑھا کھودنا۔ وضع بعظیم کے ساتھ رکھنا۔ یلقی: بغیر تعظیم کے ڈال دینا۔

### ﴿ فصل في حمل الجنازة ﴾

(۲۲۳) واذا حملوا الميت على سريره اخذ وابقوائمه الاربع البذلك وردت السنة على سريره والصيانة على الميت على الميت على الميت على الميت على الميت على الميت المي

# ﴿ فصل في حمل الجنازة ﴾

ترجمه: (۲۲۴) جبمت كوچاريائى پراٹھائة تواس كے چاروں پايوں كو پكرے۔

ترجمه: إ حديث اس طرح وارد مولى ہے۔

**تشریح**: میت کوکفن دیکرچاریائی پرلٹائے اور چاریائی کے چاروں یا یوں کو پکڑ کر قبرستان کی طرف چلے لیکن اس انداز سے کہ تیزی کے ساتھ قبرستان کی طرف جائے کیکن دوڑ نے ہیں۔ کیونکہ بیمیت کی شان کے خلاف ہے۔اورمیت کے گرنے کا خطرہ ہے۔ چاریائی کوجاریائی اس لئے کہتے ہیں کہاس میں جاروں کناروں پرایک ایک یا بیہ ہوتا ہےجسکوعر بی میںعمود کی ککڑی کہتے ہیں،حنفیہ کے نزدیک اسی پایدکو پکڑنا سنت ہے۔۔ان دو پایوں کے درمیان کمبی لکڑی تھسی ہوتی ہے اسکو چاریائی کی پٹی کہتے ہیں، یہ پٹی بھی چار ہوتی ہیں ایک آ گے ایک پیچھے، اور دودونوں کنارے پر۔امام شافعیؓ کے نز دیک اگلی پٹی اور پچپلی پٹی کو پکڑ کر جنازہ لے جاناسنت ہے وجه : (۱) جاروں یائے پکڑنے کے لئے بیحدیث ہے جسکی طرف صاحب هدایہ نے اشارہ فرمایا. قال عبد الله بن مسعود من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع و ان شاء فليدع (١٢ن ماجه شریف، باب ماجاء فی شھو دالجنا ئزص ۲۱۱ ،نمبر ۱۸۷۸)اس حدیث میں ہے کہ جاروں یا یوں کو پکڑنا جا ہے اس لئے کہ وہ سنت ہے ـ(٢) اوراثر مي عنها أيت ابن عمر في جنازة فحملوا بجوانب السرير الاربع فبدأ بالميامن ثم تنحى عنها (مصنف ابن ا بي هيبة ٦٨ ، باي جوانب السريريبد أ في الحمل ، ج ثاني ، ص • ٣٨ ، نمبر ١١٢٧ رمصنف عبد الرزاق ، باب صفة حمل النعش ، ج ثالث، ص۳۳۳، نمبر ۲۵۴۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چاروں یا یوں کو پکڑنا چاہئے ۔اورمیت کی دائیں جانب سے پکڑنا شروع كرناجا برع ـ (٣) جارول ياؤل كو پكر نے كاطريقه اس اثر ميں ہے۔ انه كان مع سعيد بن جبير في جنازة ، فحمل سعيد فبدأبمقدم العود الذي يلى الرأس فجعله على عاتقه الأيمن ثم رجع الى طرفه الذي يلى الرجل فحمله على عاتقه الأيسر، ثم جاء طرفه الذي يلي الرأس فجعله على عاتقه الأيسر، ثم انصرف على يمينه و قال ه کندا حمل الجنائز رعبرالرزاق،باب صفة حمل العش،ج ثالث،ص۳۳۲، نمبرا۱۵۴) اس اثر میں جاروں پایوں کے کپڑنے کا طریقہ بتایا گیاہے۔

**ترجمه**: ۲ جارآ دمی کے پکڑنے میں [۱] جماعت بڑی ہوگی [۲] اکرام بھی زیادہ ہوگا [۳] اور گرنے سے حفاظت ہے۔

مع. وقال الشافعي السنة ان يحملها رجلان يضعها السابق على اصل عنقه والثاني على صدره لان جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت

تشریح: امام شافع گفر ماتے ہیں کہ دوآ دی چار پائی کر سے واس صورت میں یہ تین فائد نے ہیں ہیں اور چارآ دمی چاروں پایوں

کو ککڑ کراٹھائے[۱] تو تین آ دمی میں جماعت ہوجاتی ہے، اور یہاں چارآ دمی ہیں اسلئے جماعت بڑی ہوگئی،[۲] چارآ دمی کیڑ نے تو
دوآ دمی کے مقابلے پرمیت کا کرام بھی زیادہ ہوگا[۳] اور میت کے گرنے کا خطرہ بھی کم ہے، کیونکہ اگر دوآ دمی کیڑے اور ایک آ دمی

کے ہاتھ سے میت چھوٹ جائے تو میت زمین پر گرجائے گی، اور اگر چارآ دمی کیڑے اور ایک آ دمی کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو
ابھی تین آ دمیوں کے ہاتھ میں میت ہے اسلئے زمین پر نہیں گرے گی، اسلئے چارآ دمی کے کڑنے سے میت کے گرنے کا خطرہ کم ہے،
اور دو کے کیڑنے سے میت کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہے اسلئے یہ بہتر ہے۔ صیانہ کا ترجمہ ہے حفاظت، یعنی زمین پر گرنے سے حفاظت۔

ترجمه: ۳ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ سنت بیہ کہ جنازے کو دوآ دمی اٹھائے اورا گلاشخص اسکواپی گردن کی جڑپرر کھے، پچھلا شخص اپنے سینے بر،اس کئے کہ حضر سے سعدا بن معاذ کا جناز واسی طرح اٹھایا گیاتھا۔

تشریح: امام شافتی کے یہاں چارآ دمی اٹھائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انکے یہاں سنت طریقہ یہ ہے کہ دوآ دمی اٹھا کیں، اگلا آدمی چار پائی کی ککڑی کواپی گردن کی جڑ پرر کھے، اور پچھلاآ دمی چار پائی کی ککڑی کواپنے سینے پرر کھے، اور اس طرح لیکر قبرستان تک جائے۔ موسوعہ میں عبارت یہ ہے. قال الشافعی و یستحب للذی یحمل الجنازة أن یضع السریو علی کاهله بین العمو دین المقدمین و یحمل بالجوانب الأربع ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب حمل الجنازة ، ج ثالث ، ص ۲۵ میں المحسودین المعارت میں ہے کہ دونوں پایوں کے درمیان کی کٹری اینے کندھے پررکھے۔

وجه: (۱) انکی دلیل بیا ترج انبا ابراهیم بن سعد عن ابیه عن جده قال رأیت سعد بن أبی و قاص فی جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بین العمو دین المقدمین و اضعا السریو علی کاهله (سنن بیهی ، باب من البخازة فوضع السریوعلی کاهله بین العودین المقدمین ، ج رابع ، ص ۳۰ ، نمبر ۲۸۳۵) اس اثر میں ہے کہ حضرت سعدابن و قاص اگلے دونوں پایوں کے درمیان کھڑے تھے اس لئے بیطر یقہ سنت ہے ۔ (۲) صاحب پایوں کے درمیان کھڑے نے تھے اس لئے بیطر یقہ سنت ہے ۔ (۲) صاحب هدای کا اثر میں ہے ۔ رأیت ابا هریوة یحمل بین عمو دی سریو سعد بن و قاص ۔ (سنن بیہی ، باب من مل الجنازة فوضع السریوعلی کا هله بین العمود بن المقدمین ، ج رابع ، ص ۳۰ ، نمبر ۲۸۳۸) اثر میں ہے کہ حضرت ابوھریوہ سعد ابن و قاص کے جناز کے کیکڑی اٹھائے ہوئے تھے

م قلنا كان ذلك لازدحام الملائكة عليه (٢٥) ويمشون به مسرعين دون الخبب الانه صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه قال مادون الخبب (٢٦٤) واذا بلغوا الى قبره يكره ان يجلسوا قبل ان يوضع عن اعناق الرجال

ترجمه: ٢ مم جواب دية بين كفرشة كى بهيركى وجه ايا كيا-

تشریح: ہم جواب دیتے ہیں کہ حضرت سعدا بن معاذ کے جنازے میں فرشتے کی بھیڑھی اسلئے چار کے بجائے دوآ دمیوں نے ایکے جنازے کواٹھایا ورنہ چارآ دمیوں کواٹھانا چاہئے تھا۔۔اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے. عن ابن عمر أن رسول الله علیہ قال: هذا الذی تحرک له العرش و فتحت له أبواب السماء و شهده سبعون ألف ملک من السملائکة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. (طبرانی بمیر،باب احتر العرش لموت سعد بن معاذ، جسادس، ص، انبہر ۵۳۳۳۵) اس حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے تشریف لائے تھے۔۔از دحام: کا معنی ہے بھیڑ۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے تشریف لائے تھے۔۔از دحام: کا معنی ہے بھیڑ۔ قرج میں دوڑ نے نہیں۔

ترجمه: السلك كه حضور كواس بارے ميں بوچھا توفر مايا كه دوڑنے سے كم

تشریح: نجب کا ترجمہ ہے دوڑنا،اور دون الخب: کا ترجمہ ہوگا کہ تیز تو چلے لیکن دوڑ نے ہیں۔ جناز ہ لیجانے کا طریقہ ہیہ کہ تھوڑا تیز چلے لیکن اتنا بھی تیزنہ چلے کہ دوڑنے لگے،حضور ًنے یہی فرمایا۔

وجه : (۱) جلدی کرنے کے لئے یہ مدیث ہے ۔عن ابی هریرة عن النبی علی اسرعوا بالجنازة فان تک صالحة فخیر تقدمونها وان تک سوی ذلک فشر تضعونهه عن رقابکم ۔ (بخاری شریف، باب السرعة بالجنازة ص۲۱ کا نمبر ۱۳۱۵) اس مدیث میں ہے کہ جناز کو تیزلیکر چلے (۲) ابوداودشریف میں ہے۔ عن ابن مسعود قال سألنا نبینا علی السراع بالجنازة ج ثانی ص ۹۷ کم نبر نبینا علی السراع بالجنازة ج ثانی ص ۹۷ کم نبر ۱۳۱۸ رز مذی شریف، باب الاسراع بالجنازة ج ثانی ص ۹۷ کم بستان کی طرف لے جانا جا جی المثنی خلف الجنازة ،ص ۲۲۲ ، نمبر ۱۱۰۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جناز ہ کو تیزی سے قبرستان کی طرف لے جانا جا ہے لیکن دوڑ نانمیں جا ہے۔

قرجمه: (۲۲۷) پس جب قبرتک پینج جائے تو لوگوں کے لئے مکروہ ہے کہ بیٹھے مردوں کے گردنوں سے رکھنے سے پہلے۔ قشر ایسے: ابھی میت کواٹھانے والوں نے اپنے کندھے سے زمین پر رکھانہیں ہے اس سے پہلے عام لوگ بیٹھ جائیں بیمکروہ ہے۔

وجه: (١)عن ابى سعيد الخدرى عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسو احتى

\_ الانه قد تقع الحاجة الى التعاون والقيام امكن منه حروكيفية الحمل ان تضع مقدم الجنازة على يسمينك، ثم مؤخرها على يسارك ايثار اللتيا من وهذا في حالة التناوب.

توضع دوسری روایت میں ہے۔ حتی توضع بالارض ۔ (ابوداودشریف،باب القیام للجنازة، ۱۳۸۳، نمبر۱۳۷۳س بخاری شریف،باب القیام، ۱۳۰۰ نیس ہے کہ شریف،باب من تبع جنازة فلا یقعد حتی توضع عن مناکب الرجال، فان قعداً مربالقیام، ۱۳۰۰، نمبر۱۳۱۰) اس حدیث میں ہے کہ زمین پرر کھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ (۲) اس کی دلیل بیاثر ہے عن ابی ھریرة انه لم یکن یقعد حتی یوضع السریر، و نمن پرر کھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ اس کی دلیل بیاثر بیٹھیا میں معید قال اذا کنتم فی جنازة فلا تجلسوا حتی یوضع السریر. (مصنف ابن ابی شیبة ۹۹، فی الرجل یکون مع البخازة من قال لا تجلس حتی یوضع ج ثالث، صس نمبر ۱۵۱۰ (۱۱۵۱۱) اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ کے رکھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا جا ہے۔

قرجمہ: یا اوراس کئے کہ مدد کی ضرورت پڑسکتی ہے اور کھڑے رہنے میں اسکی زیادہ قدرت ہوتی ہے [اس کئے کھڑار ہے] قشر ایج: اٹھانے والوں کو ضرورت پڑسکتی ہے کہ چار پائی کو پکڑے، اور کھڑار ہے گاتو جلدی سے مدد کرسکتا ہے اس لئے میت کو رکھنے سے پہلے عام لوگوں کونہیں بیٹھنا چاہئے۔البتہ مجبوری ہوتو بیٹھ سکتا ہے۔

قرجمہ: ۲ جنازہ اٹھانے کی کیفیت ہیہے کہ جنازے کا اگل سراا پنے دائیں کندھے پرر کھے [۲] پھراس کا پچھلا سراا پنے دائیں کندھے پرر کھے [۳] پھر جنازے کا اگل سراا پنے بائیں کندھے پرر کھے [۴] پھراس کا پچھلا سراا پنے بائی کندھے پرر کھے۔دائیں جانب کوتر جے دینے کے لئے۔اور یہ باری باری کی صورت میں ہے۔

تشریح: حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ دائیں جانب سے شروع کرنا چاہئے ،اس لئے آدمی اپنے دائیں کند ھے سے شروع کرے ، اور میت کا ایاں کندھا ہواور میت کا بایاں ہواور کرے ، اور میت کا ایاں کندھا ہواور میت کا بایاں ہواور اگل سرا ہو [۲] دوسری مرتبہ آدمی کا دایاں کندھا ہواور میت کا بایاں ہواور اسکا پاؤں کا حصہ ہو [۳] تیسری مرتبہ آدمی کا بایاں کندھا ہو اور میت کا دایاں ہواور اگل حصہ ہو [۳] اور چوتھی مرتبہ آدمی کا بایاں کندھا ہواور میت کا دایاں ہواور اگل حصہ ہو۔

وجه: اسار میں اس کا ثبوت ہے۔ (۱) أن أب اسعید الخدری قال لعلی میں بدالک أن تحمل فانظر الی مقدم السریر ، و انظر الی جانب الأیسر ، و اجعله علی منکبک الایمن ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب فیت مل مقدم السریر ، و انظر الی جانب الأیسر ، و اجعله علی منکبک الایمن ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب فیت مل العش ، ح ثالث، صسس منبر ۲۵۴۷) اس اثر میں ہے کہ جنازہ میں کندھالگا نا شروع کرے تو اپنے دا کیں کندھے سے شروع کرے اور چار یا کی کا اگا حصہ ہو (۲) اس اثر میں بھی دا کیں جانب کا ثبوت ہے۔ دأیت ابن عمر فی جنازة فحملوا

بحوانب السریو الاربع فبدأ بالمیامن ثم تنحی عنها (مصنف ابن ابی شیبة ۲۸، بای جوانب السریرید أفی الحمل، ح نانی، ص ۲۸۰، نمبر ۱۲۷۷ ارمصنف عبد الرزاق، باب صفة حمل انعش، ح نالث، ص۳۳۳، نمبر ۲۵۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چاروں پایوں کو پکڑنا چاہے تو آدمی اپنے دائیں جانب سے پکڑنا شروع کرے۔

لغت: تناوب:باری باری کندهالگانا۔اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک پائے کو پکڑنا ہوتب تو دائیں جانب کے پائے کو پکڑ لے ہوتو کسی بھی پائے کو پکڑ لے تو پکڑ لے ،اوراگر سب پایوں کو پکڑ نا ہوتو اوپر والی ترتیب ہے۔اوراگر ترتیب سے پکڑ نے کا موقع نہ ہوتو کسی بھی پائے کو پکڑ لے تو میت کا حق ادا ہوجائے گا۔اثر یہ ہے . عن الحسن قال: لا تبالی بأی جو انب السریر بدأت۔(مصنف ابن الی شیبة میت کا حق ادا ہوجائے گا۔اثر یہ ہے ، عن الحسن قال: لا تبالی بأی جو انب السریر بدأ فی الحمل ،ج ثانی ،ص ۱۸۷ ، نبر ۸۷۸ ) اس اثر میں ہے کہ اچانک کے موقع پر جس پائے سے بھی شروع کرے کوئی بات نہیں ہے۔

Documents\JPEG CLIPART\PALM.jpg not found.

## ﴿ فصل في الدفن ﴾

(۲۲۵) ويحفر القبر ويلحد ﴿ لِ لَقُولُهِ صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا (۲۸) ويدخل الميت مما يلى القبلة ﴾

# ﴿ فصل في الدِّن ﴾

ترجمه: (۷۲۷) قبر کودی جائے اور لحد بنائی جائے۔

ترجمه : إ اس كئ كه حضورً في فرمايا كه لحد مهار على المار علاوه ك لئے ہـ

تشریع : قبر دوطر ت کے صودی جاتی ہے۔ ایک کی لیمی سیر حی صود کر پھر دائیں جانب کنارہ کھود کر میت کور کھنے کی بھہ بنائی جائے اور اس میں میت کور کھ کر کنارہ پر بھی اینٹ رکھ دی جائے۔ اور دوسری شکل شق کی ہے لیمی سیر حی کھود کی جائے اور اگر اکر کے اس میں میت کور کھا جائے اور اوپر سے کلڑی ڈال کر پاٹ دی جائے۔ دونوں قتم جائز ہے۔ اور مٹی کی حالت دیکھ کر قبر کھودی جاتی ہے۔ ہے۔ البتہ کھ ذیادہ بہتر ہے اور اس میں خرج بھی کم ہے۔ البتہ شق بھی جائز ہے۔ ہمارے جمار کھنڈ میں شق قبر بنائی جاتی ہے۔ وجہ: کدمسنون ہونے کی وچر (1) صاحب مدایہ کی بی حدیث ہے۔ عن ابن عباس قال النبی علی اللحد لنا والشق لغیر نا۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی تول النبی المحد لنا والشق سے بعض مور نیف، باب فی المحد کنا والشق الفیر نا۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی تول النبی معلوم ہوا کہ کہ مسنون ہے۔ (۲) دوسری میں صدیث ہے۔ ان سعد بن و قاص قال فی مصر ضمه الذی ھلک فیم الحدوا لی لحد او انصبوا علی اللبن نصبا کما صنع بر سول الله علی ہے۔ (مسلم شریف، کتاب البنائز فصل فی استجاب المحدوا لی لحد او انصبوا علی اللبن نصبا کما صنع بر سول الله علی ہے۔ دست ہے۔ میں اس نبی علی ہے۔ کان بالمدینة رجل شق قبر بھی جائز ہے اسکی دلیل ہے۔ عن أنس بن مالک شقال : لما تو فی النبی علی ہے کور سے معلوم ہوا کہ شی ہے۔ عن أنس بن مالک شقال : لما تو فی النبی علی ہے۔ کہ مدین ہے۔ اللہ علی جد و آخر یہ سے معلوم ہوا کہ شق بی جائز ہے الب باجاء فی الشق ، سے کہ مدین طیب ہے کہ مدین طیب میں شق کا طریق بھی رائج تھی، رائج تھی، جائز ہے، البتہ بہتر کھرے۔

قرجمه: (۲۲۸) ميت كوقبله كي جانب سے داخل كيا جائـ

تشریح : میت کوقبر میں داخل کرنے کی دوشکلیں ہیں (۱) ایک بید کہ میت کوقبر کے تبلہ کی جائے اور وہاں سے قبر میں داخل کرے۔ یہی حفیہ کے یہاں مستحب ہے۔ (۲) اور دوسری شکل بیہ ہے کہ میت کوقبر کی پاتانے کی طرف رکھی جائے اور وہاں سے سرکا کرقبر میں داخل کیا جائے۔

الخلاف المشافعي فان عنده يُسَلُّ سَلَّا لما روى انه صلى الله عليه وسلم سُلَّ سَلَّا ل ولنا ان جانب القبلة معظم فيستحب الادخال منه

وجه: (۱)عن ابن عباس ان النبي عَلَيْكِيْ دخل قبوا ليلا فاسوج لي سواج فاحذه من قبل القبلة. (ترندى شريف، باب ماجاء في الدفن باليل ص ٢٠ نمبر ١٥٥٧ / ابن ماجة شريف، باب ماجاء في ادخال لميت القبر ، ص ٢٢١ ، نمبر ١٥٥٧ ) اس حديث سے معلوم ہوا كة تبلد كي جانب سے ميت كوقبر ميں داخل كياجائے۔

ترجمه: ال خلاف امام ثافعی کے،اس کئے کہ انکے یہاں پائتی کی جانب سے تھینچا جائے گا۔ اسلئے کہ روایت کی گئی ہے کہ حضور گوسل کر کے داخل کیا گیا تھا۔

تشریح: حضرت امام شافعی کے یہاں میت کوقبر میں داخل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کوقبر کے بیتا نے کی جانب رکھا جائے اس طرح کہ میت کا سرقبر کی جانب ہو، اور قبر میں جوآ دمی داخل ہوا ہے وہ میت کے سرکو پکڑ کر قبر کی طرف کینچے اور قبر میں رکھے۔ کیونکہ بعض صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور گواسی طریقے سے قبر میں داخل کیا گیا تھا۔ موسوعہ میں عبارت بیہ و سسل المساب من قبل رأسه و ذالک أن یوضع رأس سریرہ عند رجل القبر، ثم یسل سلا ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب الدفن، ج ثالث، ص ۲۰۸ ، نمبر ۳۲۲۵) اس عبارت میں ہے کہ میت کو بائتی کی جانب رکھا جائے اور اس کوسر کا کر قبر میں داخل کیا جائے

وجه: (۱) ان کی دلیل صدیث ہے ۔عن ابی اسحاق قال اوصی الحارث ان یصلی علیه عبد الله بن یزید فصلی علیه ثم ادخله القبر من قبل رجلی القبر وقال هذا من السنة. (ابوداوَدشریف،باب کیف یوخل کیت قبره ص اعدانمبر ۱۳۲۱ منبر ۱۳۲۱ این ماجة شریف، باب ماجاء فی ادخال کیت القبر ،ص ۱۲۱ منبر ۱۵۵۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کی پائتی کی جانب سے داخل کیا جائے۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔ جسکی طرف صاحب صدایہ نے اشارہ کیا .عن ابن عباس قال : سل رسول الله علی من قبل رئسه ۔ (سنن بیہق، باب من قال یسل المیت من قبل رجل القبر ،ج رابع، ص ۹۰ منبر ۱۹۵۳ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور گور کی طرف سے سرکا کر قبر میں داخل کیا گیا، اس لئے یہ سنت ہے۔ سل : کامعنی ہے سرکا نا، کھنچنا۔

قرجمہ: ۲ اور ہماری دلیل میہ کہ قبلہ کی جانب معظم ہے اسلئے اس جانب سے قبر میں داخل کرنامستحب ہے۔

تشسویہ: ۲ اور ہماری دلیل میے کہ قبلہ کی جانب عظم ہے اسلئے اس جانب سے میت کو قبر میں داخل کی چیز ہے اسلئے اس جانب سے میت کو قبر میں داخل کرنامستحب ہوگا۔ باقی رہی احادیث تو اس میں میر ہی ہے کہ حضور گو قبلے کی جانب سے قبر میں داخل کیا گیا تھا اسلئے احادیث دو نوں جانب ہیں اسلئے قبلے کی جانب کو ترجیح دینازیادہ بہتر ہے۔۔اسکے لئے حدیث اویر گرز گئی۔

ع واضطربت الروايات في ادخال النبي صلى الله عليه وسلم (٢٩) فاذا وضع في لحده يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله في القبر واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله في القبر (٠٣٠) ويوجه الى القبلة في إبدلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمه: س حضور گوقبر میں داخل کرنے کے روایات مختلف ہیں[اسلئے قبلے کی جانب والی حدیث کولینا بہتر ہے]
تشریح: حضور گوقبر میں کس طرح اتارا گیااسکے لئے دونوں طرح کی روایتی اوپر گزریں اس لئے روایتی مضطرب ہو
گئیں،اسلئے قبلے کی جانب والی حدیث پڑمل کرنا بہتر ہے۔ حنفیاتی پڑمل کرتے ہیں،اوراس میں آسانی بھی ہے۔
ترجمه : (۲۲۹) پس جب قبر میں رکھے تورکھے والا کے۔ بسم اللہ و علی ملة رسول الله.

وجه: (۱) عن ابن عمر ان النبى عَلَيْكُ اذا ادخل الميت القبر.... قال مرة بسم الله وبالله و على ملة رسول الله على الله وقال مرة وباسم الله و بالله وعلى سنه رسول الله عَلَيْكُ - (ترندى شريف، باب ما جاء ما يقول اذا وخل الميت قبر، ص٢٠٢ نمبر ٢٠٢ نمبر ٢٠٢ ابودا وَ دشريف، باب في الدعاء للميت اذا وضع في قبره ج ثاني ص٢٠ انمبر ٣٢١٣) اس حديث معلوم مواكه قبر عين ركه والا بهم الله وعلى ملة رسول الله يرشد.

ترجمه: ل حضور ف ايسه الكهاجب حضرت الودجانة وقرمين ركور بعضد

تشریح: اس عبارت میں اوپر والی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔۔اور حضرت ابود جانہ تو حضور کے بعدیمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔اس لئے ابود جانہ کے فن کرتے وقت یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔

ترجمه: (۷۳۰) اورمیت کاچره قبله کی طرف پھیردے۔

قرجمه: إ حضور في اسى كاحكم فرمايا بـ

وجه: (۱) زندگی میں قبلہ کی طرف نماز پڑھتارہا اب موت کے بعد بھی قبلہ ہی کی طرف چرہ ہو(۲) صاحب ھدا ہے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں۔ ان رجلا سألہ فقال یا رسول اللہ علیہ ہما الکبائر ؟ قال ھن تسع فذکر معناہ وزاد وعقوق الوالدین المسلمین واستحلال البیت الحرام قبلتکم احیاء و امواتا. (ابوداوَدشریف،باب،اجاء فی التشدید فی اکل مال الیتیم ج ثانی ص ۲۱ نمبر ۲۸۷۵ سنن للیصقی ، باب ماجاء فی استقبال القبلة بالموتی ج ثالث ص التشدید فی اکل مال الیتیم ج ثانی ص ۲۱ نمبر ۲۸۵۵ سنن للیصقی ، باب ماجاء فی استقبال القبلة بالموتی ج ثالث ص مدیث سے معلوم ہوا کہ میت کو بھی قبلہ کی طرف لٹایا جائے۔ (۳) زندگی میں سوتے وقت یہ ستحب تھا کہ دائیں کروٹ ہوکر قبلہ کی طرف منہ کر کے سوئے اب موت کے بعد ہمیشہ کے لئے سونا ہے تو اس میں بھی قبلہ ہی کی طرف منہ کرکے سوئے اب موت کے بعد ہمیشہ کے لئے سونا ہے تو اس میں بھی قبلہ ہی کی طرف منہ کرکے سوئے اب موت کے بعد ہمیشہ کے لئے سونا ہے تو اس میں بھی قبلہ ہی کی طرف منہ کرکے سوئے اب موت کے بعد ہمیشہ کے لئے سونا ہے تو اس میں بھی قبلہ ہی کی طرف منہ کرکے سوئے اب موت کے بعد ہمیشہ کے لئے سونا ہے تو اس میں بھی قبلہ ہی کی طرف منہ کرکے سوئے اب موت کے بعد ہمیشہ کے لئے سونا ہے تو اس میں بھی قبلہ ہی کی طرف منہ کر کے سوئے اب موت کے بعد ہمیشہ کے لئے سونا ہے تو اس میں بھی قبلہ میں خور فال کی النبی عائین اللہ کی النبی عائیت مضبعک فتو ضا و ضوؤ ک

MAA

(١٣١) يحل العقدة ﴿ لِ لُوقُوعِ الأمن من الانتشار (٣٢) ويُسوُّى اللبن على اللحد ﴿ لانه صلى الله عليه وسلم جعل على قبره اللبن

للصلاة ثم اضطجع على شقک الأيمن ثم قل \_(بخارى شريف، باب فضل من بات على الوضوء ، هم بنبر ٢٢٥ مسلم شريف ، باب الدعاء عندالنوم ، ص ١١٥ ، نمبر ١٥٥ / ١٨٨ ) ال حديث ميں ہے كه دائيں پهلو پرسوئے ، چونكه زندگى ميں به بهتر ہوا ہے اسلئے مرنے كے بعد بھى يہى بهتر ہوگا \_(٣) اس اثر ميں ہے كه . سألت الشعبى ... لكن اجعل القبو الى القبلة ، قب اسلئے مرنے كے بعد بھى يہى بهتر ہوگا \_(٣) اس اثر ميں ہے كه . سألت الشعبى ... لكن اجعل القبو الى القبلة ، قب رسول الله عَلَيْت الى القبلة و قبر بكو و قبر عمو الى القبلة \_(مصنف عبدالرزاق ، باب غسل المرءاذ احضره الموت وحروف الميت الى القبلة ، ج ثالث ، ص ثاب به بهتر ١٥٠ ) اس اثر ميں ہے كه حضور كى قبر اور حضرت ابو بكر اور حضرت عرشى قبر قبلے كى طرف بيں -

ترجمه: (۷۳۱) گره کھول دے۔

ترجمه: ل اس لئے كداب كفن كلنے كا خطر فهيں رہا۔

تشریح: کفن دیتے وقت کھنے کا خطرہ ہوتو گرہ لگانے کے لئے کہا تھا۔ اب قبر میں میت کولٹانے کے بعد کفن کے گرہ کھول دے وجہ: (۱) کیونکہ اب کفن کھنے کا خطرہ نہیں ہے(۲) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ حدث نا مولا ہ معقل بن یسار لما وضع رسول الله علیہ نعیم بن مسعود فی القبر نزع الأخلة بفیه ۔ (نمبر ۱۵۲۲) مات ابن لسمرة و ذکر الحدیث قال: فقال: انطلق به الی حفرته فاذا وضعته فی لحدہ فقل بسم الله و علی سنة رسول الله علیہ الله علیہ مقبر الله علیہ عقد رجلیه ۔ (سنن بہتی، باب عقد الاکفان عند خوف الانتشار وصلحا اذا اُدخلوہ القبر، ج ثالث، ص الکہ مند ہے گرہ کھولا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گفن کھنے کا خوف ہوتو گرہ با ندھنا بھی مستحب ہے۔ ۔ (سنن بہتی معلوم ہوا کہ نفن کھنے کا خوف ہوتو گرہ با ندھنا بھی مستحب ہے۔ ۔ (۳) اس اثر میں ہے۔ عن ابر اهیم قال اذا ادخل المیت القبر حل عنه العقد کلها (مصنف ابن الی شیبہ ۱۲۰ ما قالوا فی طل العقد عن ایت ج ثالث ص کا ، نمبر ۱۲۹ ایا سائر سے معلوم ہوا کہ فن کی گرہ کھول دی جائے۔

ترجمه: (۷۳۲) اور لحد میں کچی اینٹ برابر کر کے ڈالی جائے۔

ترجمه: إ ال لئ كه حضور كي قبرير يجي اينيس الكائي منين تهير \_

تشریح: لحد کے دائیں کنارے میں میت کور کھ دی جاتی ہے اس لئے لحد کے منہ پر کچی اینٹ برابر کرکے ڈالی جائے جس سے لحد کا منہ بند ہو جائے۔ اس لئے کہ حضور گی قبر پر کچی اینٹیں ڈالی گئیں تھیں۔

وجه: اس كى دليل بيحديث ب(1) لن سعد بن ابي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا

(۲۳۳) ويُسَجِّى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجيٌ قبر الرجل ﴿ لان مبنى حالهن على السترومبنى حال الرجال على الانكشاف (۲۳۲) ويكره الأجر والخشب ﴾

وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع بوسول الله عَلَيْ (مسلم شريف، كتاب الجائز، باب في اللحد ونصب اللبن على المست الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَل

ترجمہ: (۲۳۳) عورت کی قبرکو کپڑے سے پردہ کرلیا جائے، یہاں تک کہ کچی اینٹیں لحد پرلگائی جائیں، اور مرد کی قبر پر پردہ نہ کیا جائے۔

ترجمه: ١ اسك كه عورتون كاحال برده برمني باورمردون كاحال كشف اور كهلنے برمني بـ

تشریح: جب عورت کوقبر میں رکھے تو اسکی قبر کو بہتر یہ ہے کہ کسی کپڑے سے پردہ کرلیا جائے اور جب تک لحد میں اسکی لاش کو گئی اینٹ سے چھپا نہ دیا جائے اس وقت تک پردہ کئے رکھے، تا کہ اسکی لاش کو کوئی نہ دیکھے، کیونکہ وہ زندگی میں مردوں سے پردہ کرتی رہی تو مرنے کے بعد بھی اسکی لاش کو اجنبی مردوں سے پردے میں رکھی جائے ۔لیکن مردزندگی میں پردہ نہیں کرتا تھا اسلئے مرنے کے بعد بھی اسکی لاش کو اجنبی مردوں سے پردے میں رکھی جائے ۔لیکن مردزندگی میں پردہ کرتا تھا اسلئے مرنے کے بعد بھی اسکی قبر کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔اس کا معاملہ کھے رہنے پر ہے اور کشف پر ہے ۔ ہی : کا معنی ہے کئی ہے ہے بردہ کرنا۔کشف: کا معنی کھلنا۔

وجه: (۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے ۔عن ابسی اسحاق قال شهدت جنازة الحارث فمدوا علی قبره ثوبا فکشفه عبد الله بن یزید قال: انما هو رجل. (مصنف ابن انی شیة ، باب ۱۱۹ ما قالوا فی مدالثوب علی القبر ،ج ثالث ،ص ۱۲۲۳ منبر ۱۲۵۳ اس اثر میں ہے کہ مردکی قبر کو پرده نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے اشارے سے معلوم ہوا کہ تورت کی قبر کو پرده کیا جائے گا۔

ترجمه: (۷۳۴) کروه ہے بکی این اور لکڑی۔

تشریع: قبربوسیده ہونے اور ویران ہونے کے لئے ہے۔اس لئے اس پرایسی چیزیں بنانا جودیریا ہواور آگ سے بکی ہووہ مروہ ہے۔اس لئے اس پرایسی چیزیں بنانا جودیریا ہوتی ہے۔اس طرح مضبوط قسم کا تختہ دینایا

ل الانهما الاحكام البناء والقبر موضع البلى ثم بالأجر اثر النار فيكره تفاؤل (٢٥٥) والباس بالقصب الله على الله عليه وسلم جُعل على الله عليه وسلم جُعل على قبره طُنٌّ من قصب

لکڑی مکروہ ہے کیونکہ وہ دریہ پار ہتا ہے۔ البتہ بانس چونکہ دریہ پنہیں ہےاس لئے وہ جائز ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے .عن جابر قال نهی رسول الله عَلَیْهِ ان یجصص القبر وان یقعد علیه وان یبنی علیه وان ببنی علیه (مسلم شریف، کتاب البخائز ،فصل فی النهی عن جسیص القبر رص ۱۳۲۲ نبر ۱۹۷۰ البوداؤد شریف، باب فی البناء علی القبر ج نانی ص ۱۰۰ نبر ۳۲۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر پر کبی اینٹ اور تختہ نہ دیا جائے ، اس پرکوئی بنیاد نہ بنائی جائے ، اور نہ چونے کی سے مضبوط کی جائے (۲) ۔عن ابر اهیم قال کانوا یستحبون اللبن و یکر هون الآجر ویستحبون القصب ویکر هون المخشب ۔ (مصنف ابن البی شیبة ۱۳۵۱، فی تجصیص القبر والآجر بجعل لہج ثالث ص ۲۵، نمبر ۲۹ ۱۱) اس اثر سے بھی مسئلہ کی تائید ہوتی ہے۔

لغت: الآجر: كي اينك، خشب: ككرى، القصب: بانس البلي: بوسيده مونا، كلنا ـ تفاول: بدفالي لينا ـ

ترجمہ: اِ اس لئے کہ پکی اینٹ اورلکڑی بنیاد کومضبوط کرنے کے لئے ہے اور قبر گلنے کی جگہ ہے۔ پھر پکی اینٹ میں آگ کا اثر ہے، اس لئے بدفالی کے طور پر مکروہ ہے۔

تشریح: پی این اور لکڑی کے مکروہ ہونے کی دلیل عقلی ہے۔ کہ لکڑی اور پی این فی بنیاد کی مضبوطی کے لئے ہے اور قبر مضبوطی کی جگہ نہیں دینی چاہئے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ پی کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ گلنے اور سڑنے کی جگہ ہے اسلئے مضبوط لکڑی اور پی این نہیں دینی چاہئے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ پی این آگ سے پی ہے اسلئے اس میں آگ کا اثر ہے اس لئے اس میں بدشگونی ہے کہ صاحب قبر کے ساتھ عذاب والی چیز رکھی جا کے ،اس لئے یہ مکروہ ہے۔ اس اثر میں اس کا ثبوت ہے. عن سوید بن غفلة قال: اذا أنا مت فلا تؤ ذنوا بی أحدا و لا تصحبنا امر أق . ۔ (مصنف ابن ابی شیخ ہے ۔۔) ان تجعل لدح تقربونی جصا و لا آجر او لا عودا و لا تصحبنا امر أق . ۔ (مصنف ابن ابی شیخ سے ۔۔) اس اثر میں ہے کہ کرئی اور پی این قبر کے قریب نہ کی جائے۔

ترجمه: (۷۳۵) اوربانس كويغ مين كوئى حرج نهين ہے۔

ترجمه: ا اورجامع صغیر میں ہے کہ کچی اینٹ اور بانس دینامتحب ہے،اس کئے کہ حضور کی قبر پر بانس کا گھااستعال کیا ہے۔

تشریح: بانس اتنامضبوطنہیں ہوتااس کئے قبریراس کور کھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث مرسل میں ہے کہ حضور کی قبر میں

(۲۳۲) ثم يهال التراب ويسننم القبر ولا يُسطَّح ﴾ ل اى لا يُربّع لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور

بانس استعال ہوا ہے۔۔حدیث مرسل بیہ ہے۔ عن الشعبی أن النبی علی لحدہ طن قصب (مصنف ابن ابی علی لحدہ طن قصب (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۱۲۸، ما قالوا فی القصب یوضع عن اللحد ، ج ثالث ، ص۲۲، نمبر ۲۲ اا) اس حدیث مرسل میں ہے کہ حضور کی قبر میں بانس استعال ہوا ہے اسلئے اسکے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲) عن ابی وائل عن عمر و بن شر حبیل أنه قال اطر حوا علی طنا من قصب فانی رأیت المهاجرین یستحبون علی ما سواہ ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۱۲۸، ما قالوا فی القصب یوضع عن اللحد ، ج ثالث ، ص۲۲، نمبر ۲۲ اس اش سے معلوم ہوا کہ مہا جرین بھی بانس کو ہی پندفر ماتے تھے۔ لطن بانس کا گھا

قرجمه: (۲۳۷) پر قبر میں مٹی ڈال دی جائے اور قبر کو ہان نما بنائی جائے۔ اور مسطح نہ ہویعنی چوکور نہ ہو

تشریح: جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اسی انداز کی قبر کی شکل بنائی جائے ۔لیکن قبر بہت اونچی نہ کی جائے ۔البتہ چوکور بنا کرز مین کی سطح کے قریب کی جائے تا کہ کوہان نمااونچی رہے۔

وجه: (۱) عن سفيان التمار قال دخلت البيت الذى فيه قبر النبى عَلَيْتُ فرأيت قبر النبى عَلَيْتُ وقبر ابى المجاء بكر و عمر مسنمة. (رمصنف ابن ابي شبية ۱۲۰۰ ما قالوا في القبريسنم ج ثالث ، ۲۳۰ نبر ۲۳۳ ا اربخارى شريف ، باب ماجاء في قبر النبي الله وابو بكر وعمر مسنمة. (رمصنف ابن ابي شبية ۱۲۰۰ ما قالوا في القبريسنم ج ثالث ، ۲۳۰ نبر ۱۲۳ ما الربخارى شريف ، باب ماجاء في قبر النبي الله عليه وابو بكر وعمر ۱۲۵ من ۱۳۹ ما الموسته و لا عديث به حقال لى على على ما بعثنى عليه وسول الله عَلَيْتُ ان لا تدع تمثالا الاطمسته و لا قبر امشر ف ۱۲۲۲۳۳ ما الموسية و المسلم شريف ، كتاب الجنائز ، فصل في طمس التمثال وتسوية القبر المشر ف ۱۳۲۲ مرابو و دورشريف ، باب في تسوية القبر ، ص ۱۳۵ من ۱۳۲۸ المرى بهوئي قبر كونچى كى جائے و الدورش يف باب في تسوية القبر ، من ۱۳۵ من من سلط من من سلط من سلط

**لغت**: يهال: مڻي ڈالي جائے، يسنم: کوہان نما بنائي جائے۔ يسطح: چوکور، زمين کي سطح سے ملي ہوئي۔

ترجمه: إسك كمضور فقركو چوكور بناف سمنع فرمايا-

تشريح : چونكه حضورً نے قبركو چوكور بنانے منع فر مايا ہاس لئے يدا چھانہيں ہے۔

وجه: صاحب هداير كل مديث مرسل بيت - اخبونا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه الى النبي عَلَيْكُ انه نهى عن تربيع القبور و تجصيصها قال محمد و به نأخذ. (كتاب الآثارامام مُحرَّ، باب سنيم القبور و تجصيصها عن محمد و به نأخذ.

### ٢ ومن شاهد قبره اخبرانه مسنم.

نمبر ۲۵۷)اس الرمیں ہے کہ تربیع کرنے لینی قبرکو چوکور بنانے سے منع فرمایا۔

م اورجس نے آپ کے قبر مبارک کود یکھا تواس نے بید یکھا کہ آ کی قبر کو ہان نماہے

تشريح : آپ کُن کی قبر کود يکها که کو بان نما ہے اسكے لئے پہلے بھی اثر گزر ااور بیاثر بھی ہے . عن سفیان التماد ، أنه حدثه أنه دأى قبر النبي عليه مسلما. (بخاری شریف، باب ماجاء فی قبر النبی علیه وابو بکر وعمر س ۱۸ انمبر ۱۳۹۹ رمصنف ابن ابی شدید ۱۳۰۰، ما قالوا فی القبریسنم ج ثالث، سر۲۳۳، نمبر ۱۱۷۳ اس اثر میں ہے کہ آپ کی قبر مبارک کو بان نما ہے۔

Documents\JPEG CLIPART\191\_Tree\_of\_life.jpg not found.

### ﴿ باب الشهيد ﴾

(۷۳۷) الشهيد من قتله المشركون اووجد في المعركة وبه اثر وقتله المسلمون ظلما ولم يجب بعرب الشهيد من قتله المسلمون ظلما ولم يجب بعتله دية فيكفن ويصلى عليه ولايغسل في الانه في معنى شهداء احد.

# ﴿ بابالشهيد ﴾

ضروری نوت: شہید کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل أحیاء و لکن لا تشعرون (آیت ۱۵۴ مورة البقرة ۲) اس آیت میں شہید کا تذکرہ ہے۔ اس شہید کونسل نہیں دیاجائے گا جوشہدائے احد کی طرح ہو۔ یعنی کا فروں نے ظلمافتل کیا ہویا کا فروں سے جنگ میں زخم لگنے کے بعد دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہواور انتقال ہو گیا ہو۔ یا کسی مسلمان نے ہی قبل کیا ہولیکن اس کے قبل کی وجہ سے دیت ، یاعوض مالی یا کوئی معاوضہ بھی نہ لیاجا سکا ہوتا کہ ممل مظلوم ہوکر مرے۔ ایسا شہید ہے۔ اس کے بیا حکام ہیں جو آگے آرہے ہیں۔

ترجمه: (۷۳۷) شهید (کامل) وه ہے (۱) جس کومشرکین نے قبل کیا ہو (۲) یا میدان جنگ میں پایا گیا ہواوراس پرخم کا اثر ہو (۳) یامسلمان نے ظلماقتل کیا ہواوراس کے قبل کی وجہ سے کوئی دیت لازم نہ ہوئی ہوتو اس کو کفن دیا جائے گا اوراس پرنماز پڑھی جائے گی اور شسل نہیں دیا جائے گا۔

قرجمه: إ ال لئ كهوه شهداء احدكم عني مي بــ

تشریح: یہاں شہید کی تین تعریفیں ہیں یا تین قسمیں ہیں جو کامل شہید شار کئے جاتے ہیں۔[۱] پہلا یہ ہے کہ شرک نے اس کو قتل کیا ہو۔[۲] دوسری شکل ہیہ ہے کہ شرک نے کمل قتل تو نہ کیا ہولیکن میدان جنگ میں ذخی پایا گیا ہو پھر دنیا سے فائدہ اٹھائے بغیر انتقال ہوگیا ہو۔میدان جنگ میں پایا جانا دلیل ہے کہ اس کو کفار نے قتل کیا ہے۔[۳] تیسری شکل ہیہ ہے کہ قتل تو مسلمان نے ہی کیا ہو کیا تو مسلمان نے ہی کیا ہے۔ آس نازر سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے دیت اور مال لازم نہیں آتا ہے بلکہ قصاص لازم آتا ہے۔ اگر دیت اور مال لازم نہیں ہوئی وجہ سے قتل میں کی واقع ہوگئ اس لئے مکمل مظلوم نہیں رہا اور نہ کمل شہید ہوا اس لئے اس کو نسل دیا جائے گا۔لیکن اگر دیت لازم نہیں ہوئی ہوتو مال نہ لینے کی وجہ سے مکمل مظلوم ہوا۔ اس لئے اب وہ شہدائے احد کے درجہ میں ہوا اس لئے اس کو نسل نہیں جائے گا۔

وجه: کفن دیاجائے گا اور خسل نہیں دیاجائے گاس کی دلیل بیصدیث ہے۔(۱)عن جابو قال النبی عَلَیْ ادفنو هم فی دمائه می یعنی یوم احد و لم یغسلهم. ( بخاری شریف،باب من لم بینسل الشہیر ص ۱۹ کا نمبر ۱۳۲۸ را بوداؤدشریف،باب فی الشہیرین سالتھ کا میں معلوم ہوا کہ شہید کونسل نہیں دیاجائے گا۔اس کے کیڑے کے ساتھ کفن دیکر الشہیرینسل ج ثانی ص ۱۹ نمبر ۱۳۳۵ کا ساتھ کفن دیکر

## ح وقال صلى الله عليه وسلم فيهم زمّلُوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم

وفن کیاجائے۔اور جوزیادہ ہواس کونکال لیاجائے۔اور جوکم ہواس کا اضافہ کیاجائے۔(۲) اس کی دلیل بیصدیث ہے ۔عن ابن عباس قال امر رسول الله علیہ بقتلی احد ان ینزع عنهم الحدید والجلود وان یدفنوا بدمائهم و ثیابهم (ابو داؤدشریف، باب فی الشہید یغسل ج ثانی ص ۹۱ نمبر ۳۱۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فن کے لائق جو کیڑے یا چیزیں نہ ہوں ان کونکال دیئے جائیں اور جو کیڑے گفن کے لائق ہوں وہ ان کے ساتھ ہی رکھے جائیں۔اور کفن میں جو کی رہ جائے اس کو پوری کی حائے۔

(۱) شہید پرنماز پڑھی جائے اس کی دلیل بیصد بیشہ ہے عن ابن عباس قال اتی بھم رسول الله علیہ اسلام الله علی عشر ق عشو ق و حسزة هو کما هو یو فعون و هو کما هو موضوع. (ابن البجشر فیف، باب اجاء فی الصلوق علی الشہداء و قصم ص ۲۱۲، نمبر۱۵۱۳ سنن للبحثی ، باب من زعم ان البی علیہ اسلام علی شہداء احد، ج رابع ص ۸۱، نمبر۱۵۳ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہداء احد پرآپ نے نماز پڑھی (۲) نماز ترقی درجات کے لئے اور استغفار کے لئے ہے۔ اور یہ بچول اور نبی کے لئے بھی جائز ہے۔ اس لئے شہید کے لئے بھی کیا جائے (۳) خود بخاری میں اس حدیث میں موجود ہے۔ عن عقبة بن عامر ان النبی علیہ اللہ خوج یو ما فصلی علی اهل احد صلواته علی المیت ثم انصر ف الی السم نبر و (بخاری شریف، باب الصلوق علی الشہید ص ۱۵ نمبر۱۳۳۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہید پرنماز پڑھی جاسکی السم خود کے بارے الصلوق علی الشہید وغسلہ ج ثالث ص ۱۵۳ نمبر ۱۲۲۲ میں شہید پرنماز پڑھنے کے بارے میں تفصیل موجود ہے فیلیو اجع ! (۲) عن عقبة بن عامو الدجھنی : أن النبی علیہ شہد پرنماز پڑھنے کے بارے علی المیت . (متدرک حاکم، کرا با البخائز، ج اول بھی ۱۳۵۰ اس حدیث میں ہے کہ میت پرجس طرح نماز پڑھے علی المیت . (متدرک حاکم، کرا با البخائز، ج اول بھی ۱۳۵۰ اس حدیث میں ہے کہ میت پرجس طرح نماز بیا ہیں۔ بیس اس طرح شہداء احد برنماز جناز ہ پڑھی۔

**اصول**: مکمل مظلوم مقتول شهید کامل ہے۔

قرجمه: ٢ آپ نے شہداء احد کے بارے میں فرمایا کہ انکوا نکے خون اور انکے زخموں کے ساتھ لیسٹ دواور انکونسل مت دو۔
قشریح: کامل شہیدکونسل نہیں دیاجائے گا اور انکے خون اور زخموں کے ساتھ لیسٹ کر فن کر دیاجائے گا۔ اس بارے میں او پر گی حدیثیں گزرگئیں۔ البتہ صاحب حدایہ کی پیش کر دہ حدیث ہے۔ عن ابسی صعیب أن النبسی عالیہ فی انسوف علی قتلی احد فقال: انبی قد شهدت علی هؤ لاء فز ملوهم بدمائهم و کلومهم۔ (سنن بھی باب المسلمون القتام المشر کون فی المحرکة۔ الخ ، ج رابع ، ص کا ، نمبر ۱۸۰۰) اس حدیث میں ہے کہ انکے زخموں اور خون کے ساتھ لیسٹ دو۔۔ زملوا: معنی لیسٹ دو۔ کلوم :کلم سے شتق ہے، زخم۔

### $_{-}^{p}$ فكل من قتل بالحديد ظلما وهو طاهر بالغ ولم يجب به عوض مالى فهو في معناهم فيلحق بهم.

ترجمه: س اسلئے ہروہ شخص جوظلم قتل کیا گیا ہواوروہ پاک بھی ہواور بالغ بھی ہواورا سکے بدلے میں کوئی مالی عوض واجب نہ ہوا ہوتو وہ بھی شہداءاحد کے معنی میں ہے تو انہیں کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔

تشریح: کامل مظلوم کون ہے اور کون شہداء احد کے معنی میں ہے جسکونسل نہ دیا جائے اس سلسلے میں اس عبارت میں چار باتیں بیان فر مارہے ہیں۔

[1] مشرکین نے میدان جنگ میں قبل کیا ہوتو جاہے کسی چیز سے قبل کیا ہووہ شہداءاحد کے درجے میں ہے اسکونسل نہ دیا جائے۔ [۲] لیکن اگر شہید جنبی یا حائضہ ہوتو اگر چہوہ شہداءاحد کے درجے میں ہوا مام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک غسل دیا جائے گا اسلئے کہ حضرت حظلہ ﷺ جنبی ہوکر میدان احد میں شہید ہوئے تھے تو فرشتوں نے انکونسل دیا تھا اسلئے غسل نہ دینے کے لئے بیضروری ہے کہوہ پاک ہو

[س] دوسری شرط بیہ ہے کہ وہ بالغ اور عاقل ہو۔ کیونکہ شہادت گناہ کو پاک کرتی ہے اسلیَ عُسل نہیں دیا جاتا ہے، اور بچے اور مجنون پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے اسلئے پاک کس چیز کو کرے گی! اسلئے اسکو غسل دیا جائے گا، اس لئے بالغ ہوتو عُسل نہیں دیا جائے گا۔ اس بارے میں صاحبین کا اختلاف ہے جوآگے آر ہاہے۔

[<sup>7</sup>] و لم یجب به عوض مالی: اورتیسری شرط بیہ کہ اس قتل کے بدلے میں مالی عوض لازم نہ ہوا ہو۔ قتل کی چارصورتیں ہیں

(۱) قتل عمد: دھاردار چیز سے جان ہو جھ رقتل کرنا۔ اس میں قاتل کو قصاص اور بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، یہ قبل کیا جانا مقتول کے ورشہ کو پچھ مال نہیں ملا اس لئے وہ کمل مظلوم ہوا اور مقتول شہداء احد کے درج میں ہوا اس لئے اس کو قسل نہیں دیا جائے گا بشرطیکہ پاک ہو۔ (۲) دوسرا ہے قبل شبہ عمد: ما را تو جان مقتول شہداء احد کے درج میں ہوا اس لئے اس کو قسل نہیں دیا جائے گا بشرطیکہ پاک ہو۔ (۲) دوسرا ہے قبل شبہ عمد: ما را جس سے عام طور پرآ دمی مربی جاتا ہو بلکہ ایسے ہتھیا رسے ما را جس سے عام طور پرآ دمی مربانہ ہو بھے کرلیکن ایسے ہتھیا رسے ما را جس سے عام طور پرآ دمی مربانہ ہو بیکن مرگیا تو قبل شبہ عمد ہے۔ اس صورت میں قاتل پر قصاص نہیں ہے، بلکہ اس پر دبیت ہے اور عوض مالی سواونٹ ہے۔ چونکہ اس صورت میں مقتول کو رشہ نے مال لیا اس لئے اس کے اس صورت میں مقتول کو شن دیا جائے گا۔ (۳) تیسر کی صورت قبل خطاء ہے ، اس طورت کی ہوگیا اور کو لیکن غلطی سے اس کولگ گیا اور مرگیا تو یقبل خطاء ہے ، اس طورت میں بھی صورت نہ ہوگیا ، اس لئے نسل نہیں دیا جائے گا۔ (۴) چوتھی صورت قبل شبہ خطاء کی ہے : اس صورت میں بھی دیت لازم ہوتا ہے ، اس لئے اس میں بھی اور سوئے ہوئے میں نے کودا ب دیا جس سے بچے مرگیا ، قبل شبہ خطاء کی ہے : اس صورت میں بھی دیت لازم ہوتی ہے ، اور مال وصول کر نے کی وجہ سے ظام کم ہوگیا اس لئے مقتول کو غسل دیا جائے گا

م والمراد بالاثر الجراحة لانه دلالة القتل وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوه والشافعي يخالفنا في الصلوة ويقول السيف مَحَّاء للذنوب فاغنى عن الشفاعة

۔۔مصنف ؓ نے بیہ جوفر مایا کہ عوض مالی لازم نہ آتا ہواس سے بی آخری تین صور تیں مراد ہیں جن میں قبل کرنے کی وجہ سے دیت یعنی مالی عوض لازم ہوتا ہے جس سے ظلم کم ہوگیا اور شہداء احد کے درجے میں نہیں رہا جس کی وجہ سے مقتول کو خسل دیا جائے گا۔اور قبل کی بہلی صورت یعنی قبل عمد کی شکل میں دیت لازم نہیں ہوتی ہے اس میں ظلم کمل ہے اسلئے شہید کو خسل نہیں دیا جائے گا جا ہے اس کو قبل کر نے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔

ترجمه: ٢٠ اورمتن ميں اثر سے مرادزخم ہے، اس كئے كہ وہ قبل كى علامت ہے۔ ايسے ہى اليى جگه سے خون نكلنا جہال سے خون نكلنا جہال سے خون نكلنا جہال سے خون نكلنے كى عام طور پر عادت نہيں ہے۔ جيسے آئكھ يااس طرح كى كوئى اور جگه۔

تشریح: متن میں ایک لفظ تھا[اثر]اس سے زخم کا پیتنہیں چلتا تھا اسلے مصنف ؒ نے تشریح کی کہ اثر سے مراد ایبازخم ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ بیآ دمی اپنی موت نہیں مراہے بلکہ مشرکین کے ساتھ جنگ میں زخم لگنے سے مراہے۔ یا ایسی جگہ سے خون نکلا جہاں سے عام طور پرخون نہیں نکاتا ہے جیسے آنکھ ہے کہ وہاں سے عام طور پرخون نہیں نکاتا ہے اب آنکھ سے خون نکلا اور مرگیا تو یہ عمام طور پرخون نہیں ہے تو یہ مجھا جائے گا کہ یہ اپنی موت علامت ہے کہ مشرکین کی مار سے مراہے ۔ لیکن اگر ناک سے خون نکلا اور مارکی کوئی علامت نہیں ہے تو یہ مجھا جائے گا کہ یہ اپنی موت سے مراہے مشرکین کی مار سے نہیں مرا، کیونکہ ناک سے بغیر مار کے بھی خون نکلتا ہے، یا منہ سے کسی بیاری سے بھی خون نکلتا ہے اسلے سے مراہے مشرکین کی مار سے نہیں مرا، کیونکہ ناک سے بغیر مار کے بھی خون نکلتا ہے اسلیک سے نہیں ہے۔

حاصل بہ ہے کہ شرکین کی مار کی علامت ہوتو شہید شار کیا جائے گا اور علامت نہ ہوتو شہید شار نہیں کیا جائے گا۔

ا فعت : جراحة : زخم ـ موضع غير معتاد: اليي جبَّه جهال سے عادة خون نه نكلتا هو عين: آكهـ

ترجمه: ۵ اورامام شافعی نماز کے بارے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تلوار گناہوں کومٹادیتی ہے اس کئے سفارش کرنے سے بے نیاز کردیا۔

تشریح : شهیدکامل کوکن دے اور عسل نه دے اس بارے میں سب منفق بین ، البته اس پر نماز جنازه پڑھی جائے یا نہیں اس بارے میں البتہ اس پر نماز جنازه پڑھی جائے اور امام ابوطنیفہ نے فرمایا که نماز پڑھی جائے ۔ موسوعة میں عبارت یہ ہارے میں امام شافعی نظر اللہ المسلمین فی المعترک لم تغسل القتلی ، و لم یصل علیهم ، و دفنوا بکلومهم و دمائهم . (موسوعة امام شافعی ، باب مایفعل بالشھید، ج ثالث ، س ۱۸۸ منبر ۳۰۸۹) اس عبارت میں ہے کہ شہید کو سال نہ دیا جائے۔

وجسه : (۱) انکی دلیل عقلی جومصنف یے بیان کی ہے ہیہ کہ نماز جناز ہمیت کے گناہوں کی شفاعت کے لئے ہے اور تلوار کی مار

نے اسکے گناہ کومٹادیا اس لئے اب اسکی سفارش کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اسکی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ موسوعہ میں اتنی سی عبارت ہے۔ و استغنوا بکر امة الله جل و عز لهم عن الصلاة لهم۔ (موسوعة امام شافعی ، باب ما یفعل بالشھید، ج ثالث ، ص ۲۹ منبر ۳۹۹ ، نمبر ۳۹۵ ) اس عبارت میں ہے کہ اللہ تعالی نے انکونماز سے بے نیاز کر دیا۔ (۲) لیکن اصل دلیل بی حدیث ہے جس میں ہے کہ شہید کی نماز نہ پڑھی جائے ۔ عن جابو بن عبد الله ... و امو بدفنهم فی دمائهم و لم یغسل ولم یعسل ولم یصل علیهم . (بخاری شریف، باب الصلوة علی الشہید ص ۱۵ کا نمبر ۱۳۲۳ / ابودا وَدشریف، باب فی الشید یغسل ج ثانی ص ۱۹ نمبر ۱۳۳۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہید پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ۔ محاء: کا معنی ہے مٹاد سے والا ، اور ذنوب کا معنی ہے مٹاد سے والا ، اور ذنوب کا معنی ہے ، گناہ۔

نوت: ہماراعمل بہل احادیث پرہے۔

**قرجمہ**: لی ہم جواب دیتے ہیں کہ میت پر نماز اسکی کرامت اور عزت کے اظہار کے لئے ہے، اور شہیداس کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

تشریح: بیام مثافعی کے استدلال کا ایک جواب ہے، کہ نماز جنازہ میت کے اگرام وعزت کے لئے ہے اور شہیداس اگرام و عزت کا زیادہ مستحق ہے اسلئے شہید برنماز پڑھنی جائے۔

ترجمه: کے اور جو گناہ سے پاک ہے وہ دعا سے ستغنی نہیں ہے جیسے نبی اور بچہ۔

تشریح: یامام شافعی گوادوسراجواب ہے۔ کہ نماز جنازہ دعائے لئے ہے، اور شہیدا گرچہ گناہ سے پاک ہوگیالیکن دعاسے مستغنی تو نہیں ہوا جیسے نبی اور بچہ گناہ سے پاک ہیں کیکن دعاء سے مستغنی نہیں ہیں، اسی لئے ان دونوں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح شہید پر بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہئے

قرجمه: (۲۳۸) [ا] جسكور بيول في كيابو[۲] ياباغيول في كيابو[۳] يا دا كؤل في كيابوتو جس طريقے سے بھی قتل كيابو شان بين ديا جائے گا۔

تشریح: پہلے بیتھا کہ کا فروں نے میدان جنگ میں قتل کیا ہوتو وہ شہید کامل ہے، اب اور تین قتم کے آدمی قبل کر بے واس کا تکم بیان کیا جارہا ہے۔[1] حربیوں کا مطلب ہے جومشرک دار الحرب میں رہتا ہو، اور حربیوں کے قبل کا مطلب بیہ ہے کہ حربیوں نے

### ل لان شهداء احد ماكان كلهم قتيل السيف والسلاح

میدان جنگ میں قتل نہ کیا ہوبلکہ انفرادی طور پر کہیں مسلمان کو پایا اور قتل کر دیا تو وہ بھی شہید کامل ہے اور غسل نہیں دیا جائے گا۔ اس لئے کہ اسکے بدلے مالی معاوضہ نہیں ہے اسلئے ظلم کامل ہوا اسلئے غسل نہیں دیا جائے گا۔ (۲) اسکے لئے اثر بیہ ہے۔ عن ابسی اسحاق ان د جسلا من اصحاب عبد الله قتله العدو و قد دفناه فی ثیابه ۔ (مصنف ابن ابی شیخ ، باب ۲۹، فی الرجل یقتل اُو یستشھد یونی کما ھوا ویغسل ، ج ثانی ، ص ۷۵۷ ، نمبر ۱۰۹۹۵) اس اثر میں ہے کہ دشمن نے قبل کیا تو غسل نہیں دیا گیا تو کافر اور دار الحرب کے رہنے والے نے قبل کیا تو بدرجہ اولی غسل نہیں دیا جائے گا۔

[<sup>7</sup>]اهل بغی کاتر جمہ ہیہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہواورا سکے خلاف کچھ مسلمان ہی بغاوت کرےاور جنگ کرےاوراس جنگ میں حکومت کے لوگ جوحق پر ہیں وہ قل ہوجا ئیں توانکو بھی غسل نہیں دیاجائے گا۔

وجه: (۱) یبال بھی اس سے مالی عوض نہیں لیاجا سکے گا اس لئے کا ال ظلم ہوا اسلے عسل نہیں دیاجائے گا (۲) بیاثر اس کا ثبوت ہے ۔قال ذید بین صوحان یوم الجمل: ارمسونی فی الارض رمسا و لا تغسلوا عنی دما و لا تنزعوا عنی شوبا الا الخفین فانی محاج احاج. (مصنف ابن ابی شیبة ،باب ۲۹، فی الرجل یقتل اُویستشهد یرفن کما هوا ویغسل ،ج ثانی ، شوبا الا الخفین فانی محاج احاج. (مصنف ابن ابی شیبة ،باب اله بی ، جرابع ،ص ۲۲، نمبر ۱۹۹۷ رسنن بیعتی ،باب ما ورد فی المقول بسیف اهل البغی ، جرابع ،ص ۲۲، نمبر ۱۹۹۷ بخت جمل میں دونوں طرف صحابہ تھے اسکے باوجود زید ابن صوحان نے کہا کہ مجھے عسل مت دوجس سے معلوم ہوا کہ باغی بھی قبل کر ہے قعسل نہیں دیاجا کے گا ۔(۳) عن یحی بن عابس و عن عمار قال ادفنو نی فی ثیابی فانی مخاصم ۔(مصنف ابن البی شیبة ،باب کی الرجل یقتل اُویستشهد یرفن کما هوا ویغسل ، ج ثانی ،ص ۲۵ من نمبر ۱۰۰ الرسنن بیعتی ،باب ماورد فی المقول بسیف اهل البغی ، حرابع ،ص ۲۲ ،نمبر ۲۲ الرسن بیعتی ،باب ماورد فی المقول بسیف اهل البغی ، حرابع ،ص ۲۲ ،نمبر ۲۲ الرسن بیعتی ،باب ماورد فی المقول بسیف اهل البغی ، حرابع ،ص ۲۲ ،نمبر ۲۲ السف المورد فی المقول بسیف اهل البغی ، حرابع ،ص ۲۲ ،نمبر ۲۲ الرسن بیعتی ،باب ماورد فی المقول بسیف اهل البغی ، حرابع ،ص ۲۲ ،نمبر ۲۲ المسون الله کی دونوں طرف جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے جنہوں نے فرمایا کہ میرے کیڑے میں مجھے دفن کر دونوں طرف جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے جنہوں نے فرمایا کہ میرے کیڑے میں مجھے دفن کر دونوں طرف جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے جنہوں نے فرمایا کہ میرے کیڑے میں مجمع دورور مجھ عسل میں دورور مجھ عسل میں شریک ہوئے تھے جنہوں نے فرمایا کہ دونوں طرف جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے جنہوں نے فرمایا کہ دونوں طرف جنگ جمل میں شریک ہوئے کے تھے جنہوں کے فرمایا کہ دونوں طرف جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے جنہوں نے فرمایا کہ دونوں طرف جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے جنہوں نے فرمایا کہ دونوں طرف جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے جنہوں کے دونوں طرف کو تھا کے خواصله کی تعرب کے تعرب کے کو تعرب کے تعرب کے خواصله کی تعرب کے کو تعرب کے تعرب کے کو تعرب کے تعرب کے کو تعرب کے تعرب کو تعرب کے تعرب کے تعرب کے کو تعرب کے تعرب کے کو تعرب کے تعرب ک

[۳] قطاع الطریق: کاتر جمہ ہے، راستے کاٹنے والا، یہاں مراد ہے ڈاکو، کیونکہ وہ بھی راستہ کاٹنے والا ہے۔اگر ڈاکو نے کسی مسلمان کوتل کر دیا تو اس سے بھی مالی عوض نہیں لیا جا سکے گااس لئے ظلم کامل ہواا سلئے غسل نہیں دیا جائے گا۔

وجه: (۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے. عن عامر فی رجل قتلته اللصوص قال: یدفن فی ثیابه و لا یغسل. ( مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۲۹، فی الرجل یقتل اویستشهد یدفن کما هواً ویغسل ، ج ثانی ، ص ۴۵۸ ، نمبر ۴۵۸ و با ارمصنف عبدالرزاق ، باب الصلاة علی الشهید وغسله ، ج ثالث ، ص ۲۵۷ ، نمبر ۲۷۷۷ ) اس اثر میں ہے کہ چور نے تل کیا ہوتو غسل نہیں دیا جائے گا ، اس لئے ڈاکوؤں نے تل کیا ہوتو غسل نہیں دیا جائے گا۔

ترجمه: إ اسلئے كه احدكے جي شهداء تلواراور ہتھيار سے آنہيں كئے گئے تھے۔

(٣٩) وإذا استشهد الجنب غسل عند ابى حنيفة ﴾ ل وقالا: لا يغسل لان ماوجب بالجنابة سقط بالموت والثاني لم يجب للشهادة

تشريح: اس عبارت ميں يہ بتانا چاہتے ہيں كہ حربی لوگ، مسلمان باغی، اور ڈاكوكسی چیز سے بھی قبل كرے چاہے دھار دار ہتھيار ہو يا اينٹ پقر ہومقتول كوئسل ديا جائے گا، كيونكه بيثهداء احد كے درج ميں ہے، اور شهداء احد كوصرف دھار دار ہتھيار سے آنہيں كيا گيا تھا بلكہ اينٹ پقروغيره سے بھی ماركر ہلاك كيا تھا پھر بھی غسل نہيں ديا گيا، اس لئے ان لوگوں كو بھی غسل نہيں ديا جائے گا۔ سلاح بتھار۔

ترجمه: (۷۳۹) جنبی اگرشهید به وجائے تو عنسل دیا جائے گا امام ابو حنیفه کے زدیک۔

وجه: (۱) امام ابوهنیفه کنز دیک اس لئے خسل دیا جائے گا که اگر چهوه شهید ہے لیکن خسل جنابت واجب ہے اس لئے خسل جنابت دیا جائے گا۔ گونکه حضرت خظله کوفر شتوں نے خسل دیا تھا۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ جنبی تھے۔ حدیث میں ہے حدث نبی یعبد بن عباد بن عبدالله ... حنظلة بن ابی عامر قال فقال رسول الله ان صاحبکم تغسله الملائکة فاسئلوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة فقال رسول الله علی لله الله علی الله الله علی الله ع

ترجمه: ال اورصاحبين نے فرمايا كفسل نہيں ديا جائے گا۔اس لئے كہ جونسل جنابت كى وجہ سے واجب ہوا تھاوہ موت كى وجہ سے ساقط ہوگيا۔اور شہادت كى وجہ سے موت كافسل واجب نہيں ہوا۔

تشریح: صاحبین گیرائے یہ ہے کہ جنابت، یا چیض، یا نفاس کی حالت میں جوآ دی شہید ہوا ہواس کو خسل نہیں دیا جائے گا۔

وجہ: (۱) اسکی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد آ دمی جنابت کے خسل کرنے کا مکلّف نہیں رہا اسلئے موت کی وجہ سے جنابت یا حین کا عنسل اس سے ساقط ہو گیا، اور موت کی وجہ سے جو غسل واجب ہونا تھا وہ شہادت کی وجہ سے واجب ہی نہیں ہوا، اسلئے اسکو عنسل نہ دیا جائے (۲) اصل میں تو وہ احادیث ہیں جن میں ہے کہ شہید کو خسل نہ دیا جائے ۔ عن جابسر بن عبد اللہ ... والمسر بدف نہ مفی دمائھ مولم یغسل ولم یصل علیهم . (بخاری شریف، باب الصلوق علی الشہید ص ۹ کا نمبر ۱۳۲۳ ارابو داؤد شریف، باب فی الشہد عسل ج ٹانی ص ۹ کہ نمبر ۱۳۳۵ اس صدیث میں جنبی اور غیر جنبی سب عام ہیں کہ سی شہید کا مل کو خسل نہ دیا جائے ۔ (۳) یہی وجہ ہے کہ حضور گنے انسان کو تلم نہیں دیا کہ حضر سدیا گونسل دے ،ص فر شتوں نے دیا جو انسانی تکلیفات میں نہیں آتا۔

T ولابى حنيفة أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة. T وقد صح ان حنظلة لما استشهد جنبا غسلته الملائكة T وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء اذا طهرتا T وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية

ترجمه: ٢ امام ابوصنیفه کی دلیل میه که شهادت رو کنوالی چیز تو ہے، اٹھانے والی چیز نہیں ہے، اسلئے جنابت کواٹھائے گی نہیں۔

تشریح: جنبی شہید کونسل دینے کی یہ دلیل عقلی ہے۔ ایک ہموت کی وجہ ہے آنے والے فسل کو آنے ہے رو کنا، اسکو کہتے ہیں، مانع شہادت کا یہ کام ہے کہ موت کی وجہ سے جوفسل آنے والاتھا اس کوروک دے اور وہ فسل لازم نہ ہو۔ لیکن جوفسل جنابت کی وجہ سے پہلے سے لازم ہو چکا ہے اسکواٹھا نا شہادت کا کام نہیں ہے۔ جسکو، رافع کہتے ہیں، اس لئے جنابت کا فسل اٹھے گانہیں وہ دینا ہوگا۔ جیسے شہید کے کیڑے برنجاست لگ گئ ہوتو اسکودھونا پڑے گا۔ اس طرح جنابت کا فسل بھی دینا ہوگا۔

وجه: اس اثر میں دونسل واجب ہونے کا تذکرہ ہے. عن الحسن قال: اذا مات الجنب قال: یغسل غسلا لجنابته و یغسل غسلا لجنابته و یغسل غسل المیت و کذالک قوله فی الحائض اذا طهرت ثم ما تت قبل أن تغسل. (مصنف ابن البی شیبة، باب ۳۲، فی الجنب والحائض یموتان ما یصنع بھا، ج ثانی، ص ۹۵۹، نمبر ۱۱۰۱) اس اثر میں ہے کہ جنبی اور حاکضہ اور نفساء پر دونسل بیں، ایک جنابت کی وجہ سے اور دوسری موت کی وجہ سے۔

**ترجمہ**: علی چنانچھیجے حدیث میں ہے کہ حضرت خطلہ ؓ جب جنبی شہید ہوئے تو فرشتوں نے انکوشس دیا۔ **تشریح**: بیحدیث پہلے گزرچکی ہے۔

ترجمه: س اسى اختلاف پرہے حض والى اور نفاس والى عورتيں ہيں جبكہ وہ پاك ہو چكى ہوں۔

تشریح: حیض والی عورت پاک ہوگئ یا نفاس والی عورت پاک ہوگئ جس کی وجہ سے غسل واجب ہوا، کین ابھی غسل بھی نہ کر پائی تھی کہ شہید ہوگئ تو امام ابو صنیفہ کے نزد یک دونوں عور توں کو غسل دی جائے گی ، کیونکہ اس پر جنابت کی طرح پہلے سے غسل واجب بین ہے۔اور صاحبین ٹے نزد یک ان پرغسل واجب نہیں کیونکہ شہید پرغسل واجب نہیں ہے۔اق دلائل او پرگزر گئے۔

ترجمه: ٨ ايسي اختلاف بي خون كم نقطع مون سي بهلي مي روايت مين -

تشریح: حیض والی عورت حیض میں ہوا بھی خون ختم نہ ہوا ہو، اسی طرح نفاس والی عورت کا خون ختم نہیں ہوا ہوا ور اسی حالت میں شہید ہوگئ ہوتو اس پخسل واجب ہے۔۔اسکی وجہ یہ کہ مرنے کی وجہ سے خون بند ہوگیا تو گویا کہ خون منقطع ہوگیا اور خون منقطع ہو نا درخون منقطع ہوگیا ورخون منقطع ہوگیا ورخون منقطع ہوگیا ورخون منقطع ہوگیا کی وجہ سے خسل واجب ہوتا ہے اس شہید پخسل واجب ہوگا۔حضرت کی صحیح روایت یہی ہے۔ دوسری روایت یہے کہ

ل وعلىٰ هذا الخلاف الصبى لهما ان الصبى احق بهذه الكرامة كوله ان السيف كفیٰ عن الغسل فى حق شهداء احد بوصف كونه طهرة ولاذنب على الصبى فلم يكن فى معناهم  $( ^{ 4} )$  ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه

موت کے وقت خون منقطع نہیں ہوا ہے اس لئے موت کے وقت غسل واجب نہیں ہوا،اور جب موت کے وقت غسل واجب نہیں ہوا تو شہادت کے بعد بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔۔صاحبینؓ کے یہاں ان صورتوں میں بھی شہیدعورت پرغسل واجب نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ اس اختلاف پر بچه ب - صاحبین کی دلیل بید که بچداس کرامت کازیاده حقدار ب

تشریح: بچشہید ہوجائے تواسکو نسل دیا جائے یا نہیں!،اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔صاحبین فرماتے ہیں کہ نسل نہیں دیا جائے گا،اورامام ابوحنیف قرماتے ہیں کہ بچہ شہید ہوجائے تواس کونسل دیا جائے گا۔

**وجه**: صاحبین کی دلیل میہ کہ بالغ شہید کو جونسل نہیں دیاجا تا ہے میاسکی عزت اور کرامت کی وجہ سے ہے، اور بچے بیگناہ ہو نے کی وجہ سے اس عزت اور کرامت کا زیادہ مستحق ہے اس لئے اس کو بھی غسل نہ دیاجائے۔

ترجمه: کے امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ تلوار شہداء احد کے تق میں عنسل سے کافی ہوگئی اس وصف کے ساتھ کہ تلوار گنا ہوں سے یاک کرنے والی ہے اور بچے پرکوئی گناہ نہیں ہے، اس لئے شہداء احد کے درجے میں نہیں ہوا

تشریح: شہید بچکونسل دیا جائے اسکی دلیل عقلی ہے، کہ تلوار نے شہداءاحد کے گنا ہوں کومعاف کر دیا اور انکوپاکر دیا اور گنا ہوں سے پاک کرنے کی وجہ سے نسل بھی لازم نہیں ہوا، اور بچہ پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو تلوار معاف کس چیز کوکرے گی! اس لئے شہداءاحد کے درجے میں نہیں ہوا، اس لئے نسل لازم ہوگا۔

ترجمه: (۷۴٠) شهيدساس كاخون نهيس دهويا جائ گار

تشريح: شهيد كاخون يونچهانهين جائے گا۔

ل لما روينا (۱ مم) وينزع عنه الفروو الحشوو السلاح والخف في لانها ليست من جنس الكفن. (۲ مم) وين قصون ما شاؤا اتماما للكفن في ويزيدون وينقصون ما شاؤا اتماما للكفن في

ترجمه: إ اوراس سےاس كے كبڑ نہيں نكالے جائيں گراس صديث كى وجه سے جوہم نے روايت كى ]

ترجمه: (۲۴۱) ،اور پیتین اورزائد کپڑے اور ہتھیار اور موزے نکال دیئے جائیں گ۔

ترجمه: ١ اس كئ كه يد چيزين كفن كى جنس مين سينهين بين

تشریح: شہید کے ساتھ جو کپڑے ہیں اس کوان کے ساتھ ہی فن کر دیا جائے گا۔البتہ جو چیزیں کفن کے لاکق نہیں ہیں جیسے چڑے کا پوشین ،صدری اور کوٹ، چڑے کے موزے اور ہتھیا ران کوالگ کر دیا جائے گا۔اورا گر کفن میں کمی رہ جائے تو تین کپڑے کفن کے یورے کئے جائیں گے۔

وجه: (۱)عن ابن عباس قال امر رسول الله عليه بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم و ثيابهم (ابوداؤوشريف، باب في الشهيد يغسل ج ثاني ص ۱۹ نمبر ۱۳۳۸ / ۱۰ بن ماجة شريف، باب ماجاء في الصلاة على الشهداء ودفعم ، ص ۲۱۲ ، نمبر ۱۵۱۵) اس حديث مين ہے كہ تتحميار ، چرا ے کا موزه ، اور ايى چيزين جو گفن مين سے نه بهول انكو نكال درئ جا كين ، اور شهيد کو انكو كي بر داور فون مين فون كردئ جا كين ،

العنت: ينزع: نزع سيمشتق ہے، نكال لياجائے مھینج لياجائے۔الفرو: چررے كالباس، الحثو: ايبالباس جس ميں روئى جرى ہو، كوٹ وغيره، السلاح: ہتھيار۔الخف: موزه۔

قرجمه: (۲۳۲) کفن پورا کرنے کے لئے زیادہ بھی کیاجا سکتا ہے اور کم بھی کیاجا سکتا ہے۔

تشریح: مثلاتین کپڑوں سے زیادہ ہیں تو کم بھی کیا جاسکتا ہے۔اور تین کپڑوں سے کم ہیں تو کفن کے تین کپڑے پورے کر نے کے لئے مزید دیا بھی جاسکتا ہے۔

وجسه: (۱) کم کرنے کی دلیل اوپر حدیث گزر چکی ۔ (۲) اور کفن کم ہوتو زیادہ کیا جاسکتا ہے اسکی دلیل بیحدیث ہے۔ عسن خبیاب بین الأرت قال هاجرنا مع رسول الله عَلَیْ فی سبیل الله نبتغی و جه الله ..... منهم مصعب بین عمیر قتل یوم احد فلم یو جد له شیء کفن فیه الا نمرة فکنا اذا و ضعناها علی رأسه خرجت رجلاه و اذاو ضعناها علی رجلیه خرج رأسه فقال رسول الله عَلَیْ ضعوها مما یلی رأسه و اجعلوا علی رجلیه من الاذخر ۔ (عملی شریف، باب فی کفن لیت، ص ۲۵۹، نمبر ۴۵۰ مرک ۲۱ رابوداود شریف، باب کراهیة المغالاة فی الکفن ، ص ۲۱ منبر ۴۵ میر کوالگ سے چا در کفن کے لئے دی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ فن کم اس صحوم ہوا کہ کفن کم

(۲۳۳) ومن ارتُث غسل ﴿ الوهو من صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحيوة لان بذلك يخف اثر الظلم فلم يكن في معنى شهداء احد

ہوتوالگ سے دیا جاسکتا ہے۔

ترجمه: (۲۳۳) جس نے فائدہ اٹھایاس کوسل دیاجائے گا۔

تشریح: اصل قاعدہ یہ ہے کہ زخم لگنے کے بعد کچھ دیرتک ہوش کی حالت میں زندہ رہا ہواور دنیا سے فائدہ اٹھایا تو وہ شہید کامل نہیں رہا اس کے ظلم میں کمی آگئی اسلئے اس کو شسل دیا جائے گا چا ہے اخروی اعتبار سے وہ شہید شار ہو۔ اب ہوش کے عالم میں تھا اور زخم لگنے کے بعد اس پر نماز کا ایک وفت گزرگیا تو گویا کہ وہ نماز اس کے ذمہ قرض ہوگئی اس لئے یہ بھی دنیا سے فائدہ اٹھا نا ہوا اس لئے اس کو شسل دیا جائے گا۔ ارتثاث: رث سے مشتق ہے ، زخمی کو میدان جنگ سے لانا۔ خلق کیڑے کا پرانا ہونا۔

وجه: (۱) اس کی دلیل بیار برے حسن عمو بن میمون فی قصة قتل عمو حین طعنه قال فطار العلج بالسکین ذات طوفین لا یمر علی احد یمینا و لا شمالا الا طعنه و فی ذلک دلالة علی انه قتل بمحدد ثم غسل و کفن وصلی علیه (سنن للیم قلی ،باب الرش الخ جرابع م ۲۵، نمبر ۱۸۲۰) اس اثر میں حضرت عمر کوز ثم لگنے کے بعد انہوں نے کھایا وصلی علیه (سنن لیم قلی ،باب الرش الخ جرابع م 18 کی تربی م است علیه و ان کوشس دیا جات ان کوشس دیا گیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ زخم کلئے کے بعد جس نے دنیا سے فائدہ اٹھایا اس کوشس دیا جات گا۔ (۲) عن ابراهیم قال: اذا رفع القتیل دفن فی ثیابه و ان رفع به رمق صنع به ما صنع بغیره (مصنف ابنائی الله علی الله علی

ترجمه: اوربیوه ہے جو حکم شہادت میں پرانا ہو گیازندگی کے منافع حاصل کرنے کی وجہ سے،اس لئے کہاس سے ظلم کا اثر ہاکا ہوگیا،اسلئے شہداءاحد کے درجے میں نہیں رہا۔

تشریح: جوکھائے، یا پٹے، یا سوئے، یا دوا کرائے، یا ہوش کی حالت میں میدان جنگ سے زندہ اٹھا کرلائے گئے تو اس نے ہوش کی حالت میں زندگی کا فائدہ اٹھایا، تو گویا کہ وہ ہوشہادت کے معاملے میں پر انا ہو گیا اس لئے اس درجے میں نہیں رہا جواحد کے

(۵۳۴) والارتشاث ان ياكل اويشرب اوينام اويداوي اوينقل من المعركة ﴾ ل لانه نال بعض مرافق الحيوة وشهداء احدما تواعطا شاوالكاس تدار عليهم فلم يقبلوا خوفا من نقصان الشهادة.

٢ الااذا حمل من مصرعه كيلا تطأه الخيول لانه مانال شيئا من الراحة

شہداء تھے، یہی کمی نہ ہواسلئے احد کے شہداء کے سامنے یانی لا یاجا تا تھااسکے باوجودوہ یانی نہیں پیتے تھے تا کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا نہ ہواورشہادت میں کمی نہآ جائے۔

لغت: خلقا: کاتر جمہ ہے برانا ہونا، کیڑے کا پھٹ جانا۔ نیل: کامعنی ہے یانا، حاصل کرنا۔

**ترجمه**: (۲۴۴۷)اورار تثاث بیرے کہ کھائے ، یا ہے ، یا سوئے ، یا دوا کی جائے ، یا میدان جنگ سے منتقل کیا جائے۔

**تشریح** :۔ار تا شکی پیچنرصورتیں بیان کی جارہی ہیں۔ورنہاصل پیہے کہ زخم لگنے کے بعدد نیا ہے کوئی بھی فائدہ اٹھائے تو ہیہ ار تثاث ہے،اوراس صورت میں میت اگر چہاخروی اعتبار سے شہید ہولیکن دنیا میں اس کونسل دیا جائے گا۔حضرت عمر نے زخم لگنے کے بعد دنیا سے فائدہ اٹھایا توانگونسل دیا گیا۔اثریملے گزرگیا ہے۔

ترجمه: إن اس كئركاس نے زندگی كے بعض فائد راصل كئے ،اور شہداء احدييا سے مركئے حالانكه ياني كاپياله ان ير پھرايا جا تا تھالیکن شہادت کے نقصان کے ڈرسےوہ قبول نہیں کرتے تھے۔ -

**نشد ہے** : کھانی کراس نے زندگی کا کچھ فائد ہا ٹھامااس لئے شہادت میں کمی آگئی اسلئے شہداءا حد کے درجے میں نہیں رہے،اس ليعسل دياجائے گا، كيونكه شهداء احد كے سامنے يانى لاياجا تاليكن اس خوف سے كه شهادت ميں كمى نه آجائے انہوں نے يانى نہيں یااورتڑ پرٹی کرجان دے دی ۔

وجه : بغيرياني عُهوعُ جان ديخ كااثربيب ـ (١) حدثني حبيب بن ابي ثابت ان الحارث بن هشام و عكرمة بن ابي جهل و عياش بن ابي ربيعة يوم اليرموك فدعا الحارث بماء يشر به فنظر اليه عكرمة فقال الحارث : ادفعوا به الى عكرمة فنظر اليه عياش بن ابي ربيعة فقال عكرمة ادفعوه الى عياش فما وصل الى عياش و لا الى أحد منهم حتى ما توا و ما ذاقوه . (بيهق في شعب الايمان، باب في الزكوة ، فصل فيما جاء في الا يمار، ج ثالث ، ص٠٢٠، نمبر٣٨٨٧) اس اثر ميں ہے كهشهادت ميں كمي نه آجائے اس لئے تينوں ميں سے كسى نے يانی نہيں پيا۔عطاش: پياسے، كأس: پیالہ۔تدار:دارسے شتق ہے، گھومانا

ت جمعه: ٢ مگر به كم مقتل سے اس لئے اٹھالائے كه انكو گھوڑے نه روند ڈالیں ،اس لئے كه انہوں نے بچھراحت حاصل نہیں

س ولواواه فسطاطا اوخيمة كان مرتثا لما بينا (۵٬۵) ولو بقى حياحتى مضى وقت صلواة وهو يعقل فهو مرتث ﴿ لِ لان تلك الصلوة صارت دينا فى ذمته وهو من احكام الاحياء قال وهذا مروى عن ابى يوسف و الواوصى بشئ من امور الأخرة كان ارتثاثا عند ابى يوسف لانه ارتفاق

قشريج: شهيد جهان زخم کھا کرگرے تھو ہاں سے اس لئے اٹھالائے کہ گھوڑ اانکو کچل نہ دیں تو اس صورت میں چونکہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکا اسلئے بیشہید کامل ہے اور خسل نہیں دیا جائے گا۔ مصرع: صرع سے شتق ہے، تقتل، زخم کھا کرگرنے کی جگہ

لغت: خطأ: وطي ميمشتق ہے، کچل دے۔ خيول: خيل کي جمع ہے، گھوڑا۔

ترجمه: ٣ اورا گراسکوچھوٹے یابڑے خیم میں جگددی تواس نے ارتثاث پالیا۔

تشریح: اگرزخی آدمی کوچھوٹے خیمے میں یابڑے خیمے میں لا کررکھا تو یہ بھی ارتثاث ہے اوراس سے بھی غسل دیا جائے گا۔

وجه : اسسب کی دلیل بیا ترج . عن الحسن و حماد و الحکم عن ابراهیم قال : اذا مات فی المعرکة دفن و نزع ما کان علیه من خف أو نعل ، و اذا رفع به رمق ثم مات یصنع به ما یصنع با لمیت . (مصف ابن الب شیخ ، باب ۲۹ ، فی الرجل یقتل او یستشد یون کما هوا و یغسل ، ج ثانی ، ۳۵۸ ، نمبر ۱۰۰۷) اس اثر میں ج که میدان جنگ سے اٹھایا گیا موتواس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جواور میت کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی شسل دیا جائے گا۔

ا فت : آوئی: پناه دینا فسطاط: برا خیمه، اور خیمه کاتر جمه ہے چھوٹا خیمه ۔

ترجمه: (۲۵۵) اورا گرزخی آدمی زنده باقی رہایہاں تک که اس پرنماز کا ایک وقت گزرگیا اس حال میں اس کوعقل ہوتو وہ ارتثاث یانے والا ہے۔

ترجمه: یا اس کئے کہ نماز اسکے ذمے قرض ہوگئی اور بیزندوں کے احکام میں سے ہے،مصنف فرماتے ہیں کہ بید حضرت امام پوسف کی روایت ہے

تشریح: دنیا کام مجھتا تھااوراس کوعلی تھی اس حال میں اس زخمی پرنماز کا ایک وقت گزر گیا تواس صورت میں بھی ارتثاث ہوا کہ دنیا کے اس کوخسل دیا جائے گا، کیونکہ بینماز ادا کرنا اسکے ذمے قرض ہو گیا، اور نماز کا تضا ہونا بید دنیا وی احکام میں سے ہے تو جب اس پر دنیا وی احکام جاری ہوئے تو وہ ارتثاث پانے والا ہوا اس لئے اسکوخسل دیا جائے گا۔ مصنف صد ایہ فرما تے ہیں کہ بیرویت امام ابو یوسف کی ہے۔

ترجمه: ٢ اوراگرآخرت كے معاملے ميں سے كى بات كى وصيت كى توحضرت امام ابو يوسف کے نزد يك يہ بھى ارتثاث ہے، اس كئے كہ يہ بھى فائدہ اٹھانا ہے۔

تشریح: مثلاا پنے بچکونماز پڑھنے کی وصیت کی توبیآ خرت کے معاملے کی وصیت ہوئی توامام ابو یوسف ؒ کے نزد یک بی بھی ارتثاث ہے اور دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے ،اس لئے کہ اس وصیت سے اس کو تواب ملے گاتو تواب حاصل کرنے کا فائدہ اٹھانا ہوا توبیہ بھی ارتثاث ہے اور اس وصیت کرنے سے بھی غسل نہیں دیا جائے گا، چاہے میدان جنگ ہی میں وصیت کرے۔۔ارتفاق: کامعنی ہے فائدہ حاصل کرنا۔

قرجمه: ٣ اورامام حُمرٌ كنزديك بدارة شنهين موكاءاس لئ كديمردول كاحكام مين سے ہے۔

تشریح: امام محرُّفرماتے ہیں کہ ید نیا کے امور کی وصیت تو ہے نہیں بلکہ آخرت کے معاطلے کی وصیت ہے اسلئے میر دول کے احکام ہوئے اور ارتثاث نہیں ہوا اسلئے ایسے شہید کو شسل نہیں دیا جائے گا۔

قرجمه: (۲۴٦) كوئى آدى شهر مين قتل كيا جوايا ياجائة وه فسل دياجائ گار

قرجمه: إن الله كع كداس مين قسامت اورديت واجب بي توظم كااثر كم موكيا-

تشریح: شهر میں کوئی آ دمی قبل کیا ہوا پایا گیا اور وہ دھار دار ہتھیار سے قبل عمد کیا ہوانہیں ہے تواس میں محلے کے بچاس آ دمیوں پر قتم واجب ہوتی ہے، پھران لوگوں پر دیت واجب ہوتی ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ جس قبل میں دیت واجب ہوتی ہے اس شہید کو عنسل دیا جائے گا۔

**وجه**: جب دیت واجب ہوئی توظلم کااثر کم ہوگیا، کیونکہ اس دیت سے خود مقتول کا بھی فائدہ ہوگا کہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا،
اور مقتول کی وصیت ادا کی جائے گی، تو چونکہ اس دیت سے مقتول کا بھی فائدہ ہے اسلنے ظلم کااثر کم ہوگیا اور شہداء احد کے درج میں نہیں رہا اسلئے خسل دیا جائے گا۔ قسامہ جسم واجب کرنا۔ شہر میں مقتول پایا جائے اور قاتل معلوم نہ ہوتو محلے کے پچاس آ دمیوں سے قسم لی جاتی ہے۔ اس کو قسامت کہتے ہیں۔

قرجمه: (۲۴۷) البته يمعلوم موكه وه بتهيار يظم كيطور يقل كيا گيامو-[توغسل نهين دياجائك]

**نیر جسمه**: ایکونکهاس میں قصاص واجب ہے، اور بیسزا ہے، اور قاتل اس سے چھوٹ نہیں سکتا، یاد نیامیں ظاہری طور پر یا آخرت میں۔

تشريح: قتل سے بياندازه ہوتا ہو کہاس کو دھار دارہتھيا رسے جان بوجھ کرتل کيا ہے اور تل عمر ہے تو چونکہ تل عمر عوض مالی نہيں

٢ وعند ابى يوسف و محمد مالايلبث كالسيف ويعرف في الجنايات ان شاء الله تعالى (٥٣٨) ومن قتل في حداوقصاص غسل وصلى عليه

ہے، بلکہ قصاص ہے اس لئے ظلم کا اثر کم نہیں ہوا تو اس صورت میں اس شہید کونسل نہیں دیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ قاتل کا پیۃ نہیں چل رہا ہے اس لئے دنیا میں قصاص کے طور پر قرآن نہیں کیا جاسکا تو آخرت میں اسکی سزا بھگتے گا۔

**وجه** : قصاص میں مقتول کوکوئی فائدہ نہیں ہے، بیتو شریعت کے قانون کی بناء پر قاتل قبل کیا جاتا ہے،اس لئے اس پر ظلم کا اثر پورا رہا۔

قرجمه: ٢ امام ابو يوسفُ اورامام حُمُرُ كنز ديك ہروہ چيز جس سے آدمی جي نہيں سكتا ہووہ حکم ميں تلوار كی طرح ہے۔ان شاءاللہ كتاب الجنايات ميں سير بحث آئے گی۔

تشریح: مالا یلبث: کا ترجمہ ہے جو گھہرتائی نہ ہوم نہی جاتا ہو۔۔کتاب البحنایات میں یہ بحث آئے گی کہ حضرت امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک صرف تلواریا دھار دارلو ہے سے مارا ہوتب ہی قتل عمد ثابت ہو گا اور قاتل پر قصاص لازم ہو گا ،اور دھار دار کے علاوہ کسی بھی چیز مثلا لا گھی یا بھاری پھر سے مارا ہوجس سے آدمی عام طور پر مربی جاتا ہو پھر بھی قتل عمد ثابت نہیں ہو گا اور قصاص لازم نہیں ہوگا۔اور صاحبین ؓ کے نز دیک بیہ ہے کہ تلوار اور دھار دار کے علاوہ کسی ایسی چیز سے مارا جس سے عام طور پر آدمی گھہرتا نہ ہوم بی جاتا ہوتو اس سے بھی قتل عمد ثابت ہوجائے گا ،اور قاتل پر قصاص لازم ہوگا۔ تلوار ہونا کوئی ضروری نہیں۔

ترجمه: (۷۴۸) جوحد یا قصاص میں قتل کیا گیااس کونسل دیاجائے گااوراس پرنماز پڑھی جائے گی۔

وجه: (۱) عسل تواس لئے دیاجائے گا کہ وہ شہیر نہیں ہے بلکہ عام میت کی طرح ہے۔ اور نمازاس لئے پڑھی جائے گی کہ یہ مؤمن ہے (۲) جہید کی عورت زنا کی صدیم کی گئ تو آپ نے اس پر نماز جناز ہ پڑھی ، صدیث ہے۔ عن عصران بن حصین أن امرا۔ ق من جھینة أتت نبی الله علیہ الله علیہ عن الزنی .... ثم أمر بھا فرجمت ، ثم صلی علیها ، فقال له عصر : تصلی علیها یا نبی الله! وقد زنت ؟ قال : لقد تاب تو بة لوقسمت بین سبعین من اهل المدینة لوسعتھم ، وهل وجدت تو بة أفضل من ان جادت نفسها لله تعالی ؟ ۔ (مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی بس ۵۵ کے ، نبر ۱۹۹۱/۱۳۳۸ سنر الله عصر کی اس صدیث سے معلوم بالزنی بس ۵۵ کے ، نبر ۱۹۹۱/۱۳۳۸ سنر الله علی الله علی باب الصلو ق علی من قلہ الحدود ج رابع ص ۲۸ ، نبر ۱۹۳۸ ) اس صدیث سے معلوم موا کہ حدیث آل ہونے پر نماز جناز ہ پڑھی جائے گی (۳) . عن ابسی بوزة الاسلمی : أن رسول الله عرب نمبر ۱۹۵۸ مند ۱۳۸۸ مندوع نہیں ہے۔ ماعنو بن مالک ولم ینه عن الصلاة علیه . (ابوداؤوشریف، باب الصلوة علی من قلہ الحدود ص ۲۵ مند ۱۳۸۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔

اللانه باذل نفسه لايفاء حقّ مستحق عليه وشهداء احد بذلوا انفسهم لابتغاء مرضات الله تعالى فلا يلحق بهم. (٩٩٥) ومن قتل من البغاة اوقطاع الطريق لم يصل عليه الم يصل عليه البغاة.

ترجمه: اس لئے کہاس کے اوپر مستحق کا جوحق ہے اسکو پورا کرنے کے لئے اپنی جان خرچ کر دی۔ اور شہداء احد نے اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لئے اپنی جانیں دیں اس لئے بیا نکے درج میں نہیں ہونگے۔

تشریح: حدوالے میت کونسل دینے اور نماز پڑھنے کی دلیل ہے۔ نماز تواس لئے پڑھی جائے گی کہ یہ کتناا چھاہے کہ جنکاحق تھا اس کو پورا کرنے کے لئے اپنی جان دے دی، اس لئے اس پر نماز پڑھنی چاہئے، جیسے حضرت غامد یہ پر نماز پڑھی۔ اور شہداءاحد کی طرح بغیر غسل کے وفن اس لئے نہیں کیا جائے گا کہ اس نے انسانی حق ادا کرنے کے لئے اپنی جان دی، اور شہداءاحد نے اللّٰہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان دی، اس لئے حداور قصاص والے شہداءاحد کے درجے میں نہیں ہو نگے اس لئے اس کو عنسل دیا جائے گا۔

الغت : بذل: كامعنى ہے خرچ كرنا، جان دے دينا۔ ايفاء: پورا كرنا۔ ابتغاء: تلاش كرنا، حيا منا۔

ترجمه: (۲۹۹) اگر باغیوں میں سے تل کیا گیا ہویا ڈاکؤوں میں سے تل کیا گیا ہوتواس پرنماز نہیں پڑھی جائے گا۔

وجه: (۱) تا كولوكوت تنبيه موكدايبا كرنے سے نماز جنازه سے بھی محروم موجاتے ہيں (۲) حديث ميں ہے. حدثنى جابو بن سے مسموة قال مرض رجل فصيح عليه.... قال رأيته ينحو نفسه بمشاقص معه ، قال أنت رأيته ؟ قال نعم قال: اذا لا اصلى عليه \_(ابوداو دشريف، باب الامام لا يصلى على من قل نفسه ، ص ۲۵ من نمبر ۱۸۵ سر سن البيت تقلى من قل نفسه على من قل نفسه ، ص ۲۵ من نمبر ۱۸۵ سر سن نمبر تاريخ من البيا الله الم لا يصلى على من قل نفسه غير ستحل لفتكھاج رابع ص ۲۹ ، نمبر ۱۸۳۳ ) اس حديث ميں اپنے كول كرنے والے پر حضور كنماز نهيں پڑھى تو اسى طرح داكون اور باغيوں برنماز نهيں

پڑھی جائے گی۔

ترجمه : ل اس لئے كه حضرت على في الل نهروان كي باغيوں يرنمازنہيں يرهى۔

تشریح: حضرت علیٰ سے نہروان کے خوارج نے جنگ کی تھی توباغیوں کے جولوگ مرے تھے حضرت علیٰ نے اس پر نماز جنازہ نہیں بڑھی۔

نوت: چونکہ میت مومن ہےاس لئے اور لوگ نماز پڑھ لیں۔

Settings\Administrator\iviy
Documents\JPEG CLIPART\f989lg.jpg
not found.

باب الصلوة في الكعبة

## ﴿ باب الصلواة في الكعبة ﴾

( 4 ۵ ) الصلوة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها ﴿ إِ خلافًا للشافعيُّ فيهما ولمالك في الفرض

# ﴿ باب الصلوة في الكعبة ﴾

ضروری نوٹ: بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کی وجہ بیہ کہ بیت اللہ کا پچھ نہ پچھ حصہ سامنے ہوگا جو قبلہ ہو جائے گا۔ اور قبلہ بننے کے لئے اتنا کافی ہے۔ باقی دلائل آگے آرہے ہیں۔

قرجمه: (۷۵۰) كعبه مين نماز جائز بے، فرض بھى اور نفل بھى۔

تشریح: ایک بیت الله جسکو کعبہ کہتے ہیں، اسکے اندر نماز جائز ہے۔ اور اگر بیت الله سے باہر مسجد حرام میں بیت الله کے اردگرد نماز پڑھی تواس کا مسئلہ آگے آر ہاہے۔

وجه: (۱) عدیث میں ہے ۔عن ابن عسر قال دخل النبی عَلَیْ البیت و اسامة بن زید و عثمان بن طلحه و بلال فاطال ثم خرج و کنت اول النباس دخل علی اثره فسألت بلالا این صلی فقال بین العمو دین السمقدمین. (بخاری شریف، باب الصلوة بین السواری فی غیر جماعة ، کتاب الصلوة ، ص۲ کنبر ۲۰۵۸مم شریف، باب استخباب دخول الکعبة لیجاج وغیره، ص ۳۲۳۵/۱۳۲۹) اس عدیث سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے اندر نمازیر هناجائز ہے۔

قرجمہ: اے خلاف امام شافعیؓ کے فرض اور نفل دونوں کے بارے میں۔اور امام مالک کا فرض کے بارے میں۔

تشریح: حضرت امام شافعی گااختلاف بیت الله کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ بیت الله کے اندراس طرح نماز پڑھے کہ بیت الله کے دروازے یادیوار کا کوئی نماز پڑھے کہ بیت الله کے دروازے یادیوار کا کوئی حصہ نماز پڑھے اور بیت الله کے دروازے یادیوار کا کوئی حصہ نمازی کے سامنے نہ ہوتوامام شافعی کے یہاں اس نمازی کی نہ فرض نماز ہوگی اور نہ فل نماز ہوگی۔

امام ما لک فرماتے ہیں کہ فرض نماز بیت اللہ کے اندر جائز نہیں ہے، اس لئے کہ حضور نے بیت اللہ میں نفل نماز پڑھی ہے، فرض نہیں۔

وجہ: (۱) اسکی وجہ بیہ کہ انکے یہاں بیقا عدہ ہے کہ نمازی کے سامنے بیت اللہ کا کوئی حصہ قبلے کے لئے ضرور ہوتب نماز ہوگی،
اور یہاں قبلے کے لئے نمازی کے سامنے بیت اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلئے نہ فرض ہوگی نفل موسوعہ میں بیعبارت ہے . قال الشافعی : و یصلی فی الکعبة النافلة و الفریضة ، و أی الکعبة استقبل الذی یصلی فی جو فها فهو قبلة نہر محمد الشافعی : و یصلی فی الکعبة النافلة و الفریضة ، و أی الکعبة استقبل الذی یصلی فی جو فها فهو قبلة نہر محمد کھی نہ ہوتو نماز جائز نہیں ہوگی اسکے لئے یعبارت ہے . و لو استقبل بابھا فلم یکن بین یدیہ شیء من بنیانها کا حصہ بھی نہ ہوتو نماز جائز نہیں ہوگی اسکے لئے یعبارت ہے . و لو استقبل بابھا فلم یکن بین یدیہ شیء من بنیانها یسترہ ، لم یجز . (موسوعة امام ثنافعی ، باب الصلاة فی الکعبة ، ج ثانی ، ص ۱۱۵ میں ۱۲۵ اس عبارت میں ہے کہ دروازہ کھلا ہوا یستو ، لم یجز . (موسوعة امام ثنافعی ، باب الصلاة فی الکعبة ، ج ثانی ، ص ۱۱۹ میں میں اس عبارت میں ہے کہ دروازہ کھلا ہوا یستو ، لم یجز . (موسوعة امام ثنافعی ، باب الصلاة فی الکعبة ، ج ثانی ، ص ۱۱۹ میں میں اسکول تا ہیں کولیہ والے میں میں بیانہ کی دروازہ کھلا ہوا یہ کہ کے دروازہ کھا ہوا یہ کھوں کے دروازہ کھا ہوا یہ کہ کی دروازہ کھا ہوا یہ کھوں کولیہ کولیہ

ع لانه صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة يوم الفتح ع ولانها صلوة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لان استيعابها ليس بشرط( ا 2 ) فان صلى الامام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام جاز ﴾

ہواور درواز ہ کا حصہ بھی سامنے قبلے کے لئے نہ ہو

تو نمازنہیں ہوگی۔

قرجمه: ٢ اسلے كه حفور فق مكه كدن بيت الله كاندرنماز برهى بـ

تشریح: یاام ابوطنیفه اوران ایمکی دلیل ہے جو بیت اللہ کے اندر فرض اور نقل نماز پڑھنا جائز کہتے ہیں کہ حضور افتح مکہ کے دن بیت اللہ کے ااندر نماز پڑھی ہے۔ حدیث ہیں ہے۔ حدیث ابن عمر قال دخل النبی علیہ البیت و اسامة بن زید و عشمان بن طلحه و بلال فاطال ثم خرج و کنت اول الناس دخل علی اثره فسألت بلالا این صلی فقال بین العمودین المحمودین (بخاری شریف، باب الصلوة بین السواری فی غیر جماعة ، کتاب الصلوة ، ص۲۷ نمبر ۴۰ ۵٬ مسلم شریف، باب العمودین المحمودین اللہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہو کی مناز کی تمام شرائط موجود ہیں ، استقبال قبلہ کے پائے جانے کی وجہ سے ، اس لئے کہا مقبل شرائط موجود ہیں ، استقبال قبلہ کے پائے جانے کی وجہ سے ، اس لئے کہا مقبل شرائیس ہے۔

تشریح: بیت الله کے اندرنماز جائز ہونے کی دلیل عقلی ہے کہ ،اس نماز میں تمام شرطیں پائیں گئیں، یہاں تک کہ بیت الله کی دیوار کا کچھ حصہ بھی سامنے ہے اسلئے استقبال قبلہ بھی ہوگیا۔اور جب سب شرطیں پائی گئیں تو نماز جائز کیوں نہ ہوگی! باقی رہی یہ بات کہ جب اندرنماز پڑھے تب بھی قبلے کی پوری بات کہ جب اندرنماز پڑھے تب بھی قبلے کی پوری دیوارسامنے ہونا ضروری نہیں اس لئے نماز ہوجائے گی۔۔ دیوارسامنے ہونا ضروری نہیں اس لئے نماز ہوجائے گی۔۔ استیعاب: کامعنی پوراگیرنا۔

ترجمه: (۵۵) اگرامام نے بیت اللہ کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور بعض نے اپنی پیٹھ امام کی پیٹھ کی طرف کی تو نماز جائز ہوجائے گی۔

تشریح: بیت الله کے اندرنماز پڑھتے وقت نمازی کا منہ جدھ بھی ہوجائز ہے کیونکہ ہرطرف قبلہ کا حصہ ہے

اصسول : اپنا ام کے سامنے مقتدی کی پیٹے ہوجائے تو اب جائز نہیں ہوگی، کیونکہ امام کے آگے ہونے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

## الانه متوجه الى القبلة و لا يعتقد امامه على الخطأ ٢ بخلاف مسألة التحرى

بیت اللہ کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی چارصورتیں ہیں۔

[ا] امام کی پیٹے کی طرف مقتدی کا چہرہ ہو۔ بیصورت جائز ہے۔ کیونکہ امام مقتدی کے بالکل آگے ہوا۔

[7] امام کے منہ کی طرف مقتدی کا منہ ہو۔ بیصورت بھی جائز ہے ، مگر مکروہ ہے۔اس لئے کہ امام سے آگے تو ہے کیکن مقتدی کی پیٹھ امام کی طرف نہیں ہے اس لئے اس کو آگے رہنا نہیں کہیں گے،اور امام کی اتباع کی وجہ سے نماز ہوجائے گی۔البتۃ امام کے سامنے ہو نے کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ بت کی طرح امام کوسا منے رکھ کرنماز بڑھ رہا ہے اسلئے مکروہ ہے۔

[۳] امام کے منہ کی طرف مقتدی اپنی پیٹے کردے۔ تواس صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ امام سے بالکل آگے ہوگیا۔ [۴] امام کی پیٹے کی طرف اپنی پیٹے کردے۔ بیصورت جائز ہے۔ کیونکہ امام کے آگے نہیں ہے، امام کے پیچھے ہی ہے، البتہ امام کی طرف چیرہ کرنا جا ہے تواس نے پیٹے کردی، تاہم جائز ہے، اور متن میں اسی صورت کو بیان کیا ہے

**وجه**: (۱) مقتدی نے اپنی پیٹے امام کی پیٹے کی طرف کر لی تو مقتدی امام کے آگے ہیں ہوا بلکہ امام کے پیچھے ہی رہا، اور مقتدی کے سامنے بھی قبلہ موجود ہے اس لئے نماز ہوجائے گی۔

ترجمه : ا اس لئے کہ نمازی قبلہ کی طرف متوجہ ہے، اور اپنے امام کفلطی پر ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ بخلاف تحری کے مسئلے کے

تشویح: امام کی پیٹی کی طرف پیٹی کی بیٹی کردے تو اسکی نماز جائز ہے اسکی بیدودلیلیں ہیں[ا] ایک دلیل ہیہ ہے کہ اس مقتدی کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اس لئے نماز جائز ہوجائے گی۔[۲] اور دوسری دلیل ہیہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر کا نمازی ہی ہجھ رہا ہے کہ میراامام دوسری جانب متوجہ ہے پھر بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اس لئے اٹکی نماز بھی صحیح ہے۔اسکے اعتقاد میں امام غلطی پڑئیں ہے۔

ترجمہ: ع بخلاف مسئلہ التحوی : اس عبارت میں ایک اور مسئلے کی وضاحت ہے، وہ بیہ ہے کہ پھر آدمی اندھرے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں ، ہرایک نے تحری کر کے اپنا اپنا قبلہ متعین کیا اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا اور صورت یہ بی کہ پھر مقتدی کی پیٹھ کی طرف ہوگی ، اور مقتدی نے بھی بیجان لیا کہ امام کا چہرہ دوسری طرف ہے ، اور بیہ گھری بھر بھی بھی یقین کرلیا کہ اس کا قبلہ نے اور میرا قبلہ تھے ہے ، اس صورت میں مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوگی ، کیونکہ مقتدی اپنے امام کو ملطی پر سمجھ کرف ہو جائے گی کہ مقتدی امام کی بیٹھ کی طرف بیٹھ ہونے کے باوجود نماز اس لئے ہوجائے گی کہ مقتدی امام کے قبلے کو غلط نہیں سمجھ رہا ہے ، اور نہ غلط ہے ، کیونکہ اس طرف بھی ہو کہ ۔ اس لئے مقتدی کی نماز صحیح ہوجائے گی کہ مقتدی امام کے قبلے کو غلط نہیں سمجھ رہا ہے ، اور نہ غلط ہے ، کیونکہ اس طرف بھی ہو کے ۔ اس لئے مقتدی کی نماز صحیح ہوجائے گی کہ مقتدی امام کے قبلے کو غلط نہیں سمجھ رہا ہے ، اور نہ غلط ہے ، کیونکہ اس طرف بھی ہو ہے ۔ اس لئے مقتدی کی نماز صحیح ہوجائے گی کہ مقتدی امام کے قبلے کو غلط نہیں سمجھ کے ، اور نہ غلط ہے ، اور نہ غلط ہے ، کیونکہ اس طرف بھی ہو جائے گی ۔

(۵۲) ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام لم تجز صلاته ﴾ التقدمه على امامه (۵۳) واذا

صلى الامام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلواة الامام فمن كان منهم

اقرب الى الكعبة من الامام جازت صلاته اذا لم يكن في جانب الامام ﴾ إلان التقدم والتأخر انما

قرجمه: (۷۵۲)مقتدی میں ہے جس نے اپنی پیٹھامام کے چہرہ کی طرف کی اس کی نماز جائز نہیں ہوگ۔

ترجمه: ال المام سيآ كر بون كي وجرس

**وجمہ**: امام کے چبرہ کی طرف مقتدی کی پیٹے ہوگئ تو مقتدی امام کے بالکل آگے ہوگیا اور پہلے قاعدہ گزرگیا ہے کہ مقتدی امام کے آگے ہوجائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی ۔ بیمسکہ قاعدہ پرمستنبط ہے۔

ترجمہ: (۵۵۳) اگر مسجد حرام میں نماز پڑھائے اور سب لوگ کعبہ کے اردگر دحلقہ بنائے اور امام کے ساتھ نماز پڑھے توجوان میں سے کعبہ سے [زیادہ قریب ہوامام سے بھی تواس کی نماز جائز ہے جب کہ امام کی جانب نہ ہو۔

تشریح: امام کی جانب جولوگ ہواورامام سے بھی زیادہ بیت اللہ کے قریب ہوجائے توامام کی جانب امام سے بھی آگے ہو جائے ئیں گے اس لئے اس آ دمی کی نماز جائز نہیں ہوگی۔اور جولوگ امام کی جانب نہیں ہیں دوسری جانب ہیں وہ لوگ اگر کعبہ کے زیادہ قریب ہوگئے تو چونکہ وہ امام کی جانب نہیں ہیں اس لئے امام سے آگنہیں ہوئے اس لئے ان کی نماز ہوجائے گی۔

**اصول**: امام سے آگے مقتدی ہوجائے تواس کی نماز جائز نہیں ہوگی ورنہ ہوجائے گی۔نقشہ اس طرح ہے۔

ترجمه: السلخ كرآ كاور يتهيه بوناجانب كمتحد بوت وقت ظامر بولاً

تشریح: یدلیل عقلی ہے۔ کہ امام کی جانب ہی یہ پتہ چلے گا کہ کون امام سے آگے بڑھا اور کون امام کے برابر ہے اور کون امام کے بیچھے کا پیٹنیس کے بیچھے کا پیٹنیس کے بیچھے کے بیچھے کے بیچھے کا پیٹنیس کے بیچھے کا پیٹنیس کے بیچھے کا پیٹنیس کے بیچھے کا پیٹنیس کے اور دوسری جانب بیت اللہ سے زیادہ قریب بھی ہوجائے گاتواس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

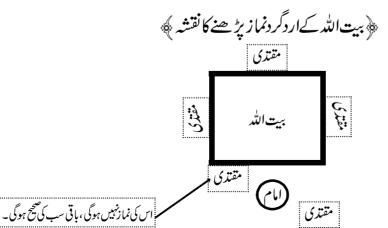

يظهر عند اتحاد الجانب. (۵۴م) ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته ﴿ لِ خلافا للشافعي َ لِ على الله عنان السماء عندنا دون البناء لانه ينقل الاترى انه لو صلى على جبل ابى قيس جازو لا بناء بين يديه

ترجمه: (۷۵۴) جس نے بیت الله کی حصت پرنماز پر طی اس کی نماز جائز ہے۔

وجه: (۱) بیت الله کی حجت پرنماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ بیاس کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر پڑھ کی او نماز ہوجائے گی۔ قبلہ ہونے کی قبلہ ہونے کے لئے بیت الله کی دیوارسا منے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی فضا سامنے ہونا ضروری ہے۔ جیسے کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھے تو جہاز کی بلندی کی وجہ سے بیت الله کی دیواراس کے سامنے ہوئی اور نماز ہوجائے گی۔ البتہ اس پرنماز پڑھنا دیواراس کے سامنے ہوگی اور نماز ہوجائے گی۔ البتہ اس پرنماز پڑھنا مکروہ ہے (۲) اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابن عسمو ان النبی علیہ نہی ان یصلی فی سبعة مواطن فی المزبلة والم مجزر۔ قوالہ مقبر قوارعة المطریق و فی الحمام و معاطن الابل و فوق ظهر بیت الله. (تر مذی شریف، باب ماجاء فی کراہیۃ ما یصلی الیہ و فیہ ، کتاب الصلوق ص الم نمبر ۱۳۲۷ ابن ماجہ شریف ، باب المواضع التی تکرة فیما الصلوق ص ماجاء فی کراہیۃ ما یصلی الیہ و فیہ ، کتاب الصلوق ص الم نمبر ۱۳۲۷ ابن ماجہ شریف ، باب المواضع التی تکرة فیما الصلوق ص

ترجمه: ل خلاف امام ثافع الله ع

تشریح: پہلے گزر چکا ہے کہ امام شافعی کے یہاں نماز جائز ہونے کے لئے بیت اللہ کی دیوارکا کچھ حصہ سامنے ہوتب نماز ہوگی ، کم اتنی دیوار ہو کہ نمازی کا سترہ بن سکے تب نماز ہوگی ۔ اور یہاں چچت کے اوپر نماز پڑھر ہا ہے اس لئے دیوراکا کوئی بھی حصہ سامنے نہیں ہوگا اس لئے نماز نہیں ہوگی ۔ نوٹ: ابھی جو بیت اللہ بنا ہوا ہے اسکی چاروں طرف کی دیوار اسکی چچت سے دوفٹ اونچی سامنے نہیں ہوگا اس لئے نماز نہیں ہوگا ہے ۔ اس لئے حضرت امام شافعی کے یہاں بھی ابھی بیت اللہ کی چچت پر نماز ہوجا کے گی ۔ کیونکہ یہ دوفٹ اونچی نمازی کے لئے سترے کی طرح ہوگئی ۔ موسوعہ میں عبارت ہے ۔ وان بنسی فوقها ما یسترہ کے گی ۔ کیونکہ یہ دوفٹ اونچی نمازی کے لئے سترے کی طرح ہوگئی ۔ موسوعہ میں عبارت ہے ۔ وان بنسی فوقها ما یسترہ اللہ مصلی فوقها أجز أته صلاته ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب الصلاۃ فی الکعبۃ ، ح ثانی ، ص۱۲۰، نمبر ۱۲۵۱) اس عبارت میں ہے کہ بیت اللہ کے اوپر اتنی دیوار بنائی جائے کہ نمازی کا سترہ بن سکے تو نماز جائز ہوجائے گی ، ابھی نمازی کے سامنے دیوار کا گھے حصہ سامنے ہوگیا اسکا آئے یہاں بھی ہوجائے گی ، ابھی نمازی کے سامنے دیوار کا گھے حصہ سامنے ہوگیا اسکا آئے یہاں بھی ہوجائے گی ، ابھی نمازی کے سامنے دیوار کا گھے حصہ سامنے ہوگیا اسکا آئے یہاں بھی ہوجائے گ

قرجمه: ٢ اس كئے كەكعبہ ہمارے نزديك ميدان اور آسان تكى فضاء كانام ہے، عمارت كانام نہيں ہے ۔اس كئے كه وہ منتقل ہوسكتى ہے، كيا آپنہيں ديكھتے ہيں كما گرا اوقتيس پہاڑينما زيڑھے توجائز ہے حالانكماس كے سامنے بيت اللّٰد كى كوئى عمارت

## ٣ الا انه يكره لما فيه من ترك التعظيم وقدورد النهى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم.

نہیں ہے۔

تشریح: یه حضرت امام شافعی گوجواب ہے کہ ، ہمارے نزدیک تعباور قبلہ عمارت اور دیوار کانام نہیں ہے ، بلکہ جس جگہ پر بیت اللہ ہے اس جگہ ہے کہ وفضاء ہے اس سب کانام تعبہ ہے ، چاہے دیوار ہویا نہ ہو ، یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی ابوقتیس پہاڑ پر نماز پڑھے تواس کی نماز ہوجائے گی ، حالا تکہ اس کے سامنے تعبہ کی دیوار نہیں ہے کیونکہ دیوار تو پہاڑ سے بہت نیچرہ گئی ، کیان چونکہ تعبہ کی فضاء اسکے سامنے ہے جوقبلہ بن رہی ہے اس لئے نماز ہوجائے گی ۔ باقی رہی تعبہ کی عمارت ، وہ تو وہاں سے منتقل بھی ہو سکتی ہے ، اس لئے اس کا اصل اعتبار نہیں ہونا چاہئے ، اصل اعتبار فضاء کا ہونا چاہئے۔

العنت: عرصة: میدان عنان السماء: آسان کی بلندی ، فضاء - بناء: عمارت، جبل افی قبیس: به بیت الله کے سامنے ایک پہاڑ کا نام ہے -

ترجمه: سل مگریه که بیت الله کی حجبت پرنماز پڑھنا مکروہ ہے،اس لئے که اس میں اسکی تعظیم کا چھوڑ ناہے، چنانچہ حضور سے اس کے بارے میں نھی وارد ہے۔

تشریح: بیت الله کی حجت پرنماز جائزتو ہے کین مروہ ہے، کیونکہ اس صورت میں بیت الله کی تعظیم و تکریم نہیں ہوگی اسلخ مکروہ ہے۔ چانچہ حدیث میں ہے کہ سات جگہ نماز پڑھنے سے منع فر ما یا ہے، اس میں سے ایک جگہ بیت الله کی حجت بھی ہے صاحب صدایہ کی حدیث ہیں ہے کہ سات جگہ نماز پڑھنے سے منع فر ما یا ہے، اس میں سے ایک جگہ بیت الله کی حجت بھی ہے صاحب صدایہ کی حدیث ہیں ہے۔ حسن اب عصر ان المنبسی علی المناسلی فی سبعة مواطن فی المزبلة و المحزرة والمحزرة والمحبورة وقارعة المطریق و فی المحمام و معاطن الابل و فوق ظهر بیت الله. (ترنمی شریف، باب ماجاء فی کرامیة ما یہ سلی الیہ و فیہ، کتاب الصلو قص ۱۸ نمبر ۱۳۸۷ مارین ماجہ شریف، باب المواضع التی تکرة فیصا الصلو قص ۱۹ نا، نمبر ۱۳۷۷) اس حدیث میں ہے کہ بیت الله کی حجیت پرنماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔

### ﴿ كتاب الزكواة ﴾

(۵۵) الزكواة واجبة على الحرالعاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاماوحال عليه

الحول

# ﴿ كتاب الزكوة ﴾

ضرورى نوت: زكوة كونمازكے بعدلائے كيوں كه تقريباس [ ٨٠] آيوں ميں نمازكے بعدزكوة كاذكرہے۔اس كئ نماز كابحاث ختم ہونے كے بعدزكوة كا تذكرہ لائے۔زكوة كم عنى پاكى ہيں اور چونكدزكوة دينے سے مال پاك ہوتا ہے اس لئے اس كو زكوة كہتے ہيں۔ يازكوة كم عنى بڑھنا ہيں اور چونكدزكوة دينے سے مال بڑھتا ہے اس كئے اس كوزكوة كہتے ہيں۔ اس كا ثبوت بہت سى زكوة كہتے ہيں۔ اس كا ثبوت بہت سى آيوں ميں ہے۔ مثلا يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و يطيعون الله ورسوله (آيت الحسورة توبه) اس آيت سے زكوة دينا فرض ثابت ہوتا ہے۔

قرجمه: (۵۵۵) زکوة واجب ہے ہروه آزاد پرجوعاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہوجب کہ نصاب کا پوراما لک ہو، اوراس پرسال گزرگیا ہو۔

تشریح: زکوۃ عبادت الیہ ہے۔ اس لئے کافر پرزکوۃ واجب نہیں اس سے جو پھولیا جائے گاوہ ٹیس لیا جائے گا۔ چنانچہ متن میں زکوۃ واجب ہونے کے لئے سات [۷] شرطیں بیان فر مارہے ہیں۔ [۱] آزاد ہو۔ [۲] عاقل ہو۔ [۳] بالغ ہو۔ [۳] مسلمان ہو [۵] نصاب کاما لک ہو۔ [۲] نصاب پر ملک مکمل ہو [۷] نصاب پر سال گزر چکا ہو۔۔ ہرا یک کی تفصیل اور دلائل یہ ہیں۔ [۱] آزاد ہو، اس لئے غلام اور مکا تب پر زکاۃ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مال اس کے مولی کا ہے۔ غلام کا نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے (۱) عن جابو قال قال دسول اللہ لیس فی مال المکا تب زکوۃ حتی یعتق (دار قطنی ۱۰، باب لیس فی مال المکا تب زکوۃ حتی یعتق (دار قطنی ۱۰، باب لیس فی مال المکا تب زکوۃ حتی یعتق (دار تعنی ۱۸۲۰ ہمبر ۱۸۲۸) اس میں خور ہوں کے مال عبر زکوۃ ہیں ہے۔ کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، (۲) دوسری بات یہ ہے کہ مال کا پورا ما لک بننا حدیث سے معلوم ہوا کہ مکا تب کے مال میں زکوۃ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، (۲) دوسری بات یہ ہے کہ مال کا پورا ما لک بننا

[۲] دوسری شرط بیہ ہے کہ عاقل ہو،اس کا مطلب بیہ ہے کہ جو بالغ ہو چکا ہے لیکن مجنون ہے اس پرزکو ہنہیں ہے۔ بیچاور مجنون پر زکو ہنہ نہ نہونے کے تحت میں زکو ہنہ نہونے کے تحت میں آرہے ہیں۔ آرہے ہیں۔

ضروری ہےاورغلام کا مال نہیں ہےاس کے ہاتھ میں جو کچھ ہےوہ اس کے مولی کا مال ہے۔

[س] تيسرى شرط بالغ مونا ہے۔ چنانچہ بچے كے مال ميں زكوة واجب نہيں ہے اس كى دليل يه حديث ہے (١) ـ عن على عن النبي

[7] چوقی شرط مسلمان ہونا ہے۔(۱) زکوۃ عبادت مالیہ ہے اور فرض ہے، اور فرض مسلمان پر ہی ہوتا ہے، ورنہ کافر سے جو پھر لیاجا تا ہے وہ عبادت کے طور پرنہیں بلکہ ٹیکس کے طور پر، اس میں کافر کوآ خرت میں کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس پر تو اسکو یقین ہی نہیں ہے۔ (۲) اس آیت میں زکوۃ ویئے کے لئے مسلمان کی شرط ہے۔ المذیب یقید مون المصلوۃ ویؤتون الزکوۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون ۔(آیت ۲۰، سورۃ النمل ۲۷) اس آیت میں ہے کہ وہ آخرت پریقین رکھتا ہوئی مسلمان ہوت زکوۃ فرض ہوگی (۳) و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنکرویقیمون المصلو۔ۃ ویؤتون الزکوۃ ویطیعون اللہ ورسولہ أولئا کے سیر حمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم (آیت المسور قوبہ) اس آیت میں بھی زکوۃ دینے کے لئے مسلمان ہونے کی شرط ہے۔

### ل اما الوجوب فلقوله تعالى واتوا الزكواة

دون خمسة اُوس صدقة ، ٣٩٣٠ ، نمبر ٩٧٩ ، ٢٢ ٢٦ / ابودا وُدشريف ، باب ما تجب فيه الزكوة ص ٢٢٢ نمبر ١٥٥٨) ايك اوقيه چاليس در جم كا جوتا ہے تو پانچ اوقيه دوسودر جم ہوئے ۔ اس حديث سے معلوم جوا كه دوسودر جم سے كم ميں زكوة واجب ہے ہى نہيں ۔ اس طرح پانچ اونٹ سے كم ميں زكوة واجب نہيں ہے ۔ اس حديث ميں بہت ى چيزوں كانصاب بيان كيا گيا ہے ۔ اور يہ جمى فر مايا كه اس نصاب سے كم كا ما لك جوتو اس پرزكوة فرض بى نہيں ۔ اور اس حديث سے ثابت ہوتا ہے كه پانچ وس سے كم غله پيدا جوتو زكوة لينى عشر نہيں ہے ۔ البته دوسرى حديث كى وجہ سے حنفيه كا اس بارے ميں اختلاف ہے جس كى تفصيل آگے گئے گ

[۲] - ملک تام کی قیداس لئے لگائی کہ مکا تب چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کی ملکیت اس پرتام نہیں ہے اس لئے اس پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔ حدیث ہے۔ عن جابر قال قال رسول الله لیس فی مال المکاتب زکوۃ حتی یعتق (دار قطنی ۱۰، باب لیس فی مال المکاتب زکوۃ حتی یعتق (دار قطنی ۱۰، باب لیس فی مال المکاتب زکوۃ حتی یعتق ج ثانی ص ۹۳ نمبر ۱۹۹۱رسنن للبیصتی ، باب من قال لیس فی مال العبد زکوۃ ،ح رابع ،ص لیس فی مال المکاتب زکوۃ حتی یعتق ج ثانی ص ۹۳ نمبر ۱۹۹۱رسنن کیس نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مال کا پورا مالک نہیں ہے، آج ہی غلامیت کی طرف لوٹ جائے گا تو اس مال کا مالک اس کا مولی ہوجائے گا۔

[2] ساتویں شرط یہ ہے کہ اس مال پرسال گزرے۔(۱) اس کی ولیل بیرہ یہ ہے۔ عن علی عن النبی علیہ بیعض اول المحدیث قال فاذا کانت لک مائتا در هم و حال علیه الحول ففیها خمسة در اهم ولیس علیک شیء یعنی فی الذهب حتی یکون لک عشرون دینارا فاذا کانت لک عشرون دینارا و حال علیه الحول ففیها نصف دینار فما زاد فبحساب ذلک (ابوداوُوشریف، باب فی زکوة السائمة شم۲۲۸ نمبر ۱۵۷۳ میرسال سر بیان اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نصاب پرسال گزر جائے تب زکوة واجب ہوگی، اس سے پہلے نہیں ، لیکن کوئی اداکرد نے وادا ہوجائے گی۔[۲] عسن اب عمر قال قال رسول الله علیہ لا زکوة فی مال امرئ حتی یحول علیه الحول (دار قطنی ، باب وجوب الزکوة بالحول عمر قال قال رسول الله علیہ الموئ سے بھی معلوم ہوا کہ زکوة مال نصاب پرسال گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ یہ ایمالی دلائل ہوئے ، اب صدایہ کی تفصیل دیکھیں۔

ترجمه: إن زكوة كاوجوب ال آيت عهد و اقيد موا الصلوق وأتوا الزكوة و اركعوا مع الراكعين (آيت ٢٣٣ ، سورة البقرة ٢) اوريم آيت بحلي مدون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكرو يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و يطيعون الله ورسوله أولئك سير حمهم الله ان الله عزيز حكيم (آيت المورة توبه) -

ترجمه: ٢ اورحضورگاقول كهايخ مال كى زكوة اداكرو، اوروجوب پرامت كا جماع بـ حديث يه بـ سمعت ابـا

ع ولقوله صلى الله عليه وسلم ادُّ وا زكواة اموالكم وعليه الامة ع والمراد بالواجب الفرض لانه لا شبهة فيه. ع واشتراط الحرية لان كمال الملك بها في والعقل والبلوغ لما نذكره في والاسلام لان الزكواة عبادة ولا تتحقق العبادة من الكافر

أمامة يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم و صلوا خمسكم، و صوموا شهركم، و أدوا زكاة اموالكم و أطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. (ترندى شريف، باب اذكر فى فضل الصلاة \_ باب منه، ص ۱۵۸، نمبر ۱۱ متدرك عاكم، كتاب الايمان، جاول، ص ۵۲، نمبر ۱۹) اس حديث ميس به كما پنا مال كوة ادا كرو و اوراس بات يراجماع به كدا كوة فرض به \_ كاركوة ادا كرو و اوراس بات يراجماع به كدا كوة فرض به و كاركوة ادا كرو و اوراس بات يراجماع به كدا كوة فرض به كاركوة ادا كرو و اوراس بات يراجماع به كدا كوة فرض به و كاركوة ادا كرو و اوراس بات يراجماع به كدا كوة ادا كرو و كاركو و كاركو

ترجمه: س اورمتن میں واجب سے مراوفرض ہے،اس لئے کہ زکوۃ واجب ہونے میں کوئی شبہیں ہے۔

تشریح: متن میں فرمایا که زکوة واجب ہے، توصاحب هدایداسکی تشریح فرماتے ہیں که اس واجب سے فرض مراد ہے، کیونکه زکوة کی فرضیت اوپر کی آیت اور حدیث سے ثابت ہے اس لئے اس کے فرض ہونے میں کوئی شبنہیں ہے اس لئے واجب سے یہاں فرض مراد ہے۔ اور اس کومجاز کے طور پر واجب ککھ دیا ہے۔

ترجمه: ٢ اورآزاد مونى كى شرطاس كئے كماس سے پورى ملكيت موتى ہے۔

تشریخ:۔ابھی اوپر گزرا کہ مکا تب اپنے مال کا مالک تو ہوتا ہے کین اسکی ملکیت کا مل نہیں ہوتی کیونکہ اگر آقا سے کہددے کہ میں مال کتابت ادانہیں کرسکتا تو مکا تب دوبارہ غلام بن جائے گا،اور مکا تب کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں سب آقا کی ملکیت ہوجائے گاتو معلوم ہوا کہ مکا تب، یا غلام کی ملکیت ناقص ہے،اس لئے آزاد کی قید لگائی تا کہ ملکیت کامل ہوتب زکوۃ واجب ہوگی۔

قرجمه: ٨ اورعقل مواور بالغ مو [ زكوة واجب موكى ] اسكى دليل آكة ذكركري كـ

تشریح: متن میں بیہ ہے کہ آ دمی عاقل ہولیتن مجنون نہ ہوتب زکوۃ واجب ہوگی متن بیجی ہے کہ آ دمی بالغ ہوتب زکوۃ واجب ہوگی ، لینی بچہ ہوتو اس پر حنفیہ کے نزد یک زکوۃ واجب نہیں ہوگی ۔ اسکی دلیل عقلی مسّلہ نمبر ۷۵۷ میں آ رہی ہے۔ اور اسکے لئے حدیث گزر چکی ۔

ترجمه: لا مسلمان ہوتبز کوۃ واجب ہوگی۔اسلئے کہ زکوۃ عبادت ہے،اورعبادت کا فرسے حقق نہیں ہوتی۔ تشریع : متن میں یہ قید بھی ہے کہ آ دمی مسلمان ہوتبز کوۃ واجب ہوگی ، کیونکہ زکوۃ عبادت مالی ہے اور عبادت کا فرسے حقق نہیں ہوتی ،اس لئے مسلمان ہوتب ہی زکوۃ واجب ہوگی۔۔اس کے لئے آیت پہلے گزرگی۔ ﴾ ولا بد من ملك مقدار النصاب لانه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به ﴿ ولا بد من الحول لانه لا بد من ملك مقدار النصاب لانه صلى الله عليه وسلم لا زكواة في لانه لا بد من مدة يتحقق فيهاالنماء وقدّرها الشرع بالحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكواة في مال حتى يحول عليه الحول

قرجمه: کے اور ضروری ہے مقدار نصاب کا مالک ہونا، اس لئے کہ حضور نے سبب زکوۃ کو مقدار نصاب کے ساتھ متعین فرمایا۔

تشریح : ہر چیز میں اسکے نصاب کی مقدار کا مالک ہوگا تب زکوۃ فرض ہوگی ، اس سے کم کا مالک ہوگا تو زکوۃ واجب نہیں ہوگی ، مثلا دوسودر ہم کا مالک ہوگا تو زکوۃ فرض ہوگی اور اس سے کم کا مالک ہوگا تو زکوۃ فرض نہیں ہوگی ، کیونکہ حضور نے اسی نصاب کے مالک ہو نے پرزکوۃ فرض کی ہے۔ اس کے لئے بیحدیث گزر چکی ہے۔ سمعت ابا سعید المتحدری قال: قال رسول الله علیا کہ سب فیصا دون خمس ذو د صدقة من الابل، ولیس فیما دون خمس اواق صدقة ،ولیس فیما دون خمسة اوسق صدقة (بخاری شریف، باب زکوۃ الورق ص ۱۹۳ کتاب الزکوۃ نمبر ۱۳۳۷) اس حدیث میں اونٹ، اور در ہم ، دینار، اور کھیتی میں زکوۃ کا نصاب بیان فرمایا ہے ، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصاب سے کم کا مالک ہوتو زکوۃ فرض نہیں ہے۔

تشریح: متن میں بتایا کہ نصاب پرسال گزرے بن زکوۃ فرض ہوگی ، اسکی دلیل عقلی ید یے ہیں کہ اصل زکوۃ برطور کی پر ہے کہ مال جتنا ہے اس سے بڑھے بن زکوۃ فرض ہوگی ، اور اس بڑھور کی کے لئے ایک مدت ہونی چا ہے جس میں مال بڑھ سکے ، اور شریعت نے وہ مدت ایک سال متعین کی ہے اس لئے ایک سال گزر نے پرزکوۃ فرض ہوگی ۔ چنا نچے حضور ؓ نے فرما یا کہ مال پر جب تک سال نہ گزرے زکوۃ فرض نہیں ۔ وہ صدیث ہے ۔ عن علی عن النبی علیہ البعض اول الحدیث قال فاذا کانت لک مائتنا درھم و حال علیہ الحول ففیھا خمسة دراھم ولیس علیک شیء یعنی فی الذھب حتی یکون لک عشرون دینارا فاذا کانت لک عشرون دینارا فو الحال علیہ الحول ففیھا نصف دینار فما زاد فبحساب لک عشرون دینارا فاذا کانت لک عشرون دینارا و حال علیہ الحول ففیھا نصف دینار فما زاد فبحساب ذلک (ابوداوَ وَشریف ، باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۱۲۸ نمبر ۱۵۵۳) ۔ [۲] دوسری صدیث ہے ۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَیْ لا زکو ۃ فی مال امرئ حتی یحول علیہ الحول (دارقطنی ، باب وجوب الزکوۃ بالحول ج تانی ص ۲ کے نمبر ۱۸۵۷) اس حدیث ہے معموم ہوا کہ زکوۃ مال نصاب پرسال گزر نے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ حول کامنی ہے سال ، اور حال کانت جہے گزرنا۔

و ولانه الممكن به من الاستنماء لاشتماله على الفصول المختلفة والغالب تفاوت الاسعار فيها فادير الحكم عليه وإثم قيل هي واجبة على الفور لانه مقتضى مطلق الامر الوقيل على التراخي لان جميع العمر وقت الاداء ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط

ت رجمه: 9 اس لئے کہ سال میں بڑھناممکن ہے اس لئے کہ مختلف فصلوں پر مشتمل ہے، اور غالب یہ ہے کہ اس میں بھاؤ تفاوت ہوتا ہے اس لئے تکم سال پر ہی رکھا گیا۔

تشریح: نصاب پرسال گزرنے کے لئے یہ دلیل عقلی ہے، کہ سال بھر میں تین موسم ہوتے ہیں[۱] سردی[۲] گرمی[۳] بارش، اور ان موسموں میں غلوں اور چیزوں کی قیمت گھٹی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے بڑھوتری ممکن ہے، اب قیمت کم بیش ہویا نہ ہوشریعت نے اسی سال پرزکوۃ فرض ہوگی۔

**لىغت**: استنماء: نماء ہے مشتق ہے بڑھنا۔ فصول: فصل کی جمع ہے، موسم ۔ اسعار: سعر کی جمع ہے، بھاؤ، نرخ ۔ ادار: گھمانا، دارو مدار رکھنا۔

قرجمه: الم المركب الياكرزكوة كى ادائيكى فورى طور برواجب ب،اس لئے كمطلق امركاية قضى بـ

تشریح: نصاب پرسال گزرتے ہی زکوۃ فرض ہوجاتی ہے،اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے،اوراس بارے میں بھی سبہ منفق ہیں کہ عمر بھر میں جب بھی ادا کرے گا تو وہ ادا ہوگی قضانہیں ہوگی کیونکہ نماز کی طرح زکوۃ ادا کرنے کا وقت متعین نہیں ہے۔البتہ تاخیر کرنے سے گنہگار ہوگا یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے۔امام کرخی فرماتے ہیں کہ سال گزرتے ہی فوری ادا کر ناضروری ہے، اگرادا کرنے کی سہولت تھی پھر بھی تاخیر کی تو اس سے گنہگار ہوگا۔اور مجبوری کی بنایر تاخیر کی تو گنہگار نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) اسکی دلیل عقلی بیفرماتے ہیں کہ آیت میں آتو الزکوۃ: امرکا صیغہ ہے اور مطلق امرکا تقاضا ہے کہ فوری طور پرواجب ہو، اس لئے فوری طور پرواجب ہو گا۔ (۲) اس آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ و آتو حقہ یوم حصادہ و لا تسر فوا انہ لا یحب المسر فین ۔ (آیت ۱۲۱۱ سورۃ الانعام ۲) اس آیت میں ہے کہ جس دن گئواسی دن اس کاحق دوجس معلوم ہوا کہ سال گزرنے کے بعد فوراً زکوۃ واجب ہے۔ (۳) اس اثر میں ہے کہ صحابہ جلدی زکوۃ دیا کرتے تھے۔ عن المنزه می قال: کان المناس لا یؤ خرون صدقتهم فی جدب ، و لا خصب و لا عجف ، و لا سمن حتی کان معاویۃ فأخرها علیهم و ضمنها ایاهم . (مصنف عبد الرزاق ، باب تابع صدقتین ، جرائع ، ص ۲۳ ، نمبر ۱۹۲۲) اس اثر میں ہے کہ صحابہ جلدی زکوۃ دیا کرتے تھے اور حضرت امیر معاویۃ افیر کی گئوائش دیا کرتے تھے لیکن اس کا ضان بھی لازم کیا کرتے تھے۔

ترجمه: ال اوربعض حضرات نفر مایا كمتا خیر كے ساتھ ہے، اس كئے كمتمام عمرادا كاوفت ہے، يهى وجہ ہے كہ تفريط كے بعد

(۵۲) و ليس على الصبى والمجنون زكواة ﴿ لِ خلا فاللشافعي فانه يقول هي غرامة مالية فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشروالخراج

نصاب ہلاک ہونے سے ضمان لازم نہیں ہوگا۔

تشریح: دوسرے حضرات کی رائے میہ کہ زکوۃ کی ادائیگی فوری نہیں ہے اسلئے سہولت کے باوجودا داکرنے میں تاخیر کی تو گنهگا رنہیں ہوگا۔

**وجه**: (۱) اسکی ایک وجہ بیہ ہے کہ تمام عمر میں جب بھی اداکرے گاوہ ادائی شار کیا جائے گاجس سے اشارہ ملتا ہے کہ تاخیر کے ساتھ واجب ہے۔ (۲) اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ سہولت کے باوجود ادانہیں کیا اور بعد میں پورامال ہی ہلاک ہوگیا تو وہ زکوۃ مقد ارکا ضامن نہیں ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ زکوۃ کی ادائیگی فوری طور پر واجب نہیں ہے۔ تفریط: زیادتی کرنا،

ترجمه: (۷۵۲) يچ پراور مجنون پرزکوة نہيں ہے۔

تشویح: پہلے متن میں گزر چکا ہے کہ زکوۃ فرض ہونے کے لئے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، اس پر بیقر لیے ہے کہ بچہ بالغ نہیں ہوتا اسلئے اس پر زکوۃ فرض نہیں ہے، اس طرح مجنون کوعقل نہیں ہوتی اس لئے اس پر بھی زکوۃ فرض نہیں ہے۔ اسکے لئے یہ حدیث گزر پکی ہے (۱)۔ عن علی عن النبی علیہ النبی علیہ القلم عن ثلثة عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المحبنون حتی یعقل . (ابووا کو دشریف، باب فی المجنون ایر تن اور مصب حداج نانی ص ۲۵۱ کتاب الحدود منبی مرحم المحبنون حتی یعقل . (ابووا کو دشریف، باب فی المجنون کے دیارہ شریف، باب طلاق المحبون حتی یعقل . (ابووا کو دشریف، باب فی المحبون کے دیارہ کا اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بچ ، نام سلام المحبون کے دیارہ کو کی فرم داری نہیں ہے تو زکوۃ بھی اس کے مال میں واجب نہیں ہوگی ۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال نام بہر کا ایر بیارہ کو کی فرم داری نہیں ہے تجب علیہ المصلاۃ ۔ (وارقطنی ، باب استقراض الوصی من مال الیتیم ، ح فانی ، ص کے مال پر زکوۃ حتی یعجد کے مال پر زکوۃ تنہیں ہے۔ (۳) اثر میں ہے۔ عن اب واحد ہے کا لیس فی مال المیسی ہے۔ (۳) اثر میں ہے۔ عن اب واحد ہے کے مال میں زکوۃ واجب المیسی عبدالرزات ، باب صدقتہ مال الیتیم ، ح رابع ، می مرابع ، میں دور کو ہوں کے کے مال میں زکوۃ واجب مصنف عبدالرزات ، باب صدقتہ مال الیتیم ، ح رابع ، می مرابع ، می معلوم ہوا کہ بیچ کے مال میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

ترجمہ: اِ خلاف امام ثنافعیؓ کے۔وہ فرماتے ہیں کہ زکوۃ مال پرلازی حق ہے اسلئے باقی حقوق مالیہ پر قیاس کیا جائے گا، جیسے ہوی کا نفقہ،اس لئے زکوۃ عشراور خراج کی طرح ہوگئی۔

تشریح: حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ بچاور مجنون پر بھی نصاب کے مالک ہونے پرزکوۃ فرض ہے، اسکی وجہ بیفر ماتے

#### ح ولنا انها عبادة فلا تتادى الا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء ولا اختيار لهما لعدم العقل.

پیں کہ زکوۃ مالی حق ہے تو جس طرح اور مالی حق بچے سے وصول کیا جاتا ہے اور فرض ہے اسی طرح یہ تی بھی فرض ہوگا۔ جیسے بچ کی بیوی ہوتو اس کا نفقہ لازم ہوتا ہے ، اسی طرح زکوۃ بھی لازم ہوگا ۔ یا بچ کی زمین کی پیدا وار میں عشر اور خراج لازم ہوتا ہے اسی طرح زکوۃ بھی لازم ہوگا ۔ موسوعۃ میں عبارت بیہے ۔ قال الشافعی ؒ: و تجب الصدقة علی کل مالک تام الملک من الاحرار و ان کان صبیا أو معتوها أو أمراة ، لا فتراق فی ذالک بینهم ، کما یجب فی مال کل واحد ما لزم ماللہ بوجه من الوجوہ جنایة أو میراث منه ، أو نفقة علی والدیه أو ولد زمن محتاج ، سواء کان فی الماشیة و الزرع و الناض و التجارة و زکاۃ الفطر لا یختلف ۔ (موسوعۃ امام شافعیؒ)، باب من تجب علی الصدقۃ ، جرابع ، ص ۵۹۵ ، نبر ۱۳۹۵ ) اس عبارت میں ہے کہ بی اور مجنون پرزکوۃ فرض ہے ، اس لئے کہ پر حقوق مالیہ میں سے ہے۔

وجه :(۱)اس كئے كديد وجوب ماليہ ہے اور مال ميں جس طرح ئيس اور عشر وجب ہوتا ہے اس طرح زكوۃ بھی واجب ہوگی (۲) خد من امو الهم صدقة تطهر هم و تزكيهم بها (آيت ١٠٠١، سورة التوبة ٩) اس آيت ميں ہے كہ سب سے زكوۃ اواوراس ميں ہؤ ہے چھوٹے كافر ق نہيں ہے اس لئے بچے ہے بھی زكوۃ لی جائے گی۔ (٣) حدیث ميں ہے عن عمر بن شعیب عن ابيه عن جدہ ان النبی علیہ الناس فقال الا من ولی يتيما له مال فليتجر فيه ولايتر كه حتى تاكله الصدقة (ترندی شریف، باب ماجاء فی زكوۃ مال الیتیم ص ١٩٩١ نمبر ١٩٨٧ ردار قطنی ، باب وجوب الزكوۃ فی مال الصی واليتیم ، ج نانی ، ص ٩٥، نمبر ١٩٥١) اس حدیث سے معلوم ہوا كہتيم كے مال ميں زكوۃ ہے اور يتيم اس كو كہتے ہیں جو نابالغ ہواس لئے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے كہ بچے كے مال ميں زكوۃ ہے (٩) عن عصر بن شعیب عن ابيه عن جدہ قال : قال رسول الله عليہ في مال الميت ميں ہوا كاني ، ص ٩٥، نمبر ١٩٥٣ ارسنن بحتی ، باب من تجب عليہ مال الميت ميں الكوۃ ہے اور علی میں زكوۃ ہے۔ اور علی میں الکوۃ ہے داور علی میں الله عن جو الله علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ عن جدہ قال نہ ہونے میں اس کے بچے کے مال میں زکوۃ ہے۔ اور عمل میں زکوۃ ہے۔ اس کے بیتم کے مال میں زکوۃ ہے۔ اس کے بچے کے مال میں زکوۃ ہے۔ اور عمل نہ ہونے میں اس درج میں مجنون ہے اس کے اسکے مال میں بھی زکوۃ ہے۔ اس کے بچے کے مال میں اس کے بچے کے مال میں اس کے بھی عقل نہ ہونے میں اس درج میں مجنون ہے اس کے اسکے مال میں بھی زکوۃ ہے۔ اس کے میں معنون ہے اس کے اسکے مال میں بھی زکوۃ ہے۔

العن : غرامة : تاوان، ایساحق جسکاادا کرناضروری ہو۔مؤن: حقوق مالیہ، اخراجات عشر: زمین کی پیداوار میں دسوال حصدلیاجا تا ہے اس کوعشر کہتے ہیں۔خراج، کا فرکی زمین پرسالانہ ٹیکس لازم کرتے ہیں، اس کوخراج کہتے ہیں۔مؤنۃ :کسی چیز کو باقی رکھنے کا جو خرچ ہے اس کومؤنت کہتے ہیں۔ اس کوحقوق مالیہ بھی کہتے ہیں۔

ترجمه: ٢ اور ہماری دلیل بیہ کے کر کو ق عبادت ہے اسلئے بغیرا ختیار کے ادائہیں ہوگی ابتلاء کے معنی کو تحقق کرنے کے لئے ،اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو اختیار نہیں ہے [اس لئے ان دونوں پرزکو ہ بھی واجب نہیں ہوگی ]۔

**تشریح**: بیجاور مجنون کے مال میں زکوۃ فرض نہیں ہے اسکی بید کیل عقلی ہے، کہ زکوۃ نماز کی طرح عبادت ہے، اور عبادت اختیار

س بخلاف الخراج لانه مؤنة الارض و كذلك الغالب في العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع من بخلاف الخراج لانه مؤنة الارض و كذلك الغالب في العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع من ولوافاق في بعض السنة فهو بمنزلة افاقته في بعض الشهر في الصوم ووعن ابي يوسفُ انه يعتبر اكثر الحول

سے ادا ہوتی ہے، کیونکہ عبادت ادا کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آ دمی کو آز مائش ہو، کہ وہ اپنے اختیار سے کرتا بھی ہے یا نہیں! اور مشقت اور ابتلاء بھی ہو، اور بیچے اور مجنون میں عقل ہی نہیں ہے اس لئے ان کواختیار کہاں سے ہوگا!، اور اسکی آز مائش کیا کریں گے، اور انکو مشقت اور ابتلاء میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا! اس لئے ان پرزکوۃ فرض نہیں ۔۔ابتلاء: بلاء سے مشتق ہے، آز مائش، مشقت میں ڈالنا۔

ترجمه: ٣ بخلاف خراج كاسك كهوه زمين كاحقوق ماليه ب-اس طرح عشر ميں غالب معنى حقوق ماليه باور عبادت كا معنى تابع ہے۔

تشریح: بیام مثافعی گوجواب ہے۔انہوں نے فر مایاتھا کہ جس طرح خراج اور عشر بیچاور مجنون پرواجب ہیں اسی طرح زکوۃ بھی واجب ہونی چا ہے۔اس کا جوب بید دےرہے ہیں کہ خراج عبادت نہیں ہے بلکہ وہ زمین کاحق ہے اس لئے اس میں اختیار اور آزمائش کی ضرورت نہیں ہے۔اس طرح عشر میں زمین کاحق غالب ہے اور عبادت کا معنی اس کے تابع ہے، اس لئے اس میں بھی اختیار کی ضرورت نہیں اس لئے بد دونوں پر لازم ہو سکتے ہیں، اور زکوۃ میں خالص عبادت ہے جسکے لئے اختیار کی ضرورت ہے اس لئے وہ بیے اور مجنون پر فرض نہیں ہو سکتے ۔بید لیل عقلی ہے۔اصل تو او پر کی حدیث اور اثر ہیں۔

ترجمه: سی اگرسال کے بعض حصے میں افاقہ ہو گیا تووہ ایسا ہی ہے جیسے کہروزے میں مہینے کے بعض حصے میں افاقہ ہو گیا ہو۔ [تو پورے سال کی زکوۃ واجب ہوگی]

تشریح: رمضان کے مہینے میں مجنون کو پورامہینہ جنون رہا تو کسی دن کا بھی روز ہلازم نہیں ہوگا۔لیکن کسی وقت بھی افاقہ ہو گیا تو پورے مہینے کا روزہ لازم ہو جائے ،اور جب جنونیت ختم ہوگی اس وقت قضا کرنا ہوگا۔ کیونکہ رمضان کے مہینے کا ایک جز بھی پورے مہینے کا روزہ لازم ہو جائے ،اور جب جنونیت ختم ہوگی اس وقت قضا کرنا ہوگا۔ کیونکہ رمضان کے مہینے کا ایک جز بھی پورے مہینے کے روزے کا سبب بنتا ہے۔اسی طرح نصاب کے مالک ہونے کے بعد سال کے کسی جھے میں مجنون کوافاقہ ہوگیا تو پورے سال کی زکوۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ سال کے کسی جھے میں افاقہ ہونا پورے سال کی زکوۃ فرض ہونے کا سبب ہے۔

ترجمه: ۵ حضرت امام ابو یوسف کی ایک روایت بیه که وه سال کے اکثر حصے کا عتبار کرتے ہیں۔

تشریح: ایک روایت تو وه گزری که سال مین تھوڑی دیر کے لئے بھی باہوش رہاتو پورے سال کی زکوۃ واجب ہوگی۔البتہ امام ابو یوسف ؓ کی ایک روایت بیہ ہے کہ سال کے اکثر جھے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر مجنون آ دھے سال سے زائد باہوش رہاتو پورے آولا فرق بين الاصلى والعارضى. كي وعن ابى حنيفة انه اذا ابلغ مجنو نايعتبر الحول من وقت الافاقة بمنزلة الصبى اذا بلغ (۵۵۷) وليس على المكاتب زكواة

سال کی زکوۃ واجب ہوگی، اور اگر آ دھے سال ہے کم ہوش میں رہاتو کچھ بھی زکوۃ واجب نہیں ہوگی ۔اس روایت میں وجوب زکوۃ کے لئے اکثر کوسبب زکوۃ قرار دیا ہے۔اس لئے کہ قاعدہ ہے (للاکثر حکم الکل)

ترجمه: ٢ اس روايت ميں اصلى جنون اور عارضى جنون ميں فرق نہيں ہے۔

تشریح: جنون اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جب بالغ ہور ہا ہوتواس وقت بھی وہ مجنون تھا۔اور جنون عارضی اس کو کہتے ہیں کہ جب بالغ ہور ہا ہوتواس وقت بھی وہ مجنون تھا۔اور جنون عارضی اس کو کہتے ہیں کہ جب بالغ ہور ہا تھا تو وہ عقلمند تھا بعد میں جنون طاری ہوگیا۔ جنون اصلی اور عارضی میں فرق نہ ہو نہ کا مطلب پہلی روایت کے اعتبار سے یہ ہوگا ، کہ جنون اصلی ہو یا عارضی تھوڑی در کے لئے بھی افاقہ ہوگیا تو پورے سال کی زکوۃ واجب ہوجائے گی۔اورامام ابو یوسٹ کی روایت کے مطابق مطلب بیہ ہوگا کہ سال کے اکثر جھے میں افاقہ ہوگا تو زکوۃ واجب ہوگی ور نہیں۔

ترجمہ: کے امام ابوحنیفہ گل ایک روایت ہے کہ مجنون ہوکر بالغ ہوا تو ہوش ہونے کے وقت سے سال گنا جائے گا، جیسے کہ بچہ جب سے بالغ ہوتا ہے اس وقت سے سال گنا جاتا ہے۔

تشریح: حضرت امام ابوصنیفه گل ایک روایت میں جنون اصلی اور جنون عارضی میں فرق فر مایا ہے، کہ اگر جنون اصلی یعنی بالغ ہو تے وقت جنون تھا تو جس وقت سے افاقہ ہوا اور ہوش میں آیا اس وقت سے سال شروع ہوگا ، اور جب سال پورا ہوگا اس وقت زکوۃ کی ادائیگی واجب ہوگی ، ابھی نہیں ۔ اسکی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ ہوش ہونے سے پہلے وہ مخاطب ہی نہیں تھا ، ہوش ہونے کے بعد مخاطب ہوا تو اس وقت سے حولان حول گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہوگی ۔ جیسے کہ بچہ جس وقت بالغ ہوتا ہے اس وقت سے خاطب شروع ہوتا ہے اور نصاب برسال گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہوتی ہے۔

اورا گرجنون عارضی ہولیعنی بالغ ہوتے وقت عقل والاتھا تو بلوغ کے وقت سے مخاطب شروع ہو گیااب درمیان میں مجنون ہو گیا، تو سال کے درمیان بھی بھی افاقہ ہو گیااور ہوش آگیا تو تھوڑ ہے سے افاقے سے بھی پورے سال کی زکوۃ واجب ہوجائے گی،اورسال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ بالغ ہونے کے وقت سے مکلّف تھااور مخاطب تھاصرف جنونیت کی وجہ سے خطاب روک لیا گیا تھا۔

ترجمه: (۷۵۷)مكاتبيرزكوة نهيس بـ

وجه: (۱) وه غلام ہے اور غلامیت ملک تام کے منافی ہے، اس لئے مکا تب اپنے مال کا مکمل مالک نہیں ہے اسلئے اسکے مال میں زکوۃ نہیں ہے (۲) عدیث میں ہے۔ عن جابو قال قال دسول الله لیس فی مال المکاتب ذکوۃ حتی یعتق (دار قطن ۱۰، باب لیس فی مال المکاتب زکوۃ حتی یعتق ج ثانی ص ۹۳ نمبر ۱۹۳ ارسنن للبیصقی، باب من قال لیس فی مال العبر زکوۃ ، ج رابع

ل وليس بمالك من كل وجه لوجود المنافى وهو الرق ولهذا لم يكن من اهل ان يعتق عبده ( ۵۸ ) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكواة عليه الله الشافعي يجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب نام

، ص۱۸۲، نمبر ۷۳۴۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکا تب کے مال میں زکوۃ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، (۳) دوسری بات یہ ہے کہ مال کا پوراما لک بننا ضروری ہے اورغلام کا مال نہیں ہے اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس کے مولی کا مال ہے۔

ترجمہ: اس کئے کہ مکاتب پورے طور پر مال کا مالک نہیں ہے، ملک کے منافی یعنی غلامیت کے پائے جانے کی وجہ سے، اس کئے مکاتب اس کا اہل نہیں ہے کہ اپنے غلام کوآزاد کرے۔

تشریح: مکاتب کے مال پرزکوۃ واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے طور پراپنے مال کا مالک نہیں ہے، کیونکہ اس میں ابھی غلامیت ہے جو ملکیت کے منافی ہے، کیونکہ اس میں ابھی غلامیت ہے جو ملکیت کے منافی ہے، کیونکہ غلام کو آقا کی اجازت کے بغیر آزاد کرنا چاہے تو آزاد نہیں کرسکتا، وہ آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے۔

ترجمه: (۵۵۸)جس پراییا قرض موکداس کے مال کو گیرے موت موتواس پرزکو نہیں ہے۔

تشریح: مثلاایک آدمی کے پاس پانچ سودرہم موجود ہیں کیکن اس پر پانچ سوقرض بھی ہے تواگر قرض ادا کرے گا تو کچھ ہیں بچ گااس لئے گویا کہ اس کے پاس مال نصاب ہی نہیں ہے اس لئے اس پرزکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

وجه: اثر میں ہے. سمعت عثمان یخطب و هو یقول: ان هذا شهر زکوتکم، فمن کان علیه دین فلیؤده، ثم لیؤده، شم لیؤده ناثر میں ہے، سمعت عثمان یخطب و هو یقول: ان هذا شهر زکوتکم، فمن کان علیه دین فلیؤده، شم لیؤد زکاة ما فضل. (مصنف عبدالرزاق، باب لاز کاة الافی فضل، جرابع، ص۲۸۹، نمبر ۲۰۱۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ قرض اداکر کے جو باقی الدین ص۲۸۸ رسنن کینچاور اس پرسال گزرجائے تواس باقی مانده مال میں زکوة ہے ور نہیں۔

ترجمه: ل امام شافعی فرماتے ہیں کہ زکوۃ فرض ہے، سبب کے تقق ہونے کی وجہ سے، اور وہ بڑھنے والے نصاب کاما لک ہونا ہے۔

تشریح: امام شافی فرماتے ہیں کہ مثلاکسی پردوسودرہم قرض ہواوراس کے پاس دوسودرهم موجود ہوتو سب پرزکوۃ لازم ہوگ، قرض کو کم نہیں کیا جائے گا۔ موسوعۃ میں ہے۔قال [الشافعی آ] و ان لم یقض علیه بالمئتین الا بعد حولها ، فعلیه أن یخرج منها خمسة دراهم ثم یقضی علیه السلطان بما بقی منها . (موسوعۃ امام شافعی ،باب الدین مع الصدقۃ ، ج رابع ،ص ۱۸۰، نمبر ۲۸۸ میارت میں ہے کہ دوسودرہم قرض ہواور دوسودرہم اس کے پاس موجود ہوتو سب کی زکوۃ پانچ درہم لا

ع ولنا انه مشغول بحاجته الاصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة ( ۵۹ ) و ان كان ماله اكثر من دينه زكى الفاضل اذا بلغ نصابا في إبالفراغة عن الحاجة

زم ہوگا۔

الدین مثله الدین مع الدین مع العددة جرابع م الانه یا کل منه و ینکح فیه (سنن میسیمی ، باب الدین مع العددة جرابع م الانه یا کل منه و ینکح فیه (سنن میسیمی ، باب الدین مع العددة جرابع می الانه یا کل اس اثر میس می نصاب کا ما لک ہے کہ وہ آدمی زکوة واجب ہوگی در کا وجہ سے زکوة واجب ہوگی۔

ترجمه: ٢ اور ہماری دلیل ہے ہے کہ وہ مال اسکی حاجت اصلیہ میں مشغول ہے اسلئے بیمال معدوم شار ہوا، جیسے وہ پانی جو بیاس بجھانے کے لئے متحقق ہو گیا ہو، اور جیسے روز مرہ کے استعمال کے اور کام کے کپڑے۔

تشریح: کہ اسکے پاس نصاب کا مال تو ہے، لیکن قرض میں مشغول ہے، اس کوقرض دینا ہے تو گویا کہ اس کے پاس نصاب کا مال ہے بی نہیں۔ اسکی تین مثالیں پیش کررہے ہیں [۱] جیسے کسی کے پاس تصور اسما پانی ہولیکن ایسے صحرامیں ہو کہ وہاں دور دور تک پانی نہ ہواب اس پانی ہے بی نہیں اس کئے وہ تیم کر کے نماز پڑھے گا۔ [۲] دوسری مثال ہے ہے کہ دوزانہ پہننے کے کپڑے ہوں تو اگر چہ اسکے پاس نصاب کے برابر کپڑا ہے، لیکن اسکی اصلی ضرورت کے لئے کپڑا ہے اس گئے اس کپڑے میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ [۳] یا خدمت کرتے وقت پہننے کا کپڑا انصاب کے برابر ہے لیکن سے ماصلی ضرورت کے لئے کپڑا ہے اس گئے اس کپڑا ہے اسکے اس میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ جو چیز اصلی ضرورت کے لئے ہواس میں زکوۃ نہیں ہوگا۔ اسکے لئے اس میں زکوۃ نہیں ہوگا۔ اسکے لئے اش اسکے لئے جو مال ہوگا اس میں زکوۃ نہیں ہوگا۔ اسکے لئے اثر او پرگزرگیا۔

المعت: نام: برصنے والا مال معدوم: جوموجود ہولیکن اس کا کوئی اعتبار نہ ہو، یا ختم ہو چکا ہو۔ حاجت اصلی: جسکے بغیر زندگی گزار نا مشکل ہواس کو حاجت اصلیہ کہتے کہتے ہیں عطش: پیاسا ہونا۔ ثیاب البذلة: بذل معنی خرج کرنا، ثیاب البذلة: روز انہ استعال کا کیڑا۔ مھنة: خدمت کرنا، ثیاب المھنة: خدمت کے وقت یہننے کا کیڑا۔

ترجمه: (۵۹) اوراگراس کامال قرض سے زیادہ ہوتو زیادہ مال کی زکوۃ واجب ہوگی اگروہ نصاب تک پہنچ جائے۔

قرجمه : ل بشرطيكه ضرورت اصليه سي بهي فارغ مو

تشریح : مثلاکسی کے پاس چارسودرہم ہے اور اس کے اوپر دوسودرہم قرض ہے تو دوسودرہم قرض سے زیادہ ہے اور بیچا ندی کا

### ٢ والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة.

نصاب بھی ہے اس لئے اگر دوسری اصلی ضرورت پوری کرنے کے بعد دوسودرہم بیچ تو اس پر دوسودرہم کی زکوۃ فرض ہوگی۔اور باقی دوسودرہم قرض میں چلا گیا۔

وجه: (۱) اثر میں ہے عن ابن عباس و ابن عمر فی الرجل یستقرض فینفق علی ثمرته و علی اهله قال قال ابن عمر یبدأ بما استقرض فیقضیه و یزکی ما بقی،قال: و قال ابن عباس یقضی ما انفق علی الشمرة ثم یزکی ما بقی (سنن لیست معلوم ہواکہ پہلے قرض ادا ما بقی (سنن لیست معلوم ہواکہ پہلے قرض ادا کرے گا پھر جو بچ گا اگروہ نصاب تک پہنے جائے تو اس میں زکوۃ واجب ہوگی ۔ اور اگروہ نصاب تک نہ پہنے سکا مثلا قرض اداکر نے کے بعد ایک سونوے درہم ہی رہتا ہے اور ایک سونوے درہم نصاب سے کم ہے اس لئے اس پرزکوۃ فرض نہیں ہوگی۔

ترجمه: ۲ دین سے مرادوہ قرض ہے جسکا مطالبہ بندے کی جانب سے ہویہی وجہ ہے کہنذ راور کفارہ کا دین زکوۃ کونہیں روکے گا۔

تشریح: یہاں سے بیفصیل ہے کہ کون کون سے قرضوں کونصاب کے مال میں سے کم کیا جائے گا،اور کم کرنے کے بعد جو مال بیج وہ نصاب کے برابرا ہوتو زکوۃ واجب ہوگی اور نصاب سے کم رہ جائے تو زکوۃ واجب نہیں ہوگی

قرض تین قتم کے ہیں [۱] ایک تو وہ قرض ہے جسکا وصول کرنے والا اور مطالبہ کرنے والا بندہ ہو۔ جیسے عمر نے زید کوقرض دیا تو عمراس کا مطالبہ کرنے والا بندہ نہیں ہے بلکہ شریعت ہے۔ جیسے سی نے نذر مانی کہ فلاں کا م ہوگا تو پانچ درہم صدقہ کرونگا اور وہ کا م ہوگیا تو اس پانچ درہم کا مطالبہ کرنے والا بندہ شریعت ہے۔ جیسے سی نے نذر مانی کہ فلاں کا م ہوگا تو پانچ درہم صدقہ کرونگا اور وہ کا م ہوگیا تو اس پانچ درہم کا مطالبہ کرنے والا بندہ نہیں ہے ، تو الیا فیرے سے بندہ نہیں ہے ، تو الیا فیرے شریعت ہے ، اسی طرح کسی پرقتم کھانے کا کفارہ ہے تو اس کفارے کا مطالبہ کرنے والا شریعت ہے بندہ نہیں کیا جائے گا [۳] قرض جہ کا مطالبہ کرنے والا شریعت ہو بندہ نہ ہوتو یہ زکوۃ کے وجوب کونہیں رو کتا۔ اور اس کو مال نصاب سے کم نہیں کیا جائے گا یا نہیں ، اس بارے میں تیسرا ہے زکوۃ کا قرض ، یعنی کسی پرزکوۃ واجب ہوئی تھی وہ ادا نہیں کیا ۔ تو اس کو مال نصاب سے کم کیا جائے گا یا نہیں ، اس بارے میں اختلا ف ہے۔ امام زفر کے یہاں کم نہیں کیا جائے گا ، وہ فرماتے ہیں کہ زکوۃ کا مطالبہ کرنے والا بھی بندہ نہیں ہے شریعت ہے اس لئے اس سے زکوۃ نہیں رکے گی کیونکہ زکوۃ بھی نذر اور کفارے کے قرض کی طرح ہوگئی۔

اور حفیہ کی رائے میہ کے کہ زکوۃ کا مطالبہ کرنے والا بندہ ہے۔[ا] چرنے والے جانوروں میں مسلمانوں کا امام زکوۃ کا مطالبہ کرتا ہے اور فقراء کود یتا ہے۔ [۲] مال تجارت میں عاشرزکوۃ وصول کرتا ہے اور فقراء میں تقسیم کرتا ہے [۳] اور جو مال گھر کے اندر ہے جیسے سونا چاندی اسکے بارے میں سونے چاندی کے مالکوں کو تکم ہے کہ خود فقراء میں تقسیم کروتو گویا کہ مالک خود زکوۃ کا مطالبہ کرنے والا ہوا اور امام وقت کا نائب ہوا۔ ہرصورت میں زکوۃ کا مطالبہ کرنے والا بندہ ہے ، اس لئے اگر زکوۃ کا قرض موجود ہے تو قرض کے مطابق مال

## س ودين الزكواة مانع حال بقاء النصاب لانه ينتقص به النصاب وكذا بعد الاستهلاك.

کم کردیا جائے گا،اور کم کرنے بعد بھی نصاب تک مال بچ تو اس پرزکوۃ واجب ہوگی،اور کم کرنے کے بعد نصاب تک مال نہ بچ تو اس پرزکوۃ واجب ہوگی،اور کم کرنے کے بعد نصاب تک مال نہ بچ تو اس پرزکوۃ واجب نہیں ہوگی۔مثلا ایک آ دمی کے پاس چار سودر ہم ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، لیکن اس نے بچھے سال کا دوسو در ہم زکوۃ کی ادائہیں کی ہے اس لئے یہ دوسودر ہم کم ہوجائے گا اور صرف دوسودر ہم کی زکوۃ پانچ در ہم واجب ہوگا۔اور امام زفر کے یہاں زکوۃ کا قرض کم نہیں ہوگا،اس لئے پورے چار سودر ہم کی زکوۃ دس در ہم واجب ہوگا۔

قرجمه: س زکوة کا قرض نصاب کے باقی رہنے کی حالت میں زکوة کورو کنے والی ہے،اس لئے کہاس سے نصاب کم ہوجائے گا۔اورا یسے ہی ہلاک کرنے کے بعد۔

تشریح: یہاں سے زکوۃ کے قرض کی تین صورتیں بیان فرمارہے ہیں ،اور ہرایک کا حکم بیان فرمارہے ہیں۔۔اسکی تفصیل یہ ہے۔

[1] حال بقاء النصاب : ایک ہے پچھے نصاب کاباقی رہنا، جسکومصنف حال بقاء النصاب سے بیان فرمار ہے ہیں۔ مثلاً پچھلے سال ۱۹۰۵ء میں زید کے پاس دوسودرہم تھا، جس پر پانچ درہم زکوۃ واجب ہوتی تھی، اس نے اس زکوۃ کوادانہیں کیا جواس پرزکوۃ کا قرض رہا، اس سال ۲۰۰۱ء میں دوسودرہم ہی باقی رہانہ بڑھا اور نہ گھٹا، اور اس پرسال گزرگیا۔ تو اس سال کی زکوۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال کی زکوۃ کا قرض کم کردیا جائے تو اب اسکے پاس ایک سو پنچانوے [۱۹۵] درہم باقی رہتا ہے جو یا ندی کے نصاب دوسودرہم سے کم ہے اس لئے اس سال اس پرزکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

وجه: زکوة عام قرض کی طرح ہے اسکی دلیل پیا ترہے۔ سألت حسماد عن رجل بعث بز کاته مع رجل یدفعها الی السلطان فهلکت فی الطریق أتجزیء عنه ؟ قال .... لا تجزیء عنه و ان بلغت أیضا ، هی بمنزلة الدین . (مصنف عبدالرزاق، باب ضان الزکوة ، ج رابع ، ۲۹۲۳) اس اثر میں ہے کہ زکوة عام قرض کی طرح ہے۔ اورامام زفر کم خونکہ زکوة کا مطالبہ کرنے والا بندہ نہیں ہے اس لئے زکوة کا قرض کم نہیں کیا جائے گا، اس لئے ۲۰۰۲ ء میں بھی دوسودر ہم رہاں لئے ۲۰۰۲ ء میں بھی دوسودر ہم

[7] کندا بعد الاستهلاک : دوسراہے نصاب کو ہلاک کرنے کی صورت مثلاایک آدمی کے پاس ۱۰۰۵ یو میں دوسود رہم ہے، سال گزرنے کے بعداس پر پانچ درہم زکوۃ واجب ہوئی، اس نے اسکوادائہیں کیا جواس پرزکوۃ کا قرض رہا، بعد میں اس نے اس دوسو درہم کو جان کر ہلاک کردیا۔ ۲۰۰۱ ء میں دوبارہ دوسودرہم کا مالک بنااوراس پرسال گزرگیا، اب چونکہ اس نے ہلاک کیا ہے اسلئے زکوۃ معاف نہیں ہوئی، اور بندے کی جانب سے زکوۃ وصول کرنے کا مطالبہ باقی رہا، اس کئے ۲۰۰۲ یوسی جب دوسودرہم کا مالک بنا

## م خلافا لزفر فيهما. ٥ ولا بي يوسفٌ في الثاني على ما روى عنه

تو زکوۃ کے قرض کا پانچ درہم کم ہوگیا،اوراسکے پاس صرف[۱۹۵]ایک سوپنچانوے درہم باقی رہے جو چاندی کے نصاب سے کم ہے اس لئے اس پر ۲۰۰۲ء و کوۃ واجب نہیں ہوگا۔ یہ بنتہ قصض به النصاب : کامطلب میہ ہے کہ زکوۃ کا قرض کم کیا جائے گا،اس لئے الگے سال میں نصاب یورانہیں ہوگا،اس لئے زکوۃ واجب نہیں ہوگا۔

۔اس صورت [ کندا بعد الاستھلاک ] کے بارے میں حضرت امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ مال ہلاک کردیے کے بعد گویا کہ زکوۃ معاف ہوگئی تواس کا مطالبہ کرنے والا کوئی بندہ بھی نہیں رہا، اس لئے پچھلے سال کی پانچ درہم زکوۃ کم نہیں کی جائے گی اسلئے اسکے پاس پورے دوسودرہم رہے جونصاب ہے، اس لئے اس پراس سال [ ۲۰۰۲ء میں ] بھی زکوۃ واجب ہوگی ۔اورا کی دلیل بہہ کہ ذکوۃ ہوگی ۔اس صورت میں حضرت امام زفر بھی امام یوسف ؓ کے ساتھ ہیں کہ اسلامی زکوۃ واجب ہوگی ۔اورا کی دلیل بہہ کہ ذکوۃ کا مطالبہ کرنے والا بندہ نہیں ہے شریعت ہے، اس لئے پچھلے سال کے قرض زکوۃ کو کم نہیں کیا جائے گا، اور جب کم نہیں کیا گیا تو پورے دوسودرہم کے مالک بنے اسلئے زکوۃ واجب ہوگی۔

[<sup>m</sup>] یہ صورت مصنف نے ذکر نہیں کی: ۔تیسری صورت یہ ہے کہ نصاب پرسال گزرنے کے بعد زکوۃ ادانہیں کی ٹال مٹول کرتارہا کہ خود بخو دیال ہلاک ہوگیا ،اس صورت میں زکوۃ معاف ہوگئی،اوراس آ دمی پرزکوۃ کا قرض نہیں رہا،اس لئے اگلے سال نصاب کا مالک بنا تو یہ قرض کم نہیں کیا جائے گا،اس لئے وہ پورے دوسو درہم کا مالک رہا اسلئے اگلے سال اس پرزکوۃ واجب ہوگی ۔ یہ سسکہ: مسکہ نمبر ۵۵۵، حاشیہ لا میں گزر چکا ہے۔

ترجمه: ال دونول صورتول مين امام زفر كا ختلاف بـ

تشریح: یتفصیل گزرچکی ہے:۔اسعبارت کا حاصل بیہ ہے کہ چا ہے پچھلے سال کا نصاب ابھی بھی باقی ہویااسکو ہلاک کر دیا،اور دوبارہ دوسودرہم کا مالک ہواہودونوں صورتوں میں انکے یہاں زکوۃ کا مطالبہ کرنے والا بندہ نہیں ہے بلکہ شریعت ہے،اس لئے اس قرض کوا گلے سال کے نصاب میں کم نہیں کیا جائے گا،اس لئے مالک اگلے سال پورے دوسودرہم کا مالک بنااسلئے اس پراس کی بھی زکوۃ واجب ہوگی۔

ترجمه: ه حضرت امام ابو يوسف كااختلاف دوسر مسلمين بحبيا كماس سروايت بـ

تشریع : دوسرے مسلے سے مرادیہ ہے کہ زکوۃ واجب ہونے کے بعد مالک نے خود مال ہلاک کر دیا ہو، تو امام ابو یوسف گی رائے یہ ہے کہ مال ہلاک کرنے کے بعد اسکی زکوۃ معاف ہوگئ اس لئے وہ قرض اگلے سال میں کم نہیں کیا جائے گا ،اس لئے کہ نصاب ہلاک کرنے کے بعد بندے کی جانب سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ Y لان له مطالبا وهو الامام في السوائم ونائبه في اموال التجارة فان الملّاك نوّابه. (٢٠) وليس في دور السكني وثياب البدن واثاث المنازل ودوابّ الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكواة

ترجمه: ٢ اس كئے كەزكوة كامطالبه كرنے والاموجود ہے۔ چرنے والے جانوروں میں امام ہے۔ اور تجارت كے مالوں میں امام كے نائب ہیں، اس كئے كہ مال كے مالك بھى امام كے نائب ہیں۔

تشوریج: یہاں سے امام ابوضیفہ گی دلیل ہے۔ کہ زکوۃ کا مطالبہ کرنے والا بندہ ہے۔ [۱] باہر چرنے والے جانوروں میں ضلیفة السلمین کو حق ہے کہ وہ اسکی زکوۃ وصول کرے آیت میں صفور گوتھ دیا ہے کہ مالکوں سے اسکی زکوۃ وصول کرے آیت میں صفور گوتھ دیا ہے کہ مالکوں سے اسکی زکوۃ وصول کرے آیت ۱۰ اسورۃ التوبۃ ۹) اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوۃ کا مطالبہ کرنے والا بادشاہ ہے جو بندہ ہے ۔ عن ابن عباس قبال قبال دسول الله التوبۃ ۹) اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوۃ کا مطالبہ کرنے والا بادشاہ ہے جو بندہ ہے ۔ عن ابن عباس قبال قبال دسول الله علاقہ نہ جبل حین بعث المی الیمن .... أن الله قلد فوض علیهم صدفۃ تؤ خذ من أغنیائهم فتر دعلی علیہ المی النہم الموبۃ من المنائه اللہ قلد فوض علیهم صدفۃ تؤ خذ من أغنیائهم فتر دعلی علیہ الموب المجمل ہوا کہ السام الموبی بیاب اخذ الصدقة من المانی الفتیاء وحدث کا نوامی ۱۳۹۳ نہر ۱۳۹۱) اس صدیث میں ہے کہ مالداروں سے صدقہ لیاجائے اور غریوں میں تقیم کر المیان الموب کے الموب تا الموب الموبی کے باس سے گزرے گا تو عاشرا سکی زکوۃ کا مطالبہ کرنے والا بندہ ہے۔ اس الموب تا ہیں ہوتا ہے کہ مالیہ کرنے والا نود مالیہ کرکے قتراء میں تقیم کردے ۔ اس آیت میں اس جمل المیہ کود زکوۃ کے مالکہ نود نکوۃ دے جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ مطالبہ کرنے والا نود مالیہ المجن ہوتا ہوتی عنه و ان قسمها أجزی عنه و عنہ المیہ ہوتا کہ ان کورتو کو المطالب می علوم ہوا کہ مالکہ فورتھ کا مطالبہ کرتا ہے۔

لغت: مطالبا: مطالبا: مطالبہ کرنے والا ۔امام سے مراد خلیفہ وقت ہے، جنکو زکوۃ وصول کرنے کاحق ہوتا ہے۔ سوائم: سائمۃ کی جمع ہے، چرنے والے جانور ۔ملاک: مالک کی جمع ہے ۔ نواب: نائب کی جمع ہے۔ گویا کہ مال کا مالک زکوۃ وصول کرنے میں خلیفۃ المسلمین کے نائب ہیں۔

ترجمه: (۲۲٠) زکوة واجبنہیں ہے رہنے کے گھر میں، بدن کے کیڑے میں، گھر کے سامان میں، سواری کے جانور میں

،خدمت کے غلام میں اور استعال کے ہتھیا رمیں۔

قشریج: وہ چیزیں جوانسانی زندگی میں ضرورت کے لئے ہیں اور روزمرہ کے استعال میں آتی ہیں ان میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی، رہنے کا ایک گھر، یا پہننے کا کپڑا یا گھر کا سامان، یا سواری کا گھوڑا، یا خدمت کا غلام یا مجاہدین کے لئے استعال کا ہتھیاریہ حاجت اصلیہ میں داخل ہیں اس لئے انکی قیمت نصاب تک بھی پہنچ جائے تواس میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگریہ چیزیں خریدو فروخت کے لئے ہوتو پھراسکی قیمت میں زکوۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ بیجاجت اصلیہ سے خارج ہوئی۔

وجه: (١) حاجت اصليه كي چيزول مين شريعت زكوة واجب نهين كرتى بر٢) حديث مين بر سمع ابا هريوة عن النبي عَلَيْكُ قَالَ خير الصدقة ماكان عن ظهر غني وابدأ بمن تعول (بخارى شريف،باب لاصدقة الاعن ظهرغني ٩٢ انمبر ۱۴۲۲)اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ ضرورت سے زیادہ ہونے کے بعد زکوۃ واجب ہوگی۔ (۳)عن ابھی ہویو ۃ عن النہی عالیہ قال ليس على المسلم صدقة في عبده و لا في فرسه (بخارى شريف، باب ليس على المسلم في عبره صدقة، ص٢٣٧، نمبر ۲۲ ۱۳ ۱۸ ارمسلم شریف، باب لا زکوة علی المسلم فی عبده وفرسه صدقة ، کتاب الزکوة ،ص ۳۱۷ نمبر ۲۲۷ تر ۲۲۷ )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدمت کے غلام اور سواری کے گھوڑ ہے میں زکوہ نہیں ہے۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ چیزیں لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ انہیں براویر کی تمام ضروریات کی چیزوں کوقیاس کرلیں (۴) حدیث میں ہے عن علی قبال زهیرا حسبہ عن النہی علیہ ... و في البقر في كل ثلاثين تبيع و الاربعين مسنّة وليس على العوامل شيء (ابوداوَوشريف،باب في زكوة السائمة ص ۲۲۸ نمبر ۱۵۷۲) اس حدیث میں ہے کہ جو جانور کھیتی کے کام آتا ہواس میں زکوۃ واجب نہیں ہے(۵)عن عمر ابن شعیب عن ابيه عن جده عن النبي عَلَيْ قال ليس في الابل العوامل صدقة (دارقطني ٢ باليس في العوامل صدقة ج ثاني ص ۸۸نمبر۱۹۲۱)ان احادیث سےمعلوم ہوا کہ وہ جانور جوروزمرہ کے کام آتے ہیں اورضرورت کی چیز ہے مثلا ہل جوتنا اورسواری کرنا اس میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ (۲) گھر اور غلام اور گھوڑ احاجت اصلیہ میں ہیں اسکی دلیل بیا ترہے . عن سعید بن جبیر قال : يعطي الزكوة من له الدار و الخادم و الفرس . (مصنف ابن الي شية ،باب ٧٧، من لد داروخادم يعطي من الزكوة ، ج ثانی، ص۲۰۸، نمبر۱۱۰۸۱) اس اثر میں ہے کہ جسکے پاس رہنے کا گھر ہواور خادم ہواور گھوڑا ہوتو اس کوزکوۃ دی جاسکتی ہے، اس کئے کہ بیسب ضرورت اصلی میں داخل ہے۔

اصول: حاجت اصليه كى چيزوں ميں زكوة واجب نہيں ہے۔

لغت: دورالسكنى : وه گهر جس مين آدمی بسيرا كرتا هو، اثاث : گهر كاسامان ، فرنيچر ـ دواب: دابة كی جمع بے ، جانور ـ سلاح: تهميار ـ الله الله المشغولة بالحاجة الاصلية وليست بنا مية ايضا ع وعلى هذا كتب العلم لاهلها والات المحترفين لما قلنا (٢١) ومن له على الخردين فجحده سنين ثم قامت به بينة لم يزكه لما مضى »

ترجمه : ١ اس ك كه يد چيزي حاجت اصليه مين مشغول بين اور برا صف والى بهي بين بين ـ

تشریح: یه چیزیں حاجت اصلیه میں سے ہیں۔اور بڑھنے والی بھی نہیں ہیں،۔شریعت تین طرح کی چیزوں کو بڑھنے والی کہتی ہے [۱] سونا اور چاندی ،ان کو پیدائش طور پر بڑھنے والا مانتی ہے ،انکی تجارت نہ بھی ہوتب بھی یہ بڑھنے والی چیز ہے [۲] تجارت کی چیز ۔[۳] سال کا اکثر حصہ چرکر زندگی گزار نے والے جانور۔ یہ بڑھنے والی چیزیں ہیں ان میں زکوۃ واجب ہوتی ہے،اوراو پر کی چیزیں ان میں سے نہیں ہیں اس لئے یہ بڑھنے والی یعنی نامی نہیں ہیں اور ان میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

ترجمه: ٢ اس قاعدے پر عالموں کے لئے علم کی کتابیں،اورحرفت کرنے والے کے لئے اسکے آلات [میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

قشريج: جوعالم ہيں پڑھنے کی کتابيں انکے لئے حاجت اصليہ ميں ہيں اس لئے اس ميں زکوۃ واجب نہيں ہوگی، اس طرح جو لوگ حرفت کرتے ہيں تو حرفت کے آلات انکے لئے حاجت اصليہ ميں سے ہيں، مثلا حلوائی کے لئے دیکیں، یابڑھئی اور گھڑی ساز کے لئے انکے آلات حاجت اصليہ ميں ہيں اس لئے ان ميں زکوۃ واجب نہيں ہوگی۔

**ترجمه**: (۲۱) کسی آدمی کا دوسرے پرقرض ہواوروہ کئی سال تک اٹکارکر تارہے پھراس پر گواہ قائم کیا تو پیچھلے سالوں کی زکوۃ ندوے ہے۔

تشریح: بیمسکلہ مال صارکا ہے جسکے تحت آٹھ جزئی ذکر کررہے ہیں۔ صارکا مطلب بیہ ہے کہ مالک کا مال کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے جس سے ملنے کی امیر نہیں ہے اور نہ کوئی گواہ ہے یا کوئی قرینہ ہے کہ اس سے مال وصول کیا جاسکے، اسی حال میں کئی سال گزر گئے، پھرا چانک گواہ مل گیایا کوئی سبب ہاتھ آگیا جسکی وجہ سے وہ مال مالک کوئل گیا تو پچھلے سالوں کی زکو قادانہیں کرے گا، جب سے مال ملا ہے اس وقت سے زکو قشروع ہوگی۔

وجه: (۱) يمال اگرچه ما لک کا جه کين اس پر ما لک کا تصرف نهيں ہے بلکدا سے ذہن ميں توبيہ که يم مال اس کول بئ نهيں پائے گايمال ختم ہوگيا، يہ تواچا نک کيے ل گيا! اور تصرف نهيں رہا تو مال کو بڑھانے کی شکل نہيں رہی ، اور پہلے گزر چکا ہے کہ زکوۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے کہ اس کو تجارت وغيره کے ذريعہ سے بڑھا يا جا سکتا ہو، مال نامی ہو، اور بيمال نامی نہيں ہے اسلنے پچھلے سال کی ذکوۃ اس پر واجب نہيں ہوگی (۲) اس اثر ميں اس کا ثبوت ہے ۔ عن ابن عسمر قال زکوا ما کان فی ايد کم و ما کان من دين في ثقة فھو بسمنز لة ما فی ايديکم ، و ما کان من دين ظنون فلا زکوۃ فيه حتى يقبضه ۔ (سنن يہي ، باب زکاۃ في ثقة فھو بسمنز لة ما في ايديکم ، و ما کان من دين ظنون فلا زکوۃ فيه حتى يقبضه ۔ (سنن يہي ، باب زکاۃ

#### ل معناه صارت له بينة بان اقر عند الناس ع وهي مسألة المال الضمار

**اصول**: مال ضارمیں پچھلے سالوں کی زکوۃ نہیں ہے۔ مال ہاتھ آنے کے بعد زکوۃ شروع ہوگ۔

شرح: کسی آدمی کا دوسرے پر قرض تھا وہ کئی سال تک قرض کا انکار کرتا رہا، اور مالک کے پاس اسکا گواہ بھی نہیں تھا کہ گواہی دلوا کر قاضی سے قرض کا فیصلہ کر وائے اسی حال میں مثلا پانچ سال گزرگئے، پانچ سال کے بعد مقروض نے کسی کے پاس قرض کا اقرار کیا قرار کیا اوروہ گواہ بن گیا اور قاضی کے پاس فیصلہ کروا کر دوسودرہم وصول کیا تو اس پانچ سال کی زکوۃ واجب نہیں ہوگی، جب سے درہم وصول ہوا ہے اس وقت سے زکوۃ واجب ہوگی ۔ کیونکہ اس مال سے مایوس ہوگیا تھا اور اب اس کو مال حاصل ہوا ہے، اس لئے اب سے زکوۃ شروع ہوگی۔

ترجمه: ل قامت بربینة کامعنی میر ہے کہ اسکے لئے گواہ حاصل ہو گیااس طرح کہ مقروض نے لوگوں کے پاس قرض کا اقرار کرلیا۔

تشریح: بیایک سوال کا جواب ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جب مالک کے پاس گواہ پہلے تھائی نہیں تواب گواہ کیسے ہوگیا؟ تواس کا جواب دیا کہ اب مقروض نے کسی کے پاس اقرار کیا کہ فلاں کا مجھ پرقرض ہے، جسکی وجہ سے وہ آدمی اب گواہ بن گیا۔

ترجمه: ٢ يمال ضاركا مسلم بـ

تشریح : فرماتے ہیں کمتن میں جومسکہ بیان کیا جارہاہے وہ مال ضار کا مسکہ ہے۔ضار کا ترجمہ ہے وہ مال جوغائب ہواور

ا سکے ملنے کی امید نہ ہو۔ ضار کی تشریح ، اور دلائل او پر ذکر کر چکا ہوں ،اس کو دکیھ لیں۔

ترجمه: س اسبارے میں امام زفر اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔

**تشریح** : حضرت امام زفر اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ مال صار میں پچھلے سالوں کی بھی زکوۃ ہے۔ یعنی جو مال کسی کے ہاتھ میں ہو یا ایسی جگه ہو کہ اسکے ملنے کی امید نہ ہوتب بھی جب وہ مال حاصل ہو گیا تو پچھلے سالوں کی زکوۃ واجب ہوگی ۔موسوعۃ میں لمبی عبارت کا كُرُابِيبٍ ـ قال الربيع القول الآخر اصح القولين عندي ، لان من غصب ماله أو غرق لم يزل ملكه عنه . و هو قول الشافعي ﴿ ر موسوعة امام شافعي: بابزكاة الدين، جرابع، ١٨٥٠ نمبر ١٨٥٨) اس عبارت ميس ٢ كه مال غصب کرلیا ہویا ڈوب گیا ہواور ملنے کی امید نہ ہو پھر بھی چونکہ ملکیت مالک کی ہی برقر ارر ہی اس لئے پچھلے سالوں کی بھی زکوۃ واجب ہوگی ـ اسعبارت ميں بھی ہے۔قال الشافعی و هكذا لو كان على رجل مال أصله مضمون ، أو أمانة فجحده أياه و لا بينة له عليه ، أو له بينة غائبة لم يقدر على أخذه منه بأي وجه ما كان الأخذ . قال الربيع : فاذا أخذه زكاه لـمـا مـضـي عـليـه مـن السنين ، وهو معني قول الشافعيُّ (موسوعة امام شافعي: بابز كاة الدين، ح رابع ، ص ١٨٥، نمبر ۴۳۱۲) اس عبارت میں بھی ہے کہ مال کاا نکار کر دیا ہو پھر بھی ملکیت چونکہ اسکی برقر ارہے اسلئے بچھلے سالوں کی زکوۃ واجب ہوگی۔ **9جه** : (۱) اس دوران مال کی ملکیت ما لک ہی کی برقرار ہے اس لئے زکوۃ واجب ہوگی ، بیاور بات ہے کہاس مال پراس کا تصرف نہیں ہے، تو جیسے مسافر گھرسے دورر ہتا ہے اور مال براس کا تصرف نہیں رہتا ہے پھر بھی ملکیت کی وجہ سے زکوۃ واجب ہوتی ہے اسی طرح یہاں جا ہے تصرف نہیں کرسکتا ہے؛ لیکن ملکیت ہے اس لئے زکوۃ واجب ہوگی ۔ (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ قسلست للقاسم بن محمد ان لنا قرضا و دينا فنز كيه قال : نعم ، كانت عاشةٌ تأمرنا أن نزكي ما في البحر و سألت سالما فقال مثل ذالك \_( مصنف ابن الى شيبة ، باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأ خذالي بومين فليز كه ، ح ثاني ، ص٠٩٠، نمبر ١٠٢٥)اس اثر میں ہے کہ مال سمندر میں بھی ہوتب بھی زکوۃ واجب ہوگی۔ (٣)اس اثر میں بھی ہے . ان عمر " قال لرجل : اذا حلت الصدقة فاحسب دينك و ما عندك فاجمع ذالك جميعا ثم زكه ـ (مصنف ابن الي شية ، باب وما کان لایستقریعطیہ الیوم ویأ خذالی یومین فلیز کہ، ج ثانی ، ص ۸۹، نمبر۱۰۲۵) اس اثر میں ہے کہ سارے دین کا حساب کر کے زکوۃ دے دے۔

ترجمه: س مال ضاريس سے [7] كم شده مال ہے [س] بھا گا ہواغلام ہے[س] اوروہ جانور جو بہك كركم ہوگيا ہو [۵] وه مال

# مصادرة في ووجوب صدقة الفطر بسبب الأبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف

جس کوکسی نے غصب کرلیا ہوبشر طیکہ غاصب پر گواہ نہ ہو [۲] اوروہ مال جو سمندر میں گر پڑا ہو [۷] اوروہ مال جس کوجنگل میں فن کیا ہوجبکہ اس کی جگہ بھول گیا ہو [۸] اوروہ مال جسکو بادشاہ نے مالک سے جدا کرلیا ہو۔

تشریح: متن کے ساتھ یہ آٹھ قتم کے مال ہیں اور سب اسی اصول پر ہیں کہ مالک کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور اسکے واپس آنے کی امیر نہیں ہے پھر چند سال کے بعد اچا تک وہ مال مالک کوئل گیا تو پچھلے سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔۔وہ مال یہ ہیں [1] مقروض نے قرض لیا اور انکار دیا اور اسکے خلاف گواہ نہیں ہے، اور اسکے پانے کی امیر نہیں ہے۔ گئی سال کے بعد اچا تک مال مل گا۔

[۲] المال المفقو د: مال گم ہوگیا، اوراسکے پانے کی امید نہیں ہے۔ کئی سال کے بعدا جا نک مال مل گیا۔۔مفقو دکامعنی ہے گم ہوگیا۔ [۳] آبن : غلام بھاگ گیا، اوراسکے پانے کی امید نہیں ہے۔ کئی سال کے بعدا جا نک غلام مل گیا۔۔ آبن کامعنی ہے بھاگ گیا۔ [۴] الضال : غلام بہک کر گم ہوگیا، اوراسکے پانے کی امید نہیں ہے۔ کئی سال کے بعدا جا نک غلام مل گیا۔۔ضال : گمراہ ہو جانا، بہک جانا۔

[2] المغصوب: کسی نے مال غصب کرلیا،اوراس پر بینہ بھی نہیں ہے،اوراسکے پانے کی امید نہیں ہے۔ کئی سال کے بعدا چانک مال مل گیا۔

[۲] المال الساقط فی البحر: مال سمندر میں گر گیا، اورا سکے پانے کی امید نہیں ہے۔ کئی سال کے بعدا جا نک مال مل گیا۔ [2] المدفون فی المفازة: مال جنگل میں دفن کر دیا اوراسکی جگہ بھول گیا، اورا سکے پانے کی امید نہیں ہے۔ کئی سال کے بعدا جا نک مال مل گیا

[^] اخذہ السلطان مصادرۃ: مصادرۃ کا ترجمہ ہے اصرار کر کے لینا، یعنی باشاہ کا کوئی حق نہیں تھاویسے ہی اصرار کرکے، یاز بردسی کر کے لیااب اسکے پانے کی امیر نہیں ہے۔ گئی سال کے بعدا جانک مال مل گیا۔

ان آٹھوں صورتوں میں حنفیہ کے نزدیک پیچیلے سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہے ملنے کے بعد سے زکوۃ شروع ہوگی۔اورامام شافعی اور امام زفر کے نزدیک پیچیلے تمام سالوں کی زکوۃ واجب ہوگی۔۔امام شافعی کا قول قدیم بیہ ہے کہ پیچیلے سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ ترجمہ: ۵ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے بارے میں غلام کے بھاگنے کے سبب سے،اور بہک کرگم ہونے کے سبب سے،اور جس غلام کوغصب کیا ہواسی اختلاف برہے۔

تشریح: [ا] غلام بھاگ گیا، [۲] یاغلام بہک کرگم ہوگیا، [۳] یاغلام کوکسی نے غصب کرلیاان غلاموں کو واپس لانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس حال میں چندسال گزر گئے، پھراچا تک یہ تینوں قتم کے غلام ل گئے تو غلام کے ان چندسالوں کا صدقة الفطر

Yلهما ان السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل  $\mathcal{L}$ ولنا قول على لا زكواة في مال الضمار  $\mathcal{L}$ ولان السبب هو الـمال النامي ولانماء الابالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه  $\mathcal{L}$ وابن السبيل يقدر بنائبه

ما لک پرواجب ہوگایا نہیں اس بارے میں پیچیلے مسئلے کی طرح اختلاف ہے۔ حفیہ کے یہاں پیغلام بالکل مفقود ہیں اس لئے پیچیلے سالوں کا صدقة الفطر واجب نہیں ہوگا۔اورامام شافعیؓ اورامام زفرؓ کے یہاں چونکہ مالک کی ملکیت رہی ہے اس لئے پیچیلے سالوں کا بھی صدقة الفطر واجب ہوگا۔

ترجمه : ٢ امام زفرُ اورامام شافعيُّ كى دليل مديم كه، زكوة كاسب [ملكيت مِتَقَقَ ہے اور قبضے كا فوت ہونا واجب ہونے ميں مخل نہيں ہے، جيسے كه مسافر كامال -

تشریح: ان دونوں حضرات کی دلیل ہیہے کہ زکوۃ کا سبب ملکیت ہے اوروہ موجود ہے اس لئے زکوۃ واجب ہوگی، باقی رہا کہ اس مال پر قبضہ نہیں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ مسافر کا مال گھر پر ہوتا ہے اور اسکا مال پر قبضہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی اس کے مال پرزکوۃ واجب ہوتی ہے اسی طرح یہاں بھی زکوۃ واجب ہوگی۔

لغت: سبب سے ملکیت مراد ہے۔ ید: کامعنی ہے، قبضہ، تصرف کاحق ۔ ابن السبیل: راستے کابیٹا، مراد ہے مسافر۔

ترجمه: کے ہماری دلیل حضرت علی کا قول ہے کہ مال صار میں زکوۃ نہیں ہے۔ حضرت علی کا قول ہے ہے۔ قال ابو عبید فی حدیث علی گفی الرجل یکون له الدین الطنون قال یز کیه لما مضی اذا قبضه ان کان صادقا۔ (سنن بیہی ،باب زکاۃ الدین اذاکان علی معسر اُوجاحد، جرابع میں ۲۵۲، نمبر ۱۲۳ کے مصنف ابن ابی شیبۃ ،باب و ماکان لایستقر یعطیہ الیوم و یا خذالی یومین فلیز کہ، ج ثانی میں مسم ۱۳۵۹، نمبر ۲۵۲۱) اس اثر میں ظنون کا ترجمہ ہے کہ جس قرض کے بارے میں شک ہو کہ وہ نہیں ملے گا اس میں گزشتہ سالوں کی زکوۃ نہیں ہے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کرلیا جائے ، یعنی قبضہ کے بعد زکوۃ شروع ہوگی۔

قرجمه: ٨ اوراس لئر بھی که زکوة کا سبب بڑھنے والا مال ہے اور تصرف پر قدرت کے بغیر بڑھنانہیں ہوگا، اور تصرف پراس کو قدرت ہے نہیں۔

تشریح : زکوۃ واجب نہ ہونے کی یہ دلیل عقلی ہے، کہ زکوۃ کا سبب بڑھنے والا مال ہے، اور مال اس وقت بڑھے گا جب اس پر تصرف کرنے اور بیچنے خریدنے کی قدرت ہو، اور مال ضار پر تو تصرف کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے اس لئے وہ مال بڑھے گا کیے! اس لئے اس پر زکوۃ بھی واجب نہیں ہونی چاہئے۔

قرجمه: ٩ اورمسافراين نائب كذريعساي مال پرتصرف كى قدرت ركتاب-

ول والمدفون في البيت نصاب لتيسير الوصول اليه الوفي المدفون في الارض اوالكرم اختلاف المشائخ ١٢ ولو كان الدين على مقرٍّ ملئ اومعسر تجب الزكواة لا مكان الوصول اليه ابتداء او بواسطة التحصيل

تشریح: بیام شافتی گے استدلال کا جواب ہے کہ مسافر گھرسے باہر ہے اسلنے اسکوا پنے مال پر خود تصرف کرنے کا اختیار تو نہیں ہے کی مسافر گھرسے باہر ہے اسلنے اسکوا پنے مال پر خود تصرف کرنے کا اختیار ہے اس کے مال ہے کہ مسافر گئی ہوگی۔ میں زکوۃ واجب ہوگی، اور مال ضار میں مالک کو بالکل تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے اس لئے اس میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

ترجمه: اورجومال گھر میں مدفون مووہ نصاب ہے کیونکہ اس مال تک پہونچنا آسان ہے۔

تشریح: اتنے بڑے جنگل میں تو کہاں تلاش کرے گا!لیکن گھر میں مال فن ہوتو پورے گھر کو کھود کر نکالنا آسان ہے اس لئے یہ مال ضارنہیں ہے اس لئے یہ مال ضارنہیں ہے اس لئے یہ نصاب کا مال ہے اور اس میں زکوۃ واجب ہوگی۔

**وصول**: کاترجمہ ہے مال کا حاصل کرناممکن ہو۔

قرجمه: ال اوراني زمين ميں يا إن باغ ميں مرفون موتواس ميں مشائخ كا ختلاف ہے۔

تشریح: اپنی زمین میں یا پنج باغ میں مال فن کیا ہوا ورجگہ بھول گیا تو یہ مال ضار ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے۔ جن حضرات نے فر مایا کہ یہ مال ضار ہے انکی دلیل ہیہ کہ زمین اگر چواس کے قبضے میں ہے کین اتنی بڑی زمین کو کھو دنا اور تلاش کرنا آسان نہیں ہے اس میں حرج ضرور ہے، اس لئے یہ جنگل میں فن کرنے کی طرح ہے اور یہ مال ضار نہیں ہے، انکی دلیل ہیہ ہے کہ زمین اور باغ اس کے قبضے کی ہے اس لئے اس کو کھو دکر زکال سکتا ہے، چاہے دریہ گلے اس لئے یہ مال ضار نہیں ہے، اور زکوۃ واجب ہوگی ۔۔ کرم: کا معنی ہے انگور کا باغ۔

ترجمه: ۱۲ اوراگر قرض ایسآ دمی پر ہوجوا قرار کرنے والا ہو مالدار ہویا تنگدست تو زکوۃ واجب ہے اس لئے کہ مال کا وصول کرناممکن ہے شروع میں یا حاصل کرنے کے واسط سے۔

تشریح: یہاں سے پانچ قتم کے مقروض کا حکم بیان فرمارہے ہیں۔اس میں سے پہلا بیہ ہے کہ ایسے آدمی پرقرض ہے کہ وہ قرض کا قرار کرتا ہے اب اگر وہ مالدار ہے تو ابھی تو وصول نہیں کرسکتا کا قرار کرتا ہے اب اگر وہ مالدار ہے تو ابھی تو وصول نہیں کرسکتا ہے۔ اس لئے اس میں زکوۃ واجب ہے۔۔ملی ء: مالدار۔معسر: کیکن مقروض کو کمانے کہے گا اور اسکی کمائی میں سے وصول کرسکتا ہے۔ اس لئے اس میں زکوۃ واجب ہے۔۔ملی ء: مالدار۔معسر: تنگدست بخصیل: کمائی کرنا۔

وجه: (١) عن ابن عمر قال زكوا ما كان في ايدكم و ما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في ايديكم ، و

سل و كذا لو كان على جاحدو عليه بينة او علم به القاضى لما قلنا مل ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند ابى حنيفة لان تفليس القاضى لا يصح عنده 16 و عند محمد لا يجب لتحقق الافلاس

ما كان من دين ظنون فلا زكوة فيه حتى يقبضه \_ (سنن يهقى، باب زكاة الدين اذاكان على معمر أوجاحد، حرائح، ص ۲۵۲، نمبر ۲۲۲ كرمصنف ابن الى شيبة ، باب وماكان لا يستقر يعطيه اليوم ويأ خذالى يومين فليزكه، ح ثانى، ص ۲۸۹، نمبر ۱۰۲۵) اس اثر ميں ہے كہ قابل اعتماد آدمى پر قرض ہوتو گويا كه وه مال آ كي ماتھ ميں ہے اس لئے اس ميں زكوة دو. (۲) عن الحسن قال : سئل على شعن الرجل يكون له الدين على الرجل قال : يزكيه صاحب المال فان توى ما عليه و خشى أن لا يقضى قال : يمهل فاذا خرج أدى زكاة ماله. (مصنف ابن الى شيبة ، باب وماكان لا يستقر يعطيه اليوم ويا خذالى يومين فليزكه، ح ثانى، ص ۲۸۹، نمبر ۱۰۲۵) اس اثر ميں ہے كةرض ملنے كى اميد ہوتو وصول كے بعدسب كى زكوة اداكر \_ \_

**اصول** : جس قرض کے وصول ہونے کی امید قوی ہوتو اس میں پچھلے سال کی زکوۃ واجب ہے۔البتہ قرض وصول ہونے کے بعد پچھلے سالوں کی زکوۃ اداکرے۔

ترجمه: ۱۳ ایسی، اگرانکارکرنے والے پرقرض ہواوراس کے خلاف گواہ ہو، یا قاضی جانتا ہو [توزکوۃ واجب ہے]اس دلیل کی بناجوہم نے کہا۔

تشریح : قرض ایسے آدمی پرہے جوقرض کا افکار کرتا ہے، کیکن مالک کے پاس اس کے خلاف گواہ موجود ہے، یا قاضی جانتا ہے کہ اس مقروض پر فلاں کا قرض ہے تو دونوں صور توں میں قاضی سے فیصلہ کروا کر مال وصول ہونے کی قوی امید ہے، اس لئے یہ مال ضمار نہیں ہے اسلئے اس میں پچھلے سالوں کی بھی زکوۃ واجب ہوگی۔۔ جاحد: افکار کرنے والا۔ بینۃ : گواہ۔

ترجمه: ۱۲ اوراگرایسے آدمی پر قرض ہے کہ وہ اقرار کرتا ہے کین مفلس ہے تو وہ امام ابوحنیفیڈ کے نزدیک نصاب ہے، اس لئے کہ قاضی کامفلس قرار دینا انکے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

فت رہیں ہوجاتا، کیونکہ مال آئے گا تو قرض دینے والا اپنا قرض وصول کرسکتا ہے۔ اس لئے کسی آ دمی کے اوپر قرض ہے۔ اس لئے حسب ہوجاتا ، کیونکہ مال آئے گا تو قرض دینے والا اپنا قرض وصول کرسکتا ہے۔ اس لئے کسی آ دمی کے اوپر قرض ہوجواس کا قرار تو کرتا ہے کین قاضی نے اس کومفلس اور غریب قرار دیا ہے تب بھی مالک پر اس زمانے کی زکو ہ واجب ہوگی ، کیونکہ اس کا مال ضار نہیں ہوا کیونکہ جب می ملک گا تو مالک اپنا مال اس سے وصول کرسکتا ہے۔ اثر گزرا کہ امید کے مال میں زکو ہواجب ہوتی ہے۔

ترجمه: ۱۵ اورامام مُرِّكَ كِنزديك زكوة واجب نهيس هوگى الكيزديك قاضى كے فلس قراردينے سے فلس متحقق هونے كى

عنده بالتفليس آل وابو يوسف مع محمد في تحقق الافلاس ومع ابي حنيفة في حكم الزكواة رعاية لجانب الفقراء (٢٢) ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكواة الاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة

جہسے۔

تشویح: حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک بیہ ہے کہ قاضی نے کسی کو مفلس ہونے کا فیصلہ کر دیا تو وہ زندگی بحر مفلس ہی رہے گا، اس سے قرض کا وصول ہونا ناممکن ہے، اس لئے مالک کا مال مال ضار کی طرح ہوگیا، اس لئے اس قرض پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

الغت: مفلس: قاضی کامفلس بنانا ،غریب قرار دینا۔ اس سے ہے تفلیس ، اوراس سے ہے افلاس۔

ترجمه: المستحد الم البوليسفُ افلاس كِ تحقق ہونے ميں امام محمد كساتھ ہيں اور زكوة كے تكم ميں امام البوحنيفَد كسساتھ ہيں اور زكوة كے تكم ميں امام البوحنيفَد كسساتھ ہيں فقراء كى جانب كى رعايت كرتے ہوئے۔

تشریح: قاضی کسی کومفلس قرار دے دیتو وہ ہمیشہ کے لئے مفلس شار کیا جائے اس بارے میں توامام ابو یوسف جھی امام محمد کے سے میں سے میں ہوتو ساتھ ہیں۔ کیونکہ ایک یہاں بھی قاضی کے مفلس قرار دینے سے ہمیشہ کے لئے مفلس شار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے مفلس پر قرض ہوتو مالک پر پچھلے سالوں کی زکوۃ واجب ہوگی کیونکہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے ، اس زکوۃ کے بارے میں امام ابویوسف ؓ امام ابو صنیفہؓ کے ساتھ ہیں۔

ترجمه: (۲۲۲) کسی نے تجارت کے لئے باندی خریدی پھراسکے لئے خدمت کروانے کی نیت کر لی تواس کی زکوۃ ختم ہوجائے گی۔

قرجمه : ل كونكمل كساته نيت بهي متصل موكى ، اوروه بي تجارت كوچيور نار

تشریح: باندی اس نیت سے خریدی تھی کہ اس سے تجارت کروں گا کیکن خرید نے کے بعد نیت بدل گئی اور اب اس کواپنی خدمت میں رکھنے کا ارادہ کرلیا تو اب زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

وجه : (۱) پہلے گزرچکا ہے کہ خدمت کی باندی میں زکوۃ نہیں ہے، اور یہ باندی اب خدمت کی ہوگئ اس لئے اب زکوۃ نہیں ہوگ۔ (۲) خدمت کی نیت کے ساتھ عمل بھی ہو گیا کہ اس نے تجارت کرنا چھوڑ دیا، اس لئے زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ (۳) تجارت کے لئے ہوتب ہی زکوۃ واجب ہے اس کے لئے یہ آیت ہے ۔ یہ آیھا الذین ء امنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخر جنا لئے ہوتب ہی زکوۃ واجب ہے اس کے لئے یہ آیت ہے۔ یہ آیوں کے اللہ بیاری شریف، باب صدقۃ الکسب والتجارۃ ، سورۃ البقرۃ ۲)۔ (بخاری شریف، باب صدقۃ الکسب والتجارۃ ، سورۃ البقرۃ ۲۳، سورۃ البقرۃ ۲)۔ (بخاری شریف، باب صدقۃ الکسب والتجارۃ ، سورۃ البقرۃ کی اس

( ٢٢٣ ) وان نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنهاز كواة في لان النية لم تتصل بالعمل اذ هو لم يتجر فلم تعتبر ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا يصير المقيم مسافرا بالنية الا بالسفر

آیت میں سبتم سے مرادتجارت کر کے کمانا ہے (۳) اس حدیث میں ہے .عن سمرة بن جندب قال: أما بعد فان رسول الله علاق سبتم سے مرادتجارت کر کے کمانا ہے (۳) اس حدیث میں ہے ۔ (ابوداودشریف، باب العروض اذاکانت للتجارة صل فیما زکاۃ؟، ص ۲۳۰، نبر ۱۵۲۲، اس حدیث میں ہے کہ تجارت کے لئے مال ہوتو زکوۃ ہے۔ (۵) اس اثر میں بھی ہے کہ تجارت کے لئے موجب ہی زکوۃ واجب ہے ۔عن نافع عن ابن عمر قال: لیس فی العروض زکاۃ الا ما کان للتجارة . (سنن بہتی ، باب زکاۃ التجارة ، ج رابع ، ص ۲۲۹، نبر ۲۰۹۵ کے رمضف عبدالرزاق ، باب الزکاۃ من العروض ، ج رابع ، ص ۲۲۹، نبر ۲۳۹ کے رمضف عبدالرزاق ، باب الزکاۃ من العروض ، ج رابع ، ص ۲۲۹، نبر ۲۳۹ کے اس میں زکوۃ واجب نہیں ، بیاندی تجارت کے لئے نہیں رہی اس لئے اس میں زکوۃ واجب نہیں

ترجمه: (۲۲۳) اوراگراس کے بعد باندی کی تجارت کی نیت کی توجب تک اس کو بیچ نہیں تجارت کے لئے نہیں ہوگی، پھراسکی قیت میں زکوۃ ہوگی

تشریح: یه مسئله اس اصول پر ہے کہ جب تک عمل نہ کر ہے تہا نیت پر حکم نہیں گےگا۔ باندی کو خدمت کے لئے رکھ لیا اب باندی خدمت کی ہوگئ تجارت کی نہیں رہی اسلئے صرف تجارت کی نیت سے تجارت کے لئے نہیں ہوگی ، جب تک کہ عملی طور پر اس کو نیچ نہ دے، پھر بیجنے کے بعد باندی کی جو قیمت ہوگی اس میں زکوۃ واجب ہوگی۔

وجه : (۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عطاء فی الرجل یشتری المتاع فیمکث السنین یز کیہ قال: لا۔ (مصنف ابن ابی شبیۃ ، ما قالوا فی المتاع یکون عند الرجل یحول علیہ الحول ، ج الثانی ، ص ۲۰۸ ، نمبر ۱۲۸۱) اس اثر میں ہے کہ تجارت کا مال رکھ لے اور کئی سال تک تجارت نہ کر ہے تو اس پر زکوۃ نہیں ہے۔ (۲) اس اثر میں بھی ہے۔ سألت الجعفی عن رجل له طعام من أرضه یوید بیعه ، قد زکی أصله ؟ قال : فقال الشعبی : لیس فیه زکاۃ حتی یباع . (مصنف عبد الرزاق ، باب الشکاۃ من العروض ، ج رابع ، ص ۲۱، نمبر ۱۲۵۷) اس اثر میں ہے کہ گھر کے سامان میں صرف بیچنے کی نیت کر نے سے زکوۃ نہیں ہوگی جب تک اس کو نی نہدے۔

قرجمه: السلخ كه نيت عمل كے ساتھ مصل نہيں ہوئى اس لئے كه ابھى تجارت تو واقعى نہيں كرر ہاہے، اس لئے اس نيت كا اعتبار نہيں ۔ اسى لئے مسافر صرف نيت سے مقيم ہوجائے گا۔ اور مقيم صرف سفركى نيت سے مسافر نہيں ہوگا جب تك كه واقعی سفر نه شروع كرے۔ (٢٢٨) وان اشترى شيئاً ونواه للتجارة كان للتجارة ﴾ ل لا تصال النية بالعمل.

تشریح: یدرلیل عقلی ہے کہ نیت کے ساتھ مل بھی ہوتواس نیت کا عتبار ہے اور نیت کے ساتھ مل نہ ہوبلکہ مل نیت کے خلاف ہوتواس نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ باندی خدمت کررہی ہے اس زمانے میں تجارت کی نیت کی تو نیت مل کے خلاف ہے اس کے باندی تجارت کی نیت کی تو نیت مل کے خلاف ہے اس لئے باندی تجارت کے لئے شار نہیں کی جائے گی ، جب تک کہ فروخت نہ کردے ، فروخت کرے گا تو اب نیت اور عمل ساتھ ہوگئے اب اسکی قیمت میں زکوۃ واجب ہوگی ۔ اسکی مثال یہ ہے کہ ایک آ دمی سفر کررہا ہے ، اب اس نے پڑا وُڈ الا اورا قامت کی بھی نیت کی تو مقیم ہوجائے گا ، اب مقیم کی نماز پڑھے گا ، کیونکہ مل نیت کے مطابق ہوگیا ۔ لیکن اگر ریل میں جارہا ہے یا جہاز میں اڑ رہا ہے اور اقامت کی نیت کر اقامت کی نیت کی تو مقیم ہو اس میں ہوگا اور نہ قیم کی نماز پڑھے گا ، کیونکہ مل نیت کے مطابق نہیں ہوا ۔ اسی طرح مقیم صرف سفر کی نیت کر نے سے مسافر نہیں ہوگا اور نہ مسافر ت کی نماز پڑھے گا ، کیونکہ نیت سفر کی ہے اور عملا مقیم ہے ۔ ہاں سفر شروع کردے گا تو اب مسافر ہوجائے گا کیونکہ نیت اور عمل ایک طرح کے ہوگئے ۔

اصول: عمل نیت کے مطابق ہوتواس نیت کا عتبار ہے در زنہیں۔

ترجمه: (۲۲۴) اگر کسی چیز کوخریدااور تجارت کی نیت کی تووه چیز تجارت کے لئے ہوجائے گی۔

ترجمه : إنت عمل كساته مصل مونى وجس

تشریح: یہاں سے بیبیان کیاجار ہاہے کہ [۱] کون سی حرکت اور کون سائمل تجارت کی طرح ہے اور [۲] کون سائمل تجارت کی طرح نہیں ہے۔ جو عمل تجارت کی طرح ہے اسکے ساتھ تجارت کی نیت ہوتو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور مال تجارت کی ہوگا اور اس میں زکوۃ واجب ہوگی، اور جو عمل تجارت کی طرح نہیں ہے، [۳] یا کوئی عمل ہی نہیں ہے اس وقت تجارت کی نیت کرے گا تو چونکہ مل نیت کے موافق نہیں ہوا اس لئے اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ ان عبار توں میں تجارت کا ہونے کا مطلب بیہ کہاس میں زکوۃ واجب ہوگی۔

**9 جه**: اس اثر میں ہے کہ نیت کے ساتھ بیچنے کا عمل ہوتب ہی اس نیت کا اعتبار ہے اور بیچنے کا عمل یا بیچنے کی حرکت نہ ہوتو اس نیت کا اعتبار نہیں ہے ۔ اثر میہ ہے۔ سألت الجعفی عن رجل له طعام من أرضه یرید بیعه ، قد زکی أصله ؟ قال : فقال الشعبی : لیس فیه زکاة حتی یباع . (مصنف عبدالرزاق ، باب الشکاة من العروض ، ح رابع ، ص ۲۷ ، نمبر ۱۲۷ ) اس اثر میں ہے کہ گھر کے سامان میں صرف بیچنے کی نیت کرنے سے زکوۃ نہیں ہوگی جب تک اس کونیج نہدے۔

۔ صاحب هدایه بہال سات مثالیں پیش کررہے ہیں۔ ہرایک کی تفصیل دیکھیں۔

[1] کسی نے کسی چیز کوخریدااور تجارت کی نیت کی تو وہ چیز تجارت کی ہوجائے گی اور زکوۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ خریدنا خود تجارت کاعمل ہے اور نیت بھی تجارت کی ہوجائے گی۔ بیمثال باضابط تجارت کی ہے۔

ع بخلاف ما اذاورث ونوى للتجارة لانه لا عمل منه على ولو ملكه بالهبة او بالوصية او النكاح او الخلع او الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة عند ابى يوسف لاقترانها بالعمل

قرجمه: ٢ [٢] بخلاف جبکہ کی مال کا وارث ہوا اور تجارت کی نیت کی اسلئے کہ یہاں تو وارث کا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔

قشریح : مثلا زید باندی کا وارث ہوا اور اس میں تجارت کی نیت کی تو باندی تجارت کی نہیں ہوگی ۔ کیونکہ جو چیز وراثت کی ہوتی ہو وہ خود بخو دوارث کی ملکیت میں داخل ہوجاتی ہے وارث کو اس کے لئے پھر کر نانہیں پڑتا، بلکہ قبول بھی نہیں کر ناپڑتا، بس مورث مرااور وراثت کی چیز وارث کی ملکیت میں آگئ، چونکہ یہاں تجارت کا عمل، یا تجارت کی کوئی حرکت نہیں پائی گئی اسلئے تجارت کی محض نیت سے چیز تجارت کی نہیں ہے گئی ۔ ۔ بیمثال اس بات کی ہے کہ کوئی عمل ہی نہیں کیا۔

قرجمه: س اوراگر چیز کامالک[۳] بهبک ذریعه بناه[۴] یاوصیت کے ذریعه [۵] یا نکاح کے ذریعه [۲] یا خلع کے ذریعه اور ا [۷] یا قصاص کے بدلے سلح کے ذریعہ اور تجارت کی نیت کی توامام ابویوسف ؓ کے نزدیک تجارت کے لئے ہوجائے گی اسلئے کہ نیت عمل کے ساتھ متصل ہوگئی۔

تشریح: یہاں مصنف نے پانچ مثالیں دی ہیں۔اور پانچوں میں باضابطر تریدوفر وخت نہیں ہے، کین پانچوں میں بہات ہے کہ مالک ہونے والا مال کو قبول کرے گاتو چیز کا مالک ہنے گا اور قبول نہیں کرے گاتو چیز کا مالک نہیں ہے گا،اس لئے قبول کر ناایک عمل تو ہوا، وراثت کی طرح بغیر قبول کے مالک نہیں ہوگا۔اور دوسری بات بہہے کہ نکاح،اور خلع،اور قصاص کے بدلے میں درہم پر صلح کرنے میں کچھ چیز آتی ہے اس لئے اس میں ایک قسم کی خرید و فروخت تو صلح کرنے میں کچھ چیز آتی ہے اس لئے اس میں ایک قسم کی خرید و فروخت تو ہوی،اس لئے امام ابو یوسف نے اس عمل کو بیچ شار کیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہاں بیچ بھی ہے اور تجارت کی نیت بھی ہے اسلئے مال تجارت کی ہوجائے گی۔اور امام محمد نے کہا کہ یہ باضابط خرید و فروخت نہیں ہے اسلئے بیچ نہیں ہے اسلئے تجارت کی نیت سے خی نہیں ہوگی،اب ہرایک کی تفصیل ہے۔

[7] ہبہ: کسی کوکوئی چیز دے دی اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ اسکی دوصور تیں ہیں ایک توبیہ کہ مال کے بدلے میں ہبہ کیا، اس صورت میں خریدو فروخت ہے، اسکئے تجارت کی نیت کرے گا تو مال تجارت کی ہوجائے گی۔۔اور دوسری صورت بیہ کہ بغیر کسے مال کے ہبہ کرے اس صورت میں خرید و فروخت نہیں ہے۔ لیکن شبہ ہے کہ بعد میں بدلہ مانگ لے اور تجارت ہوجائے، امام ابو یوسف ؓ نے اس شبہ کی بنا پر ہبہ کو تجارت میں شار کر دیا اور تجارت کی نیت سے مال تجارت کی بن گئی۔اور حضرت امام حُردؓ نے اس شبہ کا اعتبار نہیں کیا اس لئے انہوں نے اسکو تجارت میں شار نہیں کی، اور تجارت کی نیت کرنے پر مال تجارت کی نہیں بنی۔

[8] وصیت: کوئی مرنے والا آ دمی کسی کے لئے مال کی وصیت کرتا ہے تو بغیر بدلے کے وصیت کرتا ہے، کیکن شبہ ہے کہ جس کے لئے

م وعند محمد لا يصير للتجارة لانها لم تقارن عمل التجارة في وقيل الاختلاف على عكسه وعند محمد لا يصير للتجارة لانها لم تقارن عمل التجارة في وقيل الاختلاف على عكسه (٢٥٥) ولا يجوزاداء الزكواة الابنية مقارنة للاداء او مقارنة لعزل مقدار الواجب

وصیت کرر ہاہے اس سے کوئی خدمت وغیرہ ما نگ لے ، تواس میں تجارت کا صرف شبہ ہے۔امام ابو یوسف ؓ نے اس کو تجارت میں شار کیا۔

یددومثالیں بیع کے کمزورشبہ کی ہے۔

[<sup>۵</sup>] نکاح:اس میںعورت جسم دیتی ہےاور مہر لیتی ہےاس لئے اس میں خرید وفر وخت تو نہیں ہے لیکن بھے کا شبہ قوی ہے۔ [۲<sub>] خلع</sub>:اس میں مرد صحبت کا حق چھوڑتا ہےاوراس کے بدلے خلع کا بدل لیتا ہے۔اس میں خرید وفر وخت تو نہیں ہے لیکن بھے کا شبہ قوی ہے۔

[2] صلح عن القود: قصاص میں قتل کرنا تھا اسکے بدل صلح کر کے مال لے لیا۔اس میں خرید وفر وخت تو نہیں ہے لیکن بھے کا شبہ تو ی ہے۔

ان تین صورتوں کو بھی امام ابو یوسف ؓ نے بیچ شار کی اوران میں تجارت کی نیت کی وجہ سے اس کو مال تجارت شار کیا اور زکوۃ واجب کی۔ قود کامعنی ہے قصاص ۔ یہ تین مثالیں بیچ کے قوی شبہ کا ہے۔

ترجمه: ٣ امام مُرُّكِز ديكان سب صورتول ميں تجارت كے لئے نہيں ہوگا،اس لئے كہ تجارت كامل نيت كے ساتھ متصل نہيں ہوا۔

تشریح: امام مُرِّفرماتے ہیں کہ ہبہ، وصیت، نکاح، خلع ،اور قصاص کے بدلے مال ان صورتوں میں باضابطہ بھے نہیں ہے،اس لئے تجارت کی نیت کے ساتھ تجارت کا عمل نہیں ہوااسلئے یہ مال تجارت کا نہیں ہوگا اور زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

ترجمه : ه بعض حضرات فرمایا که اختلاف اسکه النه پر به

تشریح: لینی ان پانچوں صورتوں میں امام ابو یوسف نیت کے باوجود تجارت نہیں مانتے ہیں اورز کو ۃ واجب نہیں کرتے ہیں۔ اور امام محمد ان پانچوں صورتوں میں تجارت مانتے ہیں، اورز کو ۃ واجب کرتے ہیں۔ دلائل اوپر کے ہی ہیں۔

ترجمه: (۷۲۵) زکوة کی ادائیگی جائز نہیں ہے گرالی نیت کے ساتھ جوادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہویا مقدار واجب کوالگ کرتے وقت ملی ہوئی ہو۔

تشریح: جس وقت زکوۃ فقیر کے ہاتھ میں دے رہا ہواس وقت زکوۃ دینے کی نیت ہونی چاہئے تب زکوۃ ادا ہوگی۔اگراس وقت مثلاقرض دینے کی نیت ہے اور بعد میں زکوۃ کی نیت کرلی توزکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یا اس وقت کچھ نیت نہیں تھی رو پیادینے کے

ل لان الزكولة عبادة فكان من شرطها النية ٢ والاصل فيها الاقتران الا ان الدفع يتفرق فاكتفى بوجود ها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم

بعد زکوۃ دینے کی نیت کی تو زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یا جس وقت حساب کر کے جتنا روپیہ زکوۃ ددینی ہے اس کو اپنے مال سے الگ کیا اس وقت زکوۃ کی نیت کیا اس وقت زکوۃ کی نیت نہیں کی ہو۔ کیونکہ جس وقت اس مال کو اپنے مال سے الگ کرر ہاتھا اس وقت زکوۃ کی نیت کرچکا تھا اور وہی مال اس وقت فقیر کودے رہاہے اس لئے پہلی نیت ہی کافی ہوجائے گی۔۔مقارنۃ: کا معنی ہے کمی ہوئی۔عزل: الگ کرنا۔

وجه: (۱) پہلے گزر چکا ہے کہ عبادات اصلیہ اس وقت ادا ہوگی جب عبادات کی نیت کی ہو۔ اورزکوۃ عبادت ہے اس لئے اس کی ادائیگی کے وقت بھی نیت ہونی چاہئے (۲) حدیث میں ہے. سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر قال: سمعت رسول الله عَلَيْ فَان بدء الوحی الی رسول الله عَلَیْ میں اللہ عَلَیْ کے لئے عبادت کے ساتھ ہی نیت کرنا ضروری ہے۔

ترجمه : ا اس لئے كه زكوة ايك عبادت ہے اس لئے اسكى شرط ميں سے نيت ہے۔

تشریح: یدلیل عقلی ہے۔ کرزکوۃ عبادت ہے اور عبادت اس وقت نہیں بنے گی جب تک کہ عبادت کی نیت نہ ہواس کئے نیت ضروری ہے۔

ترجمه: ٢ اوراصل اس میں نیت عبادت کے ساتھ ملا ہوا ہونا ہے۔ مگر یہ کہ دینا متفرق ہوتا ہے اسلئے الگ کرنے کی حالت میں اس کے یائے جانے پراکتفاء کیا گیا آسانی کے لئے۔ جیسے روزے میں نیت پہلے ہوجائے تو کافی ہے۔

تشریح: نیت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ عبادت کے ساتھ ہی ہوتب عبادت بنے گی، اس لئے زکوۃ نقیر کے ہاتھ میں دیتے وقت نیت ہونی چاہئے ۔لیکن چونکہ الگ الگ نقیر کو بار بارز کوۃ دینے کی ضرورت پڑجاتی ہے اس لئے آسانی کے لئے یہ بھی گنجائش دے دی گئی کہ اپنے مال سے زکوۃ کا مال الگ کرتے وقت نیت کرلی تب بھی زکوۃ ادا ہوجائے گی، چاہے نقیر کے ہاتھ میں دیتے وقت نیت نہ کی ہو۔اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ بچ صادق کے وقت سے زیت نہ کی ہو۔اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ بچ صادق کے وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اس لئے سی صادق کے وقت سے نیت ہو، اور روزہ شروع کرنے کے ساتھ ہی نیت ہونی چاہئے گئی اس میں حرج ہے کیونکہ آدمی اس وقت سویا ہوتا ہے اس لئے اسکی گنجائش دے دی گئی کہ مج صادق سے بہت پہلے رات ہی میں روزے کی نیت کرلی تب بھی روزہ ہوجائے گا۔اسی طرح زکوۃ میں مال الگ کر تے وقت نیت کرلی تب بھی کافی ہے۔

ترجمه: (٢٦٧) جس نے اینے تمام مال کوصدقہ کردیا اورزکوۃ کی نیت نہیں کی تواس کا فرض ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه: السحسانار

تشریح: تمام مال کوصدقه کی نیت سے دیدیالیکن اس میں زکوۃ کی نیت نہیں کی تو جتنا مال زکوۃ میں دینا تھا اس کی ادائیگی ہوگئی اور فرض ساقط ہوگیا۔ قیاس کا تقاضا توبیہ ہے کہ زکوۃ کی نیت نہیں کی ہے اس لئے زکوۃ ادائہیں ہونی چاہئے کین تمام مال صدقه کرنے کی وجہ سے اسکے تحت میں زکوۃ بھی ادا ہوجائے گی۔

**وجه** : تمام مال کے صدقۂ نافلہ میں فرض داخل ہو گیااس لئے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ اس كئے كه واجب اس كا ايك حصه ہے اس كئے پورے صدقه ميں وہ متعين ہے اس كئے عين كى ضرورت نہيں ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ کہ تمام مال میں زکوۃ کا حصہ بھی متعین ہے،اس لئے بغیر متعین کئے ہوئے بھی سب مال صدقہ کر دیا تو اسکے تحت میں زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی۔

ترجمه: (٢٦٤) اگر بعض نصاب كواداكيا تواداكي موئ كى زكوة ساقط موجائ گىد

ترجمه : ل امام مُر كزديك، اس لئ كدواجب يور عيس شائع ب

تشریح: مثلاکسی کے پاس دوسودرہم تھے جس پر پانچ درہم زکوۃ واجب تھی، اس نے ایک سودرہم فقر کوصدقہ کی نیت سے دے دیا توام محمد کے نزد یک ایک سودرہم کی زکوۃ ڈھائی درہم اوا ہوگئی اب اس پرصرف ایک سودرہم کی زکوۃ ڈھائی درہم واجب ہے۔

9 جه : اسکی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ پانچ درہم جوزکوۃ ہے وہ پورے دوسودرہم میں مشترک ہے اس لئے ایک سودرہم صدقہ کیا تو ڈھائی درہم اس میں متعین ہوگیا اور ادا بھی ہوگیا ، کیونکہ پہلے گزرگیا ہے کہ صدقہ نا فلہ کردے تو اس کے تحت میں اسنے کی زکوۃ اوا ہوجاتی ہے۔

ترجمه: ٢ اورامام ابو يوسف كنز ديك زكوة ساقطنيين هوگى اس لئے كه بعض غير متعين ہے اس لئے كہ جو مال باقى ہےوہ

بھی زکوۃ کامحل ہے۔ بخلاف پہلے مسکے کے۔

تشریح: امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ جوا یک سودر ہم فقیر کوصد قد دیا اس میں اس ایک سوکی زکوۃ ڈھائی در ہم ادانہیں ہوگی،

بلکہ بعد میں یہ ڈھائی در ہم دوبارہ اداکر ناہوگا۔ اسکی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرتے وقت زکوۃ کی نیت نہیں کی اور یہ ڈھائی در ہم اس
میں متعین بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس جوا یک سودر ہم باقی ہے اس سے بھی زکوۃ اداہو سکتی ہے، اس لئے صدقہ نافلہ میں سے زکوۃ ادانہیں ہوگی۔ اور اس صورت میں جبکہ تمام مال صدقہ کیا تو پورا ہی مال چلا گیا اس لئے زکوۃ کا کوئی محل ہی باقی نہیں رہا اس لئے پورے مال صدقہ کر دیا ہو، اور پورا ہی مال صدقہ کر دیا ہو، اور پورا ہی مال صدقہ کر دیا ہو، اور زکوۃ ادا ہوجاتی ہو۔

Settings\Administrator\My Documents\JPEG CLIPART\treeat1.jpg not found.

### ﴿باب صدقة السوائم ﴾

#### ﴿فصل في الابل ﴾

(٢٨) قَالَ ليس في اقبل من خمس ذود صدقة فاذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيهاشاة الى تسع فاذا كانت عشرا ففيها شاتان الى اربع عشرة فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث

شياه الى تسبع عشرة فاذا كانت عشرين ففيها اربع شياه الىٰ اربع وعشرين فاذا بلغت خمسًا

## ﴿ باب زكوة الابل ﴾

ضروری نوٹ عرب میں چونکہ اونٹ زیادہ تھاس لئے مصنف اونٹ کی زکوۃ کے احکام پہلے لارہے ہیں۔اورسونا چاندی کم تھاس لئے ان کے احکام بعد میں لارہے ہیں۔

نوت: جانوروں میں زکوۃ اس وقت ہوگی جب کہ وہ سال کا اکثر حصہ چر کرزندگی گزارتے ہوں اور گھر پرکم کھاتے ہوں۔ لیکن اگر جانورکو گھر پرکھلا کر پالا جا تا ہوا ور تجارت کے بھی نہ ہوں تو اس پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔ (۱) عدیث میں ہے۔ بھر زبن حکیم یہ حدث عن ابیہ عن جدہ قال سمعت رسول الله علاق الله علی کل اہل سائمۃ من کل اربعین ابنة لبون انسائی شریف، باب سقوط الزکوۃ عن الا بل اذا کانت رسلا لا الله علاق الحق میں ۱۳۳۸ نمبر ۱۳۵۵ / ابوداؤدشریف، باب فی زکوۃ السائمۃ میں کا میں معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور ہوتو اس میں زکوۃ واجب ہے۔ کام کا ہو یا علوفہ ہوتو اس میں زکوۃ واجب نہیں۔ (۲) اُن ابا بکر شکت له ھذا الکتاب لما و جھہ الی البحرین . بسم الله الرحمن الرحیم، ھذہ فریضہ الصدقۃ التی فرضها رسول الله علی المسلمین ....فاذا کانت سائمۃ الرجل ناقصۃ من اربعین شاۃ و احدۃ فلیس فیھا صدقۃ الا ان یشاء ربھا۔ (بخاری شریف، باب فی زکوۃ السائمۃ میں ۱۲۲۶ نمبر ۱۵۵۷) اس عدیث سے بھی معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور میں زکوۃ سے علوفہ میں۔ نہیں۔

ا فحت: العلوفه: وه جانور جوسال كااكثر حصه گفرير كها كرياتا هو ـ

ترجمه: (۲۱۸) پانچ اونٹ ہے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ پس جب کہ چرنے والے پانچ اونٹ تک پہنچ جائے اوران پرسال گزرجائے تواس میں ایک بکری ہے نواونٹ تک ۔ پس جب دس اونٹ ہوجائے تواس میں دوبکریاں ہیں چودہ اونٹ تک ۔ پس جبکہ پندرہ اونٹ ہوجائیں تو ان میں تین بکریاں ہیں انیس اونٹ تک ۔ پس جبکہ ہیں اونٹ ہوجائیں تو ان میں چار بکریاں ہیں چوہیں اونٹ تک ۔ پس جب کہ پچیس اونٹ ہوجائیں توان میں ایک بنت مخاص ہے بینیتس اونٹ تک ۔ پس جب کہ پہنچ جائے چھتیں تک تو وعشرين وفيها بنت مخاص وهى التيطعنت فى الثانية الى خمس وثلثين فاذا كانت ستا وثلثين ففيها بنت لبون وهى التى طعنت فى الثالثة الى خمس واربعين فاذا كانت ستا واربعين ففيها حقة وهى التى طعنت فى الرابعة الى ستين فاذا كانت احدى وستين ففيها جذعة وهى التى طعنت فى الخامسة الى خمس وسبعين فاذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين فاذا كانت احدى وتسعين ففيها حقتان الى مائة وعشرين

ان میں ایک بنت لبون ہے بینتالیس تک بیں جب کہ چھیالیس پہنچ جائیں تو ان میں ایک حقہ ہے ساٹھ تک بیس جب کہ اکسٹھ ہوجائیں تو اس میں ایک جزعہ ہے کچھتر تک پس جب کہ چھہتر اونٹ ہو جائیں تو ان میں دو بنت لبون ہیں نوے اونٹ تک بیس جب کہا کا نوے ہوجائیں تو ان میں دو حقے ہیں ایک سوہیں تک بھرفرض شروع سے شروع ہوگا۔

تشريح: بيحساب واضح ہےاس لئے اسکی تفصیل نہیں کررہا ہوں۔۔درمیان کے لغت کا ترجمہ آ گے دیکھیں۔

وجه: اس حماب کا بُوت اس حدیث میں موجود ہے۔ عن سالم عن ابیه ان رسول الله عَلَیْ کتب کتاب الصدقة فلم یخرجه الی عماله حتی قبض فقرنه بسیفه فلما قبض عمل به ابو بکر حتی قبض و عمر حتی قبض و کان فیه فی خمس من الابل شاة و فی عشر شاتان و فی خمس عشرة ثلث شیاه و فی عشرین اربع شیاه و فی خمس و عشرین بنت مخاض الی خمس و ثلثین فاذا زادت ففیها بنت لبون الی خمس و اربعین فاذا زادت ففیها حقة الی ستین فاذا زادت ففیها جذعة الی خمس و سبعین فاذا زادت ففیها بنتا لبون الی تسعین فاذا زادت ففیها حقة الی ستین فاذا زادت ففیها حقتان الی عشرین و مائة فاذا زادت علی عشرین و مائة ففی کل خمسین حقة و فی کل اربعین ابنة لبون (ترندی شریف، باب فی زکوة الا بل والخنم ص ۱۵۵ نمبر ۱۲۲ را بودا وَدشریف، باب فی زکوة السائمة ص ۱۵۵ نمبر ۱۵۷ براودا وَدشریف، باب فی زکوة السائمة ص ۱۵۵ نمبر ۱۵۷ بیدیا با بی این اون مین کنت وان مین کنت اون مین گلاری شریف، باب شکوة الخنم ص ۱۹۵ نمبر ۱۵۵ بیدیا جائے گا۔

العنت: سائمة: چرکرزندگی گزار نے والا جانور بنت مخاض: مخاض کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو حاملہ ہو، تو بنت مخاض کے معنی ہوئے حاملہ اونٹنی کی بچی ، بیاس نچکو کہتے ہیں جس پر ایک سال گزر کر دوسر اسال چڑھ چکا ہو۔ بنت لیون: دودھ دینے والی اونٹنی کا بچے ، بعنی وہ بچہ جس پر دوسال گزر کر تیسر اسال چڑھ چکا ہو۔ حقة: وہ بچہ جس پر سوار ہونے کاحق ہوگیا ہو، بعنی تین سال گزر کر کر بیانچو یں سال گزر کر کہا ہو۔ حقت نے حق سال میں قدم رکھا ہو۔ جذعة: جس کے اگلے دونوں دانت نکل گئے ہوں ، بعنی چارسال گزر کر بیانچو یں سال میں قدم رکھا ہو۔ ایسے نچکا دانت نکل کر دوسر انیا دانت نگل کر دوسر انیا دانت نگل کر در بیانچو سے دوستان کر کر ہو جاتا ہے۔

ا بها ذااشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٩) ثم اذا زادت على مائة وعشرين تستانف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلث شياه وفي العشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض الى مائة وخمسين فيكون فيها ثلث حقاق

ترجمه : ل حضور كى جانب سے زكوة كے جوخطوط بين ان ميں يهى حساب مشهور ہے۔

ترجمه: (۲۹۹) پس جبکه ایک سوبیس اونٹ سے زیادہ ہوجائے تو فرض پھر سے شروع ہوگا۔ پس ہوگا پانچ اونٹ میں ایک کری دوحقہ کے ساتھ اور دس اونٹ میں دو بکریاں اور بیس اونٹ میں تین بکریاں اور بیس اونٹ میں جار کریاں اور پیس اونٹ میں ایک بنت مخاض ایک سو بچیس تک، پس ایک سو بچاس اونٹ میں تین حقے ہوں گے۔ پھر فرض شروع سے کیا جائے گا۔

تشریح یک ایک سوئیس کے بعد ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری لازم ہوگی ۔ اور پچیس اونٹ میں اونٹی کا بچہ لازم ہوگا جس کو بنت خاض کہتے ہیں لیک سال گزر کر دوسر ہے سال میں قدم رکھا ہو۔ اب او پر کا ایک سوئیس اور پچیس مل کر ایک سو پینتالیس ہوئے ۔ لیکن جوں ہی دونوں ملا کرڈیڑ ھ سو ہوں گے تو تین حقے لازم ہوجا کیں گے۔ کیونکہ شروع میں چھیالیس پر ایک حقہ لازم ہوا تھا۔ اور اکا نوے میں دو حقے تھے تو گویا کہ ہر پچاس میں ایک حقہ لازم ہوا۔ اس اعتبار سے ایک سو بچاس تین مرتبہ پچاس ہوئے تو تین حقے لازم ہوں گے۔

ابنة لبون (ترفری شریف، باب ماجاء فی زکوة الا بل والخنم ص ۱۳۵ نمری جمله به فضی کل حمسین حقة و فی کل اربعین ابنة لبون (ترفری شریف، باب ماجاء فی زکوة الا بل والخنم ص ۱۳۵ نمبر ۱

(+ ٧٤) ثم تستانف الفريضة فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلث شياه

وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلثين بنت لبون فاذا بلغت مائة

وستا وتسعين ففيها اربع حقاق اليٰ مائتين ﴾ (١٧٤) ثم تستانف الفريضة ابدا كما تستانف في

الخمسين التي بعد المئة و الخمسين ﴾ ل وهذا عندهما ٢ وقال الشافعيُّ اذا زادت على مائة

وعشرين واحمدة ففيها ثلنث بنات لبون فاذا صارت مائة و ثلثين ففيها حقة وبنتا لبون

ترجمه: (۷۷۰) پھرفرض شروع سے کیاجائے گا، پس پانچ اونٹ میں ایک بکری، دس میں دو بکریاں اور پندرہ میں تین بکریاں اور بیس میں ایک بنت لبون پس جبکہ پہنچ جائے ایک سوچھیا نوے تواس میں اور بیس میں چار بھتے ہیں دوسواونٹ تک۔

تشریح: ایک سو پچاس اونٹ کے بعد پھر شروع سے حساب کیا جائے گا یعنی ہرپانچ اونٹ میں ایک بکری اور پچیس میں ایک بنت مخاض اور چھتیں میں ایک بنت کیاں اور چھتیں میں تین بنت مخاض اور چھتیں میں ایک بنت کیاں اور چھتیں میں تین حقے اور ایک بنت کیون لازم ہوتے ہیں اور ایک سو چھیا نوے میں چار حقے لازم ہوئے۔ اور دوسو تک چار حقے ہی لازم ہوتے رہیں گے۔

وجه: دلیل اویرگزرگی ہے۔

ترجمه: (241) چرفرض شروع کیا جائے گا جیسا کہ ایک سو بچاس کے بعد بچاس میں شروع کیا گیا تھا۔

ترجمه: ال يهار عزد يك ع-

تشریح: جس طرح ایک سو بچپس میں ایک بعد جو بچپاس تھااس میں ہر پانچ میں ایک بکری لازم ہوئی تھی اور بچپیں میں ایک بنت مخاض اور چھتیں میں ایک بنت لبون اور بچپاس میں ایک حقد لازم ہوا تھا اسی طرح دوسواونٹ کے بعد جو بچپاس ہے اس میں کیا جائے گا۔

توجمہ: ۲ اورامام ثنافعیؓ نے فرمایا اگرا یک سوہیں پرایک اونٹ زیادہ ہوجائے تواس میں تین بنت لبون ہے۔ ہیں جبکہ ایک سو تعیں اونٹ ہوجائے تواس میں ایک حقدہے، اور دوبنت لبون ہے۔

تشریح: حضرت امام شافعیؒ کے یہاں ایک سوبیس اونٹ کے بعد ہوتو ہر پانچ اونٹ پرایک بکری، اور ہر بچیس اونٹ پرایک بنت مخاض، اور ہر چھتیس پرایک بنت لبون، اور ہر بچاس پرایک حقہ نہیں ہے۔ بلکدائے یہاں مسئلہ یہ ہے کدایک سوبیس کے بعد پانچ اور دس اونٹ میں بچونہیں، بلکہ چالیس ہوجائے تو ہر چالیس اونٹ میں ایک بنت لبون۔ اور ہر بچاس اونٹ میں ایک حقد لازم ہوتا ہے، ع شم يدار الحساب على الاربعينات والخمسينات فيجب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لما روى انه عليه السلام كتب اذازادت الابل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وففي كل اربعين بنت لبون من غير شرط عود ما دونها ع ولنا انه عليه السلام كتب في اخر ذلك في كتاب عمر وبن حزم فما كان اقل من ذلك ففي كل خمس ذود شاة فتعمل بالزيادة

اوراسی طرح آگے تمام اونٹوں کا حساب کرتے چلے جائیں۔اب حساب سے ایک سواکیس [۱۲۱] تین مرتبہ چالیس ہوئے اس لئے اس میں تین بنت لبون لازم ہول گے۔اورا یک سوتمیں [۱۳۰] دومرتبہ چالیس ہوئے اسلئے دو بنت لبون لازم ہو نگے اورا یک مرتبہ چاس ہوا،اس لئے ایک حقہ لازم ہوگا۔

قرجمه: ٣ پھرحساب هماياجائے گاچاليس اور پچاس پر - پس ہر چاليس پرايک بنت لبون ، اور ہر پچاس پرايک حقد لازم ہوگا۔ کيونکہ حضور ؓ نے خطاکھوايا کہ جب ايک سوبيس پراونٹ زيادہ ہوجائے تو ہر پچاس ميں ايک حقد ، اور ہر چاليس ميں ايک بنت لبون ہے۔اس سے کم ميں حساب کولوٹائے بغير۔

تشریح: حضرت امام شافعی کے یہاں ایک سوئیں اونٹ کے بعداس طرح حساب کیا جائے گا کہ ہر چالیس اونٹ میں ایک بنت لیون ، اور ہر پچاس اونٹ میں ایک حقد ۔ چالیس ہے کم میں پچھ بھی نہیں ، کیونکہ حضور کے زکوۃ کے جوخطوط کسوائے اس میں اسی طرح حساب تھا۔ حدیث یہ ہے۔ حدث نا حساد قال: أخذت من شمامة بن عبد الله بن أنس کتابا زعم أن ابا بکر کتبه لأنس و علیه خاتم رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ حین بعثه مصدقا ... فاذا زادت علی عشرین و مائة ففی کل اربعین بنت لبون و فی کل خمسین حقة (ابوداؤد شریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ص۲۲۲ نمبر ۱۵۲۵ ربخاری شریف، باب زکوۃ العنی میں ۲۲۵ نمبر ۱۵۲۵ ربخاری شریف، باب زکوۃ العنی میں ۲۲۵ نمبر ۱۵۲۵ ربخاری شریف، باب ما جاء فی زکوۃ الابل والغنم ، ص۱۲۰ نمبر ۱۲۲ ) اس حدیث میں تصریح کے کہ ایک سوئیں کے بعد ہر چالیس اونٹ میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقد لازم ہوگا۔ اور چونکہ درمیان میں جو پانچ یا دس یا پندرہ یا میں اونٹ میں اس کی زکوۃ کاکوئی تذکرہ نہیں ہے اس لئے اس میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

ترجمه: الله اور جاری دلیل حضور علیه السلام نے حضرت عمر وابن حزم کے خط کے آخیر میں بیکھوایا کہ جواس سے کم ہوتو ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری لازم ہوگی۔اس لئے خط کے اس زیادتی یرعمل کیا جائے گا۔

تشریح: ہماری دلیل بیہ کہ حضرت عمر ابن حزم کو جوزکوۃ کے حساب کے لئے خط کصوایا اسکے بعض خط میں بیتذکرہ ہے کہ ایک سوبیس کے بعد ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری ہونی چاہئے۔ اور چونکہ بیاور خطوط سے علاوہ ہے اس لئے اس زیادتی کو قبول کرنا چاہئے اور اس پڑمل ہونا چاہئے۔ عمر بن حزم کے لئے خط کا حصہ بیہے۔ من اہی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبی

(٧٧٢) والبخت والعراب سواء ﴾ لان مطلق الاسم يتناولهما والله اعلم بالصواب.

عشرين و عشرين و نفد الك فعد فى كل خمسين حقة و ما فضل فانه يعاد الى أول فريضة الابل ، و ما مائة فاذاكانت أكثر من ذالك فعد فى كل خمسين حقة و ما فضل فانه يعاد الى أول فريضة الابل ، و ما كان اقل من خمس و عشرين ففيه الغنم فى كل خمس ذو د شاة \_ (سنن يهي ، باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة ... وفيما زاد على مائة وعشرين الخ ، حرابع ، م ١٥٨ ، نبر ٢٦٨ كرمصنف ابن ابي شية ، باب اا ، من قال اذا زادت على عشرين و مائة استقبل بها الفريضة ح ثانى ، م ١٦٠ ، نبر ١٩٨ على سي كما يك سوبيس كے بعد بر پانچ اون ميں ايك بكرى سے شروع كر ب الفريضة ح ثانى ، م ١٩٠١ ) اس حديث ميں ہے كما يك سوبيس كے بعد بر پانچ اون ميں ايك بكرى سے شروع كر ب ختى اور عربى اون برابر بيں ۔

قرجمه: إ اس لئ كهاونك كامطلق نام دونو ل كوشامل بـ

تشریح: عرب میں دونتم کے اونٹ پائے جاتے تھا یک چھوٹا ہوتا تھا اورا لگنسل کا ہوتا تھا،جسکو بختی اونٹ کہتے ہیں۔اور دوسرا اونٹ بڑا ہوتا ہے جو عام طور پرلوگ رکھتے ہیں اس کوعر بی اونٹ کہتے ہیں، چونکہ اونٹ کا نام دونوں کوشامل ہے اس لئے دونوں کے احکام ایک ہے۔

Settings\Administrator\My
Documents\JPEG
CLIPART\dessins-fleurs-roses-peq.jpq
not found.

# ﴿ اونٹ کی زکوۃ کا نصاب ایک نظر میں ﴾

| اب مجموعه اس طرح ہوگا  |            |              |            |              |            |
|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| زكوة                   | اونٹ       | زكوة         | اونٹ       | زكوة         | اونٹ       |
| ۲ حقه اور ایک بکری     | 173        | ایک بکری     | 8          | ایک بکری     | ۵          |
| ۲ حقه اور ۲ بکریاں     | 114        | ۲ بگریاں     | 1+         | ۲ بگریاں     | 1+         |
| ۲ حقه اور ۳ بکریاں     | 110        | ۳ بکریاں     | 10         | ۳ بکریاں     | 10         |
| ۲ حقه اور ۴ مکریاں     | <b>٠</b>   | م بریاں      | ۲+         | ه بكرياں     | <b>r</b> + |
| ۲ حقه اور ایک بنت مخاض | 100        | ایک بنت مخاض | <b>r</b> ۵ | ایک بنت مخاض | ra         |
| ۳ حقه                  | 10+        | ایک حقه      | ۳.         | ایک بنت لبون | ٣٧         |
|                        |            |              | شروع       | ایک حقه      | ٣٦         |
|                        |            |              | سے         |              |            |
| ۳ حقه اور ایک بکری     | 100        | ایک بکری     | ۵          | ایک جذعه     | 71         |
| ۳ حقه اور ۲ بگریاں     | 17+        | ۲ کریاں      | 1+         | ۲ بنت لبون   | ۲۷         |
| ۳ حقه اور ۳ بگریاں     | ۵۲۱        | ۳ بگریاں     | 10         | ۲ حقه        | 91         |
| ۳ حقه اور ۴ بکریاں     | 14+        | ۾ بکرياں     | ۲+         | ۲ حقه        | 14+        |
| ۳ حقه اور ایک بنت مخاض | 120        | ایک بنت مخاض | <b>r</b> ۵ |              | شروع       |
|                        |            |              |            |              | سے         |
| ۳ حقه اور ایک بنت کبون | IAY        | ایک بنت لبون | ٣٩         |              |            |
| ۴ حقه                  | 197        | ايك حقه      | ۲٦         |              |            |
| ۴ حقه                  | <b>***</b> | ايك حقه      | ۵٠         |              |            |

### ﴿فصل في البقر ﴾

 $(22^n)$  وليس في اقبل من ثبلثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع او تيبعة 3 وهي التي طعنت في الثانية وفي اربعين مسن او مسنة 3 وهي التي طعنت في الثالثة 3 به ذا امر رسول الله عليه السّلام معاذ رضى الله عنه  $(22^n)$  فاذا زادت على اربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك الى ستين 3

# ﴿ فصل في البقر ﴾

ضروری نوت: اون کے احکام کے بعد گائے کے احکام لائے۔ کیونکہ جسامت کے اعتبار سے اون کے بعد اس کا درجہ ہے۔ اس کا ثبوت احادیث سے ہے۔ اس کا ثبوت احادیث سے ہے۔ اس کا ثبوت احادیث سے ہے۔ اس کا شوت سے ہے۔ اس کا شوت احادیث سے ہے۔ اس کا شوت سے ہے۔ اس کے ہے۔ اس کا شوت سے ہے۔ اس کے ہے

ترجمہ: (۷۷۳) تىس گايوں سے كم ميں زكوة نہيں ہے۔ پس جب كەتىس چرنے والى گائيں ہوجائيں اوران پرسال گزر جائے تواس ميں ایک بچھڑا ماایک بچھڑی ہے۔ اور جالیس گايوں ميں ایک مسن يامنہ ہے۔

تشریح: کسی کے پاس تیں چرنے والی گائے سے کم ہوتو اس میں کوئی زکوۃ نہیں ہے کیکن اگر تیں ہوجائے اور سال گزرجائے تو اس پرایک سال کا بچھڑا، یا بچھڑی زکوۃ ہے۔اور چالیس ہوجائے تو اس پر دوسال کا بچھڑا، یا بچھڑی زکوۃ ہے۔

ترجمه: ل مسن وه بچهرا، اورمسنة وه بچهرى ہے جس نے تيسر سال ميں قدم ركھا ہو۔

لغت: تنبع: ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں قدم رکھا ہوا ہے بچھڑا: کوئیجے۔اور بچھڑی: کوتبیعۃ ، کہتے ہیں ، مسنة : دو سال پورے ہوکر تیسرے سال میں قدم رکھا ہوا ہے بچھڑا: کومسن۔اور بچھڑی: کومسنۃ ، کہتے ہیں۔

ترجمه: ٢ حضورً نے حضرت معاد اللہ کو يهي حكم ديا تھا۔۔ بيحديث اوپر گزرگی۔

قرجمه: (۲۷۴) پس جب كهزياده موجائ جإليس پرتوواجب سے زيادتی ميں اس كے حساب سے ساٹھ تك۔

ل عند ابى حنيفة ففى الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفى الاثنين نصف فعشر مسنة وفى الثلثة ثلثة ارباع عشر مسنة وهذا رواية الاصل لان العفو ثبت نصبًا بخلاف القياس ولا نص هنا ٢ وروى الحسن عنه انه لا يجب فى الزيادة شئ حتى تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة او ثلث تبيع لان مبنى هذا النصاب على ان يكون بين كل عقدين وقص وفى كل عقد واجب

قرجمہ: اِ ابوطنیفہ کے نزدیک پس ایک گائے میں مسنہ کا ایک چالیسواں حصہ اور دوگائے میں مسنہ کا دوچالیسواں حصہ اور تین کا کئے میں تن چالیسواں حصہ۔ یہ بسوط کی روایت ہے، اس لئے معاف ہونانص سے خلاف قیاس ثابت ہوا ہے اور یہاں کوئی نص نہیں ہے۔

تشريح: چاليس سے اوپرساٹھ تک نه دوسری تميں گائے بنتی ہے اور نه چاليس گائے بنتی ہے ، ساٹھ ميں جاکر دوئميں بنتی ہے اس لئے چاليس سے کيکر ساٹھ تک ميں امام ابو حنيفه فرماتے ہيں که ہرگائے ميں ايک منه کا چاليسواں حصه لازم ہوگا۔ اب جتنی گائے ہوتی جائے ہرگائے ميں منه کا چاليسواں حصه لازم ہوتا جائے گا۔ چنانچه ايک گائے ميں ايک چاليسواں حصه اور دوگائے ميں دو چاليسواں حصه اور تين گائے ميں تين چاليسواں حصه لازم ہوئگے۔

وجه: (۱) اسکی ایک وجہ بیفر ماتے ہیں کہ مال ہونازکوۃ کا سبب ہے اور جہاں مال ہے پھر بھی شریعت نے زکوۃ کومعاف کیا ہے تو یہ بیتی سے ساٹھ تک یہ بیتی سے ساٹھ تک یہ بیتی سے ساٹھ تک گائے میں شریعت نے معافی کے بارے میں کچھ کہانہیں ہے، اس لئے قیاس اور رائے سے اس کومعاف نہیں کر سکتے بلکہ قیاس کا گائے میں شریعت نے معافی کے بارے میں کچھ کہانہیں ہے، اس لئے قیاس اور رائے سے اس کومعاف نہیں کر سکتے بلکہ قیاس کا قاضا تو یہی ہے کہ اس میں بھی زکوۃ واجب ہو، اس لئے چالیس سے اوپر ہرگائے میں مسند کا چالیسواں حصہ لازم ہوگا۔ (۲) چنا نچہ اثر میں ہے عن مک حول قال مازاد فیالحساب (مصنف ابن ابی شیبۃ ۱۵ فی الزیادۃ فی الفریضۃ ج ٹانی ، ص

لغت: ربع عشر مسنة: دسوين حصه كي چوتها كي ليعني جاليسوان حصه، نصف عشر: دسوين حصه كا آدها يعني بيسوان حصه، جس كومين نے دوجاليسوان حصه كها، دوجاليسوان حصه ملاكر بيسوان حصه بن جاتا ہے۔ ثلثة ارباع: تين جاليسوان حصه۔

قرجمه: ٢ اور حضرت حسن بن زياد نے حضرت امام البوحنيفة سے روايت كى ہے كه زياد تى ميں پھھوا جب نہيں ہوگا يہاں تك كه پچاس كو پہنچ جائے، پھر پچاس ميں ايك مسنه اور مسنه كا چوتھائى حصه - يا ايك مسنه اور تبيعه كى تہائى ہے -اس لئے كه اس نصاب كى بنياد اس بات پرہے كه ہر دوعقد [يعنى دسويں] كے درميان وقص ہے، اور ہر دسويں ميں زكوة واجب ہے ـ

تشريح: اس عبارت مين عقد كامطلب ہے دہائی، جيسے تيس، چاليس، بچاس، ساٹھ، ستر، يددہائی ہيں۔اورائكدرميان جونو كا

س وقال ابو يوسف ومحمد لا شئ في الزيادة حتى تبلغ ستين وهو رواية عن ابي حنيفة لقوله عليه السلام لمعاذ لا تاخذ من اوقاص البقر شيئا وفسروه بما بين اربعين الى ستين

عدد ہے وہ وقص ہے، مثلاثمیں اور چالیس عقد ہیں [ دہائی ہے ] اوراس میں زکوۃ ہے۔ اورائے درمیان اکتیس سے لیکرانتالیس تک وقص کا عدد ہے جس میں زکوۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ساٹھ اور ستر دہائی ہیں [ عقد ہیں ] جن میں زکوۃ واجب ہے اورائے درمیان اکسٹھ سے لیکر انہتر تک نو کا عدد وقص ہے جس میں زکوۃ نہیں ہے۔ تو جس طرح تمیں ، چالیس ، ساٹھ، ستر کی دہائی میں زکوۃ ہے اسی طرح پیاس کی دہائی میں بھی زکوۃ ہونی چاہئے۔ اور اس سے پہلے اکتالیس سے انچاس تک جونو عدد ہے وہ وقص ہے اس میں زکوۃ نہیں ہو نی چاہئے ۔ اور اس میں ایک مسند اور کی چوتھائی لازم ہوئی چاہئے ۔ اور چالیس میں ایک مسند اور ایک مسند اور ایک مسند کی چوتھائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند اور ایک مسند اور ایک مسند کی چوتھائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند اور ایک مسند کی چوتھائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند اور ایک مسند کی چوتھائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند اور ایک تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند اور ایک تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند اور ایک تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند اور ایک تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند کی جوتھائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک میں تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند کی جوتھائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک مسند کی جوتھائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں ایک میں تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بھوٹی ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بچاس میں تبریعہ کی تہائی لازم ہوگی ۔ اس حساب سے بھوٹی میں تبریعہ کی تبریعہ کی تبریک کی تبریعہ کی تبریع

ترجمه: سے اورامام ابو یوسف اورامام محمد نفر مایا که زیادتی میں کچھنیں ہے یہاں تک کہ ساٹھ کو پہنچ جائے۔ یہی ایک روایت امام ابو حنیف آگ ہے حضرت معاذ کو حضور کے قول کی وجہ سے کہ گائے کے قص میں پچھمت لو۔ اسکی تفسیر یہ ہے کہ چالیس سے ساٹھ تک میں پچھمت لو۔

تشریح: صاحبین کا مسلک بیہ کہ چالیس سے کیکرانسٹھ تک میں کوئی مزیدز کو قنہیں ہے بیعفوہ اور معاف ہے، صرف ایک مسنہ ہی لازم ہوگا۔ ساٹھ میں جاکر دومرتبہ میں ہوجاتا ہے اسلئے اس میں دو تبیعہ واجب ہونگی۔

م قلنا قد قيل ان المراد منها ههنا الصغار (۵۷۷) ثم في الستين تبيعان او تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلثة اتبعة وفي المائة تبيعان ومسنة وعلى هذا فيتغير الفرض في كل عشرة من تبيع الى مسنة ومن مسنة الى تبيعة ﴿ لِ لَقُولُهُ عَلَيْهُ السلامُ في كُلُ ثُلْثُينَ من البقر تبيع او تبيع وفي كل اربعين مسنّ او مسنة (۲۷۷) والجواميس والبقر سواء ﴾

ترجمه: الم الم جواب دية بن كوقص سے مراديهال چوك يج بير -

تشراج : یصاحبین کے حدیث کا جواب ہے۔ انہوں حضرت معاق کی حدیث پیش کی تھی کہ چالیس سے ساٹھ گائے میں پھنہیں ہے۔ بہت سی ہے ، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گائے کے چھوٹے بیچے ہوں تو اس میں پچھنہیں ہے۔ احدیث میں ہے کہ چالیس سے ساٹھ تک وقص ہے اور اس میں پچھنہیں ہے اس لئے صاحب ھدایہ کا یہ جوب اتنا سے خہیں ہے۔ احادیث میں ہے کہ چالیس سے ساٹھ گائے میں دو پچھڑے اور اس میں پچھڑے اور اس میں تین تبیع ۔ اور اس میں تین تبیع ۔ اور اس میں تبیع ۔ اور اس میں تبیع کے سے میڈاور مین تبیع کی طرف براتا جائے گا۔ الے حضور کے قول کی وجہ سے کہ ہر میں گائے میں ایک ہونے میں ایک مسند ہے ، اور ہر چالیس سے میڈاور مسند سے تبیع کی طرف براتا جائے گا۔ الے حضور کے قول کی وجہ سے کہ ہر میں گائے میں ایک تبیع یا تبیعہ ہے ، اور ہر چالیس میں ایک مسند ہے ۔

تشروی بیس ای کا کی میں دوسال کا کچھڑا از کو ہو ہے ، اس فار کو ہیں ایک سال کا کچھڑا ، اور ہر چالیس گائے میں دوسال کا کچھڑا از کو ق ہے ، اس فار مولے پر حساب کرتے جائیں تو ساٹھ گائے میں ایک سال کے دو کچھڑ ہونگے ، کیونکہ دومر تبہیں ہوئے ۔ اور ستر گائے میں ایک مینہ ہوگا کے میں ایک جالیس بنے گا اور ایک میں بنے گا۔ اور اسی میں دومنہ ہوگئے ، کیونکہ دومر تبہیں ہوگا۔ اور سومیں ایک مینہ ہوگا اور دوتر چے زکو ق ہوگی ، کیونکہ عیالیس ہوگا۔ اور نوع میں تبین واجب ہوگا ، کیونکہ تین مرتبہیں بنے گا۔ اور سومیں ایک مینہ ہوگا اور دومر تبہیں ہوگا۔ آگا ہی طرح حساب کرتے جائیں ، تو ہر دس گائے بڑھنے میں تبیج سے مسنہ کی طرف تبدیل ہوگی ۔ تبدیل ہوگی پھر مسنہ سے تبیج کی طرف تبدیل ہوگی۔ تبدیل ہوگی پھر مسنہ سے تبیج کی طرف تبدیل ہوگی۔

ترجمه: (۷۷۱) مسئله مین جینس اورگائے برابر ہیں۔

ل لان اسم البقر يتناولهما اذا هو نوع منه ٢ الا ان اوهام الناس لا تسبق اليه في ديار نا لقلته فلذ لك لا يحنث به في يمينه لا يا كل لحم بقر والله اعلم.

ترجمه: ١ اس كن كه لفظ بقر، كائ اور بهينس دونول كوشامل ب،اس كن كبينس بهي كائ بي كي قتم بـ

تشریع: جوحساب گائے کی زکوۃ کے بارے میں پیش کیاوہی حساب بھینس کی زکوۃ کے سلسلے میں ہے۔ کیونکہ دونوں کی جنس قریب قریب ہی ہے۔ یعنی ہے تو الگ الگ جنس الیکن زکوۃ کے باب میں دونوں کا حکم اور حساب ایک ہی ہے۔۔ جاموس: کامعنی بھینس۔

ترجمه: ۲ لیکن ہارے ملک مرغینان میں بقر سے لوگوں کا خیال بھینس کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ بھینس بہت کم ہے، اسی وجہ سے کوئی قتم کھائے کہ بقر [گائے] کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو بھینس کے گوشت کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔

تشریح: صاحب هداید کا ملک مرغینان ہے جوفر غانہ ضلع کا ایک قصبہ ہے، فرغانہ اس وقت روس میں ہے۔ وہاں اس وقت محمین کے اسک محمینات کے جوفر عانہ میں گا کہ تھے۔ اسک کے اگر کوئی قتم کھائے کہ بقر [گائے] کا گوشت نہیں کھا وُل گا، اور بھینس کے گوشت کھانے سے تھے میں جانٹ نہیں ہوگا۔۔ یہی حال ہمارے ملک جھار کھنڈ میں ہے۔ اور بھینس کا گوشت کھالیا تو بھینس کے گوشت کھانے سے تسم میں جانٹ نہیں ہوگا۔۔ یہی حال ہمارے ملک جھار کھنڈ میں ہے۔

# ﴿ گائے اور بھینس کی زکوۃ ایک نظر میں ﴾

| ياتبيعه   | مسنہ  | كتنى زكوة | گائے | مسنہ یا تبیعہ | كتنى زكوة | ئے گا |
|-----------|-------|-----------|------|---------------|-----------|-------|
|           | تبيعه | 2         | 60   | تبيعه         | 1         | 30    |
| ایک تبیعه | مسنه  | 1         | 70   | مسنه          | 1         | 40    |
|           | مسنه  | 2         | 80   | مسنه          | 1.025     | 41    |
|           | تبيعه | 3         | 90   | مسنه          | 1.050     | 42    |
| ایکمسنہ   | نبيعه | 2         | 100  | مسنه          | 1.075     | 43    |
| ایک تبیعہ | مسنہ  | 2         | 110  | مسنه          | 1.1       | 44    |
|           | مسنہ  | 3         | 120  | مسنه          | 1.125     | 45    |
| ایکمسنہ   | تبيعه | 3         | 130  | مسنہ          | 1.15      | 46    |

اسی پر قیاس کرتے جائیں۔

نوٹ: ایک گائے میں مسنہ کا چالیسواں حصد لا زم ہوتا ہے اس لئے 40 کوایک میں تقسیم دیں تو 0.025 نکے گا۔ اس 0.025 کوایک میں تقسیم دیں تو 0.025 نکے گا۔ اس 0.025 کوایک گائے ، دوگائے جو چالیس سے زیادہ ہو ضرب دیتے جائیں تو حساب نکاتا جائے گا جواو پر درج ہے۔ بیرحساب کلکیو لیٹر سے کیا ہے۔

ہے۔

## ﴿فصل في الغنم

(٧٧٧) ليس في اقبل من اربعين من الغنم السائمة صدقة فاذا كانت اربعين سائمة وحال عليها

الحول ففيها شاة الى مائة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيهاشاتان الى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلث شياه فاذا بلغت اربع مائة ففيها اربع شياه ثم في كل مائة شاة

# ﴿ فصل في الغنم ﴾

ضروری نوٹ: ہری کی زکوۃ کے سلسلہ میں بیاب ہے۔اس لئے مدیث آ گے آرہی ہے۔

ترجمه: (۷۷۷) چالیس بحری ہے کم میں کوئی زکوۃ نہیں ہے۔ پس جب کہ چالیس چرنے والی بحری ہوجائے اوراس پرسال گزرجائے تواس میں ایک بکری ہے ایک سومیس بکری تک ۔ پس جب کہ اس میں ایک زیادہ ہوجائے (لیمنی ایک سواکیس ہوجائے) تواس میں دو بکریاں ہیں دوسوتک ۔ پس جب کہ زیادہ ہوجائے اس میں ایک بکری (لیمنی دوسوایک ہوجائے) تواس میں تین بکریاں ہیں۔ پس جب کہ پہنچ جائے چارسوتواس میں چار بکریاں ہیں۔ پھر ہرایک سومیں ایک بکری زکوۃ ہے۔

تشریح: چالیس سے ایک سوہیں کے درمیان بکریوں میں ایک بکری زکوۃ کی ہے پھرایک سواکیس سے دوسوتک میں دو بکریاں ہیں۔ اور چارسو بکریوں میں چار بکریاں زکوۃ ہیں۔ پھر ہراک سومیں ایک بکری زکوۃ لازم ہوگ۔ زکوۃ لازم ہوگی۔

وجه: (۱) صدیت میں ہے۔ ان انسا حدثه ان ابا بکر کتب له هذا الکتاب لما وجهه الی البحرین بسم الله المرحمن الرحمن الرحیم هذه فریضة الصدقة التی فرض رسول الله علی المسلمین والتی امر الله بها رسوله ... وفی صدقة الغنم فی سائمتها اذا کانت اربعین الی عشرین و مائة: شاق، فاذا زادت علی عشرین و مائة الی مائتین شاتیان، فاذا زادت علی عشرین و مائة الی مائتین شاتین شاتین الی ثلث ماة ففیها ثلاث، فاذا زادت علی ثلث مائة ففی کل مائة شأق، فاذا کانت سائمة الرجل ناقصة من اربعین شاة واحدة فلیس فیها صدقة الا ان یشاء ربها (بخاری شریف شاق، فاذا کانت سائمة الرجل ناقصة من اربعین شاة واحدة فلیس فیها صدقة الا ان یشاء ربها (بخاری شریف باب فی زکوة السائمة ص۲۲۲ نمبر ۱۵۲۵) اس حدیث سے اوپر کے حساب باب زکوة الغنم ص۱۹۵۵ الم میں ہے کہ دوسوایک سے تین سوتک تین بکریال ہول گی اور تین سوکے بعد ہرسو میں ایک بکری لازم ہوگی۔ اور متن میں شاکہ چارسوک بعد ہرسو میں ایک بکری لازم ہوگی۔ اس تھوڑے سے اختلاف کے بعد مسئلہ ایک جیسا ہی ہوجا تا

ل هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله عليه السلام وفي كتاب ابي بكر وعليه انعقد الاجماع. ( ٨٧٧) والضّان والمَعُزُ سواء ﴿ لان لفظة الغنم شاملة للكل والنص ورد به ٢ ويو خذ الثني في زكاتها ولا يو خذ الجذع من الضأن الا في رواية الحسن عن ابي حنيفة.

قرجمه: المحضور کے خط میں اور حضرت ابو بکر کے خط میں اس طرح بیان وارد ہوا ہے۔ اور اس پراجماع بھی منعقد ہوا ہے۔ قشریح: حضور کی تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر گا خط ابھی او پر گزرا۔ اور اس حساب پرتمام ائمہ کا اجماع بھی منعقد ہوا ہے۔ قرجمہ: (۸۷۷) بھیڑا وربکری کا مسئلہ برابرہے۔

ترجمه: ١ اس ك كه لفظ عم كل كوشامل باورحديث ميس عنم يرزكوة كا تذكره ب

تشریح: بھیڑاوربکری دونوں زکوۃ میں ایک ہی جنس شار ہوتے ہیں، چنانچیا گربیس بھیڑاور بیں بکری ہوتو دونوں کو ملا کر چالیس پر ایک بکری زکوۃ ہوگی، کیونکہ دونوں ایک ہی جنس شار ہوتے ہیں۔

وجه : (۱) بھیڑاور بکری تقریباایک جنس شار کئے جاتے ہیں اس لئے دونوں کی زکوۃ کا حساب ایک ہی جیسا ہے۔ (۲) اوپر حدیث گزری جس میں تھا کہ چالیس غنم میں ایک بکری ہے اور غنم کا لفظ بکری پر بھی بولا جاتا ہے اور بھیڑ پر بھی بولا جاتا ہے ، اس لئے دونوں ایک جنس کے ہوئے ۔ حدیث کا ٹکڑ ایہ ہے۔ ان انسا حدث ہ ان اب بکو کتب لہ هذا الکتاب ... و فی صدقة الغنم فی سائے متھا اذا کانت اربعین الی عشرین و مائة: شاۃ ، (بخاری شریف ، نمبر ۱۵۲۵/الودا وَدشریف نمبر ۱۵۲۷) اس حدیث میں غنم پرصدقہ ہے جو بھیڑ اور بکری دونوں کو شامل ہے اسلئے دونوں کی زکوۃ ایک ہوگی۔

لغت الضأن: بهير، المعز: بكرى العنم: بكرى، اور بهي بهير كوبهي غنم كهدية بي -

| از کوة ایک نظر میں ﴿ | کبر بول کی |  |
|----------------------|------------|--|
| زكوة                 | بكريال     |  |
| ایک بکری             | 40         |  |
| دوبكرياں             | 121        |  |
| تین بکریاں           | 201        |  |
| <i>چاربگر</i> یاں    | 400        |  |
| يانچ بكرياں          | 500        |  |

ترجمه: ۲ اور بکری کی زکوة مین تنی لیاجائے گا،اور بھیڑ کاجذع نہیں لیاجائے گا،مگرامام ابوطنیفہ سے حسن بن زیاد کی روایت

س والثنى منها ماتمت له سنة والجذع ما اتى عليه اكثرها س وعن ابى حنيفة وهو قولهما انه يوخد الجذع لقوله عليه السلام انما حقنا الجذعة والثنى ولانه يتادى به الاضحية فكذا الزكواة

مبر ••ل په

تشریح: بری اور بھیڑ میں ایک سال مکمل ہوجائے تواس وقت پرانادانت ٹوٹ کرنیادانت آجاتا ہے اسکو بڑی ، کہتے ہیں۔ اور
ایک سال سے کم ہوتو اس وقت دانت ٹوٹ کرنیادانت نہیں آتا اسکو جذع، کہتے ہیں۔ یہاں امام ابوحنیفہ سے دوروا یہیں ہیں [ا]
پہلی روایت بیہ کہ خذع بھی زکوۃ میں جذع لیاجائے گا اور نہ بھیڑی زکوۃ میں ۔ [۲] اور دوسری روایت حضرت حسن بن زیاد سے
بیہ کہ جذع بھی زکوۃ میں لیاجا سکتا ہے ، اور یہی مسلک صاحبین کا ہے کہ جذع بھی بکری کی زکوۃ میں لیاجا سکتا ہے ۔ ۔ اسکی تفصیل
آگے آر ہی ہے

ترجمه: ۳ اور بمری کی ثنی اس کو کہتے ہیں جس کا ایک سال پورا ہو گیا ہو،اور جذع اس کو کہتے ہیں جس پرسال کا اکثر حصہ گزرا ہو۔

ترجمه: ٣ حضرتامام ابوحنیدگا ایک روایت ہے اور پی صاحبین کا تول ہے جذع لیاجا کے گا حضورعلیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ ہمارا جق جذع اور تی بیس ہے۔ اور اس لئے بھی کہ جذع سے قربانی اواہوتی ہے توالیہ ہی دوسری روایت ہے ہے کہ بکری کی زکوۃ شر جذع بھی جائزہے، اور بہی مسلک صاحبین گا ہے۔

وجہ :اس روایت کی دلیل بیحدیث ہے جسکوصاحب مدایہ نے تقل کیا ہے (۱) قبال ابن أخی فانی أحدثک أنی کنت فی شعب من هذه الشعاب علی عهد رسول الله عَلَيْتُ فی عنم لی .... و قد نهانا رسول الله عَلَيْتُ أن ناحذ شافعا قلت فأی شیء تاخذان؟ قالا عناقا جذعة أو شیۃ ۔ (ابوداووشریف، باب فی زکوۃ البائمۃ ، مسلام، نبر ۱۸۵۸) اس حدیث میں ہے کہ بکری میں جذعاور تی دونوں میں سے ایک کاحق ہے۔ (۲) کہنا مع رجل من أصحاب النبی عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ کان یقول ان الجذع الله معالیہ میں ہے کہ بکری میں جدعاور تی دونوں میں سے ایک کاحق ہے۔ (۲) کہنا مع رجل من أصحاب النبی عَلَیْتُ کان یقول ان الجذع یو فی مسما یو فی منه المثنی . (ابوداووشریف، باب ما یجوز فی الفتحایۃ من البنائ ہی ہیں ہے کہ بہر کہ ۲۰۸۱ ہی ماہم شریف، باب ماہم شریف، باب من الفتائی ، (۱۳۵۸ میں سے گائوز کوۃ میں بھی کام آ کے گاجی میں ہے کہ جہر کی الفتائ عسر علیکم فتذب حوا جذعة من الضان . (مسلم شریف، باب من الأضیۃ ، من ۲۰۸۱ ہے۔ کا کہ بیکن بکری میں چونکہ جذع کی قربانی جائز ہے۔ الا مسنة الا أن یعسر علیکم فتذب حوا جذعة من الضان . (مسلم شریف، باب من الأضیۃ ، من المن المن عن کے کہ بھیڑ میں جونکہ جہ بہر کے کہ بھیڑ میں جونکہ جہ بہر کے کہ بھیڑ میں جونکہ جہ بہر کے کہ بھیڑ میں جونکہ جون کی قربانی جائز ہے۔ اس میں جونکہ جونکہ جونہ کی تربانی جائز ہے جائز کی قربانی جائز ہے ان جون کی اس حدیث میں ہے کہ بھیڑ کے جذع کی قربانی جائز ہے ان جون کی تربانی جائز ہے جائز ہے۔ اور جدیث میں جونکہ جونکہ جونگ کی تو جونہ جائز ہے، لیکن بھی کی کہ جونکہ جونہ کی جونکہ جائز ہے کہ کی تربانی جائز ہے جونکہ جونکہ جونکہ کی تربانی جونکہ جونکہ جونکہ جونکہ کی تربانی جائز ہے کی تربانی جائز ہے کہ جونکہ کی تربانی جونکہ کی تربانی جائز ہے کونکہ جونکہ کی تو بائز ہے کہ کی تربانی جونکہ کونکہ جونکہ کی تو بائز ہے کہ کی تربانی جونکہ کی تربانی جونکہ کی تربانی جونکہ کی تربانی جونکہ کی تو بائز ہے کی تربانی جونکہ کی تربانی جونکہ کی تربانی جونکہ کی تو بائز ہے کی تو بائز ہے کی تو ب

@ وجه الظاهر حديث على موقوفا ومرفوعا لا يؤخذ في الزكوة الا الثنى فصاعد الله ولان الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز > وجواز التضحية به عرف نصا < والمراد بماروى الجذعة من الابل

نہیں ہے اسلے کری میں جذع کی زکوۃ جائز نہیں ہے اس میں تی ہی دینی ہوگی۔ (۳) یہ اثر بھی ہے۔ فقال عمر بن خطاب: نعم نعد علیهم بالسخلة یحملها الراعی و لا نأخذ ها و لا نأخذ الأكولة و لا الربی و لا الماخض و لا فحل المغنم و نأخذ الجذعة و الثنية و ذالک عدل بين غذاء المال و خياره. (سنن يہتی، باب الس التی تؤخذ فی الغنم، ح رائع، م ١٦٩، نبر ٢٠٠٢) اس اثر میں ہے كہرى كى زكوۃ میں جذع اور ثنی لے سکتے ہیں۔

ترجمه: في ظاہرروايت كى دليل حضرت على كى حديث ہے موقو فائجى اور مرفوعا بھى ، كه زكوة مين نہيں كى جائے گى مگر ثى يااس سے زيادہ۔

تشریح: حضرت علی کی حدیث موقوفا: کا مطلب میہ کہ میہ حضرت علی گااپنا قول ہو حضور سے حدیث کے طور پر بیان نہ کررہے ہوں۔اور مرفوعا: کا مطلب میہ ہے کہ حضور سے حدیث بیان کررہے ہوں ،ان کااپنا قول نہ ہو۔حضرت علی گا بیقول ، یا حدیث کہ زکو ق میں ثنی سے کم نہیں لی جائے گی۔ مجھے نہیں ملی ،اور نصب الرابیة والے بھی یہی کہتے ہیں کہ بیر حدیث یا قول نہیں ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

قرجمه: لا اوراس لئے که واجب وسط ہے اور جذع چھوٹے میں سے ہے اس لئے بکری کا جذع قربانی میں جائز نہیں۔

تشریح : یہ دلیل عقلی ہے کہ ، زکوۃ میں وسط مال لینے کا علم ہے ، بہت اعلی بھی نہیں اور بہت اونی بھی نہیں ، اور جذع تو گویا کہ بکری

کا بچہ ہوگیا ، یہ اونی ہوگیا اسلئے زکوۃ میں یہ جائز نہیں ۔ جذع کا شار نیچ میں ہے اسی وجہ سے بکری کا جذع قربانی میں بھی جائز نہیں ہے ، حدیث کی بنا پر صرف بھیڑ کی جذع قربانی میں جائز ہے ، اگر چہ بھیڑ میں بھی قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ اسکی قربانی جائز نہ ہو۔۔معز:

بری۔

ترجمه: ٤ اور بھير كے جذع كى قربانى حديث سے يبچانى كئى ہے۔

قشراجے: میصاحبین کے استدلال کا جواب ہے۔ انہوں نے استدلال کیاتھا کہ بھیڑ کے جذع کی قربانی جائز ہے تو جذع کی زکوۃ بھی جائز ہونی چاہئے ،اس کا جواب ہے کہ ،یہ بچہ ہے اس لئے اسکی قربانی بھی جائز نہیں ہونی چاہئے کیکن خلاف قیاس حدیث میں اسکی قربانی جائز قراردی ہے اسلئے صرف قربانی میں یہ کافی ہوگا زکوۃ میں نہیں۔

ترجمه: ٨ اورصاحبين نے جوحديث روايت كى باس كا مطلب يه كداونك كے جذع ميں ماراحق بـ

(9 مح) ويؤخذ في زكواة الغنم الذكور والانات الله الله السم الشاة ينتظمهما وقد قال عليه السلام في اربعين شاة شاة والله اعلم.

تشریح: بری کا جذع زکوۃ میں جائز ہے اس سلسلے میں اوپر ابود اود شریف کی حدیث گزری جس میں تھا۔ قالا عناقا جذعة أو ثسنية \_ (ابود اود شریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ، ص۲۳۲، نمبر ۱۵۸۱) اس جذع کا مطلب بتاتے ہیں کہ وہ اونٹ کے جذع کے بارے میں ہے کہ اس کوزکوۃ میں لینا جائز ہے۔ اونٹ کا جذع اس وقت ہوتا ہے جب چارسال پورا کر کے پانچویں سال میں قدم رکھے۔۔حدیث میں [عناق] بکری کا لفظ موجود ہے اسلئے صاحب ھدا یہ کی بیتا ویل مشکل ہے۔

ترجمه: (۷۷۹)اور بكرى كى زكوة مين مذكراورمؤنث دونول لئے جاسكتے ہيں۔

ترجمه : السلئے كمشاة كالفظ دونوں كوشامل ہے اور حديث ميں حضور فرمايا كم چاليس بكرى ميں ايك بكرى ہے۔

تشریح: کری یا بھیڑی زکوة میں مذکر اور مؤنث دونوں لینا جائز ہے بشر طیکہ در میانہ ہو بہت اعلی یا بہت ادنی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ چالیس شاۃ میں ایک شاۃ ہے اور شاۃ کا لفظ مذکر پر بھی بولا جاتا ہے اور مؤنث پر بھی بولا جاتا ہے اس لئے دونوں کو لینا جائز ہے۔ صاحب ھدایہ کی حدیث یہ ہے۔ عن سالم عن ابیه قال کتب دسول الله علیہ سال کتاب الصدقة .... و فی المعنب میں گا دونوں کو فی المعنب میں شاۃ شاۃ الی عشرین و مأئة۔ (ابوداؤدشریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۲ نمبر کا میں سام کے دونوں کو کا آوالا بل والغنم ، ص ۱۵ میں ۱۳ اس حدیث میں شاۃ کا لفظ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے۔

Settings\Administrator.USER\My Documents\3) JPEG CLIPART\COLUMB.JPEG.jpg not found.

### وفصل في الخيل،

( ٠ ٨ ) اذا كانت الخيل سائمة ذكور او انا ثا فصاحبها بالخيار ان شاء اعطى من كل فرس دينار اوان شاء قَوَّمها واعطىٰ عن كل مائتين خمسة دراهم وهذاعند ابى حنيفة ﴿ ل وهو قول زفر ٢ وقالا لا زكواة في الخيل لقوله عليه السلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة

# ﴿ بابزكوة الخيل ﴾

ضروری نوٹ: گھوڑے کے سلسلہ میں کئی قتم کی احادیث ہیں۔اس لئے علماء میں اختلاف ہے کہ گھوڑے میں زکوۃ واجب ہے یانہیں۔ یہ بات طے ہے کہ جہاد کے گھوڑے میں اور خدمت کے گھوڑے میں زکوۃ نہیں ہے۔اور تجارت کے گھوڑے میں اس کی قیت میں ہر دوسودرہم میں پانچ درہم لازم ہے۔البتہ جو گھوڑ نے سل بڑھانے کے لئے ہیں ان ہی میں اختلاف ہے کہ زکوۃ واجب ہے یانہیں؟ اور ہرایک امام کا مسئلہ اور اس کی دلیل آگے آر ہی ہے۔

**نیر جسمہ**: (۷۸۰) جب کہ گھوڑے چرنے والے ہوں اور نراور مادہ دونوں ہوں اور ان پرسال گزر چکا ہوتو اس کے مالک کو اختیار ہے[ا] جاہے تو ہر گھوڑے کے بدلہ میں ایک دینار دے[۲] اور جاہے تو اس کی قیمت لگائے اور ہر دوسودر ہم کے بدلے پاپنچ در ہم دے۔

ترجمه : إ بدامام الوصنيفة كنزديك ب، اوريكى قول امام زفر كاب

تشریح : چونکہ یے گھوڑے جہاد کے نہیں ہیں اور روز مرہ کام آنے والے بھی نہیں ہیں بلکہ چرنے والے ہیں اور نسل بڑھانے کے لئے ہیں اس کے زکوۃ دینے کی دوشکلیں ہیں۔ ایک میہ ہے کہ ہر گھوڑے کے بدلے ایک دینار دیدے۔ اور دوسری شکل میہ کہ گھوڑے کی قیمت لگائے اور جتنی اس کی قیمت ہواس کے ہر دوسود رہم میں پانچ درہم زکوۃ دیدے۔

وجه: (۱)اس کی دلیل بیرحدیث بے عن جابر قال قال رسول الله عَلَیْ فی الخیل السائمة فی کل فرس دینار تو دیه. (دارقطنی ۱۸،بابز کوة مال التجارة وسقوطها عن الخیل والرقیق ج نانی ص ۱۰ انمبر ۲۰۰۰ رسنن للیستی، باب من راک فی الخیل صدقة ج رابع، کتاب الزکوة ص ۲۰۲، نمبر ۲۰۱۹ کرمصنف عبدالرزاق، باب الخیل، ج رابع، ص ۳۳ ، نمبر ۲۹۱۹) اس حدیث سے خابت ہوا کہ چرنے والے گھوڑ ہے کے ہر گھوڑ ہے کے بدلے میں ایک دینارزکوة دے۔ اور چونکہ دوسودرہم میں پانچ درہم زکوة لازم ہے اس لئے مالک کواختیار ہے کہ قیمت لگا کر ہردوسودرہم میں پانچ درہم دیدیا کرے۔

ترجمه: ٢ صاحبين فرماتے ہيں كه گھوڑے ميں زكوة نہيں ہے۔ حضور كوول كى وجہ سے كه مسلمان پراسكے غلام ميں اوراس كے گھوڑے ميں صدقہ نہيں ہے۔ س وله قوله عليه السلام في كل فرس سائمة دينارا و عشرة دراهم س وتاويل ما روياه فرس الغازى وهو المنقول عن زيد بن ثابت في والتخيير بين الدينار والتقويم ماثور عن عمر الله عن زيد بن ثابت في والتخيير بين الدينار والتقويم ماثور عن عمر الله في ال

تشریح: صاحبین ٔ فرماتے ہیں کنسل بڑھانے والے گھوڑوں میں زکوۃ نہیں ہے۔البتہ اگر تجارت کے لئے گھوڑے ہوں تواس کی قیمت میں ہردوسودر ہم میں پانچ درہم لازم ہوں گے۔ کیونکہاب پیتجارت کا مال ہو گیااور تجارت کے مال میں زکوۃ ہے

وجه: ان کادلیل یه حدیث ہے جوصاحب صداقة . (بخاری شریف، باب لیس علی المسلم فی فرسه صدفته سے ۱۹ الله علی المسلم فی فرسه و غلامه صدفة . (بخاری شریف، باب لیس علی المسلم فی فرسه صدفته الرقیق س۲۳۲ نمبر ۱۵۹۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے گوڑوں میں زکوۃ نہیں ہے ۔ صاحبین فرما تریف، باب صدفته الرقیق س۲۳۲ نمبر ۱۵۹۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے گوڑوں میں زکوۃ نہیں ہے۔ سامین فرما تے بین کہ یہ حدیث عام ہے کہ مسلمان کے گوڑے میں صدفته لیخی زکوۃ نہیں ہے اس لئے تجارت کے علاوہ کسی گوڑے پرزکوۃ نہیں ہوگی (۲) اس حدیث میں بھی ہوگی (۲) اس حدیث میں بھی عدی عدی المحدیث میں ہے صدفته المرفقة من کل ادبعین در هما در هم ۔ (ابوداود شریف، باب زکاۃ السائمۃ بھی ۱۳۳۳، نمبر ۱۵۵۷) اس حدیث میں ہے کہ گوڑے کی زکوۃ معاف ہے۔ (۳) اس اثر میں ہے ۔ عن ابو اهیم قال: لیس فی المحیل السائمۃ زکاۃ . (مصنف عبد الرزات، باب الخیل، جرائع بھی ۱۳۰۱) اس اثر میں ہے کہ چرنے والے گوڑے میں زکوۃ نہیں ہے۔

ترجمه: ٣ ام ابوصنیفه کی دلیل حضورعلیه السلام کا قول ہے کہ ہر چرنے والے گھوڑ ہے میں ایک دینارہے، یادس درہم ہے۔ تشریح: یرحدیث او پرگزرگی عن جابر قال قال رسول الله علیا المسائمة فی کل فرس دینار تؤدیمه . (دارقطنی ۱۸، باب زکوة مال التجارة وسقوطها عن النجیل والرقیق ج ثانی ص ۲۰۱ نمبر۲۰۰۰) اس حدیث میں ہے کہ ہر چرنے والے گھوڑ ہے میں ایک دینارہے۔

یم اور جوصاحبین نے حدیث روایت کی اس کی تاویل ہے ہے کہ جہاد کے گھوڑے میں زکوۃ نہیں ہے حضرت زیدا بن ثابت سے یہی منقول ہے۔

تشریح: صاحبین نے جوحدیث پیش کی ہے اس کی تاویل ہے، کہ حضور کے جوفر مایا کہ سلمان کے گھوڑ ہے میں زکوۃ نہیں ہے اس کا مطلب بیہ ہوا کہ سلمان کے گھوڑ اہوتو اس میں زکوۃ نہیں ہے ، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ سل بڑھانے کا گھوڑ اہوتو اس میں زکوۃ ہے۔ حضرت عبداللّٰدا بن عباس قال: لیس فی فرس الغازی فی سبیل حضرت عبداللّٰدا بن عباس کے تول میں اس کا اثارہ ہے۔ اثر بیہے، عن ابن عباس قال: لیس فی فرس الغازی فی سبیل الله صدقة ر (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ما قالوا فی زکاۃ الحیل ، ج ثانی ، ص ۱۸۱۱ ، نمبر ۱۰۱۳ میں ہے کہ جہاد کے گھوڑ ہے میں زکوۃ نہیں ہے۔

ترجمه: ۵ برگوڑے میں ایک دیناردے یا اسکی قیت لگا کرزکوۃ دے اس کا اختیار حضرت عمرٌ سے منقول ہے۔

( ۱ ۸ ) وليس في ذكور ها منفردة زكواة ﴾ ل لانها لا تتناسل ( ۸ ۲ ) وكذا في الاناث المنفردات ﴾ ل في رواية ع وعنه الوجوب فيها لانها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور عنه انها تجب في الذكور المنفردة ايضا

تشریح: متن میں دوباتیں کہیں[ا] ایک تو یہ کہ ہر گھوڑے پرایک دینارزکوۃ دے۔[۲] اور دوسری بات کہی کہ مالک کواس بات کا بھی اختیار ہے کہ گھوڑے کی قیمت لگا کر ہر دوسودرہم میں پانچ درہم زکوۃ دے۔ فر ماتے ہیں کہ یہ اختیار دینا حضرت عمر سے ثابت ہے۔ حضرت عمر کااثر یہ ہے۔ عن حارثۃ بن مصرب أن قوما من أهل مصر أتو اعمر بن الخطاب .... وأخذ من الفوس عشر قدراهم . (دارقطنی ،باب زکاۃ مال التجارۃ وسقوطھا عن الخیل والرقیق ، ج ثانی ،ص ۱۱ ،نمبر ۱۰۰۱ رمصنف عبدالرزاق ،باب الخیل ، ج رائع ،ص ۱۲۰ مراس میں یا نج درہم رکااثر مجھے نہیں مل سے کہ ہر گھوڑے پر حضرت عمر نے دس دس درہم لگایا۔ گھوڑے کی قیمت لگا کر دوسودرہم میں یا نج درہم دے اس کااثر مجھے نہیں مل سکا۔ ثمیر ۔

ترجمه: (۵۸۱) امام ابوحنیفه کے نزدیک صرف مذکر گھوڑے میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ لے اس لئے کہ توالد تناسل نہیں ہو سکتا۔

**خشسر بیج**: صرف مذکر گھوڑے ہوں تو توالداور تناسل نہیں ہوگا اورنسل نہیں بڑھے گی اس لئے اس میں زکوۃ واجب نہیں۔اور مذکر اورمؤنث دونوں ہوں تونسل بڑھے گی تب زکوۃ واجب ہوگی۔

ترجمه: (۷۸۲) اورصرف مؤنث مين زكوة نهين ہے۔

ترجمه: الكروايت مي الم

تشریح : امام ابوحنیفه گی ایک روایت بیہ کے کے صرف گھوڑی ہواوراس کے ساتھ ایک بھی گھوڑا نہ ہوتو اس میں زکوۃ نہیں ہے، کیونکہ جب گھوڑ انہیں ہے تو تو الد تناسل نہیں ہوسکتا ہے اور نہ تعداد ہڑھ سکتی ہے اس لئے اس میں زکوۃ نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ انہیں سے ایک روایت بیہ کے صرف گھوڑی میں بھی زکوۃ ہے،اس لئے کہ مائلے ہوئے گھوڑے سے تناسل ممکن ہے۔ بخلاف صرف ذکر کے۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دوسری روایت بیہ بے کہ صرف گھوڑی ہوتواس میں زکوۃ ہے۔اس لئے اگر چہاس کے پاس گھوڑ انہیں ہے کین دوسرے کے گھوڑ ہوتو سے کین دوسرے کے گھوڑ ہوتو اسلام کین دوسرے کے گھوڑ ہوتو الموسو کے سے تناسل کرواسکتا ہے اس لئے اس میں زکوۃ نہیں ہے۔ اس سے نسل بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لئے اس میں زکوۃ نہیں ہے۔

قرجمه: س امام ابوطنیفه سے بی ایک روایت بہے کہ صرف مذکر گھوڑے میں بھی زکوۃ واجب ہے۔

(۵۸۳) ولا شيئ في البغال والحمير في القوله عليه السلام لم ينزل على فيهما سنئ والمقادير تثبت سماعا على الا ان يكون للتجارة لان الزكواة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر اموال التجارة.

قرجمه: (۵۸۳) فچريس اور گدھے ميں زکوة نہيں ہے۔

ترجمہ: لے حضورعلیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ مجھ پر گھوڑے اور خچر کے بارے میں کچھناز لنہیں ہوا۔اورز کو ق کی مقدار تو حدیث ہی سے ثابت کر سکتے ہیں۔

تشریح: گدھاور خچر تجارت کے لئے ہوں تب تو وہ مال تجارت ہو گئے اس لئے مال تجارت کے اعتبار سے ان کی قیمت میں ہر دوسودرہم میں پانچ درہم زکوۃ ہے۔ لیکن اگر تجارت کے لئے نہ ہوں بلکہ سل بڑھانے کے لئے ہوں تو اس میں زکوۃ نہیں ہے۔ کیونکہ حضور ؓ نے فرمایا کہ گدھے اور خچر کے بارے میں مجھ پر کوئی تھم نازل نہیں ہوا ہے۔ اور کسی جانور پر زکوۃ حدیث اور قرآن ہی سے ثابت کر سکتے ہیں ، عقل اور قیاس سے نہیں ، اور یہاں اس بارے میں کوئی تھم نازل نہیں ہوا ہے اس لئے اس پر زکوۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔۔ مقادیر: زکوۃ کی مقدار۔

وجه: اس کارلیل میحدیث ہے۔ جوصاحب مدامیہ نے پیش کی۔ عن ابی هریر قیقول قال رسول الله عَلَیْ ... قیل یا رسول الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ ا

ترجمه: ٢ مگريه که تجارت کے لئے ہواس لئے که زکوة اس وقت مال زکوة کے ساتھ متعلق ہوگی، جس طرح اور مال ہے۔ تشریح: گدھے یا نچرا گرنسل بڑھانے کے لئے ہوں توان میں زکوة نہیں ہے، کیکن اگر تجارت کے لئے ہوں تواب بیتجارت کا مال ہے اس لئے جس طرح تجارت کے اور مال میں زکوة واجب ہوتی ہے اسی طرح اس میں بھی زکوة واجب ہوگی، اور اسکی قیمت کے ہردوسودر ہم میں یا نئے در ہم زکوة واجب ہوگی۔

**9 جه** : اس اثر میں ہے۔ قبال سفیان و نحن نقول : الا ان تکون لتجارة ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الحمر، ج رابع، ص ۲۹، نمبرا ۱۹۰) اس اثر میں ہے کہ تجارت کے لئے ہوتواس گدھے کی قیمت میں زکوۃ ہے۔

Settings\Aaministrator.USEK\iviy
Documents\3) JPEG CLIPART\grape
vine.jpg not found.

#### ﴿ فصل ﴾

(۵۸۳) وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة ﴿ الله عند ابي حنيفة الا ان يكون معها كبارو هذا اخر اقواله وهو قول محمد مُ

## ﴿ جانور کے بچوں کافصل ﴾

ضروری نوٹ : جانور کے بچے مثلاا ونٹن کے بچے ،گائے کے بچے ، بکری کے بچا پنے بڑوں کے ساتھ ہوں تو ان بچوں کو شار کر کے جانور کی تعداد پوری ہوتو اس پرزکو ہے یا نہیں؟ یا ان بچوں کو بڑوں کے ساتھ شار ہی نہ کیا جائے ۔ یا صرف بچے کسی کے پاس ہواور اس جانور کی زکو ہ کی تعداد پوری ہوتی ہو، مثلا اونٹ کے صرف پانچ چھوٹے بچے کسی کے پاس ہوتو اس پرزکو ہ واجب ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں امام ابو صنیفہ کے تین قول ہیں [1] بچوں کے ساتھ بڑے بھی ہوں تو بچوں کو شار کر کے زکو ہوگی ۔ [۲] صرف چھوٹے بچے کسی کے پاس ہوں اور اس سے تعداد زکو ہوری ہوتی ہوتو اس کا حکم بڑے جانور کی طرح ہوگا ۔ دلیل اور زکو ہوگی ۔ [۳] صرف چھوٹے بچے ہوں تو تعداد میں چاہئے کتنے ہی ہوں صرف ایک بچے ذکو ہمیں لازم ہوگا ۔ دلیل اور تفصیل آگے دیکھیں ۔

ترجمہ: (۵۸۴) اوٹٹی کے بچے، بکری کے بچاورگائے کے بچے میں امام ابوطنیفہ کے نزدیک زکوہ نہیں ہے مگریہ کہ ان کے ساتھ بڑے ہوں۔ ساتھ بڑے ہوں۔

ترجمه: ١ يرآخرى قول ب، اوريهي قول ام مُركاب-

تشریح :ان بچوں کے ساتھ بڑے ہوں تو بچوں کو بڑوں کے تابع کر کے زکوۃ واجب ہوگی ۔لیکن اگر بڑے نہ ہوں تونسل بڑھنے کا امکان نہیں ہے بلکہ بچے بڑے ہوں گے لیکن تعداد کی زیاد تی نہیں ہوگی اس لئے اس میں زکوۃ نہیں ہے۔

وجه: (۱) ان کا دلیل بیا تر ہے۔ عن الحسن قالا لا یعتد بالسخلة و لا تو خذ فی الصدقة (مصنف ابن الی شیبہ ۲۳ السخلة تحب علی صاحب الغنم ج نانی ص ۱۳ منمبر ۹۹۸ و اس اثر سے معلوم ہوا کہ بکری کے چھوٹے بچے زکوة میں شارنہیں ہول گے۔ اور اس پر قیاس کر کے اونٹی کے بچے اور گائے کے بچے پر بھی زکوۃ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ بڑے نہ ہول۔ (۲) اور بڑے ہوں تواسکتا لیح کر کے بچے کی بھی زکوۃ لی جائے اس کے لئے بیا تر ہے . عن عمر استعمل اباہ علی طائف ... حتی لقی عمر "بالذی قالوا فقال [عمر اً] اعتد علیهم بالغذاء و ان جاء بھا الراعی یحملها علی یدہ، و أخبرهم أنک تدع لهم الشاق المحنف و الاکیلة و فحل الغنم ، و خذ العناق الجذعة و الثنية فذالک عدل بین خیار المال و الغذاء ۔ (مصنف ابن الی شیبہ ۱۳ السخلة تحب علی صاحب الغنم ۔ ج نانی می ۱۳۸ نمبر ۹۹۸۵ سنن

ع وكان يقول أوّلاً يجب فيها ما يجب في المسانّ وهو قول زفر ومالك. " ع ثم رجع وقال فيها واحد منها وهو قول ابى يوسف والشافعي عن وجه قوله الاول ان الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار

فصل

للبیھتی ،باب یعد علیھم بالسخال التی نتجت ج رابع ص۱۷،نمبر ۲۳۱۸) اس اثر میں حضرت عمرؓ نے فر مایا که زکوۃ کے لئے بڑے کے ساتھ بکری کے بیچے کو بھی شار کیا جائے گا ،البتہ اس کوزکوۃ میں لیانہیں جائے گا۔۔الغذ اء: چھوٹے بیچے

الغت : الفصلان: فصیل کی جمع ہے اوٹٹی کے بیچ ۔ الحملان: حمل کی جمع ہے بکری کے بیچ ۔ العجاجیل: عجول کی جمع ہے گائے کے بیچ ۔ ا

ترجمه: ٢ اور پہلے يہ کہا کرتے تھے کہ چھوٹے بچوں میں بھی اتن ہی زکوۃ واجب ہوگی جتنی مسنہ میں [یعنی بڑے میں ] یہی قول امام زفرُ اور امام مالکُ کا ہے۔

تشریح: پہلے بیفر مایا کرتے تھے کہ جس طرح بڑے جانور میں تعداد پوری ہونے کے بعد زکوۃ لی جاتی ہے اوراس کا ایک حساب ہے جواو پر گزرا، اسی طرح صرف چھوٹے بچے ہوں تب بھی بڑے کی طرح اس کی ذکوۃ لی جائے گی، اور بڑے کا ہی حساب اس میں ہوگا۔

وجه: (۱) عن عطاء قال قلت له یعتد بالصغار او لاد الشاة؟ قال نعم (مصنف ابن ابی شیبة ۲۲ السخلة تحسب علی صاحب الغنم رج ثانی ،ص ۳۱۸ منبر ۹۹۸۳ ) اس اثر میں ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی شار کیا (۲) اسکی دلیل عقلی میہ ہے کہ حدیث میں غنم [ بکری] پرزکوۃ ہے اورغنم چھوٹے بچے پربھی بولا جاتا ہے اس لئے صرف بچے ہوتب بھی اس پر بڑے کی زکوۃ ہوگ ۔

ترجمه: ٣ پراس سے رجوع كر كے اور فرمايا كماس ميں سے ايك ب، يبى قول امام ابويوسف اور شافعي كا بـ

تشریح: امام ابوصنیفه گادوسراقول بیه که که که مرف بچ جتنے بھی ہوں سب میں ایک بچه زکوة میں دے دیا جائے۔ یہی قول امام ابو پوسف ً اور امام شافعی گاہے۔

**9 جبہ** : (۱) اسکی وجہ بیہ ہے کہ اس میں زکوۃ واجب کیا جس سے غریبوں کا فائدہ ہوا ،اور بڑے جانور کی طرح نہیں کیا بلکہ صرف ایک بچہ لازم کیا اس سے مالک کا فائدہ ہے تو اس قول میں دونوں جانب کا فائدہ ملحوظ ہے۔

ترجمه: س پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ خطاب میں جونام ذکر کیا ہے وہ چھوٹے اور بڑے سب کوشامل ہے۔

تشریح: پہلاقول یہ تھا کہ چھوٹے کا حساب بھی وہی ہے جو بڑے کا ہے، لینی جس عدد میں بڑے جانور میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اسی تعداد میں چھوٹے بے میں بھی زکوۃ واجب ہوگی اور بڑے جانور جتنی ہی زکوۃ ہوگی ۔اور اسکی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اونٹ، في ووجه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما يجب في المهازيل واحد منها ٢ ووجه الاخيران المقادير لا يدخلها القياس فاذا امتنع ايجاب ما وردبه الشرع امتنع اصلا

گائے، اور بکری پرزکوۃ ہے، اور [ابل] اونٹ بڑے اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور بچے کو بھی کہتے ہیں۔اس طرح [بقر] گائے پرزکوۃ ہے اور بقر بڑی گائے کو بھی کہتے ہیں۔اس طرح اعظم بڑی بکری پرزکوۃ ہے، اور غیم بڑی بکری کو بھی کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں اس لئے جس طرح بڑے پرزکوۃ لازم ہوتی ہے اس حساب سے بچے پر بھی زکوۃ لازم ہوگی۔ بیدلیل پہلے قول کی ہے۔ خطاب سے مراد صدیث زکوۃ ہے۔

ترجمه: ۵ دوسر قول کی وجددونوں جانب کالحاظ ہے، جیسے کدد بلے پتلے جانور میں ایک لازم کردیا جاتا ہے۔

تشریح: دوسرا قول یرتھا کہ جتنا بھی بچے ہواس میں سے صرف ایک بچہ لازم کردیا جائے، جس طرح بہت سے دبلے پتلے جانور ہوں تو ان میں سے ایک جانورزکوۃ لازم کرتے ہیں، اسی طرح تمام بچوں میں ایک لازم کردیا جائے۔ اس قول میں غریب کا فائدہ بیہ ہے کہ بچھ زکوۃ ملی، اور مالک کا فائدہ بیہ ہے کہ بڑے جانور کی طرح بہت زکوۃ لازم نہیں ہوئی بلکہ صرف ایک بچہ لازم ہوا جو بہت کم ہے۔ اس لئے اس قول میں دونوں کا فائدہ ملحوظ ہے۔۔مھازیل: ہزال کی جمع ہے، دبلا پتلا جانور۔

ترجمه: ٢ اورتول آخير كى وجه بيه به ذكوة كى مقدار متعين كرنے ميں قياس كودخل نہيں ہے، پس شريعت نے جس عمر كى زكوة واجب كى ہے وہ ہے بى نہيں تواس ميں بالكل واجب ہى نہ كرو۔

ك واذا كان فيها واحدة من المسان جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تادية الزكواة

﴿ ثم عند ابى يوسف لا يجب في ما دون الاربعين من الحملان وفيما دون الثلثين من العجاجيل
 ويجب في خمس وعشرين من الفصلان واحد

ترجمہ: ہے اورا گران بچوں میں ایک بھی بڑا ہوتو تمام بچوں کونصاب کے پورے کرنے میں اس کا تابع کیا جائے گا، کین بچہ کو زکوۃ میں نہیں دیا جائے گا

تشریح: اونٹ، یا گائے، یا بکری کے ایک سال سے کم بچوں کے ساتھ مسنہ ہو یعنی ایک سال کا ایک بچہ بھی ہوتو تمام چھوٹے بچوں کو اس ایک بڑے کے تابع کر کے سب کو گنا جائے گا اور شار کیا جائے گا اور اس سے مثلا تمیں گائے کی تعداد پوری ہوگئی تو اس میں ایک سال کا بچدا کے سال کا بچدا کے سال کا ہواس کو ہی زکوۃ ادا کرنے کے لئے نہیں دیا جائے گا بلکہ جو بچدا یک سال کا ہواس کو ہی زکوۃ میں دیا جائے گا۔

لغت: ـ مسان:مسنه سے مشتق ہے، بکری کے ایک سال کا بچہ، یابڑا بچہ۔ انعقاد هانصابا: نصاب کومنعقد کرنے کے لئے، نصاب کو پورا کرنے کے لئے ۔ دون تادیبۃ الزکوۃ: زکوۃ اداکرنے کے لئے نہیں۔

ترجمہ: ۸ پھرامام ابولیسف کے نزدیک[ا] چالیس بکری کے بچوں میں سے کم میں کچھواجب نہیں[۲] اور تمیں گائے کے بچوں میں سے کم میں کچھواجب نہیں[۳] اور پچیس اونٹ کے بچوں میں ایک بچیواجب ہے۔

تشریح: امام ابوصنیفہ گاایک قول اور امام ابو یوسف گامسلک بیتھا کہ بچوں میں سے ایک دے دیا جائے ، اب اسکی تفصیل بیفر ما رہے ہیں کہ [۱] چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے اس لئے چالیس سے کم بکری کے بچے ہوں تو ان میں بچھلاز منہیں ہوگا۔ اس کم بکری کے بچے ہوں تو ان میں بچھلاز منہیں ہوتا ، اس بکری کے بچے کی تعداد چالیس ہوجائے تو اس میں ایک بچہلاز م ہوگا۔ [۲] اسی طرح تعیں گائے سے کم ہوں تو ان میں بچھنیں لازم ہوگا ، ہاں تمیں کی تعداد پوری ہوجائے تو اس میں گائے کا ایک بچہلاز م ہوگا۔ [۳] بھی اونٹ سے کم میں بکری لازم ہوتی ہے ، اونٹ لازم نہیں ہوتا ، اسی طرح اونٹ کے بچیس بچوں سے کم میں بچہلاز م ہوگا۔ اور ما لک کے پاس جو بچے موجود ہیں انہیں میں سے ایک اوسط بجد دے دیا جائے گا۔

**9 جب** : (1) جب بڑا جانور ہوتواس میں اس تعداد سے کم میں زکوۃ واجب نہیں تو چھوٹے بچے ہوں توان میں بھی اس تعداد سے کم میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی ۔اور بڑے اونٹ کے بچیس سے کم میں اونٹ لازم نہیں ہوتا، بکری لازم ہوتی ہے، اس لئے اونٹ کے بچ میں بھی بچیس سے کم میں بچے لازم نہیں ہوگا۔ باقی رہا کہ بکری لازم ہوگی یانہیں اس کے لئے تین روایتیں آگے آر ہیں ہیں۔ و شم لا یجب شی حتی تبلغ مبلغا لو کانت مسان یثنی الواجب ثم لا یجب شئ حتی تبلغ مبلغا لو
 کانت مسان یثلث الواجب و لا یجب فیما دون خمس وعشرین فی روایة

**لغت**: حملان: حمل کی جمع ہے، بکری کا بچہ۔ عبا جمع کی جمع ہے، گائے کا بچہ۔ فصلان: فصیل کی جمع ہے، اونٹ کا بچہ۔ **ترجمہ**: 9 پھرزائد میں کچھوا جب نہیں ہوگا یہاں تک کہا گر بڑے ہوتے تو دو دا جب ہوتے۔ پھر کچھوا جب نہیں ہوگا یہاں تک کہ بڑے ہوتے تین واجب ہوتے۔

تشریع : حضرت امام ابو یوسف کے یہاں اونٹ کے پہیں بچوں میں ایک بچہ لازم ہوا تھا، اب اس سے ذاکہ بچہ ہوتو ابھی پچھ

لازم نہیں ہوگا، جب یوں دیکھو کہ اگر بڑا اونٹ ہوتا تو دوسری مرتبہ بھی اسی عمر کا اونٹ دوبارہ لازم ہو جو اتا تب دوسرا بچہ لازم ہو تی مثلا چھتیں ۳۸ بڑے اونٹ میں ایک بنت لبون آ اونٹ کے دوسال کا بچہ آ لازم ہوتی ہے، اور چھہتر ۲۷ میں دوبنت لبون لازم ہوتی ہے۔ تو چھہتر بچوں میں دو بچے لازم ہونگے ، اس سے پہلے ایک بچے ہی لازم ہوتا ہے گا۔ پھرایک سو بینتا لیس ۱۲۵ میں تین حقے ہیں، تو ایک سو بینتا لیس ۱۲۵ بی اونٹ کے تین بچے لازم ہونگے ، درمیان میں پھر پھر نہیرا یک سوچھیا نوے ۱۹۹ میں اونٹ میں چو لازم ہونگے ، درمیان میں پھر پھر نہیرا یک سوچھیا نوے ۱۹۹ میں اونٹوں میں چار حقے ہیں تو ایک سوچھیا نوے ۱۹۹ پول میں چار نے لازم ہونگے ۔ اسی طرح آگے حساب کرتے جائیں۔

میں چار حقے ہیں تو اسا ٹھ و ۲ بچوں میں دو بچے لازم ہونگے ، اور نوے ۹۰ بڑی گائے میں تین بچھڑے ہیں تو نوے بچوں میں تین بی تو نوے بھوں میں تو نوے بچوں میں تین بی تو نوے بچوں میں دو بی لازم ہونگے ، اور نوے ۹۰ بڑی گائے میں تین بی تو نوے بی تو تا میں تو نوے بی تو تا میں تو نوے بی تو تا ہونگے ، اور نوے ۹۰ بڑی گائے میں تین بی تو نوے بی تو تا میں تو نوے بی تو تا میں تو نوے بی تو تا ہونگے۔

بری کے بچوں میں صورت یہ ہوگی کہ، چالیس ۴۴ برای بکر یوں میں ایک بکری ہے تو چالیس ۴۴ بچوں میں ایک بچہ لازم ہوگا، اور ایک سومیں ۱۲۰ میں دو بکر یاں ہیں تو دوسو ۴۰۰ بکر یوں میں تین بکریاں ہیں تو دوسو ۴۰۰ بکر یوں میں تین بکریاں ہیں تو دوسو ۴۰۰ بکر یوں میں تین بکریاں ہیں تو دوسو ۴۰۰ بکریوں میں تین بکریاں ہیں تو دوسو ۴۰۰ بکریوں میں تین بلے لازم ہو نگے ۔ اسی طرح حساب کرتے جائیں ۔ حاصل یہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ اسی عمر کا جانور لازم ہوتا ہوتو اس تعداد میں تیسر ایچہ لازم ہوگا۔ ۔۔ مسان : مسنہ سے مشتق ہے، بڑا جانور۔ یثنی: اثنان سے شتق ہے، دوبارہ، یادو گنا مبلغ: وہ تعداد جس پر پہو نچنے سے زکوۃ واجب ہوتی ہو۔

ترجمه: اونٹ کے بچیس بچوں سے کم میں ایک روایت میں ہے کہ بچھواجب نہیں ہوگا۔

تشریح : اونٹ کے پچیس بچوں میں تو بچہلازم ہوگا کیکن اس سے کم بچے ہوں تواس کے بارے میں امام ابو یوسف گی تین روایتیں ہیں، پہلی روایت ہیہ کے پچیس بچوں سے کم ہوں تواس میں کچھلازم نہیں ہوگا۔ ال وعنه انه يجب في الخمس خُمس فصيل وفي العشر خُمسا فصيل على هذا الاعتبار ال وعنه انه ينظر الى قيمة خُمس فصيل في الخمس والى قيمة شاة وسط فيجب اقلهما وفي العشر الى قيمة شاتين والى قيمة خمسي فصيل على هذا الاعتبار (٨٥٥) قال ومن وجب عليه مسن فلم يوجد اخذ المصدّق اعلى منها ورد الفضل او اخذدونها واخذالفضل

ترجمہ: ال امام ابو یوسف ؓ سے دوسری روایت یہ ہے کہ اونٹ کے پانچ بچوں میں بچے کا پانچواں حصہ لازم ہوگا۔اوردس بچوں میں بچے کا دویانچواں حصہ لازم ہوگا۔اسی اعتبار سے حساب کرتے جائیں۔

تشریح: حضرت امام ابو یوسف کی دوسری روایت بیہ کہ اونٹ کے پانچ بچوں میں بچکا پانچواں حصد لازم ہوگا، مثلاایک بچکی قیمت بیس ۲۰ درہم ہوگا۔ یک قیمت بیس ۲۰ درہم ہوگا۔ یک قیمت بیس ۲۰ درہم ہوگا۔ یک قیمت بیس ۲۰ درہم تھی تو دو پانچواں حصد آٹھ درہم ہوگا۔ اور پندرہ بچوں میں تین بیکے کا دو پانچواں حصد الزم ہوگا۔ اور پندرہ بچوں میں تین پانچواں حصد لازم ہوگا۔ اور پندرہ بچوں میں تین پانچواں حصد لازم ہوگا، اور قیمت کے اعتبار سے بارہ درہم سے گا۔

ترجمه: ۱۲ امام ابولوسف کی تیسری روایت بیہ کہ پانچ بچوں میں اونٹ کے بچے کے پانچویں جھے کی قیمت کودیکھو، اور درمیانہ بکری کی قیمت کودیکھواور دونوں میں سے جو کم ہووہ واجب کرو۔اوراونٹ کے دس بچوں میں دوبکر یوں کی قیمت کودیکھواور اونٹ کے بچے کے دویانچویں جھے کی قیمت کودیکھو[اور جو کم ہووہ واجب کرو]اسی حساب سے کرتے جائیں۔

تشریح: امام ابو یوسف کے اس تیسری روایت کا حاصل یہ ہے کہ پانچ بڑے اونٹ ہوں تو ایک بکری لازم ہوتی ہے اس لئے بکری کی قیمت کی طرف بھی نظر ہونی چا ہے اور اسکے ساتھ بھی مواز نہ کرنا چا ہے ، چانچ اونٹ کے پانچ جھوٹے بچ میں ایک بچکا پانچواں حصہ لازم کیا تو یہ دیکھیں کہ ایک اوسط اور درمیا نہ بکری کی قیمت کم ہے ، یا بچے کے پانچویں جھے کی قیمت کم ہے جو کم ہووہ ہی زکوۃ میں لازم کریں۔ مثلا اوسط بکری کی قیمت تین درہم ہے اور اونٹ کے بچ کے پانچویں جھے کی قیمت چار درہم ہے تو بکری لازم کریں۔ کردیں ، اور اگر بکری کی قیمت پانچویں جھے کی چو قیمت چار درہم ہے وہ چار درہم لازم کریں۔ اور اونٹ کے بچ کے پانچویں جھے کی جو قیمت چار درہم ہے وہ چار درہم لازم کریں۔ اس حساب اور اونٹ کے دس چھوٹے بچ ہوں تو دو پانچویں جھے کی قیمت میں سے جو کم ہووہ لازم کریں۔ اس حساب سے آگے چلتے جائیں ۔ نسی جائیں ۔ نسی جائیں ۔ نسی جائیں ۔ نسی جائی ہے وال حصہ۔

ترجمه: (۷۸۵) کسی پرمسنه واجب ہوا اور مالک کے پاس مسنہیں ہے توزکوۃ لینے والا اس سے اعلی درجہ کا جانور لے اور جو زیادہ لیااس کے روپے واپس کرے۔ یامسنہ سے ادنی لے لے اور جوزیادہ ہوا مالک سے وہ لے لے۔

تشریح: مثلاایک سال کی اونٹنی کا بچہ بنت مخاض لازم تھالیکن ما لک کے پاس بنت مخاض نہیں تھی البیتہ دوسال کا بچہ بنت لبون تھا

ل وهذا يبتنى على ان اخذ القيمة في باب الزكواة جائز عندنا على ما نذكره ان شاء الله ٢ الا ان في الوجه الاول له ان لا ياخذ ويطالبه بعين الواجب او بقيمته لانه شراء

جس کی قیمت عموما بنت مخاص سے بیس درہم زیادہ یا دو بکریاں زیادہ ہوتی تھی تو زکوۃ لینے والا مالک سے بنت لبون لے لے اور بنت مخاص سے بین درہم آئے اس کو مالک کی طرف والیس کردے۔ دوسری صورت سے ہے کہ بنت مخاص سے ادنی مالک لے لے اور بنت مخاص اور اس ادنی کے درمیان جو قیمت کا فرق ہے مثلا میں درہم یا دو بکریاں وہ بھی مالک سے وصول کرے تا کہ ذکوۃ برابر سرابر ہوجائے۔ اور اس طرح قیمت سے ذکوۃ وصول کرنا جائز ہے۔

وجه: (١)اس كادليل بيرديث بان ابا بكر محتب له فويضة الصدقة التي امر الله رسوله علي من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فانها تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين ان استيسر تا له ، أو عشرين درهما . و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده الحقة و عنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ، و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ( بخارى شريف، باب من بلغت عنده صدقة العقاق و عنده البخت عنده صدقة بنت مخاص وليست عنده م ۱۵ أنبر ۱۳۵۳ ارابودا و شريف ، باب زكوة السائمة م ۲۲۵ نمبر ۱۳۵۷ ا) اس عديث سيمعلوم بواكه بنت مخاص وليست عنده م ۱۵ أن برجند عداله و المورداتي بي باس و بلك يرجند عداله به بواوراس كي باس جذعت بي معلوم بواكد و بالاس سي جذعه لي اورساتي بي بين درجم بحل له تاكه بغذ عدل الورساتي بي بين درجم بحل له تعلق معلوم بواكد و بالدي قريب بوامواس كي بدل بين اس كي قيت بحل و ليس و حيلة بين (٢) ايك اثر سيم بي اس كي تائيد بواور با بير المن النبي عند الله بين المدينة . (بخارى شريف ، باب العروش في الزكوة ص ۱۹۵ نمبر ۱۳۵۸) اس اثر بين حضرت معاذ نے جواور باجر سيم بي بيل محلوم سيمعلوم العروش في الزكوة ص ۱۹۵ نمبر ۱۳۸۸) اس اثر بين حضرت معاذ نے جواور باجر سيم بيل بيل مدينة . لين والا زكوة وصول كر نے والا والفت و المدينة . لين والا زكوة وصول كر نے والا والفت و قيت زياده بوت الله وقيت زياده بوت و الله وقيت نياده بوت الله وقيت زياده بوت و الله وقيت زياده بوت و الله وقيت نياده بوت و الله وقيت نياده بوت و الله وقيت و المناز بوت و المناز بوت و الله وقيت و المناز بوت و المناز بوت و الله وقيت و المناز بوت و الله وقيت و المناز بوت و الله وقيت و الله وقيت و المناز و الله وقيت و المناز و الله وقيت و الله وقيت و المناز و الله وقيت و الله وقيت و الله وقيت و المناز و الله وقيت و الل

ترجمه: السمسكي بنيادان قاعد يرب كه مهار عنزد يك زكوة كرباب مين قيمت ليناجائز ب-جبيها كهم ان شاء الله آكة كركري ك-

قرجمه: ٢ مگريه كه پهلی صورت میں زكوة لينے والے كے لئے اختيار ہے كه وہ اعلی نہ لے بلكه عين واجب كامطالبه كرے، ياعين واجب كى قيمت كامطالبه كرے اس لئے ميزيدنا ہے۔

تشریع: بنت مخاص ما لک پرواجب تھی اوراس کے پاس اس سے ایک سال بڑی بنت لبون ہے تو اس صورت میں زکوۃ لینے

س وفي الوجه الثاني يجبر لانه لا بيع فيه بل هو اعطاء بالقيمة (٨٦) ويجوز دفع القيم في الزكواة عندنا الله الله الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر

والے کو بنت لبون لینے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، چاہے تو وہ اس کو لے اور چاہے تو نہ لے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس صورت میں زکوۃ وصول کرنے والے کو بنت لبون کا بیس درہم واپس کرنا ہوگا، جواعلی درجے کے جانور کوخرید ناہے، اور اس خریدنے میں مصدق کو اختیار ہے کہ خریدے یا نہ خریدے۔

ترجمه: سے اور دوسری صورت میں مصدق کو لینے پرمجبور کیاجائے گااس لئے کہ اس میں ہے نہیں ہے بلکہ قیمت کو دینا ہے۔

تشریح : دوسری صورت یہ ہے کہ مالک پر بنت لیون واجب تھی اور اس کے پاس بنت بخاض ہے، جو بنت لیون سے ایک سال
چھوٹی ہے ، تو مصدق کو مجور کیا جائے گا کہ وہ بنت مخاض لے اور مالک سے بیس درہم بھی لے لے ، تا کہ بنت لیون کی قیمت ہو
جائے۔ اور یہ مجبور اس لئے کیا جائے گا کہ اس صورت میں خرید نا اور بچپنا نہیں پایا گیا، بلکہ بنت مخاض دیا اور بنت لیون کی قیمت
پوری کرنے کے لئے بیس درہم بھی دے دیا، تو یہاں صرف قیمت دینا ہے، خرید نا بیچنا نہیں ہے اس لئے مصدق کو اس کے لینے پرمجبور
کیا جائے گا۔

ترجمه: (۷۸٦) زکوة میں چیز کی قیمت دیناجائز ہے۔

ترجمه: ل ایسی، کفارات میں، اور صدقة الفطر میں، اور عشر میں، اور نذر میں قیمت دینا جائز ہے

تشریح: زکوة میں جو جانور واجب ہوا ہے اس کے بجائے اس کی قیمت دے دیتو پیجائز ہے، اسی طرح کفارہ ،صدقة الفطر، عشراورنذر میں جو مال واجب ہوتا ہے اس مال کے بجائے اسکی قیمت دے دیتو پیجائز ہے۔

وجه: ان ابا بكر كتب له فريضة الصدقة التي امر الله رسوله عليه من بلغت عنده من الابل صدقة المجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فانها تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين ان استيسر تا له ، أو عشرين درهما . و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده الحقة و عنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة و عشرين درهما . و من بلغت عنده صدقة بنت خاص وليست عنده الحقة و عنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ، و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين (بخارى شريف، باب من بلغت عنده صدقة بنت خاص وليست عنده صدقة بنت خاص وليست عنده صدقة بنت خاص وليست عنده المهر ١٩٥٥ من المرحدة على المرحدة عنده عنده عنده عنده عنده عنده المحدق المرحدة عنده المحدق عشرين درجم بهي درد درد المرحدة واجب تقااوراس كي پاس جذعه به تو جذعه درد دراور مصدق پاس نه به تو حذه درد در الفطر عشراور عند دروجم علوم بواكه زكوة مين جانوركي قيمت درد درد به بهي جائز ہے ـ اسى پر كفاره ،صدقة الفطر ،عشراور ختر والى تيم كريس مدرجم ليل مدرك عند المركبي قياس كريس ـ

ع وقال الشافعي لا يجوز اتباعا للمنصوص كما في الهدايا والضحايا. ع ولنا ان الامر بالاداء الى الفقير ايصال للرزق الموعود اليه فيكون ابطالا لقيد الشاة فصار كالجزية ع بخلاف الهدايا لان القربة فيها اراقة الدم وهو لا تعقل و وجه القربة في المتنازع فيه سدّ خلّة المحتاج وهو معقول

ترجمہ: ۲ امام شافعیؓ نے فرمایا کہ قیمت دینا جائز نہیں ہے، حدیث میں جووار دہوئی ہے اسکی اتباع کرتے ہوئے۔ جیسے کہ حدی کے جانو راور قربانی کے جانو رمیں قیمت دینا جائز نہیں۔

تشریح : امام شافع کی جارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے یہاں زکوۃ کی قیمت دینا جائز نہیں۔ اوراسکی وجہ یفر ماتے ہیں کہ بنت مخاص اور بنت لبون وغیرہ جانورہ کی دیا جاس کے منصوص یعنی حدیث کی اتباع کرتے ہوئے جانورہ بی دیا جائے گا، اسکی قیمت نہیں، جس طرح جی میں ہدی ذرج کرنے کا حکم ہے تو اس کے بدلے قیمت دینا جائز نہیں، اسی طرح قربانی ذرج کرنے کا حکم ہے تو اس کے بدلے اسکی قیمت دینا جائز نہیں۔ لیکن موسوعۃ میں ہے کہ امام شافع گی کے یہاں کھی زکوۃ میں جانور کی قیمت دینا جائز نہیں۔ لیکن موسوعۃ میں ہے کہ امام شافع گی کے یہاں کھی زکوۃ میں جانور کی قیمت دینا جائز نہیں اور میں عربی خریب کا فائدہ ہوتو یہ کرے۔ موسوعہ کی عبارت بیہ ہے . ف کے لما ارتفع سے معلوم ہوا کہ زکوۃ میں قیمت دینا بھی جائز ہے۔ اس عبارت میں ہے کہ بیں درہم دے جس سے معلوم ہوا کہ زکوۃ میں قیمت دینا بھی جائز ہے۔

ترجمه: س ہماری دلیل بیہ فقیر کوز کو قادا کرنے کا جو تھم ہے وہ اللہ کی جانب سے وعدہ کئے ہوئے روزی کو پہونچانا ہے اسلئے بحری ہی دینے کی قید کو باطل کرنا ہوا، اس لئے زکو قرزید کی طرح ہوگئی۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تمام جاندار کارزق میر نے دے ہے آیت بیہ ہے [ و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ] (آیت نمبر ۲ ، سورة هوداا) اس لئے زکوۃ دینے کا حکم دیا تا کہ بند کے ورزق پہنے جائے ، اورزق میں جانور ہی ضروری نہیں ہے اور بہت سی ضروریات ہیں ، اس لئے درہم دینے میں اس کا پورا کرنا آسان ہے اس لئے بکری ہی کو متعین کرنا باطل ہے ، اور اسکی قیمت دے دینا جائز ہوگا۔ جیسے جزید میں مال کے بجائے اس کی قیمت دینا جائز ہوگا۔ جیسے جزید میں مال کے بجائے اس کی قیمت دینا جائز ہوگا۔ جیسے جزید میں مال کے بجائے اس کی قیمت دینا جائز ہوگا۔

قرجمه: سی بخلاف مدی کے جانور کے اس لئے کہ اس میں خون بہانا قربت ہے، اس لئے اسکی قیمت دینا سمجھ میں نہیں آتا، اور جس میں ہم لوگ بھڑر ہے ہیں [یعنی زکوۃ] اس میں ضرورت پوری کرنا قربت ہے، اس لئے اس میں قیمت دینا سمجھ میں آتا ہے۔

تشعریح: یہ امام شافع گوجواب ہے، کہ مدی کے جانور کوذئ ہی کرنا ضروری ہے اس کی قیمت دینا جائز نہیں، اسکی وجہ یہ ہدی کہ مدی میں ذئ کرنا اصل قربت اور عبادت ہے اس لئے جانور کی قیمت دینا سمجھ میں نہیں آتا ۔ اور زکوۃ میں اصل عبادت مساکین کی ضرورت پوری ہوگی، اس لئے جانور کی قیمت دینا سمجھ میں آتا ہے اور کی قیمت دینا سمجھ میں آتا ہے اور

(١٨٨) وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ﴾ ل خلافا لمالك له ظواهر النصوص ٢ ولنا قوله عليه السلام ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيّرة صدقة

معقول ہے۔

لغت : متنازع فیہ: ہے مرادز کوۃ ہے۔سدالخلۃ : ضرورت کو بوری کرنا۔معقول بسمجھ میں آتا ہے۔

ترجمه: (۷۸۷) کام کرنے والے، بوجھا ٹھانے والے اور گھریر کھانے والے جانوروں میں زکوۃ نہیں ہے۔

تشریح : وہ جانور جو گھر میں کام کرنے کے لئے ہوں یا بوجھا ٹھانے کے لئے ہوں ان میں زکوۃ نہیں ہے

وجه : (١) اس كي دليل بيحديث بـ عـن عـلى قال زهير احسبه عن النبي عُلَيْكُ ... وليس على العوامل شيء (ابوداؤ دشریف،باب زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۸ نمبر۲ کاردار قطنی ۶ لیس فی العوامل صدقۃ ج ثانی ص ۸۸ نمبر ۱۹۲۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کام کرنے والے جانور میں زکوۃ نہیں ہے۔اورعلوفہ یعنی سال کے زیادہ مہینوں میں گھریر کھا کرزندگی گذارتے ہوں ان يرزكوة نهيس باس كى دليل بياثر ب(٢) عن ابراهيم قال ليس في غنم الربائب صدقة (مصنف ابن الي شية ٢٣ في الرجل تكون له الغنم في المصر يحتلبهاج ثاني، ص٧٤٧، نمبر ٩٩٨١) السائر مع معلوم ہوا كه جس بكرى كوگھر ميں كھلاكر يالتے ہوں الس یرز کو قنہیں ہے۔اوراسی برقیاس کر کے دوسرے جانوروں میں بھی جن کو گھر میں کھلا کریال رہاہے اس سے بھی مال بڑھنہیں رہاہے بلکہ مالک کا مال جانور میں شامل ہور ہاہے اس لئے اس میں زکوۃ نہیں ہے۔زکوۃ والی حدیث میں ہرجگہ سائمہ کالفظ گزرااس سے بھی معلوم ہوا کہ چرنے والے جانور میں زکوۃ ہے۔گھریر کھانے والے جانور میں زکوۃ نہیں ہے۔ (بخاری شریف،نمبر۴ ۱۴۵)

**لىغت** : العوامل : جمع ہے عامل كى كام كرنے والے جانور۔ الحوامل : جمع ہے حامل كى بوجھا ٹھانے والے جانور۔ العلوفة : علف ہے مشتق ہے،جن جانوروں کوگھر میں کھلا کریالا جاتا ہو۔

ترجمه: ١ امام ما لك اس ك خلاف بير اكل دليل ظاهرى احاديث بير -

**تشسریج** : امام مالک کی رائے ہیہے کہ کام والے جانور،گھریر پلنے والے جانور اور جس جانور پرسامان لا داجا تا ہے اس پر بھی زكوة بــاورانكى دليل بيب كه بهت بي احاديث مين بيقين باورآيت زكوة وخذ من امو الهم صدقة ـ (آيت ١٠١٠ سورة التوبة ٩) بھی مطلق ہےاس لئے ان جانوروں پر بھی زکوۃ ہوگی۔

ترجمه: ٢ ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے بوجھا ٹھانے والے، اور کام کرنے والے، اور جس بیل سے ہل جوتیا ہوان میں زکوۃ نہیں ہے۔

تشریح :صاحب هداید کی پیش کرده عبارت دوحدیثول کا مجموعه ہے۔ ایک حدیث بیہے۔ عن علی قال زهیر احسبه عن النبي عَلَيْكُ ... وليس على العوامل شيء (ابوداؤدشريف، بابزكوة السائمة ص٢٢٨ نمبر١٥٧٢) اوردوسري حديث بير ع ولان السبب هو المال النامى و دليله الاسامة او الاعداد للتجارة ولم يوجد ع ولان فى العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء معنى. 6 ثم السائمة هى التى تكتفى بالرعى فى اكثر الحول حتى لو اعلفها نصف الحول او اكثر كانت علوفة لان القليل تابع للاكثر (٨٨٠) ولا يأخذ المصدِّق خيار المال ولا زذالته وياخذالوسط

ہے۔عن جابر ان رسول الله عَلَيْهِ قال: ليس في المثيرة صدقة \_(دار قطني، باب تفيير الخليطين وماجاء في الزكاة في الخليطين ، ج ثاني، ص ٨٩، نمبر ١٩٢٧) ان دونوں حديثوں ميں ہے كہ جو جانور كام ميں لائے جاتے ہوں ، يااس سے بل جو سے كام لياجا تا ہواس پرزكوة نہيں ہے۔ مثير كاتر جمہ ہے بل سے زمين كو پھاڑنا۔

ترجمه: ساوراس کئے کہ زکوۃ کاسبب بڑھنے والا مال ہے، اوراس کی دلیل چرانا ہے یا تجارت کے لئے تیار کرنا ہے اور یہاں دونوں نہیں یائے گئے

تشریح : بیدلیل عقلی ہے کہ زکوۃ کااصل سبب میہ ہے کہ وہ بڑھ رہا ہو، اور جانور کو چرانے سے بڑھے گا، یا تجارت کے لئے مہیا کریں تب وہ بڑھے گا، اور اوپر کے جانور میں نہ تجارت پائی گئی اور نہ چرانا پایا گیا اس لئے مال نامی نہیں ہوا اس لئے اس میں زکوۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔

لغت : نامی: برط صف والا اسامة : چرانا اعداد: تیار کرنا ..

ترجمه: ع اوراس لئے کہ علوفہ میں خرج پرخرج بڑھتاجا تا ہے اس لئے معنوی اعتبار سے بڑھور ی ختم ہوگئ۔

تشریح : علوفه اس جانور کو کہتے ہیں جوسال کا کثر حصہ گھر پر کھا کر بلتا ہو، تو اس میں کھلانے کا خرج ہوتا چلا جار ہا ہے تو جانور میں بڑھوتری جتنی ہور ہی ہے اس سے زیادہ خرج ہی ہے اس لئے بڑھنا اور نمانہیں پایا گیا اس لئے اس میں بھی زکوۃ نہیں ہوگ۔ ترجمہ: ۵ پھرسائمہ اس جانور کو کہتے ہیں جوسال کے اکثر حصے میں چرنے پر اکتفاء کرتا ہو، یہاں تک کہ اگر جانور کو آ دھا سال کھلا پایا اس سے زیادہ کھلا یا تو وہ علوفہ ہوگا اس لئے کہ تھوڑ امہینہ زیادہ کا تابع ہوگا۔

تشریح: بیمسکه, للاکثو حکم الکل، کے اصول پر متفرع ہے۔ فرماتے ہیں کہ سائمہ: چرنے والا جانوراس کو کہتے ہیں کہ جوسال کا زیادہ تر صدچر کرزندگی گزارتا ہو، چنانچہ اگرآ داھا سال، یا آ دھا سال سے زیادہ اس کو کھلایا تو وہ علوفہ جانور ہو گیا، کیونکہ زیادہ مہینہ چرکز نہیں گزارا۔ اور جو کم ہے وہ اکثر کے تابع ہوجائے گا،اس لئے اس کا اعتباز نہیں ہوگا۔۔ ری: چرنا۔

ترجمه: (۸۸۸) زكوة لينے والا نه اعلى درجه كا مال لے گا اور نه گھٹيا درج كا بلكه اوسط درج كا مال ليگا۔

وجه: (١) ييشر يعت كا انصاف ٢ كه نه اعلى درج كا مال لے اور نه كھٹيا درج كا بلكه اوسط درج كامال لے (٢) ان انسا حدثه

ا لقوله عليه السلام لا تأخذوا من حرزات اموال الناس اى كرائمها وخذوا من حواشى اموالهم اى اوساطها ع ولان فيه نظرا من الجانبين (٩ ٨٤)قال ومن كان له نصاب فاستفاد فى اثناء الحول من جنسه ضمه اليه وزكاه به

ان اب ابکر کتب له التی امر الله رسولَه عَلَیْ ولا یخرج فی الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تیس الا ماشاء المصدق \_ (بخاری شریف، باب لا یوخذ فی الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولاتیس الا ماشاء المصدق ص ۱۹۲۱ نمبر ۱۵۵۳ الربودا و دشریف ، باب زکوة السائمة ص ۲۲۲ نمبر ۱۵۷۳ اس حدیث میں هرمة: بوڑ ها سے ادنی درجه مراد ہے ۔ اور تیس: سانڈ سے اعلی درجه مراد ہے ۔ اور اسائمة ص ۲۲۲ نمبر ۱۵۷۳ اس حدیث میں هرا که اعلی اورادنی مال نہیں لیاجائے گا ۔ بلکه اوسط جانورلیاجائے گا (۳) عسن اوران دونوں کے لینے سے منع فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ اعلی اورادنی مال نہیں لیاجائے گا ۔ بلکه اوسط جانورلیاجائے گا (۳) عسن اب عباس ان رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ لها بعث معاذ علی الیمن ... و توق کرائم اموال الناس فی الصدقة ص ۱۹۲ نمبر ۱۳۵۸) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ زکوۃ لینے والا اچھا اوراعلی درجہ کا مال نہ لے ۔ خیار: اعلی مال ۔ رذالۃ: ادنی اوررذیل مال ۔

ترجمه: ل حضورً حقول كى وجه سے كەلوگوں كاعمده مال مت لواوراس كے مال كاوسطالو۔

تشريح: يحديث يه الناس شيئا خذ الشارف و البكر و ذوات العيب \_ (سنن يه قل باب الايخذكرائم أموال الناس من حزرات أنفس الناس شيئا خذ الشارف و البكر و ذوات العيب \_ (سنن يه قل ، باب الايخذكرائم أموال الناس ، ح رابع ، ص١٥ ا، نمبر ١٣٥ / مصنف ابن ابي شية ، باب١١ ، ما يكره للمصدق من الابل ، ح ثاني ، ص١٦ / مبر ١٩٩٥ ) اس حديث مين من كرزرات يعنى اعلى درج كا جانورزكوة مين مت لو\_حزرات : عده مال \_ شارف : درميانة م كا جانور ، بكر : چهوئا حانور

ترجمه: ٢ اوراس لئے بھی كه وسط لينے ميں دونوں جانب كالحاظ ہے۔

نشریج: اوسط جانور لینے میں مالک کا بھی لحاظ ہے کہ اس سے اعلی جانور نہیں لیا،اورغریب کا فائدہ ہے کہ اس کے لئے ادنی نہیں لیا۔

ترجمه: (۷۸۹) جس کے پاس نصاب کا مال ہو پھر سال کے درمیان میں اسی نصاب کی جنس سے فائدہ حاصل کیا تواس کو مال کے ساتھ ملائے گا اور اس کی زکو قد دےگا۔

تشریح: درمیان سال میں جو مال کافائدہ ہوااس کی تین صورتیں ہیں[ا] ایسے مال کافائدہ ہواجس کا نصاب پہلے سے نہیں ہے، مثلا چالیس گائے پہلے سے ہے، اور سال کے درمیان چالیس بکری حاصل ہوئی تو بکری کا نصاب گائے کے نصاب سے الگ ہے،

# ل وقال الشافعي لا يضم لانه اصل في حقّ الملك فكذا في وظيفته بخلاف الاولاد والارباح لانها تابعة في الملك حتى مُلِكت بملك الاصل

اس لئے اس میں بالا نقاق بحری پرسال گزرنا ضروری ہے تب اس پرزکوۃ واجب ہوگی۔[۲] دوسری صورت یہ ہے کہ جونصاب پہلے سے ہے درمیان سال میں اس نے بیس سے ہے درمیان سال میں اس نے بیس سے ہے درمیان سال میں اس نے بیس بیج دئے ، تو یہ بیس بیج ماں کی پیداوار بیں اس لئے ماں کا جب سال پورا ہوگا اسی وقت ان بیجوں کی بھی زکوۃ واجب ہوگی ، ان بیجوں پرالگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ، امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے [۳] اور تیسری صورت یہ ہے کہ جونصاب پہلے سے ہوائی نصاب کی جنس سے مال کا فائدہ ہوائی نے مال اس نصاب کی پیداوار نہیں ہے ، مثلا چالس گائے پہلے سے تھی درمیان سال میں بیس فصاب کی جیداوار نہیں ہیں ، البتہ بیں دونوں ایک ہی جنس ، یعنی گائے تو اس بارے میں الم ابو حذیفہ گی رائے یہ ہے کہ اس مال مستفاد گائے پرالگ سے سال گزرنا ضروری نہیں پہلی گائے کے سال پورے ہوتے وقت دوسری بیس گائے کی بھی زکوۃ واجب ہوگی ۔ ۔ یہی مسئلہ متن میں ۔ اور امام شافعیؓ کے یہاں اس بیس گائے پرالگ سے سال گزرنا ضروری نہیں پہلی گائے کے سال گزرنا ضروری نہیں کہا گائے کے سال گزرنا ضروری نہیں گائے کے سال گزرنا کو دوسری بیس گائے کے برالگ سے سال گزرنا خوروں کری ہیں گائے کے برالگ سے سال گزرنا خوروں کری ہیں گائے کے سال پورے ہوتے وقت دوسری بیس گائے کی بھی زکوۃ واجب ہوگی ۔ ۔ یہی مسئلہ متن میں ۔ اور امام شافعیؓ کے یہاں اس بیس گائے پرالگ سے سال گزرنا

وجه: (۱) ییس گائے درمیان سال میں مال مستفادین ۔ اوراس کی جنس بھی وہی ہے جو مال نصاب پہلے سے ہے لیعنی گائے اس کے دونوں کی زکوۃ کہاں گائے کے سال گزرنے پراداکرے(۲) اثر میں موجود ہے۔ عن الزهری انه کان یقول اذا استفاد الرجل ما لا فاراد ان ینفقه قبل مجیء شهر زکوته فلیز که ثم لینفقه و ان کان لایرید ان ینفق فلیز که مع ماله۔ الرجل ما لا فاراد ان ینفقه قبل مجیء شهر زکوته فلیز که ثم لینفقه و ان کان لایرید ان ینفق فلیز که مع ماله۔ (مصنف ابن ابی شبیۃ ۲۹ من قال برزکیه از استفاده ج ثانی ص ۲۸۷، نمبر ۱۲۲۷ مصنف عبد الرزاق ، باب وجوب الصدقة فی الحول ج رابع ص ۳۲ نمبر ۱۸۷۳ میں مال نصاب کے ساتھ زکوۃ واجب ہے۔ ۔ اثناء: درمیان جنس: ایک ہی نسل کی چیز۔

ترجمه: ل امام شافعی فی فرمایا که مال مستفاد کواصل کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، کیونکہ وہ ملکیت کے ق میں اصل ہے تواس کے حکم میں بھی ایسا ہی اصل ہوگا، بخلاف اولا داور نفع کے اس لئے کہ وہ ملک میں اصل کے تابع ہے، یہاں تک کہ اصل کے مالک ہو نے سے اصل کا بھی مالک ہوجاتا ہے۔

تشریح: جانورکی اولا داگر در میان سال میں بڑھی ہے اور مال مستفاد ہوئی ہے تواس کے بارے میں امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ الگ سے ان پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مال پر جب سال پورا ہوگا تو مال کے ساتھ بچوں کی بھی زکوۃ دینی ہوگی۔اس طرح نصاب سے نفع ہوا ہے۔ مثلا دوسودر ہم تھا اس کو تجارت میں لگا یا پھر اس سے در میان سال میں اسی ۸۰ در ہم نفع ہوا تو اس اسی ع ولنا ان المجانسة هي العلة في الاولاد والارباح لان عندها يتعسر التميز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول الاللتيسير

درہم پرالگ سے سال پوراہونا ضروری نہیں ہے بلکہ پہلے نصاب کا جب سال پوراہوگاای وقت اس کی بھی زکوۃ واجب ہوگی۔ مو سوعہ بیں عبارت یہ ہے۔ قبال الشافعی و ان کانت المماشية مما تجب فيه الصدقة ، فنتجت قبل الحول حسب نساجها معها۔ (موسوعة امام شافعی ببا الوقت الذی تجب فيه الصدقة ، ج رابع ، س ۲۰ نمبر ۱۹۵۹) اس عبارت میں ہے کہ جانور کے بچوں کا سال ماں کے ساتھ ہوگا۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اولا داور نفع ملکیت میں اصل کے تابع ہیں چنانچہ ماں کا مالک ہو جاتوں کی وجہ سے اسکے نفع کا بھی وہی مالک بن جا اسکی وجہ سے نیچ کا بھی مالک بن جائے گا، اس طرح تجارت کے مال کا مالک ہے تواس کی وجہ سے اسکے نفع کا بھی وہی مالک بن جا کے گا، اور اور نفع نہیں ہی اس کے تابع ہوگا اور اولا د کے اور اولا د کا بھی سال پوراہو جائے گا لین جو مال اولا داور نفع نہیں ہے۔ الگ سے حاصل ہوا ہے تواس کو اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا اس کا بھی سال پوراہو جائے گا گین جو مال اولا داور نفع نہیں ہے۔ الگ سے حاصل ہوا ہے تواس کو اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا اس کا بھی سال پوراہو جائے گا گین جو مال اولا داور نفع نہیں ہے۔ الگ سے حاصل ہوا ہے تواس کو سال پوراہو گا جائے گا اس کا میم بھی الگ ہوگا ، اور اس پر اس کا اپنا سال پوراہو گا جب زکوۃ و ایم اس کے ساتھ نہیں عبارت میں ہے کہ تخواہ کے ساتھ جوعطیہ واجب ہوگی۔ موسوعۃ امام شافعی باب الوقت الذی تجب فی الصدقۃ ، ج رابع ، ص ۵ منم بر ۱۹۵۰ اس عبارت میں ہے کہ تخواہ کے ساتھ جوعطیہ ہواس پرسال نہ گر رجائے تواس پر زکوۃ فیھا حتی یحول علیہ الحول ۔ (

وجه: امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب تک مال مستفاد پرسال نہ گزرجائے زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ان کی دلیل میصدیث ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَیْ من استفاد مالا فلا زکوۃ علیه حتی یحول علیه الحول (تر ندی شریف، باب ماجاء لا زکوۃ علی المال المستفاد حتی حال علیہ الحول سے سانمبر اسلا بردار قطنی ا، باب وجوب الزکوۃ بالحول ج ثانی ص ۷۷ نمبر ۱۸۷۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک خود مال مستفاد پرسال نہ گزرجائے اس برزکوۃ واجب نہیں ہے۔

ترجمہ: ۲ اور ہماری دلیل میہ کہ اولا داور نفع میں بھی ایک جنس کا ہونا ہی علت ہے، اس لئے کہ ایک جنس ہوتے وقت الگ الگ کرنا مشکل ہے، اس لئے ہرمستفاد کے لئے سال کا اعتبار کرنا دشوار ہوگا ، اور سال کی شرط ہی آ سانی کے لئے لگائی گئی ہے۔

تشریح: ہماری دلیل میہ ہے کہ اصل مال اور مال مستفاد دونوں کی جنس ایک ہونا اس بات کی علت ہے کہ دونوں کا سال ایک ہی ہو، چنا نچہ جانور کی اولا داور مال تجارت کے نفع کے بارے میں جو میگز را کہ اصل کے ساتھ اس کا بھی سال پورا ہوجائے گا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہے اس لئے یہاں بھی مال مستفاد کی جنس ایک ہوئی تواصل کے سال پورا ہوتے وقت مال مستفاد کی بھی زکوۃ واجب ہوجائے گی۔اور اس کی دوسری وجہ میہ ہے کہ فائدے کا مال تھوڑ اتھوڑ اگر کے الگ الگ مہینوں میں حاصل ہوتا ہے اب ہرایک کو الگ الگ رکھنا اور ہرایک پر سال پورا کر نا مشکل کام ہے اس میں ما لک پر حرج ہوگا، حالا نکہ زکوۃ واجب ہونے میں

( • 9 ) قال والزكوة عند ابى حنيفة وابى يوسف فى النصاب دون العفو وقال محمد وزفر فيهما ﴾ المحمد عند ابى حنيفة وابى يوسف وعند محمد وزفر فيهما المحتى لوهلك العفو وبقى النصاب بقى كل الواجب عند ابى حنيفة وابى يوسف وعند محمد دوزفر يسقط بقدره.

سال کی قیدآ سانی کے لئے ہے،اس لئے مال مستفاد کواصل کے ساتھ ہی سال پورا کرنا بہتر ہوگا۔

الغت: ارباح: رنځ سے مشتق ہے، نفع بیعسر: مشکل تیسیر: لیسر سے مشتق ہے، آسانی تیمییز: الگ الگ کرنا، علا حدہ کرنا۔ اصول: حنفیہ کے یہاں جنس ایک ہوتو اصل اور مستفاد دونوں مالوں کا سال اصل کے ساتھ ہی لیورا ہوجائے گا۔

ترجمه: (۷۹۰) زکوة امام ابوحنیفه اور امام ابویوسف کنز دیک نصاب میں ہے عفو میں نہیں ہے اور امام محمد اور زفر نے فرمایا دونوں میں واجب ہے۔

ترجمه: ل يهال تك كه الرعفو ملاك مو كيا اورنصاب باقى رباتوامام ابو صنيفة أورامام ابويوسف كيز ديكل واجب باقى رباتوامام ابوصنيفة أورامام ابويوسف كيز ديكال واجب باقى رباتوامام الويوسف كيز ديكال واجب باقى رباتوامام الويوسف كيز ديكال واجب باقى رباتوامام الموسنية الموسنية

تشریح: مثلا دوسودرہم ہی پر پانچ درہم واجب ہوتی ہے اورکسی کے پاس دوسوئٹس درہم ہیں توامام ابو بوسف کی رائے یہ ہے کہ زکوۃ دوسودرہم ہی پر پانچ درہم واجب ہوئی، باقی ٹیس درہم عفو ہے زیادہ ہے اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی وہ معاف ہے۔ چنانچہ سال گزرنے کے بعد ٹیس درہم ہلاک ہوجائے تو دوسودرہم پر جو پانچ درہم زکوۃ واجب ہوئی تھی اس میں پھھ منہیں ہوگی پانچ درہم ہی دینا ہوگی۔ اورامام فحراورامام زفر کے زدیکے عفو پر بھی زکوۃ واجب ہوتو گویا کہ دوسوئیس درہم پر پانچ درہم واجب ہوئی اس کے درہم زکوۃ واجب ہوئی اس کے درہم ہلاک ہوگئے تو اس حساب سے پانچ درہم زکوۃ میں پنیشے (۱۵) پیسے کی کمی آئے گی۔ اور چاردرہم پنیتیس (۳۵) پیسے کی کمی آئے گی۔ اور چاردرہم پنیتیس (۳۵) پیسے کی کمی آئے گی۔ اور چاردرہم پنیتیس (۳۵) پسے زکوۃ واجب ہوگی۔

 ع لمحد وزفران الزكواة وجبت شكر النعمة المال والكل نعمة على ولهما قوله عليه السلام في خمس من الابل السائمة شاة وليس في الزيادة شئ حتى تبلغ عشر او هكذا قال في كل نصاب نفى الوجوب عن العفو.

فسال فقال لا وهو مابین السنین یعنی لا تأخذ من ذلک شیئا (دار طنی ۱۳ با بیس فی الکسر قی وج ثانی ص ۱۸۸ نمبر ۱۸۸۵ مصنف این الی شیبة ۱۵۰ فی الزیادة فی الفریضة ، ج ثانی ، س ۱۸۹ مبر ۱۹۹۳ مبنی ، باب کیف فرض صدقته البقر ، ج را بع ، س ۱۷۱ نمبر ۱۷۲ نمبر ۱۷ مطلب جوا که درمیان کی عدد پرزگوة نمبیل ہے ۔ (۳) اس حدیث میں بھی ہے . عن سالم عن ابیه قال : کتب رسول الله کتاب الصدقة .... فان کانت العنم أکثر من ذالک ففی کل مائة شاة شاة و لیس فیها شیء حتی تبلغ المائة د (ابوداود شریف، باب فی زکاة السائمة ، س ۱۳۲۱ نمبر ۱۵۲۸) اس حدیث میں ہے کہ تین سو کبری کے بعد کوئی زکوة نمبیں جب تک کہ ایک سونہ پورا ہو جائے ، اس سے معلوم ہوا کہ عفو میں زکوة واجب نہیں ہے ۔ اس لئے عفو ہوا کہ واتو واجب زکوة میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔

ترجمہ: ٢ امام محمد اورزقر کی دلیل ہے کہ زکوۃ مال کی نعت کے شکر ہے کے واجب ہوئی ہے، اور کل مال نعت ہے[اس لئے سب میں زکوۃ واجب ہوگی]

تشریع : عفومیں بھی زکوۃ واجب ہونے کی یہ دلیل عقلی ہے۔ کہ مال نعمت ہے اور زکوۃ نعمت کے شکر بیادا کرنے کے لئے واجب ہوئی ہے ، اور سال گزرنے کے لئے واجب ہوئی ہے ، اور سال گزرنے کے بعد عفو ہلاک ہوا تواس سے بھی زکوۃ کی کمی ہونی چاہئے۔

وجه : حدیث میں ہے۔فاذا کانت مائتی دراهم ففیها خمسة دراهم فمازاد فعلی حساب ذلک (ابوداؤد شریف، باب فی زکوة السائمة ، ۴۳۲۳، نمبر ۱۵۲۳، نمبر ۴۳۲۳، نمبر ۱۳۲۳، نمبر ۱۳۲۰، نمبر ۱۳۲۳، نمبر ۱۳۲۰، نمبر ۱۳۰۰، نمبر ۱۳۰، نمبر ۱۳۰۰، نمبر ۱۳۰۰، نمبر ۱۳۰۰،

ترجمه: سل امام ابوحنیفه: اورامام ابویوسف کی دلیل حضورعلیه السلام کا قول ہے چرنے والے پانچ اونٹ میں ایک بکری ہے ....اور زیادہ میں کچھ بیں ہے یہاں تک کہ دس تک پہنچ جائے ،اس طرح فرمایا اور ہر نصاب میں عفوسے وجوب کی نفی کی۔

تشریح: عفومیں زکوۃ واجب نہیں ہے اس کے لئے او پر کی حدیث ذکر کی گئی ہے۔۔صاحب هدایہ نے جن الفاظ کے ساتھ حدیث پیش کی ہے ان الفاظ کے ساتھ ہر نصاب میں حدیث بیش کی ہے ان الفاظ کے ساتھ ہر نصاب میں حدیث نہیں ہے البتہ اس کے قریب قریب مفہوم اس طرح ہے (۱). فیما دون

س ولان العفو تبع للنصاب فيصرف الهلاك اولا الى التبع كالربح في مال المضاربة في ولهذ قال ابو حنيفة يصرف الهلاك بعد العفو الى النصاب الاخير ثم الى الذى يليه الى ان ينتهى لان الاصل هو النصاب الاول وما زاد عليه تابع

خمس و عشرین من الابل الغنم فی کل خمس ذود شاة ، فاذا بلغت خمسا وعشرین ففیها بنت مخاض الی ان تبلغ خمسا و ثلاثلین \_ (ابوداو دشریف، باب فی زکوة السائمة ، ۴۳۰، نبر ۱۵۲۸) ال حدیث میس الی ان تبلغ خمسا و ثلاثین ،کالفظ ہے جس سے سیمجھا جاسکتا ہے کہ پجیس اونٹ کے بعد پنیتیس تک کوئی زکوة واجب نہیں ہے۔ (۲) دوسری حدیث میں ہے۔ عن سالم عن ابیه قال : کتب رسول الله کتاب الصدقة ... فی خمس من الابل شاة و فی عشر شاتان ... فان زادت واحدة ففیها ابنة لبون الی خمس و أربعین ، فاذا زادت واحدة ففیها حقة الی ستین ... فان کانت الغنم أکثر من ذالک ففی کل مائة شاة شاة و لیس فیها شیء حتی تبلغ المائة ۔ (ابو مدیث بین باب ما جاء فی زکاة الابل والغنم ، ۴ المبارئ نم ۱۹۲۰، نم ۱۹۲۱) اس حدیث میں . فان زادت واحدة ففیها ابنة لبون الی خمس و أربعین ، کالفظ ہے جس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ چھتیں اور عدیث میں . فان زادت واحدة ففیها ابنة لبون الی خمس و أربعین ، کالفظ ہے جس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ چھتیں اور پینیالیس کے درمیان اونٹوں پرکوئی زکوة نہیں ہے۔۔البته اس حدیث کے تغیر میں , و لیس فیها شیء حتی تبلغ المائة ، کا لفظ ہے جس سے مصنف کی مرادزیادہ واضح ہوتی ہے۔

ترجمه: ٢] اوراس لئے بھی کہ عفونصاب کے تابع ہے اس لئے ہلاک پہلے تابع کی طرف پھیرا جائے گا۔ جیسے کہ مال مضاربت میں ہلاک ہملے نفع کی طرف پھیرا جاتا ہے۔

تشریح: عنومیں زکوۃ نہیں اس کی دلیل عقلی ہے، کہ عنواصل نصاب کے تابع ہے، اس لئے جو مال، یا جانور ہلاک ہوا اس کو پہلے تابع کی طرف پھیرا جائے گا، اور کہا جائے گا بیتا بع سے ہلاک ہوا، اس کے بعد جو نصاب متصل ہے اسکی طرف پھیرا جائے گا، اس سے بھی پورا نہ ہوتو اس نصاب سے جو متصل ہواس کی طرف پھیرا جائے گا، آخیر میں نصاب اول کی طرف پھرا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ نصاب اول کی طرف پھرا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ نصاب اول سے ہلاک ہوا۔ اسکی مثال مضاربت کا مال ہے، مثلا چالیس در ہم مضارت پر تجارت کرنے کے لئے کسی کو دیا، اور اس نے اس سے ہیں در ہم نفع میں سے ہلاک ہوا، کیونکہ وہ تابع اس نے اس سے ہیں در ہم میں سے ہلاک ہوا، کیونکہ وہ تابع ہے، اصل چالیس در ہم میں سے ہلاک ہوا، کیونکہ وہ تابع ہے، اصل چالیس در ہم میں سے ہلاک نہیں ہوا، اسی طرح یہاں پہلے عنومیں سے ہلاک ہوگا بعد میں نصاب سے۔

ترجمہ: ها اسی لئے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عفو کے بعد ہلاک نصاب آخیر کی طرف پھیراجائے گا، پھراس کے بعد جونصاب متصل ہواس کی طرف پھیراجائے گا، یہاں تک کہ نصاب پوراجائے ،اس لئے کہ اصل پہلانصاب ہے،اور جواس سے زیادہ ہوہ متصل ہواس کی طرف پھیراجائے گا، یہاں تک کہ نصاب پوراجائے ،اس لئے کہ اصل پہلانصاب ہے،اور جواس سے زیادہ ہوہ

Y وعند انى يوسف يصرف الى العفو او لا ثم الى النصاب شائعا. ( ١ ٩ ) واذا اخذالخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثنى عليهم لله يحمهم والجباية بالحماية

پہلے کے تابع ہے۔

تشریح: امام ابو صنیفہ گی رائے ہے ہے کہ ہلاک پہلے عفو کی طرف پھیراجائے گا، اسکے بعد جوآ خیر کا نصاب ہے اسکی طرف پھرا جائے گا، پھر جونصاب ہے اسکی طرف پھیراجائے گا۔ مثلاً کسی کے پاس انیس ۱۹ اونٹ ہوں، اور ان میں سے نو ۱۹ ونٹ ہلاک ہو گیا تو پہلے چار اونٹ عفو کی طرف پھیرا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ چار اونٹ عفو میں سے ہلاک ہوا، اس کے بعد پانچ اونٹ اس نصاب میں سے ہلاک شار کیا جائے گا جو دس سے پندرہ تک اونٹ ہے، کیونکہ یہی آخیر نصاب ہے، اسکے بعد ہلاک ہوتو پانچ سے دس تک جو اونٹ ہے اس میں ہلاک شار کیا جائے گا

**وجسه** : اس کی وجہ یہ ہے کہ آخیر کا نصاب پہلے نصاب کا تابع ہے، اور پہلا نصاب اصل ہے، اس لئے تابع پہلے ہلاک شار کیا جائے گا۔

ترجمه: ل امام ابو يوسف يخزد يك بلاك يهاعفوى طرف يهيراجائ گا، پهرتمام بى نصابى طرف.

تشریح: امام ابو یوسف کے نزدیک ہلاک پہلے عفوی طرف پھیراجائے گا، اسکے بعد آخیر نصاب کی طرف نہیں بلکہ تمام ہی نصاب کی طرف پھیراجائے گا۔ سکے بعد آخیر نصاب کی طرف پھیراجائے گا۔ مثال مذکور میں جوانیس ۱۹ اونٹ میں سے نو ۹ اونٹ ہلاک ہوئے تو چاراونٹ عفو میں سے ہلاک ہوگا، اور اس کے بعد جو پانچ اونٹ ہے وہ تمام نصاب میں سے ہلاک شار کیا جائے گا صرف آخیر نصاب میں سے ہلاک شار نہیں کیا جائے گا صرف آخیر نصاب میں سے ہلاک شار نہیں کیا جائے گا عرف آخیر نصاب میں سے ہلاک شار نہیں کیا جائے گا عرف آخیر نصاب میں سے ہلاک شار نہیں کیا جائے گا ۔۔ شاکعا: مشترک، سب۔

ترجمه: (۷۹۱) اگرخوارج نے خراج وصول کرلیا، یا چرنے والے جانور کی زکوۃ لے لی تو لوگوں سے دوبارہ نہیں لی جائے گ۔ ترجمه: له اس لئے که امام نے اسکی حمایت نہیں کی ، اور محصول حمایت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

قشراجے: خوارج مسلمان ہوتا ہے، کین امام عادل کے خلاف جنگ کے لئے اتر پڑتا ہے اس لئے اسکوخوارج کہتے ہیں، اگرغیر مسلموں کے ساتھ لڑائی ہوجائے تو یہ خوارج امید ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ل کر جنگ کریں گے اس لئے یہ کسی درج میں ہمارے فوجی اور مقاتلہ ہیں۔ پس اگران خوارج نے کچھ گاؤں والوں کو مجبور کر کے غیر مسلموں کی زمین سے خراج وصول کر لیا تو امام عادل ان گاؤں والوں سے دوبارہ خراج وصول نہ کرے۔ اس طرح باہر چرنے والے جانور کی زکوۃ خوارج نے لی تو وہ بھی ادا ہوگئی

**9 جبہ** : (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ خراج حفاظت کرنے کی وجہ سے وصول کرتے ہیں،اور یہاں امام نے گاؤں والوں کی حفاظت نہیں کی تب ہی تو خوارج نے انکومجبور کیا،اس لئے امام عادل ان لوگوں سے دوبارہ خراج وصول نہ کرے۔(۲) زکوۃ کے بارے

(٩٢) وأفتوا بان يعيدوها دون الخراج ﴿ لَ فيهما بينهم وبين الله تعالىٰ لانهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة والزكواة مصرفها الفقراء فلا يصرفونها اليهم

میں صدیت میں ہے کہ ایسے لوگ زکوۃ وصول کرنے آئیں گے جس کوتم پندنییں کرتے تواس کو بھی زکوۃ دے دووہ ادا ہوجائے گ، صدیت ہے ہے ۔ عن جابر بن عتیک أن رسول الله علیہ قال : سیأتیکم رکب مبغضون فاذا جاء و کم فر حبوا بھم و خلوا بینهم و بین ما یبتغون فان عدلوا فلانفسهم ، و ان ظلموا فعلیها و أرضوهم ، فان تمام زکاتکم رضاهم و بین ما یبتغون فان عدلوا فلانفسهم ، و ان ظلموا فعلیها و أرضوهم ، فان تمام زکاتکم رضاهم و لیدعوا لکم ۔ (ابوداو دشریف، باب رضاء المصدق، سم ۲۳۵ منبر ۱۵۸۸) اس صدیت میں ہم بغوض مصدق بھی تمہارے پاس آئے تواس کوزکوۃ دے دوزکوۃ کی ادائی ہوجائے گی۔ (سی اُن ابن عصو قال : ادفعوا الیهم و ان شربوا بھا المخصو یعنی الامواء ۔ (سنن بیبی ، باب باب الافقیار فی وفعاالی الوالی ، جرابع ، ۱۹۳۵ نبر ۱۹۳۸ کے رمصنف ابن ابی شیبة ، باب ۲۸۸ من قال تدفع الزکاۃ الی السلطان ، ج ثانی ، ص ۲۸۸ من قال تدفع الزکاۃ الی السلطان ، ج ثانی ، ص ۲۸۸ من بر ۱۹۱۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جو آپ کا والی ہاس کوزکوۃ دے دو و چاہوہ اس سے شراب ، بی پی لیس آپ کی زکوۃ ادا ہوجائے گی ۔ یثنی : شنیہ سے شتق ہے ، دوبارہ وصول کرنا ہے کی : شنیہ سے مشتق ہے ، دوبارہ وصول کرنا ہے کی : شنیہ سے مشتق ہے ، دوبارہ وصول کرنا ہے کی : موظئے کرنا ۔ جبلیہ محصول سائمۃ : چرنے والے جانور کی قیداس لئے ہے کہ باہر چرنے والے جانور کی زکوۃ بادشاہ کی فوج بور سے اس کی حفاظت کرتی ہے ، اور گھر میں جوسونا چاندی ہے اس کے بارے میں سیہ کونکہ وہ ابر چرتا ہے ، اور بادشاہ کی فوج دے بادشاہ کو حوالہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

ترجمه: (۲۹۲) لوگول کوفتوی بید یا جائے کہ زکوۃ فقیرول کو دوبارہ دے دے [بید وبارہ دینا سکے اور اللہ کے درمیان ہے]، اور خراج دوبارہ نہ دے۔

ترجمه: یا اس کئے کہ خوارج خراج کامصرف ہیں،اورزکوۃ کامصرف فقراء ہیں،اوریہ فقراء پرخرچ نہیں کریں گے[اس کئے زکوۃ دوبارہ دے

تشریح: اصل تو یہی ہے کہ خوارج خراج اور زکوۃ وصول کر لے تو دونوں ادا ہوجائیں گے۔لیکن لوگوں کوفتو کی بید دیا جائے کہ زکوۃ اپنے ہاتھ سے دوبارہ فقراء اور مساکین ہیں اور بیلوگ ان پرخر چ نہیں کریں گے،اس کئے مالک اپنے ہاتھ سے دوبارہ زکوۃ اداکر دے۔اور خراج دوبارہ اداکر نے کی ضرورت نہیں ہے،اس کی وجہ یہ نہیں کریں گے،اس کئے مالک اپنے ہاتھ سے دوبارہ زکوۃ اداکر دے۔اور خراج دوبارہ اداکر نے کی ضرورت نہیں ہونگے، ہوتو یہ ہماری فوج میں ہونگے، اور خوارج لوگ بہر حال مسلمان ہیں، اور غیر مسلم سے جنگ ہوتو یہ ہماری فوج میں ہونگے، اس کئے یہ خراج کے مصرف ہوا اس لئے دوبارہ اداکر نے کی ضرورت نہیں۔۔مقاتلة : فوج۔

عليهم من عليهم من عليهم سقط عنه وكذا ما دفع الى كل جائر لانهم بما عليهم من التبعات فقراء والاول احوط (٩٣) وليس على الصبى من بنى تغلب فى سائمته شئ وعلى التبعات فقراء والاول احوط (٩٣) وليس على الصبى من بنى تغلب فى سائمته شئ وعلى المرأةما على الرجل منهم ﴿ ل لان الصلح قد جرى على ضِعف ما يوخذ من المسلمين ويوخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم.

ترجمه: ی فقیه ابوجعفر فرمایا که دیتے وقت ان خوارج پرصدقه کی نیت کرے تو دینے والے سے زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔ اسی طرح ہر ظالم کو دیتے وقت [ زکوۃ کی نیت کرے گا تو زکوۃ ادا ہوجائے گی ] اس لئے کہ جتنا قرض وغیرہ اس پر ہے اس کی وجہ سے وہ فقیر ہے۔ اور پہلا قول احوط ہے۔

تشریح: فقیہ ابوجعفرؓ نے فرمایا کہ ان ظالم بادشا ہوں نے لوگوں پرظلم کرکے اسنے مال لئے ہیں کہ اگر سب کو اداکر ہے تو وہ فقیر بن جائیں گے اس لئے حقیقت میں وہ لوگ فقیر ہیں صرف دیکھنے کے مالدار ہیں اس لئے ان کوزکوۃ دیتے وقت یہ نیت کرے کہ انکو ہی وہ کہ ان کوزکوۃ دیتے وقت یہ نیت کرے کہ انکو ہی زکوۃ دے رہا ہوں تو زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے۔ اصل میں اوپر کی حدیث ہے جسکی وجہ سے زکوۃ ادا ہوگی ۔ البتہ احتیاط پہلے تول میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے واقعی فقیر کو دوبارہ زکوۃ دے دے ۔ جائر: ظالم ۔ جعات: پیچھے لگنے والی چیز، یہاں مراد ہے ظلم سے لیا ہوامال ، اور قرض ۔

ترجمه: (۷۹۳) بنی تغلب کے بچوں پراس کے چرنے والے جانور میں کچھنیں ہے،اور عورتوں پراتنی زکوۃ ہے جتنی النکے مرد پرہے۔

ترجمه: السلخ كداس بالتصلح موئي هي كه جتنى زكوة مسلمانوں سے لى جائے اسكادو گناان سے لياجائے۔اورمسلمان عورتوں سے زكوة لى جاتى ہے،ائكے بچوں سے نہیں لی جاتی۔

قشراج : بنوتغلب عرب کے نصاری کی ایک تو متھی، جوروم کے پاس آبادتھی، حضرت عمرؓ نے جب ان پر جزیہ مقر کرنا چا ہا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں اس لئے جزید دینے ہے ہم کوشرم آتی ہے، اگر آپ ہم پر جزیہ مقرر کریں گے تو ہم بھاگر آگے دہمن کو گئر میں چلے جائیں گے، اس لئے ہم پر بھی آپ زکوۃ ہی مقرر کریں چاہے دوگئی کر دیں۔ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ کے مشورہ سے ان پر دوگئی زکوۃ لازم کی اور ان لوگوں نے اس کو قبول کیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہماری جانب سے تو یہ جزیہ ہی ہے البتہ تم لوگ اس کا جو چاہے نام رکھ لو حضرت عثمانؓ کے زمانے میں بھی ان پر یہی جزیہ مقرر رہا، اور گویا کہ اس پر امت کا اجماع ہوگیا۔ چونکہ حنفیہ کے یہاں مسلمان بچوں سے زکوۃ نہیں لی جاتی ہواتی ہے اس لئے بنوتغلب کے بچوں سے بھی ذکوۃ نہیں لی جائے گی، اور مسلمان عورتوں سے زکوۃ لی جائے گی، اور مسلمان عورتوں سے زکوۃ لی جائے گی۔ ضعف: دوگنا۔

(٩٣٥) وان هلك المال بعد وجوب الزكواة سقطت الزكواة ﴿ وقال الشافعي يضمن اذا هلك بعد التمكن من الاداء لان الواجب في الذمة فصار كصدقة الفطر ،ولانه مَنَعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك

ترجمه: (۲۹۴) زکوة واجب بونے کے بعدا گر مال ہلاک بوجائے توزکوة ساقط بوجائے گی۔

تشریح: نصاب پرسال گزرگیاجس کی وجه سے زکوۃ واجب ہوئی اوراداکرنے کی بھی قدرت ہوئی کیکن آجکل کرتار ہااوراس درمیان مال ہلاک ہوگیا تو حنفیہ کے نزدیک زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔اورا گرجان کر مال کوہلاک کردیا تو زکوۃ واجب ہے گی۔

ورمیان مال ہلاک ہوگیا تو حنفیہ کے نزدیک زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔اورا گرجان کریں۔ جیسے جنایت کرنے والاغلام مرجائے تو مولی اب کس کوسپر دکرے گا۔مولی سے ضان ساقط ہوجا تا ہے۔اسی طرح مال کی ہلاکت کے بعد زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔اورا گر آدھا مال ہلاک ہوا تو آدھی زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔اورا گر آدھا مال ہلاک ہوا تو آدھی زکوۃ ساقط ہوگی۔(۲) اس قول میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عطاء فی السر جیل اذا الحسر ج زکوۃ مالله فیضاعت جنائی ہی ۸۰۸ ہنر ۱۹۲۹ مصنف عبد الرزاق ،باب ضان الزکاۃ ،جرا بع ہو سمج ،نمبر ۲۹۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ زکوۃ کا مال نکال چکا ہو پھرضائع ہوگیا موضاع ہوگیا۔

ترجمه: المام شافعی نفر مایا که ادا پرقدرت کے بعد مال ہلاک ہوگیا تو ضامن ہوگا، اس لئے کہ زکوۃ ذمیں واجب ہے،

اس لئے صدقۃ الفطری طرح ہوگیا۔ اور اس لئے بھی کہ گویا کہ طلب کرنے کے بعد منع کردیا، تو الیا ہوا کہ خود مال کو ہلاک کردیا ہو۔

تشریع : حضرت مام شافعی کی رائے ہے کہ زکوۃ کے مال پرسال گزرگیا اور زکوۃ اداکرنے کی قدرت تھی اور ادا نہیں کیا اور
مال ہلاک ہوگیا تو زکوۃ اداکرنی ہوگی۔ موسوعہ میں عبارت ہے۔ قال الشافعی وان اخر جھا بعد ما حلت فھلکت قبل
ان یدفعها الی اہلها ، فان کان لم یفرط و التفریط أن یمکنه بعد حولها دفعها الی اُھلھا اُو الی الوالی فتأخر الم یحسب علیه ما هلک ، و لم تجزعنه من الصدقۃ لان من لزمه شیء لم یبراً منه الا بدفعه الی من لم یحسب علیه ما هلک ، و لم تجزعنه من الصدقۃ لان من لزمه شیء لم یبراً منه الا بدفعه الی من یست و جبه علیه ۔ (موسوعۃ امام شافعی ، باب الذی یدفع زکاتہ فتھلک قبل اُن یدفعیا الی اُھلھا، جرالیع ، ص ۱۸ الم ۱۸ نمبر ۲۳۲۵ ) اس عبارت میں ہے کہ زکوۃ فقراء تک نہیں پیچی اور ہلاک ہوگئ تو دوبارہ اداکرنا ہوگا۔

وجه: مصنف ؒ نے زکوۃ واجب رہنے کے لئے تین دلیل عقلی پیش کی ہے۔[ا] سال گزرنے کے بعد زکوۃ ذمے میں واجب ہوگئ، اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی چیز ذمے میں واجب ہوجائے توجب تک مستحق کواد نہ کرے واجب رہتی ہے، اور زکوۃ ابھی تک فقراء میں تقسیم نہیں کی ہے اس لئے واجب رہے گی[۲] دوسری دلیل دی ہے کہ جیسے صدقۃ الفطر واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہوجائے تب بھی واجب رہے گی۔[۳] تیسری دلیل یہ دی ہے کہ زکوۃ واجب ہوگئ تو گویا کہ اللہ

ع ولنا ان الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فيسقط بهلاك محله كدفع العبد الجانى بالجانى بالجناية يسقط بهلاكه ع والمستحق فقير يعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب

نے اس زکوۃ کوطلب کرلیا، اور گویا کہ فقیر نے اپناحق ما نگا اور اس نے قدرت کے باوجود نہیں دیا تو گویا کہ اس نے مال جان کر ہلاک کر دیا ، اور مال جان کر ہلاک کر دے تو حنیہ کے یہاں بھی زکوۃ واجب رہتی ہے اس لئے یہاں بھی زکوۃ واجب رہے گی۔۔ استصلاک: کا ترجمہ ہے جان کر ہلاک کرنا[۴] اس اثر میں ہے کہ دوبارہ زکوۃ دینا ہوگی، اثریہ ہے۔ عن مغیرۃ تعن اصحاب مقالوا: اذا اخرج زکو۔ قمالہ فضاعت فلیزک مرۃ اخری (مصنف ابن ابی شیبۃ ، ۸۹ ما قالوافی الرجل اخرج زکوۃ مالہ فضاعت فلیزک مرۃ احری (مصنف ابن ابی شیبۃ ، ۸۹ ما قالوافی الرجل اخرج زکوۃ مالہ فضاعت فلیزک مرۃ احری (مصنف ابن ابی شیبۃ ، ۸۹ ما قالوافی الرجل اخرج زکوۃ مالہ فضاعت معلوم ہوا کہ دوبارہ اداکرے۔

ترجمه: ٢ ہماری دلیل بیہ کہ واجب نصاب کا بی ایک جزہ آسانی متحقق ہونے کے لئے اس لئے کل کے ہلاک ہونے سے زکوۃ بھی ساقط ہوجائے گی ، جیسے کہ جرم کی وجہ سے جرم کرنے والے غلام کودینا ساقط ہوجا تا غلام کے ہلاک ہونے سے۔

تشریع : امام شافع نے فرمایا تھا کہ زکوۃ مالک کے ذمے میں واجب ہوتی ہے اس لئے مال کے ہلاک کے بعد بھی اس کے ذمے میں واجب نہیں ہوتی بلکہ آسانی کے لئے مال نصاب کے ہیں کہ زکوۃ مالک جزمیں واجب ہوتی بلکہ آسانی کے لئے مال نصاب کے ہی ایک جزمیں واجب ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ چالیس بکری میں ایک بکری زکوۃ ہے تو اسی چالیس بکری ہی میں سے ایک بکری دینا واجب ہے، الگ سے بکری خرید نے کی ضرورت نہیں ہے، اور مال جوزکوۃ کامکل تھا وہ ہلاک ہوگیا تو وہ جزبھی ختم ہوگیا اب مالک اس جزک اداکر نے پر قاور نہیں ہے، اس لئے زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔ اس کی ایک مثال میہ ہوگیا تو زید سے غلام کے مرکو التو زید سے غلام کے مرکو التو زید سے غلام کو مرک ولیوں کے حوالے کردے۔ اب حوالہ کرنے سے پہلے غلام ہی ہلاک ہوگیا تو زید سے غلام دینا ساقط ہوجائے گا۔۔۔ دینا ساقط ہوجائے گا گیونکہ غلام جو کی تھا وہ بی باقی نہیں رہا، اسی طرح سے زکوۃ کامکل ختم ہوگیا تو زکوۃ کا دینا بھی ساقط ہوجائے گا۔۔ جزم کرنا، جانی: جرم کرنا، جانی جو کو میں جو کے میں جو کی جو کی جانب جرم کرنا، جانی جرم کرنا، جانب جرم کرنا، جانب جو کی کی کی جو کی کی کی کی کی کی جو کی جو کی کی کی کی

قرجمه: س اورزکوة کامستی وه فقیر ہے جسکوما لک متعین کرے، اور نہ مالک سے متعین کرنامتی ہوااور نہ اس سے طلب کرنا پایا گیا۔

تشریح: یہام مشافع گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ زکوۃ واجب ہوگئ تو گویا کہ اللہ نے اس کوما نگ لیا، اور مانگئے کے بعد ہلاک ہوجائے تو ایسا مجھوکہ ہلاک کردیا، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مالک جس فقیر کے ہاتھ میں زکوۃ دے گا اور اپنی زکوۃ کے لئے متعین کرے گا اس فقیر سے طلب کرنااصل ہے، اس کے طلب کرنے کے بعد نہ دی تو مالک ضامن ہوگا، اور مال کو ہلاک کرنا شارکیا جائے گا، اور یہاں کسی فقیر کے ہاتھ میں زکوۃ دی ہی نہیں، اس لئے اس سے طلب کرنانہیں پایا گیا، اس لئے خود سے ہلاک کرنا بھی نہیں ہوا، اس لئے زکوۃ واجب نہیں رہے گی۔

م وبعد طلب الساعى قيل يضمن وقيل لا يضمن لانعدام التفويت في وفى الاستهلاك وجد التعدى لا وفى هلاك البعض يسقط بقدره اعتباراله بالكل

ترجمه: ۴ اورزکوۃ وصول کرنے والے کے طلب کرنے کے بعد بعض حضرات نے فرمایا کہ ضامن ہوجائے گا۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ضامن ہیں ہوگا،اس لئے کہ فوت کرنانہیں پایا گیا۔

تشریح: مال زکوۃ پرسال گزرنے کے بعد زکوۃ وصول کرنے والے سائی نے زکوۃ مانگا کین مالک نے نہیں دیا پھر مال ہلاک ہوگیا تو حضرت ابوالحسن کرخیؓ نے فر مایا کہ زکوۃ واجب رہے گی، کیونکہ سائی کے مانگئے کے بعد نہیں دیا، اور امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ مانگئے کے بعد نہ دیے اور مال ہلاک ہوجائے تو اس پرضان لازم ہوتا ہے، تو یہاں بھی حقدار نے مانگا ہے اس لئے زکوۃ دینی ہوگ ۔ اور ماوراء النہر کے مشائ نے نے فر مایا کہ مالک پر زکوۃ واجب نہیں رہے گی، کیونکہ باضابطہ کئی جانب سے مال کا ہلاک کرنا نہیں پایا گیا۔ باقی رہا سائی کا مانگنا، تو کوئی ضروری نہیں ہے اس سائی کود کے سی مصلحت کی وجہ سے سی دوسر سے سائی کوبھی دے سکتا ہے، یا کسی دوسر نقیر کوبھی دے سکتا ہے، اس لئے اس سائی کے انکار میں کوئی حرج نہیں ہے۔۔سائی: کوشش کرنے والا، زکوۃ وصول کرنے والا۔ دریائے سیحون کے پاس اسکی اتر جانب کچھا وُں تھے اور ہڑے ہڑے مدرسے تھے، انکے علمار ما وراء النہر کے علما کہے جاتے والا۔ دریائے سیحون کے پاس ہیں، اور ابھی روس میں ہیں ۔اس وقت یہ مدرسے ویران ہو چکے ہیں، مصنف ھدا ہے اسی کے قریب مقام فرغانہ کے باشند کے پاس ہیں، اور ابھی روس میں ہیں۔اس وقت یہ مدرسے ویران ہو چکے ہیں، مصنف ھدا ہے اسی کے قریب مقام فرغانہ کے باشند کے پاس ہیں، اور ابھی روس میں ہیں۔اس وقت یہ مدرسے ویران ہو چکے ہیں، مصنف ھدا ہے اسی مقام فرغانہ کے باشند کے باشند کے ہیں۔

ترجمه: ۵ اورجان كرمال ملاك كرفي مين تعدى يائى گئد

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جان کر ہلاک کرد ہے تواس صورت میں زکوۃ واجب رہتی ہے اس طرح مال خود بخو دہلاک ہوجائے تواس میں بھی زکوۃ واجب رہے گی، اس کا جواب یہ ہے کہ ہلاک کرنے میں تعدی پائی گئی اس لئے مالک کر جونے میں الک کی جانب سے تعدی نہیں ہے اس لئے اس پر اس کا ضان لازم نہیں ہونا جائے۔

ترجمه: ٢ بعض مال ہلاك ہونے ميں اسى كى مقدار ساقط ہوگى ،كل پر قياس كرتے ہوئے۔

تشریح: مثلا دوسودرہم تھاسال گزرنے کے بعدایک سودرہم ہلاک ہوگیا توجوایک سودرہم ہلاک ہوااس کی زکوۃ ساقط ہوگی، اور جوایک سودرہم ہاقی رہاس کی زکوۃ ساقط ہوتی، اس پر قیاس اور جوایک سودرہم باقی رہااس کی زکوۃ واجب رہے گی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مال ہلاک ہوتا تو سب زکوۃ ساقط ہوتی، اس پر قیاس کرتے ہوئے بعض مال ہلاک ہوا تو بعض زکوۃ ساقط ہوگی۔

(49۵) وان قدَّم الزكوة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ﴿ لانه ادى بعد سبب الوجوب قبحوز كما اذا كَفَر من سنة لوجود السبب

ترجمه: (۷۹۵) اگرسال کمل مونے سے پہلے زکوۃ دیدی اور حال بیہے کہوہ نصاب کا مالک ہے توجائز ہے۔

تشریح: ایک آدمی نصاب کامالک ہے کیکن اس نصاب پر سال نہیں گزرا ہے اوروہ ابھی زکوۃ ادا کردینا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ اکوۃ ادا ہو جائیگی۔

**9 جسه**: (۱) مال نصاب اصل سبب ہے اور وہ پایا گیا تو گویا کہ سبب پایا گیا اس لئے زکوۃ کی ادائیگی ہوجائیگی (۲) حدیث میں ہے۔ عن علی ان العب اس سأل النبی عَلَیْ الله فی تعجیل الصدقة قبل ان تحل فرخص له فی ذلک . (ابوداؤد شریف، باب فی تعجیل الزکوۃ ص ۲۳۱ نمبر ۲۲۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سال گزر نے سے پہلے زکوۃ اداکر سکتا ہے کیونکہ حضرت عباس گواس کی اجازت دی تھی۔

ترجمہ: اِ اس لئے کہ وجوب کے سبب کے بعدادا کیااس لئے جائز ہوجائے گا، جیسے کہ زخمی کرنے کے بعد کفارہ دے دیا، اوراس میں امام مالک کا خلاف ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ نصاب زکوۃ کا سب ہے، اس سب کے بعد زکوۃ ادا کی تو ادا ہوجائے گی۔ جیسے مثلا زیدنے تل خطا میں عمر کو زخمی کیا ابھی وہ مرانہیں تھا کہ زیدنے کفارے میں غلام آزاد کر دیا تو کفارہ ادا ہوجائے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ تل خطا کیا ہوتو مقتول کے مرنے کے بعد کفارے میں غلام آزاد کر دیا تب بھی مقتول کے مرنے کے بعد کفارے میں غلام آزاد کر دیا تب بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔

البتهاس میں امام مالک فرماتے ہیں سال سے پہلے زکوۃ دی تو زکوۃ ادانہیں ہوگی۔

ترجمه: السبباع جانے كى وجها ايك سال سے زياده كى زكوة دينا بھى جائز ہے۔

تشریح: اگرنصاب کامال موجود ہے اور کئی سال کی زکوۃ پہلے ہی دینا چاہے تو جائز ہے۔ اس لئے کہ زکوۃ کا سبب نصاب موجود ہے۔

وجه: (۱) اس مدیث میں ہے۔ عن الحکم أن رسول الله عُلَیْنِی بعث ساعیا علی الصدقة فأتی العباس یستسلفه فقال له العباس: انی أسلفت صدقة مالی سنتین فأتی النبی عُلَیْنِی فقال: صدق عمی. (مصنف ابن ابی شبیة ، با ۴۰، ما قالوا فی تجیل الزکوة ، ج ثانی ، ص ۷۲۵، نمبر ۹۸ ۱۰۰ ارسنن بیهتی ، باب تجیل الزکاة ، ج رابع ، ص ۱۸۷، نمبر ۷۳۱۷) اس مدیث میں ہے کہ حضرت عباس نے دوسالوں کی زکوة پیشگی ادا کی جس سے معلوم ہوا کہ کی سالوں کی زکوة پہلے ہی

م ويجوز لنُصب اذا كان في ملكه نصاب واحد خلاف لزفر لان النصاب الاول هو الاصل في السبية والزائد عليه تابع له.

د پسکتا ہے۔

ترجمه: سل اوراگراسی ملکیت میں ایک نصاب ہوتو کئی نصابوں کی زکوۃ دے سکتا ہے، اس میں امام زفر گااختلاف ہے، اس لئے کہ پہلانصاب سبب بننے میں اصل ہے، اور جوز ائد ہے وہ اس کے تابع ہے۔

تشریح: ایک نصاب موجود ہومثلا دوسود رہم موجود ہواورگائے اور بکری کا نصاب نہ ہولیکن گائے اور بکری کی زکوۃ دینا چاہتا ہوتو دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا نصاب اصل ہے اور باقی نصاب اس کے تابع ہے، اور اصل سبب موجود ہے، اس لئے باقی نصاب کی بھی زکوۃ دے سکتا ہے۔ حضرت امام زفر ًفر ماتے ہیں کہ ایک نصاب موجود ہے تو ایک ہی نصاب کی زکوۃ دے سکتا ہے، باقی کانہیں کیونکہ دوسرے نصاب موجوز نہیں ہیں، اور جب سبب موجود نہ ہوتو زکوۃ بھی ادانہیں ہوگی۔ ١٩٩٣

### ﴿باب زكواة المال ﴾

#### ﴿فصل في الفضة ﴾

( ٩ ٢ ) ليس فيما دون مائتي درهم صدقة الله عليه السلام فيما دون خمس اواق صدقة والاوقية اربعون درهما

#### ﴿ بابزكوة الفضة ﴾

ضروری نواف: فضة کے معنی چاندی کے ہیں۔ یہاں فضة سے مراددرہم، چاندی کا زیراور چاندی کا برتن مراد ہے۔ حفیہ کے نزد یک ان ساری چیز وں میں زکوۃ ہے۔ (۱) دلیل بیصدیث ہے۔ ان امو أقاتت رسول الله و معها ابنة لها و فی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال اتعطین زکو قهذا؟ قالت لا قال ایسرک ان یسورک الله بهما یوم القیامة سوارین من نار؟ قال فخلعتهما و القتهما الی النبی عَلَیْ وقالت هما لله ورسوله۔ (ابوداوَوشریف، باب الله نامووزکوۃ الحلی ص ۲۲۵ نمبر ۱۵۲ نفس می ناور چاندی میں زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ (۲) و الذین یکنوون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشر هم بعذاب الیم میں زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ (۲) و الذین یکنوون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشر هم بعذاب الیم اس کے جانے کی حال میں ہوجس کے نی خرج کرنے پروعید سائی گئ ہے۔ اس کے جونا چاندی پرزکوۃ ہوگی۔

مال دوسم کے ہیں۔ایک اموال ظاہرہ اور دوسرااموال باطنہ [۱] جو مال گھرسے باہرہوجیسے تجارت کا مال، جنگلوں میں چرنے والے جانور، کھیتوں کے غلے، باغوں کے پھل، انکی حفاظت بادشاہ کرتے ہیں اس لئے بادشاہ کے مزکی، اور عاشرکواس کی زکوۃ لینے کاحق ہے، وہ کیکر غرباء پر تقسیم کرے۔[۲] اور جو مال گھر کے اندررہتا ہے جیسے گھر کا سونا چاندی وغیرہ اس کواموال باطنہ کہتے ہیں، اس کی حفاظت خود ما لک کرتا ہے، اس لئے اپنے ہاتھ سے اسکی زکوۃ غرباء پر تقسیم کرے، یا جی چاہے تو بادشاہ کے مزکی کودے، البتداس کو دینا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه: (۲۹۷) دوسودر جم سے کم میں زکوہ نہیں ہے۔

قرجمه: له حضورعلیهالسلام کے قول کی وجہ سے کہ پانچ اوقیہ سے کم زکوۃ نہیں ہے۔اوراوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ تشریح: دوسودرہم سے کم ہوتواس پرزکوۃ نہیں ہے، کیونکہ نصاب سے کم ہے، کیونکہ حضور ؓنے فرمایا کہ پانچ اوقیہ سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔

وجه: (١) حديث مين موجود بى كه دوسودر جم سے كم مين زكوة نهين بے ـ سمعت ابا سعيد الحدرى قال قال رسول الله

(۷۹۷) فاذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم في للانه عليه السلام كتب الى معاذ ان خذ من كل مائتى درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال (۹۸۷) قال ولا شئ فى الزيادة حتى تبلغ اربعين فيكون فيها درهم ثم فى كل اربعين درهما درهم

جابر قال سمعت رسول الله عَلَيْكِ يقول ... و لا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق و الاوقية أربعون درهما \_(داقطني،بابليس في الخضر وات صدقة ،ج ثاني، ٩٨٠، نمبر ١٩٠٥) ال حديث من مهم كما وقيم ليس در مم كابوتا ہے۔

ترجمه: (٤٩٧) پس جبكه دوسو موجائ اوراس پرسال گزرجائ تواس ميں پانچ ورجم زكوة ہے۔

**ترجمه**: اس لئے کہ حضورعلیہ السلام نے حضرت معادُّ کو کھوایا کہ ہر دوسو در ہم میں پانچ در ہم زکوۃ لو،اور ہر ہیں مثقال سونے میں آدھامثقال سوناز کوۃ لو۔

تشریح: دوسودر ہم ہواوراس پرسال گزرجائے تواس پرپانچ درہم زکوۃ ہے۔

وجه: صاحب صدایه کی مدیث یہ ہے۔ (۱) عن علی عن النبی علی النبی علی النبی علی الله علی الله علی الله علیه الحول ففیها خمسة دراهم ولیس علیک شیء یعنی فی الذهب حتی یکون لک عشرون دینارا فاذا کانت لک عشرون دینارا و حال علیه الحول ففیها نصف دینارفما زاد فبحساب خشرون دینارا فاذا کانت لک عشرون دینارا و حال علیه الحول ففیها نصف دینارفما زاد فبحساب ذلک (ابوداوَدشریف،باب فی زکوة السائمة ص ۲۲۸ نمبر ۱۵۷۳) ۔ [۲] دوسری صدیث یہ ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله علی المول الله علی المول علیه الحول (دارقطنی،باب وجوب الزکوة بالحول ج نانی ص ۲۷ نمبر ۱۸۷۰) اس حدیث ہے جھی معلوم ہوا کہ زکوة مال نصاب پرسال گزرنے کے بعدواجب ہوتی ہے۔ ۔ حول کامعنی ہے سال اور حال کا ترجمہ ہے گزرنا۔

ترجمه: (۷۹۸) پھر دوسودر ہم سے زیادہ میں کچھیں ہے یہاں تک کہ چالیس در ہم ہوجائے، پس چالیس در ہم میں ایک

ل وهذا عند ابى حنيفة ٢ وقالا ما زاد على المائتين فزكاته بحسابها وهو قول الشافعي لقوله عليه السلام في حديث علي وما زاد على المائتين فبحسابه

درہم ہے۔ پھر ہر جالیس درہم میں ایک درہم ہے۔

ترجمه: إامام ابوطنيفه كنزديك

**تشریح**: امام ابوحنیفہ کے نز دیک دوسودرہم کے بعداس وقت تک کچھ لازم نہیں ہوگا جب تک کہ چپالیس درہم نہ ہو جائے ،البتہ حیالیس درہم ہو جائے تو پھراس میں ایک درہم لازم ہوگا۔

وجه: ان کا دلیل بیحدیث ہے جسکی طرف صاحب صدایہ نے اشارہ کیا ہے (۱) عن معاذ ان رسول الله عالیہ امرہ حین وجهه الی الیمن ان لا تأخذ من الکسر شیئا اذا کانت الورق مائتی درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شیئا حتی تبلغ اربعین درهما، واذا بلغ اربعین درهما فخذ منها درهما . (دارقطنی ۱۰ بابلیس فی تأخذ مما زاد شیئا حتی تبلغ اربعین درهما، واذا بلغ اربعین درهما فخذ منها درهما . (دارقطنی ۱۸۸۲ بابلیس فی الکسرشی وج ثانی ۱۸۸۳ بندی المحمد المسرشی و تصالورق جرائع س ۱۲۲۸ بنبر ۱۸۸۲ باب اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دوسودرہم کے بعد جب تک چالیس درہم نہ ہوجائے تو اس کس میں کے الازم نہیں ہے ۔ البتہ چالیس درہم ہوجائے تو اس میں ایک درہم ہے ۔ البتہ چالیس درہم ہوا کہ ہرچالیس درہم میں ایک درہم ہے ، اس سے پہلے میں کچھ شریف، باب فی زکوۃ السائمۃ ، ص ۱۲۷ بنبر ۱۵۷ اس سے معلوم ہوا کہ ہرچالیس درہم میں ایک درہم ہے ، اس سے پہلے میں کچھ نہیں۔

ترجمه: ٢ اورصاحبین نے فرمایا که دوسودرہم سے جو پچھ زیادہ ہوتواس کی زکوۃ اس کے حساب سے ہوگی۔ یہی قول اما شافعی گا ہے۔ حضرت علیؓ کی حدیث کی وجہ سے کہ جوزیادہ ہوتواسکی زکوۃ اس کے حساب سے ہوگی۔

تشریح انمثلا دوسودرہم سے ایک درہم زیادہ ہو گیا توایک درہم میں ایک درہم کا چالیسواں حصدلازم ہوگا۔اور دس درہم میں ایک درہم کی چوتھائی لازم ہوگا۔

وجه: ان کی دلیل بیرمدیث ہے جوصاحب صدایہ نے پیش کی ہے ۔عن عاصم بن حمزة وعن الحادث الاعور عن علی رضی الله عنه قال زهیر احسبه عن النبی علی النبی علی من الله عنه قال زهیر احسبه عن النبی علی قال هاتو ربع العشور من کل اربعین درهما درهم ولیس علی کم شیء حتی تتم مائتی درهم فاذا کانت مائتی درهم ففیها خمسة دراهم فمازاد فعلی حساب ذلک علیکم شیء حتی تتم مائتی درهم فاذا کانت مائتی درهم ففیها خمسة دراهم فمازاد فعلی حساب ذلک (ابوداوَد شریف، باب فی زکوة السائمة ص ۲۲۷ نمبر ۱۵۷۲ مرسن سی می باب وجوب ربع العشر فی نصابحا و فیما زادعلیه وان قلت الزیادة ج رابع ص ۲۲۷ نمبر ۲۵۷ ) اس حدیث میں ہے کہ دوسودر ہم سے جو کھوزیادہ ہواس کی زکوة اس کے حساب سے لازم

٣ ولان الزكوة وجبت شكر النعمة المال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغناء وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص ٣ ولابي حنيفة قوله عليه السلام في حديث معاذ لا تاخذ من الكسور شيئا وقوله في حديث عمر وبن حزم وليس فيما دون الاربعين صدقة

ہوگی۔اس لئے ہرروپییمیںاس کے حساب سے چالیسواں حصہ لازم ہوگی کلیکیو لیٹر سے چالیسواں حصہ 0.025 ہوگا۔ تسو جمعه: سے اس لئے که زکوة مال کی نعمت کے شکر پیرے لئے واجب ہوئی ہے،اور شروع میں نصاب کی شرط مالداری تحقق ہو

**ترجمہ**: ۳ اس کئے کہ زکوۃ مال کی لعمت کے شکریہ کے لئے واجب ہوئی ہے،اور شروع میں نصاب کی شرط مالداری حقق ہو نے کے لئے ہے،اور چرنے والے جانور میں نصاب کے بعد مگڑے گڑے ہونے سے بچاؤکے لئے ہے۔

تشویح : نصاب کے بعد ہر درہم میں زکوۃ واجب ہونے کی دلیل عقلی ہے، کہ زکوۃ مال جیسی نعمت کے شکر یہ کے لئے واجب ہوئی واجب نہیں کی دوسود رہم ہوتب زکوۃ واجب نہیں ہے، مالدار پر ہے تو دوسود رہم سے مالدار ہوجائے تب زکوۃ واجب کی ۔ پھر دوسوا شکال یہ تھا کہ چرنے والے جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد ہر جانور میں صاحبین کے زد یک زکوۃ کیوں واجب نہیں کی وہ بھی تو نعمت ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ نصاب پورا ہونے کے بعد ہر جانور پر زکوۃ واجب کریں تو زکوۃ کے جانور کو حصہ کرنا پڑے گا اس سے بچاؤ کے لئے ہر جانور پر زکوۃ واجب نہیں کی ۔ مثلا پانچ اونٹ میں ایک بکری ہے، اب چاراونٹ اور ہو گیااور اس پر بھی زکوۃ واجب کریں تو ایک بکری کا پانچ حصہ کرنا پڑے گا اور ہراونٹ کی زکوۃ بکری کا ایک حصہ ہوگی تو چاراونٹ پر چار حصے ہوئی ، اس طرح زکوۃ کی ایک بکری کا حصہ کر کے زکوۃ ادا کرنی ہوگی ، اس سے بچنے کے لئے جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے ہر جانور میں نصاب نے بی کیکہ کو تک کہ اگا نصاب کا عدد نہ پورا ہوجائے ۔ تشقیص شقت ہو شکوں کو تھوں کو تھوں کو تک کہ کو تک کہ اگا نصاب کا عدد نہ پورا ہوجائے ۔ تشقیص شقت ہوئے گا کر نے کہ کو کو تھوں کو تھوں کو تک کو تو کو تک کہ اگا نصاب کا عدد نہ پورا ہوجائے ۔ تشقیص شقت ہوئے گا کر کیا کو تو کو تھوں کی تھوں کو تھوں ک

ترجمہ: سی حضرت امام ابوصنیف کی دلیل حضرت معاذ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ کسر میں پچھ مت لو۔اورعمر بن حزم کی حدیث میں کہ چالیس درہم ہے کم میں کوئی زکو ہنہیں ہے۔

تشریح: اوپرکی دونوں حدیثیں اس میں ہیں۔ عن معاذ ان رسول الله علیہ امرہ حین و جهه الی الیمن ان لا تأخذ من الکسر شیئا اذا کانت الورق مائتی درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شیئا حتی تبلغ اربعین درهما، واذا بلغ اربعین درهما فخذ منها درهما. (دارقطنی ۱۰۰ بابلیس فی الکسرشیء ج ثانی ۱۸۰۰ منبر ۱۸۸۱ سنن اللیمقی، باب ذکر الخبر الذی روی فی قص الورق ج رابع ۱۸۲۸ منبر ۲۲۸ میں سے کہ کسر میں کھمت لو، اور یہ بھی ہے دوسودرہم کے بعد چالیس درہم سے کم کھی تہیں ہے۔ مثلا ایک سے انتالیس ۲۹ درہم کو کسر کہتے ہیں، اور چالیس فیاب ہے۔

في ولان الحرج مدفوع وفي ايجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف آو والمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو ان تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك جرى التقدير في ديوان عمر واستقر الامر عليه (٩٩) واذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة واذا كان الغالب عليها الغش

ترجمه : ه اوراس کئے کہ حرج دفع کیا ہواہے،اور کسر میں زکوۃ واجب کرنے میں بیرج ہے،اس کئے کہ کسر کے حساب پر واقف ہونام عندر ہے۔

تشریح : شریعت الیی چیز کوواجب نہیں کرتی جس میں حرج ہو،اور کسر میں زکوۃ واجب کریں تواس کے حساب کرنے میں حرج ہے، کیونکہ ایک درہم کی زکوۃ کتنی ہوگی اس کا حساب تو اور مشکل ہے، اس لئے کسر میں زکوۃ واجب ہی نہیں کیا۔

**توجمه**: ۲ درہم میں وزن سبعہ کا عتبار ہے۔وزن سبعہ یہ ہے کہ دس درہم کا وزن سات مثقال ہو۔حضرت عمر کے دیوان میں یہی نقذ سر جاری تھی ،اورمعاملہ اسی برمضبوط رہا۔

تشریح: حضرت عمرٌ کے زمانے میں تین قسم کا درہم رائج تھا[ا] ایک درہم چھوٹا تھا یہ دس درہم پانچ ۵ مثقال وزن کا ہوتا تھا۔ [۳] تیسرا درہم جودس درہم جھا مثقال وزن کا ہوتا تھا۔ اوگوں کوزکوۃ دینے میں پریشانی ہوتی تھی کہ کس درہم سے زکوۃ دے ، تو حضرت عمرٌ نے مشورے کے بعد تینوں درہموں کو ملایا تو تینوں درہم کا وزن سات کے مثقال ہوا ، پھر اس سے تین درہم بنایا تو ہر درہم سات کے مثقال کا ہوا ، یعنی دس درہم جمع کروتو اس درہم کا وزن سات کے مثقال ہوا ، یعنی دس درہم جمع کروتو اس درہم کا وزن سات کے مثقال ہوا ، یعنی دس درہم کا وزن سات کے اعتبار سے۔ 262 کو اور ہوتا ہے ، اور گرام کے اعتبار سے۔ 30.26 تولہ ہوتا ہے ، اور گرام کے اعتبار سے۔ 52.50 تولہ ہوتا ہے اور گرام کے اعتبار سے۔ 612.36 گرام ہوتا ہے ۔ اور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 52.50 تولہ ہوتا ہے اور گرام کے اعتبار سے۔ 612.36 گرام ہوتا ہے ۔ اور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 52.50 گرام ہوتا ہے ۔ اور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 52.50 گرام ہوتا ہے ۔ اور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 52.50 گرام ہوتا ہے ۔ اور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 52.50 گرام ہوتا ہے ۔ یور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 52.50 گرام ہوتا ہے ۔ یور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 52.50 گرام ہوتا ہے ۔ یور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 52.50 گرام ہوتا ہے ۔ یور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 612.36 گرام ہوتا ہے۔ یور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے۔ 612.36 گرام ہوتا ہے ۔ یور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے دوسو درہم کا وزن تولی کور دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے دوسو درہم کا وزن تولہ کے اعتبار سے دوسو درہم کا وزن تولہ کے دوسو درہم کا دوس

ترجمه: (۹۹۷) اگر ڈھلے ہوئے سکہ میں چاندی غالب ہے تو وہ سکہ چاندی کے حکم میں ہے اورا گراس میں کھوٹ غالب ہوتو وہ سامان کے حکم میں ہے۔اس میں اس بات کا اعتبار ہوگا اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے۔

تشریح: درہم اور دنانیر بنانے کے لئے خالص چاندی کا منہیں آتی بلکہ اس میں پچھ نہ پچھ کھوٹ ملانا پڑتا ہے تا کہ تخت ہوجائے اور درہم یا دنانیر ڈھال سکے اس لئے اصل معیار بیر کھا گیا ہے کہ زیادہ چاندی یا سونا ہوتو وہ کمل چاندی اور سونے کے تھم میں ہیں، اور پورے کو چاندی شار کر کے دوسو درہم میں پانچ درہم زکوۃ واجب ہوگی۔ اور اگر زیادہ کھوٹ ہوتو وہ سامان کے تھم میں ہے۔ اس سکہ کو سامان قرار دے دیا جائے تو اب بید کی جائے گا کہ اس سکے کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے مثلا دوسو درہم اسکی قیمت ہوجائے، یا

فهو في حكم العروض يعتبر ان تبلغ قيمته نصابا ﴿ لَانَ الدرهم لا تخلو عن قليل غش لانها لا تنطبع الابه و تخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهو ان يزيد على النصف اعتبار للحقيقة وسنذكر في الصرف ان شاء الله. ٢ الا ان في غالب الغَشّ لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض الا اذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا لانه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة والله اعلم.

بیس دیناراس کی قیمت ہوجائے تواسکی قیمت میں زکوۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ اب پیسکنہیں رہا کہ گن کر دوسودرہم پورا ہوجائے تواس میں زکوۃ واجب ہو جائے بلکہ اس کی قیمت دوسودرہم ہوجائے تو اس میں زکوۃ واجب ہوگی۔ یاان سکوں میں جو چاندی ہے اس کا وزن دوسودرہم کے برابر ہوتو زکوۃ ہوگی۔

وجه : زیاده کا اعتبار کیا جائے گا اس کے لئے یہ اثر دلیل بن سکتی ہے۔ قال سألت ابر اهیم عن رجل له مائة درهم و عشر۔ قدنانیر قال یز کی من المائة بدرهمین و من الدنانیر بربع دینار و قال : سألت الشعبی فقال : یحمل الاکثر علی الاقل أو قال علی الاکثر فاذا بلغت فیه الزکاة زکی۔ (مصنف ابن ابی شیخ، باب ۸، فی الرجل تکون عنده مائة درهم وعثرة دنا نیر، ج ثانی، ص ۱۳۵۸، نمبر ۹۸۸ و اس اثر میں یہ اصول ہے کہ اکثر کو اقل پرحمل کیا جائے گا، یعنی جوزیادہ ہواس کا اعتبار کیا جائے گا۔

اصول: يمسكه, للاكثر حكم الكل ،ك اصول يرب، كمجوزياده باسكااعتباركياجائد

العت: الورق: جإندى كاسكه-الغش: كهوث-عروض: سامان جوسونا جإندى نه بو-

ترجمه: پاس کئے کہ درہم تھوڑے بہت کھوٹ سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بغیر کھوٹ کے ڈھلتا نہیں ہے، اور زیادہ کھوٹ سے خالی ہوتا ہے والے اس کے خالے ہوئے۔اس کو کتاب الصرف سے خالی ہوتا ہے اس کے غلبہ کوحد فاصل قرار دیا، اوروہ بیر کہ آ دھا سے زیادہ ہو حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے۔اس کو کتاب الصرف میں ان شاء اللهٰ ذکر کریں گے۔

تشریح : سکہ بغیر کھوٹ ملائے ہوئے ڈھلتا ہی نہیں، اس لئے سکہ میں یہ تصور کرنا کہ اس میں خالص سونا ہو مشکل ہے، اس لئے اس کی حدیہ متعین کی کہ آ دھا سے زیادہ سونا، یا چاندی ہوتو اس کوخالص سونے، چاندی کے حکم میں رکھیں گے، اور آ دھا سے کم سونا یا چاندی ہواور کھوٹ غالب ہوتو وہ سامان کے حکم میں ہوگا۔ باقی تفصیل ان شاء اللہ کتاب الصرف میں آئے گی۔۔ تنظیع بطبع سے مشتق ہے، ڈھلنا۔

ترجمہ: تی مگریہ کہ جس میں کھوٹ غالب ہوتواس میں تجارت کی نیت ضروری ہے، جبیبا کہتمام سامان میں ہوتا ہے۔ مگر جبکہ اس میں اتنی چاندی نکلے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے ،اس لئے کہ عین چاندی میں قیمت کا اعتبار نہیں ہے اور نہ تجارت کی نیت کی

ننرورت ہے۔

تشریح : جس سے میں کھوٹ غالب ہے اور سامان کے حکم میں کردیا گیا، تو سامان میں زکوۃ واجب ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں نیت ہوتب زکوۃ ہوگی، تو ان سکوں میں بھی تجارت کی نیت ہوتب زکوۃ واجب ہوگی۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ بیا ندازہ لگایا جائے کہ سکوں سے جاندی الگ کی جائے گی تو اس کا وزن دوسو در ہم ہوجائے گا، تو اس میں نہ تجارت کی نیت کی ضرورت ہے، اور نہ اس کی قیمت لگانے کی ضرورت ہے اور نہ تجارت کی نیت کی ضرورت ہے۔

اصول: عین چاندی، یاسونا ہوتواس میں تجارت کی نیت کئے بغیر بھی زکوۃ واجب ہوتی ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو پیدائش نامی قرار دیا ہے۔

Settings\Administrator.USER\My Documents\3) JPEG CLIPART\rose\_sketch.jpg not found.

#### ﴿ فصل في الذهب ﴾

# ﴿ فصل زكوة الذهب ﴾

قرجمه: (۸۰۰) بیس مثقال سونے سے کم میں زکوۃ نہیں ہے، پس جب کہیں مثقال ہوتواس میں آ دھا مثقال زکوۃ ہے۔ قرجمه: لے اس حدیث کی بنایر جومیں نے روایت کی۔

وجه: صاحب هدايي كا مديث يه به عاصم بن ضمزة والحارث الاعور عن على عن النبى عَلَيْكُ ... وليس عليك شيء يعنى في الذهب حتى تكون لك عشرون دينار فاذا كانت لك عشرون دينارا و حال عليها عليك شيء يعنى في الذهب حتى تكون لك عشرون دينار فاذا كانت لك عشرون دينارا و حال عليها الحول ففيها نصف دينار فمازاد فبحساب ذلك. (ابوداؤد شريف، باب في زكوة السائمة ص ٢٢٨ نمبر ١٥٥٣ منبر ١٤٥١) الله مديث معلوم بواكبيس مثقال سونا بوتواس ميس سي وها مثقال واجب بوگاجو عاليسوال حصه بوا

ترجمه: ٢ اورمثقال وه ہے كرسات دينار كاوزن دس درجم كے برابر مو، يهي مشهور ہے۔

تشریح: درہم وزن میں چھوٹا ہوتا ہے اور دیناروزن میں بڑا ہوتا ہے ، ایک دینارا یک مثقال وزن کا ہوتا ہے ، عبارت میں یہی کہنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہسات دینار کا وزن اتنا ہو جتنا دس درہم کا ہوتا ہے۔ دس درہم کا وزن سات مثقال ہوتا ہے توسات دینار کا وزن ایک مثقال ہو۔ یہی مشہور ہے۔ تو لے کے اعتبار سے ایک دینار۔ 375۔ 0 تولہ ہوتا ہے ، اورگرام کے اعتبار سے ایک دینار۔ 4.375 گرام ہوتا ہے۔

قرجمه: (۸۰۱) پر هر جار مثقال میں دوقیرا طاز کوة ہے۔

تشسر ایسے: اوپر گزر چکاہے کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک ہیں مثقال کے بعد جب تک چار مثقال سونا نہ ہوجائے کچھ لازم نہیں ہوگا۔ چار مثقال میں دوقیراط سونالازم ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک ہیں مثقال سونے سے جتنا بھی زیادہ ہوگا اس میں اس حساب سے زکوۃ واجب ہوتی چلی جائے گی۔ دونوں کے دلائل بابز کوۃ الفضة میں گزر کے ہیں۔

ترجمه: إلى اس كئے كەزكوة دە چالىسوال حصه ہے۔ يهى ہم نے بھى كہا كەدوقىراط داجب ہوگا ،اس كئے كەايك مثقال بيس ۲۰ قيراط كا ہوتا ہے۔ (۸۰۲) وليس فيما دون اربعة مثاقيل صدقة ﴿ لَ عند ابى حنيفة وعندهما تجب بحساب ذلك وهي مسألة الكسور. ٢ وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون اربعة مثاقيل في هذا كاربعين درهما

تشریح : عرب میں قیراط چاتا تھااس اعتبار سے ایک مثقال، یا ایک دینار کاوزن میں ۲۰ قیراط ہوتا ہے، تو چار مثقال کاوزن اس ۸۰ قیراط ہوا، اور چالیسواں حصہ یعنی چالیس قیراط میں ایک قیراط زکوۃ واجب ہے، اس اعتبار سے اس ۸۰ قیراط میں دو قیراط زکوۃ واجب ہوگی۔ یہی بات مصنف نے کہی ہے۔

ترجمه: (۸۰۲)اورچارمثقال سے كم ميں زكوة نہيں ہے۔

ترجمه: ال امام ابوصنیفہ کے زدیک، اورصاحبین کے زدیک اس کی زکوۃ اس کے حساب سے ہے۔ اور بیمسکلہ کسر کا ہے۔

تشریح ان مسکلہ نمبر ۹۸ کمیں گزر چکا ہے کہ دوسودر ہم کے بعد جب تک چا لیس در ہم نہ ہوجائے اس سے پہلے امام ابوصنیفہ کے یہاں دوسودر ہم کے بعد ہر در ہم میں چا لیسواں حصہ زکوۃ ہے، بعنی کسر میں زکوۃ ہے۔ اسی طرح سونے کی ذکوۃ میں بھی بیا ختلاف ہے۔ کہیں دینار، یا ہیں ۲۰ مثقال سونے کے بعد ہر دینار میں صاحبین کے یہاں چا لیسواں حصہ نوع واجب ہوگی زکوۃ ماہد ہوگی زکوۃ ماہد ہوجائے تب تک مزید کوئی زکوۃ واجب ہوگی، اور امام ابوصنیفہ کے یہاں جب تک چار دینار، یا چار مثقال سونا زیادہ نہ ہوجائے تب تک مزید کوئی زکوۃ واجب ہوگی۔ جب چار مثقال ہوجائے تو اس میں دو قیراط رکوۃ ہوگی، یعنی چوہیس مثقال سونا ہوتو آ دھا مثقال اور دو قیراط سونا زکوۃ واجب ہوگی۔ جب چار مثقال ہوجائے تو اس میں دو قیراط سونا کودی در ہم کے برابر قیت مانتے ہیں اس حساب سے دو قیراط سونے کی قیت ایک در ہم ہوگی، اس لئے دو قیراط کے بدلے ایک در ہم دے دے تب بھی سے جے۔

وجه (1)مسکل نمبر ۹۸ کیل دونوں کے دلائل گزر کے ہیں مزیداثریہ ہے (۲) قال عطاء: [1] یکون فی مال صدقة حتی یہ لیخ عشوین دینار ا فاذا بلغت عشوین دینار ففیها دینار و فی کل أربعة دنانیر یزیدها من المال درهم حتی تبلغ عشوین دینار ا و فی کل أربعی دینار ا دونار و درهم . ( تبلغ أربعین دینار ا و فی کل أربعی دینار ا دینار و درهم . ( مصنف این ابی شیخ ، باب ک، ما قالوا فی الدنانیر مایک خذمنها فی الزکوة ، ج ثانی ، ص ۸۵۸ ، نمبر ۹۸۸۳ ) اس اثر میں ہے کہ ہر چار دینار میں ایک درہم ہے۔

ترجمه: بل ایک دینارشریعت میں دس درہم ہے، اس لئے چار مثقال سونے میں چالیس درہم کی طرح ہونگ۔ تشریعت میں ایک دینار کی قیمت دس درہم مقرر ہے، اس اعتبار سے چار دینار کی قیمت چالیس درہم ہوئے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابو حذیفہ کے یہاں دوسودرہم پر جب تک چالیس درہم کا اضافہ نہ ہوجائے مزید کوئی زکوۃ نہیں ہے، اسی حساب ۵٠٣

(٨٠٣) قال وفي تبر الذهب والفضة وحليهما واواينهما الزكواة ﴿ لِ وقال الشافعي لاتجب في حلى النساء وخاتم الفضة للرجال لانه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة

سے سونے کی زکوۃ میں بیس دینار پر جب تک چارمثقال کا اضافہ نہ ہوجائے مزید کوئی زکوۃ نہیں ہے۔ درہم والا ہی اصول یہاں بھی ہے۔

ترجمه: ا ام مثافعی نفر مایا که عورتوں کے زیور میں اور مرد کے جاندی کی انگوشی میں زکوۃ واجب نہیں ہے، اس کئے کہ بیر روز مرہ کے استعال کی چیز ہے اور مباح ہے تو روز مرہ استعال کے کپڑے کے مشابہ ہوگیا۔

تشریب : امام شافعی گانظریہ یہ ہے کہ عورتوں کا زیوراور مرد کے لئے چاندی کی انگوشی پہننا حلال اور مباح ہے اس لئے یہ استعال کی اور ضرورت کی چیز میں نوو نہیں ہے اس لئے ان زیوروں میں بھی زوۃ واجب نہیں ہوگی ، یوایسے ہی ہوگیا جیسے روزانہ استعال کے کیڑے ، کہ اس میں زکوۃ نہیں ہوگی ، یوایسے ہی ہوگیا جیسے روزانہ استعال کے کیڑے ، کہ اس میں زکوۃ نہیں ہوگی

ع ولنا ان السبب مالٌ نام و دليل النماء موجود وهو الاعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب.

عائة موسوعة ميس بـ قال الشافعي : و ان كان حليا يلبس أو يدخر أو يعار أو يكرى فلا زكاة فيه . (موسوعة ا مام شافعی ، باب ز کا ۃ الحلی ، ج رابع ،ص • ۱۵، نمبر ۲۱۹ م) اس عبارت میں ہے کہ عورتوں کے زیورات میں ز کوۃ نہیں ہے۔ وجه : (١) ضرورت كى چيز مين زكوة نهيں ہے اس كے لئے بيرحديث ہے۔ سمع ابا هريو ةعن النبي عَلَيْكُ قال خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ( بخارى شريف، باب لاصدقة الاعن ظهر غنى ١٩٢٥ نبر١٣٢١) اس حديث سے معلوم ہوا کہ ضرورت سے زیادہ ہونے کے بعد زکوۃ واجب ہوگی (۲) حدیث میں ہے عن علی قبال زھیر احسب معن النبي عَلَيْكُ ... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع والاربعين مسنّة وليس على العوامل شيء (ابوداوَوشريف،باب فی زکوۃ السائمۃ ص ۲۲۸ نمبر۲ ۱۵۷)اس حدیث میں ہے کہ کام کے جانور میں زکوۃ نہیں ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے کام کے زیور میں زکوة نہیں ہے۔ (٣) زبور میں زکوة نہیں ہے۔ ان کی دلیل بیاثر ہے. عن عبد الله بن عمر الله قال: لیس فی الحلی ذكاة . (سنن للبيطقى باب من قال لازكوة في الحلى جرابع ص ٢٣٣، نمبر ١٥٣٧ مرمضف ابن ابي شيبة ، باب ١٠٠٥ من قال: ليس في الحلی زکاۃ ،ج ثانی ،ص۸۳۸، نمبر۳۷۱)اس اثر میں ہے کہ حضرت عبدالله ابن عمر "فرماتے تھے کہ زیور میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ **لغت** : بذل: کامعنی ہےخرچ کرنا، یہاں مراد ہے ہرروزاستعال کی چیز، ثیابالبذلۃ: ہرروزاستعال کا کیڑا جلی: زیور۔ ترجمه: ٢ جمارى دليل بيه كهزكوة كاسبب برصفه والامال بهاورز يورمين برصف كي دليل موجود به وه پيدائش طورير تجارت کے لئے مہیا ہونا ،اور دلیل ہی کا عتبار ہے۔ بخلاف کیڑے گے، آکہ وہ پیدائشی طور پرتجارت کے لئے مہیانہیں ہے۔ آ تشریح : یددلیل عقلی ہے، کہ جو چیز تجارت کے لئے ہواس پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔اورسونے جاندی کی جتنی چیزیں ہیں وہ پیدائش طور پرتجارت کے لئے تیار ہیں جا ہے تجارت کی نیت کی ہو بانہ کی ہو،اس لئے اس میں زکوۃ واجب ہوجائے گی،اس کے بر خلاف روزانہ بیننے کے کیڑے پیدائشی طور برتجارت کے لئے تیانہیں ہیں اور نہاس میں تجارت کی نیت ہے کیونکہ وہ تو روزانہ پہننے کے لئے ہیں،اور جب دونو نہیں ہوئے تواس میں زکوۃ بھی واجب نہیں ہوگی ۔اس لئے کپڑے پر قیاس کرناضیح نہیں ہے۔

# ﴿ جدیداورقدیم اوزان کی تفصیل ﴾

پرانے زمانے میں عرب میں سونااور چاندی ناپنے کے لئے مثقال ،استاراور قیراط رائج تھے۔اورغلوں کوناپنے کے لئے برتن رائج تھا جس میں ڈال کرلوگ غلہ ناپنے تھے۔اس کورطل ، مد،صاع اور وسق کہتے تھے۔آج کل کی طرح غلوں کو وزن کر کے نہیں ناپنے تھے۔اس لئے جب سےان غلوں کو کیلوگرام سے وزن کرنے لگے ہیں رطل، مد،صاغ اوروسق کو کیلوسے موازنہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔تاہم علاء کے اقوال کی روشنی میں عرب کے پرانے اوزان کو ہندوستانی نئے اوزان میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ عوام کو سہولت ہو۔

#### (درہم کاوزن)

ہندوستان میں سونااور حیاندی کے وزن کے لئے رتی ، ماشہاور تولہ چلتے تھے اس لئے ان کا حساب اس طرح ہے۔

8رتی = ایک ماشه ہوتا ہے اور 12 ماشہ کا = ایک تولہ ہوتا ہے، لین 96رتی کا ایک تولہ ہوتا ہے۔

ایک درہم کاوزن ایک مثقال سے تھوڑا کم ہے۔ دس درہم ملائیں توسات مثقال ہوتا ہے۔ اس کووزن سبعہ کہتے ہیں۔ کلکیو لیٹر میں اس طرح لکھتے ہیں (0.70 مثقال) چونکہ 200 درہم میں زکوۃ لازم ہے اس لئے 200 کو 0.70 سے ضرب دیں تو 140 مثقال ہوتے ہیں۔ یعنی 140 مثقال چاندی ہوتوز کوۃ لازم ہوگی۔

ایک درہم کاوزن 25.20رتی ہوتاہے، یا 3.15ماشہ، یا 0.26 تولہ، یا 3.061 گرام ہوتاہے۔

200 درہم جونصاب زکوۃ ہے اس کاوزن 5040رتی ہوتا ہے، یا 630ماشہ، یا 52.50 تولہ، یا 612.36 گرام ہوتا ہے۔

قیراط کے اعتبار سے ایک درہم کاوزن 14 قیراط ہوتا ہے۔ اور 200 درہم کاوزن 2800 قیراط ہوگا۔

#### (دينار كاوزن)

ایک دینارایک مثقال کا ہوتا ہے اس لئے ایک دینار 36رتی کا ہوگا، یا 4.50ماشہ، یا 0.375 تولیہ، یا 4.374 گرام وزن کا ہوگا۔

20 مثقال لینی 20 دینار سونے میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اس کا وزن 720 رتی، یا90ماشہ، یا7.50 تولیہ، یا87.48 گرام ہوگا۔

قیراط کے اعتبار سے ایک دینار کاوزن 20 قیراط ہوتا ہے۔اور 20 دینار کاوزن 400 قیراط ہوتا ہے۔

نوت: 1000 گرام کاایک کیلوگرام ہوتاہے۔

## ﴿ نصاب اوراوزان ایک نظرمیں ﴾

فارموليه

فارموليه

| كتن         | برابر | ئتن         | كتن       | برابر | ئتن         |
|-------------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ایک صاع     | =     | 1769 گرام   | ایک ماشه  | II    | 8رتی        |
| ایک کیلو    | =     | 1000 گرام   | ايك توله  | =     | 12 ماشه     |
| ایک درہم    | II    | 3.061 گرام  | ایک توله  | II    | 11.664 گرام |
| نصاب جإ ندى | II    | 612.36 گرام | ایک قیراط | II    | 0.218 گرام  |
| ایک دینار   | =     | 4.374 گرام  | ايكمثقال  | ш     | 4.374 گرام  |
| نصابسونا    | =     | 87.48 گرام  | ایک رطل   | =     | 442.25 گرام |
|             |       |             | ایکصاع    | =     | 3538 گرام   |

# ( جإندي كانصاب )

| كتنى زكوة ہوگى | گرام   | توليه | قيراط | مثقال | درہم      |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|                | 3.061  | 0.262 | 14    | 0.7   | 1 درېم    |
| 15.309 گرام    | 612.36 | 52.50 | 2800  | 140   | 200 در ہم |

## ( سونے کانصاب )

| كتنى زكوة ہوگى | گرام  | توليه | قيراط | مثقال   | و بینار  |
|----------------|-------|-------|-------|---------|----------|
|                | 4.375 | 0.375 | 20    | 1 مثقال | 1 دينار  |
| 2.189 گرام     | 87.48 | 7.50  | 400   | 20مثقال | 20و ينار |

### ( رتى اور ماشە كاحساب )

|                |        | <u> </u> |      |       |           |
|----------------|--------|----------|------|-------|-----------|
| کتنی زکوة ہوگی | گرام   | توله     | ماشه | رتی   | ورہم      |
|                | 3.061  | 0.262    | 3.15 | 25.20 | 1 در چم   |
| 1.312 توله     | 612.36 | 52.50    | 630  | 5040  | 200 در چم |
|                | 4.374  | 0.375    | 4.50 | 36    | 1 دينار   |
| 0.187 توله     | 87.48  | 7.50     | 90   | 720   | 20 دينار  |

نوك: كسى نصاب كوبهى عاليس سے تقسيم كريں تو كتنا گرام يا كتنا توله زكوة لا زم ہوگى وہ نكل آئے گا۔

نوت: بیحساب احسن الفتاوی، جرابع می ۲۱۲، باب صدقة الفطر سے لیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں کیلواورگرام کارواج ہے اس لئے تمام حسابات کواسی پرسیٹ کیا ہوں۔

Settings\Administrator.USER\My Documents\3) JPEG CLIPART\FLOWER6.JPEG.jpg not found.

۵٠۸

### ﴿ فصل في العروض ﴾

(٨٠٣) الـزكـولـة واجبة فـي عـروض التـجـارـة كـائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق او

الذهب القوله عليه السلام فيها يقوّمها فيؤدّي من كل مائتي درهم خمسة دراهم

### ﴿ بابزكوة العروض ﴾

**ضسروری نبوٹ**: دنیا کے سامان کوآٹھ ۸طریقے رہقسیم کرسکتے ہیں[ا] سونااور چاندی کا سکہ، یہ تجارت کے لئے ہویانہ ہو

حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواوراس پرسال گزر جائے اور نصاب پورا ہوتا ہوتواس میں چالیسواں حصہ زکوۃ ہے [۲] سونا چاندی کے بنے ہوئے برتن یازیور۔اس کا حکم بھی سونے جاندی کا حکم ہے۔[m] جانور جو چرنے والے ہوں ،اس کا حکم او پر گزر چاہے کہ یا خچ اونٹ میں ایک بکری ہے وغیرہ ۔[4] وہ جانور جو گھر پر کھا کرزندگی گزارتے ہوں۔ان میں زکوۃ نہیں ہے۔[8] وہ جانور جو کام کے ہوں۔ان میں بھی زکوۃ نہیں ہے [۲] زمین سے پیدا ہونے والے غلے،اور پھل ۔اس میں عشر ہے،ان میں سال گزرنا ضروری نہیں ،اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا بھی ضروری نہیں ۔اس کی بحث آ گے آ رہی ہے ۔[ ۷ ]خراج ،ٹیکس ، جوغیرمسلم کی زمین پر لازم کی جاتی ہے۔اس کی بحث بھی آ گے آئے گی۔[۸] سامان جسکوعروض کہتے ہیں ، جیسے کپڑا ، برتن وغیرہ ،اسکی بحث چل رہی ہے ، اس میں بیشرط ہے کہ تجارت کے لئے ہواورسال گزرگیا ہوتواس کی قیت لگا کر دوسودرہم میں یا نچ درہم زکوۃ ہے۔ **قرجمه**: (۸۰۴)زکوة واجب ہے تجارت کے سامان میں جوسامان بھی ہو، جب کہ بینچ جائے جاندی یاسونے کے نصاب کو۔ تشريح : تجارت كاكوئى بھى سامان ہواس كى قيمت لگائى جائے گى، چاہے سونے سے اس كى قيمت لگائے يا چاندى سے اس كى قیت لگائے۔اگریہ قیمت سونے پاچاندی کے نصاب کے برابر ہوجائے اوراس پرسال گز رجائے تواس پرز کوۃ واجب ہوگی۔ وجه: حديث مين به الله عَالَبُهُ كان يأمونا ان نخوج عن صمورة بن جندب قال اما بعد! فان رسول الله عَالَبُهُ كان يأمونا ان نخوج المصدقة من الذي نعد للبيع (ابوداؤوشريف، باب العروض اذاكانت للتجارة هل فيها زكوة؟ ص٢٢٥ نمبر١٥ ١٥ (٢) عن سمرة بن جندب ...فان رسول الله عُلِيله كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له، و هم عملة لا يريد بيعه فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان يأمرنا ان نخرج من الرقيق الذي يعد **لىلېيىغ** . ( دارقطنى ٨، باب زكوة مال التجارة وسقوطھاعن الخيل والرقيق ج ثانى ص١١١ نمبر **٢٠٠**٨ )اس حديث سےمعلوم ہوا كه مال تجارت میں زکوۃ واجب ہے لیکن جوسا مان تجارت کے لئے نہ ہواس میں زکوۃ نہیں ہے۔

**نوجمه**: لے سامان کے بارے میں حضور علیہ السلام کا قول کہ سامان کی قیمت لگاؤ پھر ہر دوسودر ہم میں یا نچ درہم ادا کرو۔

تشریع: اس الفاظ کے ساتھ تو حدیث نہیں ملی کیکن اس کامفہوم او پرگزر گیاہے کہ سامان تجارت کے لئے ہوگا تو اس کی قیت

ع ولانها معدة للاستنماء باعداد العبد فاشبه المُعَدّ باعداد الشرع ع ويشترط نية التجارة ليثبت الاعداد ثم (٨٠٥)قال يقومها بما هو انفع للمساكين ﴾ [احتياطا لحق الفقراء قال وهذا رواية عن ابي حنيفة الله عنها الله

میں زکوۃ ہوگی، اور بیا تربھی ہے. عن ابن عمر قال: لیس فی العروض زکاۃ الا ما کان للتجارۃ . (سنن بیہ ق، باب زکاۃ التجارۃ، جرابع، ص۲۲۹، نمبر ۲۰۰۵) اس اثر میں ہے کہ سامان تجارت کے لئے ہوتب اس میں زکوۃ ہے ور نہیں۔

ترجمه: ٢ اس كئے كہ بندے كے تيار كرنے سے بڑھنے كے لئے تيار ہوجاتا ہے، توابيا ہوگيا كہ شريعت نے اس كو بڑھنے كے لئے تيار كيا۔

تشریح: شریعت نے پیدائش طور پرسونا اور چاندی کو بڑھنے اور نمو کے لئے بنایا ہے، کہ اس میں تجارت کرنے کی نیت نہ بھی کرے تب بھی وہ بڑھتار ہتا ہے۔ لیکن سامان الیکی چیز ہے کہ انسان تجارت کی نیت کر کے بڑھانے کی نیت کرے تو وہ بڑھنے والا ہو جا تا ہے۔ اور جب سامان بڑھنے والا ہو گیا تو اس کی فیت میں زکوۃ ہوگی گیا تو اسکی قیت میں زکوۃ ہوگی

ترجمه: س پهرتجارت کی نیت کرنا شرط ہے، تا کہنا می ہونا ثابت ہوجائے۔

تشریح: جس وقت سامان خریدر ہا ہواس وقت بینیت ہو کہ اس کو تجارت کرنے لئے خریدر ہا ہوں تب وہ چیز تجارت کی ہے گا۔

اورا گرخریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، بعد میں تجارت کرنے کی نیت کی تو صرف نیت کرنے سے تجارت کی چیز نہیں بن جائے گا، بلکہ تجارت کی نیت کے ساتھ اس کو نیچے گا تب وہ تجارت کا سامان ہے گا۔ اس وقت سے تجارت پرایک سال گزرنا ضرور کی ہوگا۔

اغت :اعداد: کامعنی ہے تیار ہونا، مہیا ہونا۔اس سے ہے معدة: تیار کیا ہوا، مہیا کیا ہوا۔استنماء: ما خذنمؤ ہے، بڑھنے کے لئے۔ ترجمہ: (۸۰۵) سامان تجارت کی قیمت لگائی جائے گی اس چیز سے جو فقراء اور مساکین کے لئے زیادہ نفع بخش ہو۔ ترجمہ: للے یقول فقراء کے حق کی وجہ سے احتیاط پر بنی ہے۔اور بیامام ابو حنیفہ گی ایک روایت ہے۔

تشریح: سامان تجارت کی قیمت لگانی جائے گی تواس بارے میں چارا قوال ہیں کہ س طرح قیمت لگائی جائے۔[1] امام ابو حنیفہ گا پہلا قول ہے ہے کہ جس قیمت لگانے میں فقراء کا فائدہ ہووہ قیمت لگائی جائے ،مثلا سامان کی قیمت درہم سے لگائی جائے تو دوسو درہم بورا ہوتا ہے اور سونے سے قیمت لگائی جائے تو ہیں ۲۰ مثقال نہیں ہوتا تو درہم ہی سے قیمت لگائی جائے تا کہ غریب کا فائدہ ہوجائے۔اورا گرسونے سے قیمت لگانے میں نصاب پورا ہوتا ہواور جاندی سے قیمت لگانے میں نصاب پورا نہیں ہوتا ہوتو

ع وفى الاصل خيّره لان الثمنين فى تقدير قيم الاشياء بهما سواء  $\mathfrak{T}$  وتفسير الانفع ان يقوّمها بما يبلغ نصابا  $\mathfrak{T}$  وعن ابى يوسف انه يقومها بما اشترى ان كان الثمن من النقود لانه ابلغ فى معرفة المالية وان اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب

سونے سے قیمت لگائی جائے، اس میں غرباء کافا کدہ ہے۔ اس لئے یہ قول احتیاط پر بنی ہے اور فقراء کے فا کدے کے ہے۔

ترجمہ: اس اور اصل مبسوط میں قیمت لگانے میں اختیار دی ہے اس لئے کہ چیزوں کی قیمت لگانے میں دو تمن برابر ہیں۔

تشریح ان بیام ابو صنیفہ گادوسر اقول ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک سے قیمت لگانے کا اختیار۔ امام محمد کی کتاب الاصل ، جمکو مبسوط کہتے ہیں اس میں ہے کہ در ہم اور دینار دونوں میں سے جس سے بھی سامان کی قیمت لگائے دونوں جائز ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہمسوط کہتے ہیں اور شریعت میں دونوں سے قیمت لگائی جاسکتی ہے۔ مبسوط کی عبارت ہے ۔ قسلت: أرأیت السر جل التعاجر یکون فی یدیه المقاع قد اشتر اہ بغیر ما اشتری به الساجر یکون فی یدیه المقاع قد اشتر اہ بغیر ما اشتری به الساجر یکون فی یدیه المول ؟ أیقوم ذالک کله در اہم أو دنانیو شم یز کیه ؟ قال: أی ذالک ما فعل أجزی عنه ۔ ( کتاب الاصل ، باب زکاۃ المال ، ج نائی ، ص ۵ے، مطبوعه عالم الکتاب ، ہیروت ) عبارت کے تیر کیم فیمت لگائے درست ہے۔

ترجمه: على اورانفع كى تفيريه بكه كهامان كى قيمت ال ثمن سے لگائے كه نصاب زكوة تك يوني جائے۔

ترجمه: الله [۳] یہ تیسرا قول ہے۔ امام ابولیسٹ کی روایت بیہ ہے کہ جس ثمن سے سامان خریدا ہے اس سے قیمت لگائے، اگر ثمن نقد میں سے ہوتو، اس لئے کہ مالیت کے پہچانے میں بیزیادہ آسان ہے۔ اور اگر سامان کو نقد کے علاوہ سے خریدا ہے، توجو نقد شہر میں زیادہ چاتا ہواس سے اسکی قیمت لگائی جائے گی۔

تشریح: امام ابو یوسف قرماتے ہیں کہ مثلا سامان کو درہم سے خریدا ہے تواسی سے اسکی قیمت لگ جائے ،اور دینار سے خریدا ہے تو دینار سے اسکی قیمت لگ چکی ہے اس لئے اس سے سامان کی قیمت لگ چکی ہے اس لئے اس سے سامان کی قیمت یہ چانا آ سان نہیں ہوگا ۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ سامان کو درہم یا دینار جیسے نقدی چیز سے خریدا ہوتو جس نقد کا اس ملک میں زیادہ رواج ہواس جیسے نقدی چیز سے خریدا ہوتو جس نقد کا اس ملک میں زیادہ رواج ہواس سے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔

الغت : شمن: کامعنی ہے قیمت، درہم، دینار فقد: درہم، دینار فقد غالب: شهر میں جس سکے کارواج زیادہ ہواس کونقذ غالب کہتے ہیں ۔ابلغ: زیادہ مبالغہ، یہاں مراد ہے زیادہ آسان۔ ه وعن محمد أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك

(٨٠٦) واذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يُسقِط الزكواة ﴾

ل لانه يشق اعتبار الكمال في اثنائه اما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقق الغناء وفي انتهائه للوجوب و لا كذلك فيما بين ذلك لانه حالة البقاء

ترجمه: ه اورامام محرّ سے روایت بیہ کہ ہر حال میں نقذ غالب سے سامان کی قیمت لگائی جائے گی۔ جیسا کی خصب کیا ہوا اور هلاک کیا ہوا مال میں ہوتا ہے۔

تشریح از ۱۶ یہ چوتھا قول ہے۔ امام محرکر ماتے ہیں کہ ہر حال میں سامان کی قیمت اس نقد سے لگائی جائے گی جسکارواج شہر میں زیادہ ہو۔ پھراس کی دومثالیں دیتے ہیں ایک بید کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کرلی، اور چیز ہلاک ہوگئی اور وہ چیز ایسی تھی جسکی قیمت واجب ہوتی تھی، جسکو ذوا ق القیم ، کہتے ہیں تو اس کی قیمت اس نقد سے لگائی جاتی ہے جس کا رواج زیادہ ہو، اس طرح کسی نے کسی کی چیز امانت کے طور پر لی اور اس کو ہلاک کر دیا تو اس کی قیمت اس نقد سے لگے گی جس کا رواج شہر میں زیادہ ہو، جس کو نقد غالب سے ہی غالب کہتے ہیں۔ بندے کے یہاں بھی یہی ہے اور شریعت بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ اسی طرح زکوۃ میں بھی نقد غالب سے ہی سامان کی قیمت لگائی جائے گی۔

**وجه**: کسی چیز کی قیمت لگا کرزکوة دینے کی دلیل پہلے گز رچک ہے۔( بخاری شریف،بابالعروض فی الزکوة ص۱۹۴۸نمبر ۱۹۴۸رابو داؤد شریف،باب زکوة السائمة ص۲۲۵نمبر ۱۵۷۷ز۱۵۷۷)۔

ترجمه: (۸۰۷) اگرنصاب سال کے دونوں کناروں میں کامل ہوتو سال کے درمیان نقصان ہوناز کوۃ ساقط نہیں کرتا۔

تشریح: مثلارمضان میں کسی مال کامکمل نصاب ہے اور محرم میں نصاب سے کم ہوگیا پھر رمضان میں نصاب کممل ہوگیا تو زکوۃ واجب ہوگی - ہاں اگر درمیان سال میں نصاب کامکمل ہی مال ختم ہوگیا تو چونکہ بالکل جڑ سے مال نہیں رہااس لئے اب جب سے نصاب ہوگا اس وقت سے زکوۃ کام ہینہ شروع ہوگا۔

**وجه**: شروع میں نصاب ہوناز کو ق کے انعقاد کے لئے ہے اور اخیر میں نصاب ہوناز کو ق واجب ہونے کے لئے ہے، اور درمیان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس لئے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

قرجمه: ایکنکه درمیان سال میں بورے نصاب کے اعتبار کرنے میں مشقت ہے، ہاں شروع سال میں نصاب کا بورا ہونا ضروری ہے ذکوۃ منعقد ہونے کے لئے اور مالداری کے تحقق کے لئے ، اور آخیر سال میں ذکوۃ واجب ہونے کے لئے ، اور درمیان سال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ بقاء کی حالت ہے۔ ع بخلاف مالوهلك الكل حيث يبطل حكم الحول ولا تجب الزكواة لانعدام النصاب في الجملة ولا كذلك في المسألة الاولى لان بعض النصاب باق فبقى الانعقاد (١٠٠٨) قال وتضم قيمة العروض الى الذهب والفضة حتى يتم النصاب ﴾ للان الوجوب في الكل باعتبار التجارة وان افترقت جهة الاعداد

تشریع: سال کے ہر ہر مہینے میں نصاب کم مل رہاس کی شرط لگانے میں مشقت ہے، اس کئے کہ مال گٹتا ہو ہتا ہے۔ البتہ شروع میں اس کئے یہ شرط لگائی کہ پورانصاب ہوتو زکوۃ منعقد ہونے کا سبب ہوگا اور آ دمی مالدار اورغنی شار ہوگا ، اور آخیر سال میں اس کئے پورانصاب ہونا ضروری ہے کہ اس وقت زکوۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، اس کئے آخیر میں نصاب پورا ہوتب ہی زکوۃ واجب ہوئی ہے اس کئے آخیر میں نصاب پورا ہوت ہی زکوۃ واجب ہوئے کے سبب کی ضرورت ہے اور نہ اس میں زکوۃ کی ادائی ضرورت ہے اور نہ اس میں زکوۃ کی ادائی ضرورت ہے، اس کئے اس میں نصاب کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه: ترجمه الله بخلاف اگر پورائی مال ہلاک ہوجائے توسال گزرنے کا حکم باطل ہوجائے گا،اورزکوۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ نصاب بالکلیہ معدوم ہوگیا،اور پہلی صورت میں یہ بات نہیں ہے اس لئے کہ بعض نصاب باقی ہے توزکوۃ کا واجوب بھی باقی رہے گا۔

تشریح : اگر درمیان سال میں پورامال ہی ہلاک ہوجائے تو اب ذکوۃ واجب نہیں رہے گی، دو بارہ جب سے نصاب پوراہوگا اس وقت سے ذکوۃ کا سال شروع ہوگا،اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاب پرسال گزرنا ضروری ہے،اور نصاب کا ایک درہم ہی نہیں رہا تو سال کس پرگزرے گا!اس لئے سال گزرنے کا حکم باطل ہوجائے گا کیونکہ نصاب کا کچھ بھی باتی نہیں رہا۔البتہ پہلے مسئلے میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ نصاب کا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔البتہ پہلے مسئلے میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ نصاب کا کچھ حصہ باقی ہے اس لئے سال اس پر ہی گزرتا رہے گا اور زکوۃ کا انعقاد باقی رہے گا۔ فی الجملة : کا ترجمہ ہملی مکمل ۔

ترجمه: (٨٠٤) سامان تجارت کی قیمت سونے کی طرف اور جاندی کی طرف ملائی جائے گا۔

**نسر جسمہ**: لے اس کئے کہ تمام میں وجوب تجارت کے اعتبار سے ہے،اگر چہ بڑھوتری کے لئے مہیا ہونے کی جہت الگ الگ ہے۔

تشریح : تجارت کا جوسامان ہے اس کی قیمت سے نصاب پورانہیں ہوتا ہوا دراس کے پاس سونا ، یا چاندی ہوتو سامان کی قیمت کو جاندی کے ساتھ یاسونے کے ساتھ ملائے ، اگراس سے نصاب پورا ہوجاتا ہوتو زکوۃ واجب ہوگی۔

**وجسہ** : (۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ نمواور بڑھوتری دونوں میں ہے جوزکوۃ کا سبب ہے، البتہ بڑھوتری کی جہت الگ الگ ہے، سامان میں بڑھوتری تجارت کی وجہ سے ہے جو بندوں نے شروع کی ہے، اور سونا اور جپاندی میں بڑھوتری اور نمواللہ کی جانب سے پیدائش (٨٠٨) ويضم الذهب الى الفضة ﴾ ل للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا جالوجه صار سببا.

ہے، تاہم نمودونوں میں ہےاور یہی زکوۃ کا سبب ہے اس لئے دونوں کو ملا کرنساب پوراکردیاجائے تاکہ فقراء کافائدہ ہو(۲) اس اثر میں ہے قلب لہ کمحول: یا ابا عبد اللہ ان لی سیفا فیہ خمسون و مائة در هم فهل علی فیه زکاۃ ؟ قال اضف الیه ما کان لک من ذهب و فضة فاذا بلغ مائتی در هم ذهب و فضة فعلیک فیه الزکاۃ. (مصنف ابن الی شیبة باب ۸، فی الرجل تکون عندہ مائة درهم وعشرة دنانیر، ج ثانی ،ص ۸۵۸، نمبر ۹۸۸۵) اس اثر میں ہے کہ تلوار میں جوسونایا چاندی ہے اس کونقترسونا چاندی کے ساتھ ملاؤاگراس ملانے سے دوسودر ہم کی مقدار ہوجائے تو زکوۃ واجب ہے۔،اس سے معلوم ہوا کہ سامان کی قیمت سونے یا چاندی کے ساتھ ملائی جائے اور نصاب پورا ہونے پرزکوۃ واجب ہوگی۔

ترجمه: (۸۰۸) سونا كوچاندى كساته ملاياجائـ

ترجمه: ال كيونكم ثن مون ميل دونول مم جنس ميل اور ثمن مون كي وجد يزكوة كاسبب موار

تشریح: کسی کے پاس صرف سونا بیس مثقال نہیں ہے کہ نصاب پورا ہو سکے، یا صرف چاندی دوسودر ہم نہیں ہے کہ نصاب پورا ہو سکے تو جاندی کوسونے کے ساتھ ملا کر نصاب پورا ہوتا ہوتو دونوں کو ملا کر نصاب پورا کیا جائے گا اور زکوۃ و جب ہوگی۔

وجسه : (۱) اسکی دلیل عقلی یہ ہے کہ دونوں ہی ثمن ہیں، اس لئے دونوں ثمن ہونے کے اعتبار سے ایک جنس کے ہوگئے اس لئے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر نصاب پورا کیا جائے گا اورزکوۃ واجب کی جائے گی۔ (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عسس المحسن انه کان یقول : اذا کانت له ثلاثون دینارا و مائة در هم کان علیه فیها المصدقة ، و کان یوی اللدر هم و المدنانیو عینا کله ۔ (مصنف ابن ابی شیخ ، باب ۸، فی الرجل کون عنده مائة درهم وعشرۃ دنانیر، ج ثانی ، ص ۲۵۸، نمبر ۲۵۸ و الدنانیو عینا ردونوں ایک ہی قسم کا نقتر شار کیا گیا ہے۔ اس لئے نصاب پورا کرنے کے لئے دونوں کو ملا یا جائے گا۔ اس اثر میں جی کہ درہم اور دینار دونوں ایک ہی قسم کا نقتر شار کیا گیا ہے۔ اس لئے نصاب پورا کرنے کے لئے دونوں کو ملا یا جائے گا۔ (۳) اس اثر میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ قبال سئالت ابر اهیم عن رجل له مائة درهم و عشرۃ دنانیو قال یز کی من المائة بدر همین و من المدنانیو بربع دینار و قال : سئالت الشعبی فقال : یحمل الاکثر علی الاقل أو قال علی الاکثر فاذ ابلغت فیه الزکاۃ زکی۔ (مصنف ابن ابی شیخ ، باب ۸، فی الرجل تکون عنده مائة درهم و عشرۃ دنانیر، ج ثانی ، ص ۲۵۸ نمبر ۹۸۸ ۲۵۸ اس اثر میں ہے کہ و نے و چاندی کی طرف ملا یا جائے ، یا چاندی کوسونے کی طرف ملا یا جائے ، اور دونوں کو ملا کر اس بیورا ہوجائے توزکوۃ واجب ہوگ۔ فی سالت الساب پورا ہوجائے توزکوۃ واجب ہوگ۔

المغت: شن: اس کو کہتے ہیں جس سے چیزوں کی قیمت لگائی جائے ،اور درہم اور دینار سے چیزوں کی قیمت لگائی جاتی ہے اس لئے شن ہونے میں دونوں ایک جنس ہیں ،اور شن ہونا پیز کوۃ کا سبب ہے ،اس لئے دونوں کو ملا کر نصاب پورا کیا جائے گا۔ جنس: کا ترجمہ ہے ،ایک نسل کا ہو،یا دو چیزیں ایک طرح کی ہوتو کہتے ہیں کہ یہ ایک جنس کی چیز ہے۔ اسی سے مجانست ہے ،ایک طرح کا ہونا

ترجمہ: اللہ چرامام ابوحنیفہ کے نزدیک قیمت کے ذریعہ ملایا جائے گا اور صاحبین گے نزدیک اجزاء کے ذریعہ اوریہی ایک روایت امام ابوحنیفہ گی ہے، یہاں تک کہ سی کے پاس ایک سودرہم ہواور پانچ مثقال سونا ہوجسکی قیمت ایک سودرہم پہونچ جاتی ہوتو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس برزکوۃ ہوگی خلاف صاحبین کے آکہ ایک یہاں اس برزکوۃ نہیں ہوگی آ۔

ترجمه: سے صاحبین ٔ فرماتے ہیں کہ درہم اور دینار میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کا اعتبار نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ بنا ہوا برتن جسکا وزن دوسودرہم سے کم ہو،اوراسکی قیمت دوسودرہم سے زیادہ ہوتو اس میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ درہم اور دینار میں قیمت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس کے وزن کا اعتبار ہے قدر کا معنی ہے وزن،

یہی وجہ ہے کہ مثلا چاندی کا ایک خوشنما برتن ہے جسکا وزن دوسودرہم سے کم ہے لیکن خوشنما ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت دوسودرہم سے کم ہے لیکن خوشنما ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت دوسودرہم سے زیادہ ہے پھر بھی کسی کے یہاں اس پرزکوۃ وا جب نہیں ہوگی، کیونکہ وزن کے اعتبار سے نصاب پورانہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ درہم اور دینار میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کا اعبار نہیں ہے۔۔مصنوع صنع سے مشتق ہے، بنا ہوا برتن، یا کوئی چیز۔

ترجمه: سي امام ابوحنيفةً فرمات بين كه ملانامجانت كي وجه سے بياوروه قيمت كاعتبار سيخقق ہوتا ہے، وزن كے

اعتبار ہے محقق نہیں ہوتا،اس لئے قیت کے ساتھ ہی ملایا جائے گا۔

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل میہ کے کہ سونا اور چاندی الگ الگ چیزیں ہیں، البتہ دونوں ہی قیمت بنتے ہیں اس میں مجانست ہے، اس کئے سونا یا چاندی کی قیمت لگا کر ملایا جائے گا اور نصاب پورا کیا جائے گا، وزن کے ذریعے نہیں ملایا جاسکے گا۔

CLIPART\flower7.JPEG.jpg not found.

#### ﴿ باب في من يمرّ على العاشر ﴾

(٨٠٩) اذا مرّ على العاشر بمال فقال اصبته منذ اشهر او عليّ دين وحلف صُدّق ﴾

# ﴿ باب في من يمر على العاشر ﴾

ضرورى نوت: حضرت امام مُركى كتاب الاصل مين بيرباب زكوة الاموال كے بعد ہى ہے، اس كئے صاحب هدايي نے انكى انتباع مين بيرباب يہاں لايا۔ (كتاب الاصل، باب العاشر، ج ثانى، ص ٨٩)۔

عاشر کیا ہے:۔عاشر عشر سے مشتق ہے، پیر بی سے دسوال حصد وصول کرتا ہے اس لئے اس کو عاشر کہتے ہیں، اور عاشر جو کچھ لیتا ہے اس باب میں سب کوعشر کا نام دیا ہے، حالا تکہ مسلمانوں سے جالیسواں حصہ زکوۃ لیتے ہیں، ذمی سے بیسواں حصہ تیکس لیتے ہیں، اور حر بی سے دسواں حصہ ٹیس لیتے ہیں انیکن سب کو ہی عشر کہا گیا ہے۔۔ زکوۃ وصول کرنے والے کومصدق ، مزکی ،ساعی ،اورعاشر کہتے ہیں ،البتہ عاشر میں خصوصیت بہہے کہ شہر میں داخل ہونے کا جوراستہ ہوتا اس کے سرے پرایک آ دمی کھڑا کرتے ہیں جوتا جربھی تجارت کا مال کیکر وہاں سے شہر میں داخل ہواس سے مال تجارت کی زکوۃ وصول کرتا ہے،اس کوعا شرکھتے ہیں ، بیتا جروں کے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں تاکہ چوراس کو چرانہ لے۔اوراس کئے اس کوزکوۃ وصول کرنے کاحق ہے۔ زکوۃ وصول کرنے کاحق اس آيت معلوم ، وتا ي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم . (آيت ١٠٣٠ ، سورة التوبة ٩) اس آیت میں حضور گوز کو قوصول کرنے کا تھم دیا ،جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کوز کو قلینے کاحق ہے۔ (۲) اس حدیث میں بھی ہے (٢). عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله عُلَيْكُ يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازى في سبيل البليه حتبي يسرجع المي بيته \_(ابوداودشريف،باب في السعابية على الصدقة ،ص ٣٢٧، نمبر٢ ٢٩٣٦)اس حديث معلوم هوا كه صدقه وصول کرنا جائز ہے(۳)اس حدیث میں ہے کہ حضور ؓ نے حضرت معاذٌ کواہل یمن سے زکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا، حدیث کا كر اير ب عن ابن عباس أن رسول الله عليهم زكاة الما بعث معاذا على اليمن .... أن الله قد فوض عليهم زكاة تؤخذ من امو الهم و ترد على فقرائهم فاذا اطاعوا بها فخذ منهم و توق كرائم أموال الناس ـ ( بخارى شريف، باب لا تؤ خذ کرائم اُموال الناس فی الصدقة ،ص۲۳٦ بنمبر ۱۴۵۸)اس حدیث میں ہے کہ مالداروں سے زکوۃ وصول کی جائے گی۔ ترجمه: (۸۰۹) اگرعاشرير مال کيکرگزرااور تاجرنے کہا ابھی چند ماہ سے بير مال ميرے پاس ہے، يامجھ پرقرض ہے اورتسم کھايا توتصدیق کی جائے گی۔

تشریح : تاجرعا شرکے سامنے سے گزرے اور یہ کے کہ میرے اس مال پر سال پورانہیں ہوا ہے، ابھی چند ماہ سے میرے پاس میں اس کے اور اس کے اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے

ا والعاشر من نصبه الامام على الطريق لياخذ الصدقات من التجار ع فمن انكر منهم تمام الحول او الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب والقول قول المنكر مع اليمين. (٨١٠) وكذا اذا قال اديتها الى عاشر الحر في المورده اذا كان في تلك السنة عاشر الحر لانه ادعى وضع الامانة موضعها بخلاف ما اذا لم يكن عاشر الحر في تلك السنة لانه ظهر كذبه بيقين (٨١١) وكذا اذا قال اديتُها في

پرقشم کھالے تواس کی بات مان لی جائے گی اوراس سے زکوۃ نہیں لی جائے گی۔اسی طرح کہا کہ میرے پاس تجارت کا مال نصاب تک ہے لیکن مجھے پر قرض ہےاوراس پرقتم کھالے تواس کی بات مان لی جائے گی اور زکوۃ نہیں لی جائے گی۔

وجه : (۱) اسكی وجہ بہ ہے کہ يہاں عاشر زکوۃ لينے کا مدعی ہے اور تاجر مدعی عليہ ہے اور منکر ہے، اور مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتو منکر کی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی۔ (۲) کتب الی ابن عباس اُن وسول کی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی۔ (۲) کتب الی ابن عباس اُن وسول الله عَلَيْكُ قصصی بالیہ میں علی المدعی علیه ۔ (ابوداودشریف، باب الیمین علی المدعی علیه منکر ہوت ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مدعی علیہ یعنی منکر ہوتم ہے۔

ترجمه: یا عاشراس زکوة وصول کرنے والے کو کہتے ہیں کہ امام نے اس کوراستے پر متعین کیا ہوتا کہ تا جروں سے صدقات لے۔

تشریح: بیعاشر کی تعریف ہے کہ امام جسکوتا جروں سے زکوۃ صدقات لینے کے لئے شہر کے راستے پر متعین کرےاس کوعاشر کہتے ہیں۔

ترجمه: ٢ تاجرمیں سے کسی نے سال پورا ہونے کا انکار کیا، یا قرض سے فارغ ہونے کا انکار کیا تو وہ زکوۃ کے وجوب کا منکر ہوا، اور قتم کے ساتھ منکر کی بات مانی جاتی ہے [اس لئے تاجر کی بات مانی جائے گی، اور زکوۃ نہیں لی جائے گی ]

تشریح: -تا جرنے کہا کہاس مال پرسال بورانہیں ہواہے، یا کہا کہ مجھ پرقرض ہے تو وہ زکوۃ واجب ہونے کا منکر ہے، اور مدعی کے پاس گواہ نہ ہو یا کوئی قرینہ نہ ہو کہ مدعی علیہ جھوٹ بول رہاہے تو مدعی علیہ کی بات تسم کے ساتھ مانی جاتی ہے۔

ترجمه: (٨١٠) ایسے بی اگر کہا کہ میں نے دوسرے عاشر کودے دیا ہے [ تواسکی بات مان لی جائے گا۔

ترجمه: ا اسکی مرادیہ ہے کہ اس سال میں دوسراعا شرموجود ہو، اس لئے کہ اس نے امانت کواپنی جگہ پرر کھنے کا دعوی کیا ہے، بخلاف جبکہ اس سال میں دوسراعا شرموجود نہ تو، اس لئے کہ قینی طور براس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔

تشریع : عاشر کے سامنے سے گزرنے والا تا جربیہ کہے کہ میں نے دوسرے عاشر کوزکوۃ دے دی ہے،اوراس سال میں دوسرا عاشر موجود ندر ہا ہوتواب عاشر موجود ندر ہا ہوتواب عاشر موجود ندر ہا ہوتواب

ل انا يعنى الى الفقراء في المصر لان الاداء كان مفوضًا اليه فيه وولاية الاخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية. ٢ وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلثة فصول

بیظ ہر ہوگیا کہ یقنی طور پر بیجھوٹ بول رہا ہے اس لئے اب اسکی بات نہیں مانی جائے گی، اورز کو قالی جائے گی۔ اصول: ۔ پنچ بولنے کا قرینه موجود ہوتو قتم کے ساتھ بات مانی جائے گی۔ اور اگر پنچ بولنے کا قرینه نہ ہوتو بات نہیں مانی جائے گی۔ توجمه: (۸۱۱) ایسے ہی اگر کہا کہ میں نے اپنے سے زکو قادا کی ہے۔

ترجمه: العنی میں نے شہر میں فقیر کوادا کیا ہے اس لئے کہ زکوۃ کی ادائیگی مالک کے سپر دتھا، اور عاشر کو لینے کاحق اس کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے ہے اس لئے کہ اس کی حفاظت میں داخل ہو گیا۔

تشریع : بیمسکداس اصول پر ہے کہ تجارت کا مال جب تک شہر کے اندر ہے اس وقت تک اسکی حفاظت کی ذمہ داری ما لک کی ہے اور بادشاہ کی حفاظت میں ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے ، بیاموال باطنہ کے درجے میں ہے، اس لئے چاہے واسکی زکوۃ خودشہر کے فقراء کو تقسیم کردے اور جی چاہے گا تو اسکی حفاظت بادشاہ کے عاشر کودے ۔ ہاں جب شہر سے باہر لے جائے گا تو اسکی حفاظت بادشاہ کے عاشر کے سامنے اور بیاموال ظاہرہ ہوجائے گا، اور اس کی زکوۃ بادشاہ کا عاشر ہی وصول کرے۔۔ اس اصول پرمسکے کی تشریح ہے کہ عاشر کے سامنے سے گزرتے وقت تاجرنے یہ کہا کہ میں نے اس کی زکوۃ شہر کے اندر فقراء پرخود قسیم کردیا ہے، اور اس پرفتم کھایا، تو اسکی بات مان لی جائے گی ، اسکی وجہ بیہ ہے کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے تجارت کا مال اموال باطنہ تھا اور خود مالک کو اسکی زکوۃ فقراء پرتقسیم کردی تو وہ تھے ہوگئی۔ اور عاشر کی حفاظت میں تو یہ مال بعد مالک کو اسکی زکوۃ نقراء پرتقسیم کردی تو وہ تھے ہوگئی۔ اور عاشر کی صاحت میں تو یہ مال بعد میں تو یہ اسکی بات قسم کے میں تا ہے ، جب عاشر کے سامنے سے گزر رہا ہے اس وقت آیا ہے ، اور زکوۃ اس سے پہلے ادا کر چکا ہے ، اس لئے اسکی بات قسم کے ساتھ مائی جائے گی ۔

**وجه**: (۱)اثر میں ہے. عن الحسن قال: ان دفعها الیهم أجزى عنه و ان قسمها أجزى عنه \_ (مصنف ابن الى شية ، باب ۴۹، من رخص فى ان لا تد فع الزكوة الى السلطان، ج ثانى ، ص ۳۸، نمبر ۱۰۲۱) اس اثر میں ہے كه زكوة كا مال خود بھى فقراء میں تقسیم كرسكتا ہے \_

ترجمه: ٢ يهي جواب ہے چرنے والے جانور ميں تينول سورتوں ميں۔

تشریح : چرنے والے جانور جنگل میں چرتے ہیں اس لئے اسکی حفاظت بادشاہ کرتا ہے اس لئے وہ اموال ظاہرہ ہیں۔اس جانورکولیکر عاشر کے سامنے سے گزرااور یہ کہا کہ [۱] اس پر سال نہیں گزرا ہے، [۲] یا مجھ پر قرض ہے [۳] یا میں دوسرے عاشر کو اس کی زکوۃ اداکر چکا ہوں ،اور اس سال دوسرا عاشر موجود تھا تو ان نتیوں صور توں میں قتم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے اور اس سے

س وفي الفصل الرابع وهو ما اذا قال اديت بنفسى الى الفقراء في المصر لا يصدق وان حَلَف سَ وَقَالَ الشَّافِعيُّ يصدق لانه اوصل الحق الى المستحق في ولنا ان حق الاخذ للسلطان فلا يملك ابطاله بخلاف الامو ال الباطنة

زکوۃ نہیں لی جائے گی۔

قرجمہ: سے اور چوتی شکل یہ ہے کہ اگر کے کہ میں نے خود شہر میں فقراء توقسیم کی ہے توبات نہیں مانی جائے گی، چاہے تم کھائے تشکر ہے: [۴] یہ چوتھی صورت ہے۔ یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ اموال ظاہرہ کی زکوۃ خود فقراء پر تقسیم کرد ہے تو صحیح نہیں ہے، اس زکوۃ کے لینے کاحق بادشاہ کو ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ چرنے والے جانور کولیکر عاشر کے سامنے سے گزرااور کہا کہ میں نے اس کی زکوۃ شہر کے فقراء میں تقسیم کردی ہے تو جا ہے اس پر قسم کھائے تب بھی بات نہیں مانی جائے گی۔

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ چرنے والا جانورا موال ظاہرہ ہے اسکی زکوۃ وصول کرنے کاحق عاشر کو ہے اوراس نے کہا کہ میں نے خود شہر کے فقراء کود یہ دیا تو یہ قاعدے کے خلاف کیا اس کے اس کی بات نہیں مانی جائے گی (۲) حدیث میں ہے کہ حضرت معاقد کو دشہر کے فقراء کود یہ دیا تا کہ حضرت معاقد ان النبی علیہ اللہ علیہ المیمن أمرہ أن یأ خذ من البقو من کل ثلاثین تبیعا او تبیعة . (ابوداودشریف، باب زکاۃ السائمۃ ، سسم نہر ۱۵۷۱) اس حدیث میں ہے کہ گائے میں زکوۃ لینے کے لئے کہا، جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کوزکوۃ لینے کاحق ہے ۔ (۳) اس حدیث میں ہے کہ تجارت کی مال کی زکوۃ امیر کے پاس لاؤ، حدیث یہ ہے۔ عن علی قال قال رسول اللہ علیہ فیات عن المخیل و الرقیق ، فیاتوا صدقۃ المرقۃ من کل اربعین در ہم لاؤ، جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کوزکوۃ لینے کاحق ہے ۔ کہ چالیس درہم میں ایک درہم لاؤ، جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کوزکوۃ لینے کاحق ہے ۔

قرجمه: سم امام شافعی فرمایا که تصدیق کی جائے گی ،اس کئے کمستحق کواس کاحق پہونچادیا۔

تشریح : امام شافتی فرماتے ہیں کہ عاشر بھی زکوۃ آخیر فقراء کوہی پہونچائے گاوہی اس کامستحق ہے، اور مالک نے بھی اسی کو پہونچایا ہے اس لئے زکوۃ مستحق کو پہنچ گیا، اس لئے مالک کی بات مان کی جائے گی، اور اس سے دوبارہ زکوۃ نہیں کی جائے گی۔ ترجمہ: ۵ اور ہماری دلیل میہ ہے کہ زکوۃ وصول کرنے کا حق بادشاہ کوتھا اس لئے اس کو باطل کرنے کا مالک نہیں ہے، بخلاف اموال ماطعہ کے۔

تشریح : ہماری دلیل بیہے کہ چرنے والا جانو راموال ظاہرہ ہے اس لئے اسکی زکوۃ وصول کرنے کاحق بادشاہ کوہے، ما لک اس حق کو باطل نہیں کرسکتا، اورخو دفقراء پر زکوۃ تقسیم نہیں کرسکتا، اس لئے فقراء پر تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے، اس لئے اس کی بات بھی مانی نہیں ل ثم قيل الزكوة هو الاول والثاني سياسة وقيل هو الثاني والاول ينقلب نفلا وهو الصحيح ك ثم في ما يصدق في السوائم واموال التجارة لم يشترط اخراج البراءة في الجامع الصغير وشرطه في الاصل وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة لانه ادعى ولصدق دعواه علامة فيجب ابرازها

جائے گی۔اوراو پرتجارت میں جو بات مان لی گئی تو اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ شہر کے اندرر ہتے ہوئے تجارت اموال باطنہ ہے،اوراموال باطنہ کی زکوۃ خود فقراء کود سکتا ہے،اس لئے تجارت کے بارے میں اگریہ کہا کہ میں نے خود فقراء میں تقسیم کردی تو بات مان لی جائے گی۔

ترجمه: ٢ پر کها گيا كه زكوة تو يبلي بى ہے اور دوسرى بطور سياست كے ہے، اور بعض حضرات نے فرمايا كه زكوة دوسرى ہے اور پہلي زكوة نفل ہوجائے گي، اور سيح قول يہى ہے۔

تشریح: چرنے والے جانور میں دومر تبدز کوۃ دینا پڑا تواصل زکوۃ کون تی شار کی جائے گی ،اس بارے میں دواقوال ہیں[ا] ایک یہ ہے کہ اصل پہلی ہے اس لئے کہ بیز کوۃ ہی کی نیت سے دی ہے ، دوسری زکوۃ تو عاشر کے مجبور کرنے سے دی ہے جو حکومت کے انظام چلانے کے لئے ہے اور سیاست کے طور پر ہے۔[۲] اور دوسرا قول بیہے کہ بادشاہ کو بیز کوۃ لینے کاحق تھا اس لئے جوز کوۃ عاشر کودی وہ اصل زکوۃ ہے ،اور جوز کوۃ بہلے دی وہ نفل زکوۃ ہوجائے گی۔،صاحب صدایی فرماتے ہیں کہ تھے قول بہی ہے۔

ترجمہ: کے پھرجن صورتوں میں چرنے والے جانوراور تجارت کے مال میں اسکی بات کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جامع صغیر میں برأت نامہ ذکا لنے کی شرط نہیں لگائی ، اور مبسوط میں اسکی شرط لگائی ہے ، اور یہی امام ابو حنیفہ ؓ سے حسن بن زیاد کی روایت ہے۔ اس لئے کہ مالک نے ایک دعوی کیا اور یہ دعوی کے لئے ایک علامت ہے۔

تشریح ایر اُت: عاشرزکوۃ وصول کرنے کے بعداسکی رسید یتا ہے تا کہ دوسراعاشراس سے دوبارہ زکوۃ اس سال میں وصول نہ کرے،اس کو براُت نامہ کہتے ہیں۔ یہ سکلماس اصول پر ہے کہتم کے علاوہ بیج ہونے کے لئے کوئی اور ثبوت بھی ضروری ہے یانہیں ،تو کتاب الاصل مبسوط میں قتم کھلوانے کے علاوہ ثبوت کے لئے رسید کی بھی ضرورت ہے،اور جامع صغیر میں اس کی ضرورت نہیں ،

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ چرنے والے جانوراوراموال تجارت کے بارے میں مالک بیہ کہے کہ اس کی زکوۃ دوسرے عاشر کودے چکا موں ،اوراس سال میں دوسراعا شرموجود تھا، تو صرف قتم کھانے پراس کی بات کی تصدیق کرلی جائے گی یا پہلے عاشر کی رسید پیش کر نے کی ضرورت ہے۔ توامام محمد گی جامع صغیر میں بیہ کہ رسید [برأت نامہ] پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جامع صغیر کی عبارت بیہ ہے۔ اذا قبال: ادبیت زکاتھا ، أو اخذها مصدق آخو فانه لا یصدق الا أن یعلم أنه کان فی تلک

△ وجه الاول الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة (٨١٢)قال وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي الذمي الذمي الفرائط تحقيقًا للتضعيف الذمي الذمي الفرائط تحقيقًا للتضعيف

السنة مصدق آخر ، فیحلف و یصدق و ان لم یکن معه بواء ق . (جامع صغیر،باب فیمن بمرعلی العاشر بمال، ص ۱۲۷) اس عبارت میں ہے کہ دوسرے عاشر زکوۃ دینے کی رسید نہ بھی ہوتب بھی اسکی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی ۔۔ اسکی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی تحریر مشابہ ہوتی ہے تو ہوسکتا ہے کہ پہلے عاشر کی تحریر کے مشابہ کوئی تحریر پیش کر دی ہو، اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ بیرسید پہلے عاشر ہی کی ہے اس لئے رسید پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اورامام محردی کتاب الاصل میں بیہ کہ پہلے عاشری رسید پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور حسن بن زیاد نے امام ابو صنیف کی ایک روایت یہ نقل کی ہے، کتاب الاصل کی عبارت بیہ ہے۔ قلت أد أیت الحرجل التاجر یمو علی العاشو فیوید أن یأخذ منه الصدقة فیقول: قد اخذ ها منی عاشو غیرک کذا، و یحلف علی ذالک أیقبل منه قوله و یطلب منه البرائة من ذالک العاشو؟ قال نعم در کتاب الاصل، مبسوط، باب العاشر، حال البرائة من ذالک العاشو، ہے کہ دوسرے عاشری رسید ہوتو اسکی بات قتم کے ساتھ قبول کی جائے گی۔

**وجه**: اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ مال کا مالک یہاں مدعی ہو گیا، وہ اس بات کا دعوی کرر ہاہے کہ میں نے دوسرے عاشر کوز کو ۃ دے دی ہے ، اس لئے مدعی کے دعوی کے بچے ہونے کی گواہی تو نہیں ہے، ایک علامت ہے اس لئے دلیل کے لئے دلیل جا ہے ، اور بیرسید دعوی کے بچے ہونے کی گواہی تو نہیں ہے، ایک علامت ہے اس لئے دلیل کے لئے اس کو پیش کرنا ضروری ہے۔۔ابراز: کامعنی ظاہر کرنا، نکالنا۔

ترجمه: ٨ پهلى رائ كى وجه يه كه خط دوسر عنط كه مشابه موتا به اس كئه يه علامت مونامعتر نه موگا-

تشریح: پہلی رائے سے مرادامام محردی جامع صغیروالی روایت کی وجہ یہ ہے کہ ایک کی تحریر دوسرے کی تحریر کے مشابہ ہوتی ہے،
اس کئے کیا معلوم کہ یہ رسید پہلے عاشر کی ہے یا بناوٹی تحریر ہے، اس کئے یہ رسید علامت نہیں ہوگی ، یمکن ہے کہ اگر قتم جھوٹی گھار ہا
ہے تو یہ تحریر بھی بناوٹی ہی پیش کررہا ہے اس کئے اسکی ضرورت نہیں ، حدیث کے اعتبار سے قتم کافی ہے ۔ آج کل کے دور میں رسید
کی بھی ضرورت ہے اور سارے قرائن بھی دیکھے کہ اس نے زکوۃ اداکی ہے یا نہیں ، کیونکہ اس وقت لوگ جھوٹی قتم بہت کھاتے
ہیں۔ ٹمیر غفرلہ۔

**ترجمہ**: (۸۱۲)جس بارے میں مسلمان کی تصدیق کی جائے اس بارے میں ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی۔ تسرجمہ: یا اس لئے کہ جتنامسلمان سے لیاجا تا ہے ذمی سے اس کا دو گنالیاجا تا ہے ، اس لئے دو گنا ثابت کرنے کے لئے انہیں شرائط کی رعایت کی جائے گی۔ (۱۳۳) ولا يصدّق الحربى الافى الجوارى يقول هن امهات اولادى اوغلمان معه يقول هم اولادى ﴿ الله الحماية وما فى يده من المال يحتاج الى الحماية وما فى يده من المال يحتاج الى الحماية وما فى يده من المال يحتاج الى الحماية

تشریح : اوپرزکوة کے سلسے میں جہاں جہاں تیم کے ساتھ مسلمان کی بات مانی گئی وہاں ذمی کی بات بھی قتم کے ساتھ مانی جائے گی،اوراس سے دوبارہ زکوۃ نہیں کی جائے گی۔۔جوغیر مسلم ٹیکس دے کر دارالاسلام میں رہتے ہیں اس کوذمی کہتے ہیں۔ضعف: دو گنا۔

وجه ادرا) اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمی سے مسلمان کی زکوۃ کا دوگنالیا جاتا ہے، اس لئے زکوۃ کی ان تمام شرائط کی رعایت کی جائے گی جو سلمان کی بات مانی جاتی ہے، اس لئے جہال قتم کے ساتھ مسلمان کی بات مانی جاتی ہے وہاں ذمی کی بھی مانی جائے گی ، کا فرہ ہو نے کی وجہ سے اس کی بات اور قتم روئیس کی جائے گی ۔ (۲) ذمی سے مسلمان کی زکوۃ کا دوگنالیا جائے گا اس کے لئے یہ اثر ہے ۔ عن انس بین سیرین قال : بعثنی قال : فاخر جا انس بین مالک علی الایلة ، قال قلت : بعثننی علی شر عملک قال : فاخر جا کہ کتابا مین عمر بین الخطاب : خذمن المسلمین من کل اُربعین در هما در هما ، و من اُهل الذمة من کل عشر قدراهم در هما ۔ (مصنف عبدالرزراق ، باب صدقت العین ، جا عشرین در هما در هما ، و ممن لا ذمة له من کل عشر قدراهم در هما ۔ (مصنف عبدالرزراق ، باب صدقت العین ، جا کہ باب زکوۃ الزرع والعشر ، ص۲۲ ، نمبر ۱۵۳۷) اس اثر میں ہے کہ سلمانوں کی تجارت سے چالیسوال حصہ نو کی سے بیسوال حصہ اور جرکا ذمہ نہیں ہے لینی حربی سے دسوال حصہ لیا جائے گا ۔ لینی در ہم میں سے ایک در ہم لیا جائے گا۔

ترجمہ: (۸۱۳) حربی کی تصدیق نہیں کی جائے گی مگر باندی کے بارے میں یوں کیے کہ یہ میری ام ولدہے، یا سکے ساتھ بچے کے بارے میں کہے کہ یہ میری اولا دہیں۔[توبات مان لی جائے گی]

ترجمہ: یا اس لئے اس سے ٹیکس لینا حفاظت کی وجہ سے ہے، اور جو پچھاس کے ہاتھ میں مال ہے وہ حفاظت کا مختاج ہے۔

تشریح اس کے ہمسکہ دواصولوں پر ہے [۱] ایک بیہ ہے کہ حربی سے جو ٹیکس لیاجا تا ہے وہ فوری حفاظت کی وجہ سے لیاجا تا ہے، اس میں

سال گزرنا ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہی کہ سال میں تین مرتبہ دارالحرب جا کرآئے تو تین مرتبہ اس سے ٹیکس لیاجائے گا [۲] اور دوسرا

اصول بیہ کہ مال کا ٹیکس لیاجائے گا اولا د کا نہیں۔ صورت مسکلہ بیہ ہے کہ دارالحرب کا آدمی امن لیکر دارالاسلام آئے اور عاشر کے

سامنے سے گزرے اور او پر چارصورتیں کہتو ان چاروں صورتوں میں بات نہیں مانی نہیں جائے گی۔[۱] مثلا بیہ کہے کہ میرے مال

پرسال نہیں گزرا ہے تو بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ حربی سے ٹیکس لینے کے لئے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو فوری حفاظت کی

عير ان اقراره بنسب من في يده منه صحيح فكذا بامو مته الولد لانها تبتني عليه فانعدمت صفة المسالية فيهن والاخذ لا يجب الا من المال (٨١٣) قال و يوخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر هكذا امر عمر شعاته

اجرت ہے۔ [۲] یا کہے کہ مجھ پر قرض ہے توبات نہیں مانی جائے گی ، کیونکہ قرض دارالحرب میں ہے ، دارالاسلام میں نہیں ہے ، پھر یہ فوری حفاظت کی اجرت ہے جود بنا پڑے گا۔ [۳] یا یہ کہے کہ میں دوسرے عاشر کودے چکا ہوں توبات نہیں مانی جائے گی ، کیونکہ پتہ نہیں کہ یہ پہلا کہ یہ پہلا کہ یہ پہلا کہ یہ بیت کہ یہ پہلا کہ یہ پہلا کہ یہ بیت کہ یہ پہلا کہ یہ بیت بیل انی جائے گی ۔ اورسب کی وجہ یہ ہے کہ یہ فقراء میں تقسیم کیسے کیا! اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گی ۔ اورسب کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوری حفاظت کی اجرت ہے جوابھی چا ہئے ۔۔ ہاں باندی ساتھ ہاس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میری ام ولد ہے تو یہ بات مان کو بیل کہ یہ بیل کی اس طرح بیل جائے گی ، کیونکہ یہ مال نہیں رہے بلکہ اولا دبن گئی ۔ ماتھ ہیں اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا ہٹی ہے تو بات مان کی جائے گی کیونکہ یہ مال نہیں رہے بلکہ اولا دبن گئی ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جربی جس طرح دارالحرب میں ہوی اوراولا دبنا سکتا ہے دارالاسلام میں بھی بنا سکتا ہے یہ اس کا فطری حق ہے ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جربی جس طرح دارالحرب میں ہوی اوراولا دبنا سکتا ہے دارالاسلام میں بھی بنا سکتا ہے یہ اس کا فطری حق ہے ، اس لئے یہاں بھی اس کا قرار کرنا تھے جے ۔۔ حربی: جوغیر مسلم دارالحرب میں رہتا ہووہ حربی ہے۔

ترجمہ: ۲ یہ الگ بات ہے کہ جو بچہاں کے ہاتھ میں ہے اس کے نسب کا قرار کرناضیح ہے، ایسے ہی ام ولد کا قرار کرنا بھی سیح ہے، اس لئے کہ ام ولد پر ہی بچہ ہونے کا مدار ہے، اس لئے ام ولداور بچے میں مال ہونے کی صفت ختم ہوگئی، اورٹیکس لینامال ہی سے ہوتا ہے۔

تشریح: جوبچہ ہاتھ میں ہے اس کے لئے نسب کا اقر ارکرنا کہ یہ میری اولاد ہے تیجے ہے۔ اور بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے باندی کے لئے بیا قر ارکرنا کہ یہ میری ام ولد ہے ریب بھی تیجے ہے، اس لئے اب بچہ اورام ولد مال نہیں رہے، اور ٹیکس مال سے لیاجا تا ہے، اس لئے ام ولد اور بچوں میں ٹیکس نہیں لیاجائے گا، اور اسکی بات بھی اس میں مان لی جائے گی۔

ترجمه: (۸۱۴) مسلمان سے جالیسوال حصد، اور ذمی سے بیسوال حصد، اور حربی سے دسوال حصد لیاجائے گا، حضرت عمر نے اپنے ساعی لینی مزکی کو یہی تھم دیا تھا۔

تشریح: ربع العشر: اس کا ترجمه به دسویس حصے کی چوتھائی حصہ یعنی چالیسوال حصد نصف العشر: دسویس حصے کا آدھا، یعنی بیسوال حصد اور عشر: کا ترجمه به دسوال حصد ، حضرت عمر نے اپنے ساعی یعنی زکوة وصول کرنے والے کو یہی حکم دیا تھا۔ اثریہ به بیسوال حصد اور عشر: کا ترجمہ به دسویس قال: بعث مندی انس بن مالک علی الایلة، قال قلت: بعث مندی علی شر عملک قال:

(١٥) وان مرحربي بخمسين درهما لم يوخذ منه شئ الا ان يكونوا ياخذون مِنّا من مثلها ﴾

ل لان الاخذ منهم بطريق المجازاة بخلاف المسلم والذمي لان الماخوذ زكواة او ضعفها فلا بد من النصاب وهذا في الجامع الصغير

فأخرج لى كتابا من عمر بن الخطاب: خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما، و من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما، و ممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما ـ (مصنفعبرالرزراق، باب صدقة العين، جرابع ، ص اك، نمبر ۱۰۲ مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۱۰۵ فی نصاری بنی تغلب ما یو خذ منهم ، ج ثانی ، ص ۱۸۸ منبر ۱۸۵ ما العین ، حرابع ، ص اک، نمبر ۱۳۵ مین ایک در جم ، اور کتاب الاثارامام محرر ، باب زکوة الزرع والعشر ، ص ۱۸۳ ، نمبر ۱۳۵ سال مین سے که مسلمان سے چالیس در جم میں ایک در جم ، اور فرق سے بیس در جم میں ایک در جم میں در جم میں ایک در جم میں ایک در جم میں در جم میں

ترجمه: (۸۱۵) اگرح بی بچاس در ہم کیکر عاشر کے سامنے سے گزراتواس سے بچھ ہیں لیاجائے گا، مگریہ کہوہ ہمسے ویسے ہی لیتے ہوں۔

تشریح: حربی عاشر کے سامنے سے نصاب زکوۃ سے کم لیکر گزرامثلا پچاس درہم لیکر گزرا، تو چونکہ نصاب زکوۃ سے کم ہے اس لئے اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اگر دارالحرب والے ہمارے تا جروں سے تھوڑے مال میں بھی ٹیکس لیتے ہوں تو ہم بھی پچاس درہم میں ٹیکس لیں گے۔

ترجمه: السلئے کہ حربی سے لینابد لے کے طور پر ہے، بخلاف مسلمان اور ذمی کے کیونکہ ان سے زکوۃ لی جاتی ہے یااس کا دوگنالیاجا تا ہے اس لئے نصاب ہونا ضروری ہے، یہ مسئلہ جامع صغیر میں ہے۔

تشریح : یاسبات کی دلیل ہے کہ اگر دارالحرب والے ہمارے تاجروں سے لیتے ہوں تو ہم دوسودرہم سے کم میں بھی لیس گے ۔ کہ یہ لینا بدلے کے طور ہے کہ وہ لوگ ہم سے لیتے ہیں اس لئے ہم لوگ بھی بدلے میں ایسے ہی کریں گے۔ اور مسلمانوں سے جولیا جا تا ہے وہ زکوۃ ہے ، اور ذمی سے زکوۃ کا دوگنا ہے ، اس لئے ان سے لینے کے لئے نصاب زکوۃ ہونا ضروری ہے ، دوسودرہم سے کم میں نہیں لیا جائے گا۔ جامع صغیر کی عبارت یہ ہے۔ فان مر حربی بخمسین در هما لم یؤ خذ منه شیء الا ان یکونوا میں نہیں لیا جائے گا۔ جامع صغیر کی عبارت میں ہے کہ بچاس درہم میں پھڑیں لیں گے۔ یا خذون من مثلها ۔ (جامع صغیر، باب فیمن یم میں العاشر بمال، ص ۱۲۸) اس عبارت میں ہے کہ بچاس درہم میں پھڑیں لیں گے۔ گیکن دارالحرب والے اس میں لیتے ہوں تو ہم بھی لیں گے۔

**وجه**: برلے کے طور پرہم لیتے ہیں اس کی دلیل بیا اثر ہے۔ و قال لعمر: کم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: کے ماخذون منکم اذا أتيتم بلادهم قالوا: العشر قال: فكذالك فخذوا منهم ۔ (مصنف ابن البي شية،

ع وفى كتاب الزكواة لا تأخذ من القليل وان كانوا يأخذون منا منه لان القليل لم يزل عفوا ولانه لا يحتاج الى الحماية (٨١٦) قال وان مرَّ حربى بمائتى درهم ولا يعلم كم ياخذون منا يا خذ منه العشر فان اعياكُمُ فالعشر (٨١٨) وان علم انهم ياخذون منا ربع عشر او نصف عشر يأخذ بقدره في يأخذ بقدره في المنافقة المناف

باب۵۰۱، فی نصاری بنی تغلب ما یو خذمنهم ، ج ثانی ،ص ۱۲۵، نمبر۱۰۵۸۳) اس اثر میں ہے کہ دار الحرب والے ہم سے دسوال کیتے ہیں تو پھر ہم بھی اس سے دسوال کیں گے، جس سے بدلے کا پیتہ چلا۔

ترجمه: ٢ اورمبسوط كركتاب الزكوة مين بيه كرتهوا كسمت لوچاههم سے ليتے ہوں،اس لئے كرتهوا اہميشہ معاف ہوتا ہے،اوراس لئے بھی كہ بادشاہ كواس كی حفاظت كی ضرورت نہيں ہے۔

تشریع این میسوط میں ہے کہ تھوڑ امال ہوتو چاہے دارالحرب والے ہم سے تھوڑ ہے مال میں ٹیکس لیتے ہوں تب بھی ہم نہیں لیس گے، اسکی ایک وجہ بیہ ہے کہ تھوڑ ہے مال کی حفاظت تو خود ما لک کرے گابادشاہ کواسکی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹیکس حفاظت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لئے تھوڑ ہے مال میں ٹیکس نہ لیا جائے۔ الحمایة : حفاظت ہے۔ حفاظت ۔

ترجمه (۸۱۲) اگرحربی دوسودر ہم کیکر عاشر کے سامنے سے گزرے اوراس کو پیۃ نہ ہو کہ دارالحرب والے ہم سے کتنا لیتے ہیں، تو اس سے دسواں حصد کیا جائے گا۔

ترجمه: ال حضرت عمر كقول كى وجدك كمتم كوية نه بوقو دسوال حصد كاو

تشریح: حربی عاشر کے سامنے سے دوسودرہم کیگر گزرے اوراس عاشر کو پتہ نہ ہو کہ بیددارالحرب والے ہمارے تاجروں سے کتنا لیتے ہیں تب بھی اس سے دسواں حصہ ٹیکس لے لے، وجہ بیہ ہے کہ دسواں حصہ تو حضرت عمرؓ کے قول کی وجہ سے متعین ہی ہے،اس لئے دسواں حصہ لیلے۔

ترجمه: (۱۵) اورمعلوم ہوا کہ دارالحرب والے ہم سے چالیسواں لیتے ہیں، یا بیسواں حصہ لیتے ہیں تو ہماراعا شربھی اسی قدر لے،اورا گرمعلوم ہوکہ تربی لوگ ہم سے کل مال لیتے ہیں تو ہماراعا شرکل مال نہیں لے گا، کیونکہ یہ تو بدعہدی ہے۔

تشریح: اوپریگرزاکہ ہم حربی سے بدلے کے طور پر لیتے ہیں، اسی پریہ سائل متفرع ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں کہ اگردارالحرب والے ہمارے تجارسے چالیسوال حصہ لے تو ہم بھی پھر چالیسوال ان سے لیس گے، اور اگروہ بیسوال حصہ لے تو ہم بھی ان سے بیسوال حصہ ہی لیس گے۔ کیونکہ حضرت عمر نے یو چھا کہ وہ کتنا لیتے ہیں تو بتایا گیا کہ دسوال لیتے ہیں تو حضرت عمر نے بدلے کے (۱۸۱۸) وان كانوا ياخذون الكل لا يأخذ الكل لانه غدر وان كانوا لا يأخذون اصلا لا ياخذ في المتركوا الا خذ من تجارنا ولا نا احق بمكارم الاخلاق (۱۹۹)قال وان مر الحربي على عاشر فعشره مرة اخرى لم يعشره حتى يحول عليه الحول في المرابق الم

طور پردسوال متعین فرمایا لیکن اگروه چالیسوال اور بیسوال لیق جم بھی اس سے یہی لیں گے۔ اثریہ ہے۔ و قبال لعمر ": کم تأمر نبا أن نبأ خد من تبجار أهل الحرب ؟ قبال : کم یأ خذون منکم اذا أتیتم بلادهم قالوا : العشر قال : فکذالک فخذوا منهم ۔ (مصنف ابن الب شیخ ، باب ۵۰۱ ، فی نصاری بنی تخلب ما یک خذم ، ج ثانی ، ص ۱۲۵۸ ، نمبر ۱۰۵۸ میل اس اثر میں ہے کہ دارالحرب والے ہم سے دسوال لیت بیں تو پھر ہم بھی اس سے دسوال لیس گے، جس سے بدلے کا پیت چلا۔ اوراگروہ لوگ ہمارے تا جروں سے سب مال ہڑ پ کر لیتے ہوں تو ہم اسکے تا جروں سے سب مال نہیں لیس گے۔ اس کی وجہ بیہ کہ ہم نے اسکے مال کی حفاظت کا امن و یا ہے اور سب لے لینا قانوں کے طور پڑیکس نہیں ہے بلکہ برعہدی ہے اس لئے چاہے وہ لوگ کرتے ہوں ہم مسلمان ایسانہیں کریں گے۔

ترجمه: (۸۱۸)اورا گرحر بی لوگ ہم سے پچھ نہ لیتے ہوں تو ہماراعا شربھی پچھ نہ لے گاتا کہ ہمارے تاجروں سے بھی لینا چھوڑ دیں۔

ترجمه: إ اوراس كئ كهمم اخلاق كريمه كزياده لا أق بير-

تشریح: چونکه همارالینابد لے کے طور پر ہے اس لئے اگر دارالحرب والے ہمارے تاجروں سے پچھ نہ لیتے ہوں تو ہم بھی ان سے پچھ ہیں لیں گے، کیونکہ وہ اخلاق کر بمانہ اختیار کرتے ہیں تو ہم زیادہ مشخق ہیں کہ انکے ساتھ اخلاق کر بمانہ برتیں ، اور ان سے نہلیں ، تا کہ آیندہ بھی وہ ہمارے تاجروں سے نہ لینے کا فیصلہ کریں۔ مکارم: اچھے اخلاق۔

ترجمه: (۸۱۹) اگرحر فی عاشر پرگزرااوراس سے عشرلیا پھردوسری مرتبہ گزراتواس سے عشرنہیں لے گاجب تک کہاس پرسال نہ گزر جائے۔

تشریح: بیمسکلددواصولوں پر ہے۔[۱] ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ امن کیکردارالاسلام آیا تو وہ سال بھر کا امن ہوگا ،اس کے بعدا گلے سال دوسراامن لینا ہوگا ، یادارالحرب واپس جانا ہوگا۔ ہاں اگر سال کے درمیان وہ دارالحرب چلا گیا تو پہلاامن ختم ہوجائے گا ،اب دارالاسلام آنے کے لئے دوبارہ امن لینا ہوگا اور دوبارہ ٹیکس دینا ہوگا۔[۲] اور دوسرااصول بیہ ہے کہ امن اس لئے دیا ہے کہ اس کا مل محفوظ رہے ،اس لئے سال میں ایک ہی مرتبہ اس مال کا ٹیکس لیا جائے گا ۔۔ اب صورت مسکد ہیہ ہے کہ حربی عاشر کے پاس سے گزرااور ایک مرتبہ اس نے اس سے ٹیکس لے لیا، تو دوبارہ کتنا ہی مرتبہ اس نے اس سے ٹیکس لیا، تو دوبارہ کتنا ہی مرتبہ جائے گا۔۔ اب صورت مسکد ہیہ کہ حربی عاشر کے پاس سے گزرااور ایک مرتبہ اس نے اس سے ٹیکس لے لیا، تو دوبارہ کتنا ہی مرتبہ اس خورت مسکد ہیہ کہ حربی عاشر کے پاس سے گزرااور ایک مرتبہ اس نے اس سے ٹیکس لے لیا، تو دوبارہ کتنا ہی مرتبہ اس خورت مسکد ہیں ہے کہ حربی عاشر کے پاس سے گزرااور ایک مرتبہ اس نے اس سے ٹیکس لے لیا، تو دوبارہ کتنا ہی مرتبہ اس کے سال میں ایک میں ایک میں ایک مرتبہ اس کے سال میں ایک میں ایک میں کر بیا ہوگئی کے دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ کر بیا ہوگئی کر ان اور ایک مرتبہ اس نے اس سے ٹیکس کے لیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کہ کو کیا ہو کہ کو کو کی میا کہ کو کیا ہو کہ کو کو کر بیا ہو کہ کو کیا ہو کیا ہو کہ کو کر بیا ہو کے کہ کر بیا ہو کر کو کیا ہو کی کو کر بیا ہو کر کو کا کر بیا ہو کی کر بیا ہو کر کو کر بیا ہو کر کو کیا ہو کہ کو کر بیا ہو کر کو کیا ہو کر کو کر بیا ہو کر کو کر بیا ہو کر کو کر بیا ہو کر کیا ہو کر کو کر کو کر بیا ہو کر کو کر بیا ہو کر کو کو کر کو کو کر کو کر

ل لان الاخذ في كل مرة استيصال المال وحق الاخذ لحفظه ل ولان حكم الامان الاول باق وبعد الحول يتجدد الامان لانه لا يمكن من المقام الاحولا والاخذ بعده لايستاصل المال (٨٢٠) وان عشره فرجع الى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره ايضا في ل لانه رجع بامان جديد

گزرےسال کےاندردوبارہ نہیں لیاجائے گا۔

وجه از (۱) اس کی وجہ بیہ کہ بار بار لینے سے اس کا مال ختم ہو جائے گا، (۲) اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ اگر دار الحرب واپس نہ جائے تو سال بھر میں ایک ہی مرتبہ لیا جائے گا۔ اس اثر میں اس کا ثبوت ہے ۔
عن ابر اهیم قال جاء نصر انی الی عمر "فقال: ان عاملک عشر فی السنة مرتین فقال: من أنت؟ فقال انا الشیخ النصر انی ، فقال له عمر ": و أنا الشیخ الحنیف، فکتب الی عامله أن لا تعشر فی السنة الا مرة . (مصنف ابن ابی شیبة ، باب ۲۱، من کان لا بری العثور فی النة الا مرة ، ج ثانی ، ص ۱۸۸ ، نمبر ۱۰۵۸۹) اس اثر میں ہے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ کیس لیا جائے گا۔

ترجمه: ١ اس كئ كه بربارعشر ليناتومال كوجر سے نيست نابودكرنا ہے، حالائكه لين كاحق حفاظت كے لئے تھا۔

تشریح: شهرمیں باربارداخل ہونا ہوگا اس لئے ہر بارٹیکس لینے سے مال ختم ہوجائے گا،حالانکہ لینے کاحق مال کی حفاظت کے لئے تھا اس لئے باربار نہیں لیاجائے گا،حالانکہ لینے اصل: جڑ سے ختم نہیں ہوگا۔

ہوگا۔

ترجمہ: ٢ اوراس لئے کہ پہلے امان کا حکم باقی ہے، اور سال کے بعد امان نیا ہوگا، اس لئے کہ حربی کو ایک سال تک ہی گھہر نے دیا جائے گا، اور ایک سال کے بعد ٹیکس لینا مال کونیست نا بود کرنانہیں ہے۔

تشریح : یددوسری دلیل ہے کہ تربی کا امان ایک سال تک موجود ہے اس لئے سال میں دوسری مرتبر ٹیکس نہیں لیاجائے گا،اور سال کے بعد نیاامان ہوگا،اور نئے امان میں دوبارہ ٹیکس لیاجائے گا،اور سال کے بعد ٹیکس لینے میں مال ختم نہیں ہوگا،اتنا تو مسلمان سے بھی لیاجا تا ہے۔

ترجمه: (۸۲٠) اورا گرلیا پس حربی دارالحرب چلاگیا پراسی دن واپس آیا تب بھی عشر لیا جائے گا۔

قرجمه: إس لئ كه شامان كساته والس آيا ب

تشریح: عاشر نے حربی سے عشرلیا، پھروہ دارالحرب چلا گیا،تو چاہے اسی دن واپس دارالاسلام آیا ہوعشر دوبارہ لیا جائے گا۔ وجه: اس کی وجہ بیہے کہ جب وہ دارالحرب چلا گیا تو پہلاا مان ختم ہو گیا،اب جوواپس آیا ہے تو نے امان کے ساتھ واپس آیا ہے ٢ وكذا الاخذ بعده لا يفضى الى الاستيصال (٨٢١) وان مرذمي بخمرٍ او خنزير عشر الخمر دون الخنزير في الخنزير في الخنزير في الخنزير الحمر اي من قيمتها. ٢ وقال الشافعي لا يعشرهما لانه لا قيمة لهما

تو گویا که نیاسال شروع ہوگیا،اس لئے دوبارہ عشرلیا جائے گا۔۔اصول: نیاامان پر نیاعشرلازم ہوتا ہے۔

ترجمه: ٢ دارالحرب والي جانے كے بعديكس لينامال ختم كرنے كى طرف نہيں پہونجائے گا۔

تشریح : جب حربی جانتاتھا کہ دارالحرب جانے سے امان ختم ہوجائے گا اور دوبارہ عشر دینا ہوگا پھر بھی وہ دارالحرب گیا تواس کا مطلب میہ ہے کہ اس کو دوبارہ عشر دینے سے اس کا مال ختم نہیں مطلب میہ ہے کہ اس کو دوبارہ عشر دینے سے اس کا مال ختم نہیں ہوگا ، اس کئے دوبارہ عشر لیاجائے۔۔ یفضی: افضاء ما خذا شتقات ہے، پہونچائے گا۔

ترجمه: (٨٢١) اگرذي شراب ياسورليكرگزرية شراب كائيس لياجائے گاسور كانهيں ـ

ترجمه: المتن كاقول كمشراب مين ليكس لياجائ كالعني اسكى قيمت مين ليكس لياجائ كار

تشریح : ذمی شراب یا سورلیکر عاشر کے سامنے سے گزرے، اور اسکی قیمت دو سودر ہم ہوتو اس میں ٹیکس لیاجائے یا نہیں؟ اس
بارے میں چارا تو ال ہیں۔[۱] پہلا قول امام ابو حذیفہ اُور امام محمد کا متن میں ہے کہ شراب میں ٹیکس لیاجائے سور میں نہیں۔[۲]
دوسرا قول امام شافعی کا ہے کہ دونوں میں سے کسی کا ٹیکس نہ لیاجائے۔[۳] تیسرا قول امام زفر گا ہے کہ دونوں کا ٹیکس لیاجائے۔[۴]
چوتھا قول امام ابو یوسف گا ہے کہ شراب اور سور دونوں ساتھ ہوں تو سور کو شراب کے تابع کر کے دونوں کا ٹیکس لیاجائے، اور اگر الگ
الگ ہوتو شراب کا ٹیکس لیاجائے اور سور کا ٹیکس نہ لیاجائے۔

وجه : (۱) پہلے قول کی دلیل بیا ترہے۔ عن ابر اهیم قال: ...و من اهل الذمة اذا اتجروا فی الخمر من کل عشر ة دراهم درهم ۔ (مصنف ابن البی شیبة ، بابه ۱۰۵، فی نصاری بنی تغلب مایئ خذمنهم ، ج ثانی ، ص ۱۳۵۸ ، نمبر ۱۴۵۸۵ اس اثر میں ہے کہ شراب کی قیمت میں سے ہردس درہم میں ایک درہم ٹیکس لیا جائے۔ (۲) دوسری دلیل بیہ ہے کہ شراب ہلاک ہوجائے تواسکے مثل شراب دینا ہوتا ہے کیونکہ وہ ذوات الامثال ہے، ابشراب کے بدلے اس کی قیمت لینا گویا کہ شراب لینا نہیں ہے، اس لئے اسکی اس میں ٹیکس لیا جائے گا، اور سور ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں قیمت لازم ہوتی ہے کیونکہ وہ ذوات القیم ہے، اس لئے اسکی قیمت میں ٹیکس لیا جائے گا، اور سور ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں قیمت لازم ہوتی ہے کیونکہ وہ ذوات القیم ہے، اس لئے اسکی تیمت میں ٹیکس لینا گویا کہ سور ہی لینا ہے، اور مسلمان سور کا ما لک بن نہیں سکتا کیونکہ وہ نجس العین ہے، اس لئے سور کی قیمت میں ٹیکس لیا جائے گا۔

ترجمه: ٢ امام شافعی فرمایا كه دونول بی میں عشر نہیں لیاجائے گا،اس لئے كه ان دونول كى كوئى قیت نہیں ہے۔ تشریح : امام شافعی فرماتے ہیں كه شراب اور سورنجس ہیں اس لئے مسلمانوں كنز ديك اسكى كوئى قیت نہیں ہے،اس لئے ان س وقال زفر يعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم س وقال ابويوسف يعشرهما اذا مر بهما جملة كانه جعل الخنزير تبعًا للخمر فان مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير في وجه الفرق على الظاهر ان القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها وذوات الامثال ليس لها هذا الحكم والخمر منها

دونوں کی قیمت سے ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا۔

وجه : (۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے. عن السمثنی قال: قرأ علینا کتاب عمر بن عبد العزیز و لا یعشر الخمر مسلم در مصنف ابن البی شیبة ، باب ۱۵، فی الخم تعشیر ام لا؟ ، ح ثانی ، ۱۸۳۸ ، نمبر ۱۹۷۷ اس اثر میں ہے کہ شراب سے ٹیکس نہیں لیا جائے ، جب شراب سے نہیں لیا جائے ، کوئلہ وہ تو اور نجس ہے۔

ترجمه: س امام زفر فرمایا که دونون بی سے ٹیس لیاجائے۔ کیونکہ ذمی کے زدیک مالیت میں دونوں برابر ہیں۔

تشریح : امام زفر فرماتے ہیں کہ شراب اور سور دونوں ہی کی قیمت میں سے ٹیکس لیاجائے گا۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے تاہے اس کی قیمت ہے ، اس لئے تو دونوں کی تجارت کرتے ہیں ، اور مال کا ٹیکس ہو تاہے اس لئے دونوں سے ٹیکس لیاجائے گا۔ استوا: برابر۔

وجه : (۱) اس اثر میں ہے کہ شراب اور سور کے مالکوں کو اس کا کام کرنے دو، جس میں اشارہ ہے کہ اس کی قیمت سے ٹیکس لے سکتے ہو، اثر بیہ ہے ۔ عن سوید بن غفلة أن عسمال عسمر گئتوا الیه فی شأن الخنازیر و الخمر یأ خذونها فی المجسزیة ؟ فکتب عسمر آن ولولها اربابها (مصنف ابن الی شیبة ، باب ۱۵، فی الخرتعشیر ام لا؟ ، ج ثانی ، ص ۱۳۹۹ نمبر ۱۹۷۹ اس اثر میں ہے کہ ان کے مالکوں کو انکا کام کرنے دو، جس سے ٹیکس کا اشارہ ماتا ہے۔

ترجمه: سى امام ابو يوسف تنفر ما يا كه دونول كائيكس لياجائے گا اگر دونوں كوساتھ كيكر گزرا، گويا كه سوركوشراب كتابع كيا۔اور اگر دونوں كوالگ الگ كيكر گزراتو شراب كائيكس لے گاسور كانہيں۔

تشریح : امام ابویوسف ِ فرماتے ہیں کہ شراب کا تواوپر کے اثر کی وجہ سے ٹیکس لیاجائے گا، کین اگر سور کوساتھ کیکر گزرا تواس کو بھی شراب کے تابع کر کے ٹیکس لیاجائے گا۔۔ جملہ : معنی شراب کے تابع کر کے ٹیکس لیاجائے گا۔۔ جملہ : معنی ایک ساتھ۔

ترجمه: ه ظاہری روایت پرفرق کی وجہ یہ ہے کہ ذوات القیم میں اسکی قیت دیناعین کا حکم ہے اور سور ذوات القیم میں سے ہے ،اور ذوات الامثال کے لئے می کمنہیں ہے اور شراب ذوات الامثال میں سے ہے۔ ل و لان حق الاخذ للحماية و المسلم يَحُمى خمر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره و لا يحمى خنزير نفسه بل يجب تسييبه بالاسلام فكذا لا يحميه على غيره (٨٢٢) ولو مر صبى او امرأة من بني

تشریح: یدرلیاعظی ہے۔ دوسم کی چزیں ہوتیں ہیں[ا] ایک ذوات القیم: جو چیز آپس میں متفاوت ہوتی ہے، اور کسی سے ہا ہلاک ہوجائے تواسکا مثل نہیں دینا پڑتا بلکہ اس کی قیت دینی پڑتی ہے اس کو ذوات القیم ، کہتے ہیں، سور ذوات القیم میں سے ہے، یہ کسی سے ہلاک ہوجائے تواس کی قیت دینی پڑتی ہے، اس لئے سور کی قیت دینا گویا کہ سور کو دینا ہے، اور مسلمان کو سور نہیں دے سکتے اس لئے اس کی قیمت میں بھی ٹیکس نہیں لے سکتے ۔[۲] دوسرا ہے ذوات الامثال: جو چیز آپس میں متفاوت نہیں ہے، اگر وہ کسی سے ہلاک ہوجائے تواس کی قیمت نہیں دینی پڑتی ہو بلکہ اس چیز کامثل دینا پڑتا ہو، جیسے شراب ہلاک ہوجائے تواس کی قیمت نہیں دینی پڑتی ہے تو یہ ذوات الامثال ہوا، اور ذوات الامثال میں اس کے مثل دینے کے بجائے اس کی قیمت دینا شراب کو دینا نہیں ہوا، اس لئے شراب کی بدلے اس کی قیمت دینا شراب کو دینا نہیں ہوا، اس لئے شراب کی بدلے اس کی قیمت دینا شراب کو دینا نہیں ہوا، اس لئے شراب کی بدلے اس کی قیمت دینا شراب کو دینا نہیں ہوا، اس لئے شراب کے بدلے اس کی قیمت دینا شراب کو دینا نہیں ہوا، اس لئے شراب کی جہد ہیں ہے۔ فرق کی وجہد بہی ہے۔

ترجمه: إ اوراس كئے كَتْكُس لينے كاحق حفاظت كرنے كى وجہ سے ہاور مسلمان سركہ بنانے كے لئے اپنی شراب كى حفاظت كرسكتا ہے ، تواليسے ، توالیسے ، توالیس

تشریح : یدوسری دلیل ہے کہ مثلا مکا تب غلام کا فرتھاوہ کتا ہت چھوڑ کردوبارہ غلام بن گیا، اوراس کے پاس شراب تھی تو وہ شراب مسلمان ما لک کی ملکیت ہوگئ تو ما لک اس کی حفاظت کر سکتا ہے ، کیونکہ شراب میں نمک ڈال کراس کوسر کہ بنائے گا جو جائز ہے ۔ اور جب اپنے شراب کی حفاظت کر سکتا ہے تو ذمی کی شراب کی بھی حفاظت کر سکتا ہے ، اس لئے اسکا ٹیکس بھی لے سکتا ، کیونکہ ٹیکس حفاظت کر نے کی وجہ سے لیاجا تا ہے ۔ اور مکا تب غلام کی ملکیت میں سور تھا آتا اس کاما لک بنا تو سور کی حفاظت نہیں کر سکتا اور نہ اس کو اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے بلکہ اس کو جنگل میں بھا کہ یہ نے مروری ہے ، پس جب اپنے سور کی حفاظت نہیں کر سکتا تو ذمی کے سور کے بھی حفاظت کر نے کی وجہ سے کر سکتا تو ذمی کے سور کے بھی حفاظت کر نے کی وجہ سے سیاجا تا ہے ۔ شراب کے ٹیکس لینے اور سور کے ٹیکس نہ لینے کے لئے یہ دوسرا فرق ہے ۔ یہ کی : جمایت کرنا ، حفاظت کرنا ، تسلیب : سیب سے شتق ہے بھا کا نا ، چھوڑ دینا ۔

قرجمه: (۸۲۲) اگر بنی تغلب کا بچه یا عورت مال کیرگز ریتو بچ پر بچهنین ہے، اور عورت پراتنا ہی ٹیکس ہے جتنا مرد پر ہے

تغلب بمال فليس على الصبي شيء و على المرأة ما على الرجل ﴾ ل لما ذكرنا في السوائم.

(۸۲۳) و من مر على عاشر بمأة درهم و أخبره ان له في منزله مائة اخرى قد حال عليها الحول لم يزك التي مر بها في ليته لم يدخل تحت حمايته

ترجمه: ا جياكم في سوائم ك باب ميل كرراد

تشریح: اوپرگزرا که حضرت عمر نے بنی تغلب سے زکوۃ کے دوگنے پرصلح کی تھی،اور حنفیہ کے یہاں بچے پرزکوۃ نہیں ہے،اس لئے اگر بنی تغلب کا بچہ عاشر کے سامنے سے مال کیکر گزر ہے تو اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا،اور مسلمان عورت سے زکوۃ کی جاتی ہے اس لئے بنی تغلب کی عورت مال کیکر گزر ہے تو اس سے ٹیکس لیا جائے گا،اور سلح دو گنے پر ہوا ہے اس لئے اس سے زکوۃ کا دو گنا، یعنی بیسواں حصد لیا جائے گا۔

وجه اس کے لئے اثریہ ہے۔ عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصاری بنی تغلب علی أن تضعف علیهم الذكوة موتين. (مصنف ابن افی شیبة ،باب ۱۰۵۸، فی نصاری بنی تغلب مایؤ خذشهم ،ج ثانی ،ص ۱۰۵۸ ، نمبر ۱۰۵۸) اثر میں ہے كه حضرت عمر في بنی تغلب سے زكوة كے دو گئے يرصلے كى۔

ترجمہ: (۸۲۳) کوئی آدمی عاشر کے سامنے سے ایک سودرہم کیکر گزرااور پینجردی کدوسراایک سوگھر میں ہے اوراس پرسال گزرگیا ہے توجوایک سوکیکر گزرااس کی زکوۃ نہیں لی جائے گی۔

ترجمه: له نصاب سے كم مونے كى وجه سے، اور جو گھر ميں ہو وہ اس كى حفاظت ميں داخل نہيں موا۔

تشریح : بیمسله اس اصول پر ہے کہ گھر کے اندر جو مال ہے عاشر اسکی زکوۃ وصول کرنے کا حقد ارنہیں ہے، کیونکہ وہ مالک کی حفاظت میں ہے، بادشاہ کی حفاظت میں نہیں ہے۔ صورت مسلہ بیہ ہے کہ عاشر کے سامنے سے نصاب سے کم ایک سودر ہم کی گر رااور یہ کہا کہ دوسراایک سودر ہم گھر کے اندر ہے اور اس پر سال بھی گزرگیا ہے تو دونوں کو ملا کر زکوۃ نہیں لے سکتا ، کیونکہ گھر کے اندر کا مال یا دشاہ کی حفاظت میں نہیں ہے وہ خود مالک کی حفاظت میں ہے، اس لئے اس کی زکوۃ نہیں لے سکتا ، صرف اس مال کی زکوۃ لے سکتا ہے جو عاشر کے سامنے سے بو عاشر کے سامنے جو مال کی گر را وہ نصاب نہیں ہے اس لئے کسی کی بھی زکوۃ وصول نہ کر ہے ۔ البتہ مالک اس کی زکوۃ عاشر کو دیتو دیسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مالک اس کی زکوۃ عاشر کو دیتو دیسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے

اصول : جس مال کی حفاظت کرتاہے بادشاہ صرف اسکی زکوۃ وصول کرنے کا حقدار ہے۔

**قرجمه**: (۸۲۴) اگر دوسودر ہم بضاعت کالیکر عاشر کے سامنے سے گز را تواس کی زکوہ نہیں لے گا۔

ترجمه: إ اس لئ كرزكوة اداكرني كا جازت نهيس ب

(۸۲۳) فلو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها ﴿ لانه غير ما ذون باداء زكواة (۸۲۵) قال وكذا المضاربة ﴿ لِيعني اذا مر المضارب به على العاشر ٢ وكان ابو حنيفة يقول او لا يعشرها لقوة حق المضارب حتى لا يملك ربُ المال نهيه عن التصرف فيه بعد ما صار عروضا فنزل منزلة الملك

تشریح : بضاعت کامعنی ہے گلزا، مال کسی کو تجارت کے لئے دیاوراس کا پورانفع مالک کا ہو، تجارت کرنے والے کومزدوری مل جائے تو اس تجارت کو بضاعت کہتے ہیں، اس میں تجارت کرنے والے کوز کو قادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لئے اگروہ مال بضاعت کو کیکر گزرا تو عاشر اس سے زکو قانبیں لے گاکیونکہ اس کوز کو قادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

**اصول**: زکوۃ مالک سے لی جاسکتی ہے، یاجس کوزکوۃ ادا کرنے کی اجازت دیا ہواس سے لی جاسکتی ہے۔

ترجمه: (۸۲۵) ایسے بی مضاربت کامال لے کرگزرے۔

ترجمه: إلى يعنى مضارب مال كيكر عاشرك بإس سي كزر ي واس سي زكوة ندل]

تشریح: کسی کومال تجارت کے لئے دے اور کہے کہ جونفع ہوگا اس میں دونوں کا آدھا آدھا ہوگا ،اس تجارت کو ہمضار بت ، کہتے ہیں ،اور اس مال کو ,مال مضار بت ، کہتے ہیں ،اور تجارت کرنے والے کو ہمضار ب ، کہتے ہیں ،اور مال کے مالک کو ,رب المال ، کہتے ہیں ،اور اس مال کو ,مال مضار بت کا مال مضار بت کا مال مضار ب کا نہیں ہے اور نہ اس کو مالک کی جانب سے اسکی زکوۃ ادا کرنے کی اجازت ہے اس لئے عاشر کے سامنے سے مضار بت کا مال کی گرز رہے تو عاشر اس سے زکوۃ ادا کرنے کی اجازت ہے ، اور نہ مالک کی جانب سے زکوۃ ادا کرنے کی اجازت ہے ، ہاں اگر اتنا نفع ہوا ہو کہ خود مضار ب کے جھے میں دوسو در ہم آیا ہواور اس پر سال گزرگیا ہوتو مضار ب کے جھے کی زکوۃ عاشر لے سکتا ہے ۔ کیونکہ مضار ب اس نفع کا مالک بن گیا ہے۔

ترجمه: ٢ حضرت امام ابوحنیفه پہلے بیفر مایا کرتے تھے کہ عاشر مضارب سے زکوۃ لے گامضارب کے تق کے مضبوط ہونے کی وجہ سے یہاں تک کہ رب المال اس میں تصرف کرنے سے روکنے کا مالک نہیں ہے جبکہ مضاربت کا مال سامان ہو، تو مضارب مالک کے درجے میں ہوگیا۔

تشویح : حضرت امام ابوحنیفهٔ پہلے بیفر مایا کرتے تھے کہ مضارب عاشر کے سامنے سے مال مضاربت لے کرگز رہے تو عاشراس سے زکوۃ لے سکتا ہے ، بعد میں فر مانے لگے کہ وہ مالک نہیں ہے اور نہ زکوۃ ادا کرنے میں اس کا نائب ہے اس لئے اس سے زکوۃ وصول نہیں کرسکتا۔

**وجهه**: اس کی وجه بیفر ماتے ہیں کہ مضارب کاحق مال بضاعت سے مضبوط ہے،اور مضارب ایک درجے میں مال کا مالک بن جاتا

م ثم رجع الى ماذكر في الكتاب وهو قولهما لانه ليس بمالك ولا نائب عنده في اداء الزكواة الا ان يكون في لمال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيو خذ منه لانه مالك له (٨٢٦) ولو مر عبد ماذون له بمائتي درهم وليس عليه دين عشره ﴿ لَ قَالَ ابو يوسفُ لا ادرى ان ابا حنيفةٌ رجع عن هذا ام لا

ہے، مثلا مالک نے تجارت کے لئے دوسودر ہم دیا تو جب تک در ہم ہے تو مالک تجارت کرنے سے روک سکتا ہے اور مضاربت کوتوڑ سکتا ہے، کین اگراس در ہم سے [عروض] مال مثلا کپڑا خرید لیا تو اب مالک تجارت کرنے اور اس کو بیچنے سے مضارب کونہیں روک سکتا، جب تک کہ ساراسا مان بک کراسکی قیمت در ہم کی شکل میں ہاتھ میں نہ آجائے ، تو اس سے معلوم ہوا کہ مضارب ایک گونہ مالک ہے اس لئے اس سے زکوۃ کی جاسکتی ہے۔۔عروضا: سامان ، مضارب مال مضاربت کے در ہم سے سامان خرید لے، وہ عروض یہاں مراد ہے۔

ترجمه: سل پھراس قول کی طرف رجوع کیا جو کتاب میں ہے، اور یہی صاحبین کا قول ہے، اس لئے کہ مضارب نہ مالک ہے اور نہ زکوۃ اداکر نے میں اس کا نائب ہے، مگریہ کہ مال میں اتنا نفع ہوکہ مضارب کا حصہ نصاب تک پہونج جائے تو اس کے حصے سے لیاجائے گااس لئے کہ وہ اس کا مالک ہے۔

تشریح : بعد میں اس قول کی طرف رجوع کیا کہ مضارب سے مال مضاربت کی زکوۃ عاشر وصول نہ کرے، اور یہی قول صاحبین گا ہے اور مبسوط ، ج ثانی ، ص ۹۸ میں یہی منقول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مضارب نہ مال مضاربت کا مالک ہے اور نہوہ مالک کی طرف سے زکوۃ اداکرنے کا نائب ہے اس کئے عاشراس سے زکوۃ وصول نہیں کرسکتا۔ ہاں اس کے نفع میں مضارب کا اتنا حصہ ہو کہ دو سور ہم تک پہنچ جائے تو مضارب کے حصے سے زکوۃ وصول کرے، کیونکہ مضارب اس مال کا مالک ہے۔

ترجمه: (۸۲۲) اگراییاغلام دوسودر ہم کیکر گرز راجسکو تجارت کی اجازت تھی اوراس پرقرض بھی نہیں ہے تو زکوۃ لی جائے گ۔

تشریع : عبد ما ذون اس غلام کو کہتے ہیں جسکوۃ قانے تجارت کرنے کی اجازت دی ہو، ایساغلام دوسودر ہم کیکر عاشر کے سامنے سے گزر ااوراس پرقرض بھی نہیں ہے تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے عاشر زکوۃ نہ لے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال آقا کا ہے،

غلام نہ اس مال کا مالک ہے اور نہ زکوۃ اداکر نے کا نائب ہے، اس لئے عاشر اس سے زکوۃ وصول نہ کرے۔ اور دوسراقول یہ ہے کہ عبد ما ذون سے زکوۃ وصول کرے، اور بادشاہ کی حفاظت کی ضرورت میں عبد ما ذون سے زکوۃ وصول کر سے، اور بادشاہ کی حفاظت کی ضرورت بھی عبد ما ذون کوۃ وصول کر سے اس لئے عبد ما ذون سے زکوۃ وصول کر سکتا ہے۔ دلیل آگے ہے۔

ترجمه: له حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ نے اس قول سے رجوع کیا ہے یا نہیں۔ على رب المال فكان رب المال هو المحتاج فلا يكون الرجوع في المعتاج فلا يكون الملك فيما في يده للمولى وله التصرف فصار كالمضارب. على وقيل في الفرق بينهما ان العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعهدة على المولى فكان هو المحتاج الى الحماية والمضارب يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال فكان رب المال هو المحتاج فلا يكون الرجوع في المضارب منه في العبد

تشریع : متن میں یہ قول گزرا کہ عبد ما ذون دوسودرہم کیگر گزرے تواس سے زکوۃ لی جائے ،حالا نکہاس کا مال نہیں ہے آقا کا مال ہے اس کے باوجوداس سے زکوۃ لینا قیاس کے خلاف ہے ،اس لئے امام ابویوسف ؒ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ ؒ نے اس قول سے رجوع کیایا نہیں مجھے معلوم نہیں۔

ترجمه: ٢ دوسر قول كومضاربت پرقیاس كیا ہے، اور صاحبین گا قول بھی یہی ہے كه غلام سے زكوۃ نه لی جائے ، اس لئے كه جو پچھ غلام كے ہاتھ میں ہے وہ آقا كى ملكيت ہے، اور غلام كوصرف تصرف كرنے كاحق ہے، اس لئے غلام مضارب كى طرح ہوا۔
تشریح : دوسرا قول بیہ ہے كہ غلام سے زكوۃ نه لی جائے اور یہی قول صاحبین كا ہے، اس كی وجہ بیہ ہے كہ غلام كے قبض میں جو پچھ ہے وہ آقا كى چیز ہے، غلام كوصرف تصرف كرنے كاحق ہے اس لئے اس سے زكوۃ نه لی جائے ، جیسے مضارب كوتصرف كاحق ہے اور مال اس كانہیں ہے اس لئے اس سے زكوۃ نه لی جائے ، جیسے مضارب كوتصرف كاحق ہے اور مال اس كانہیں ہے اس لئے اس سے زكوۃ نه لی جائے۔

ترجمه: سل کہا گیا کہ غلام اور مضارب کے درمیان فرق بیہ کہ غلام اپنے لئے تصرف کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ عہدہ کا رجوع آتا پڑئیس کرے گا تو بادشاہ کی حفاظت کامختاج غلام ہی ہوا۔ اور مضارب نیابت کے حکم سے تصرف کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ عہدہ کا رجوع ما لک سے کرے گا، تو ما لک حفاظت کامختاج ہوا، اس لئے مضارب کے بارے میں امام ابو حذیفہ نے رجوع کیا تو ضروری ٹہیں ہے کہ غلام کے بارے میں بھی رجوع کرے۔

تشریح: اس عبارت میں ایک لفظ ہے ، عہدہ ، آدمی تجارت کرے اس تجارت کی وجہ سے کسی کا اتنا قرض آجائے کہ پورامال گھر جائے اس قرض کا نام ، عہدہ ، ہے۔ ۔ قاعدہ یہ ہے کہ تجارت کے درمیان غلام پر کوئی قرض ہوجائے تو خود غلام اس قرض کے اداکر نے کا ذمد دار ہے آقا سے اس کا مطالبہ نہیں کرسکتا ، اس قرض کو تجارت سے اداکر ہے ، یا اس قرض کے بدلے میں بک جائے ، یا آزاد ہونے کے بعد اداکر ہے ، اس عہدے اور قرض کا رجوع آقا ء سے نہیں کرسکتا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام اپنے لئے تصرف کرتا اور تجارت کرتا ہے ، اس لئے بادشاہ سے تجارت کے مال کی حفاظت کا محتاج غلام ہے ، اس لئے غلام سے ہی زکو قوصول کرے ۔ ، اور مضارب کا معاملہ یہ ہے کہ مضارب تی تجارت میں جوقرض آئے گا وہ قرض [عہدہ] مال کے مالک آرب المال] سے وصول کرے گا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مضارب اپنے لئے تصرف نہیں کرتا نیابت کے طور پر اصل میں مالک کے لئے تجارت کر رہا ہے ، اس

ث وان كان مولاه معه يؤخذمنه لان الملك له في الا اذا كان على العبد دين يحيط بماله لانعدام الملك اوللشغل (٨٢٤) قال ومن مر على عاشر الخوارج في الارض قد غلبوا عليها فعشره يثنى عليه الصدقة في له من حيث انه مر عليه الصدقة في له معناه اذا امر على عاشر اهل العدل لان التقصير جاء من قبله من حيث انه مر عليه.

لئے مالک بادشاہ سے اس مال کی حفاظت کامختاج ہے، مضارب حفاظت کامختاج نہیں ہے، اس لئے مضارب سے عاشر زکوۃ نہ لے۔ ۔غلام اور مضارب میں بیفرق ہے، اس لئے اگر مضارب کے مسئلے میں امام ابوحنیفی ڈرجوع کر گئے تو ضروری نہیں کہ غلام کے مسئلے میں بھی رجوع کر جائے ، کیونکہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔

ترجمه: ٧ اوراكرة قاغلام كساته موتوة قاس زكوة لى جائي،اس لئ كدوة قاكى ملكيت بـ

تشریح: اگرغلام کے ساتھ آقابھی ہوتو چونکہ اصل مال آقا کا ہے اس لئے اس سے ہی زکوۃ لی جائے ،غلام کونہ پو چھے۔

ترجمه : ه مرجبه غلام پراتنا قرض ہو کہ مال کو گھر لے تو آقا ہے بھی زکوۃ نہ لی جائے ،اس لئے یا تو آقا کی ملکیت نہیں رہی ، یا ملکیت مشغول ہے۔

اگرغلام پر تجارت کا اتنا قرض ہو کہ تجارت کا سارا مال اس میں گھر جائے ، مثلا دوسودر ہم کا مال ہے اوراس پر دوسودر ہم قرض بھی ہے تو چاہے آقا ساتھ ہو پھر بھی آقا ہے بھی زکوۃ نہ لی جائے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ بید دوسودر ہم اب آقا کی ملکیت نہیں رہی ، بلکہ قرض دینے والے کی ہوگئی ۔ اور صاحبین ً فرماتے ہیں کہ اس دوسودر ہم پر ملکیت تو ابھی بھی آقا کی ہی ہے لیکن بیقرض دینے والے کے ساتھ مشغول ہے ، لینی گویا کہ قرض دینے والے کا ہے اس لئے آقا ہے بھی اس کی زکوۃ عاشر نہ لے۔

ا خت: الانعدام الملك: آقاكى ملكيت نهيں ہے۔ للشغل: دوسرے كى ملكيت كے ساتھ مشغول ہونے كى وجہ سے زكوۃ نهيں ہے۔ ترجمہ: (۸۲۷) خارجی جن زمينوں پر مسلط تھاوہاں اس كے عاشر كے سامنے سے گزرااوراس نے عشر لے ليا توزكوۃ اس كودو بارہ دینی ہوگی۔

ترجمہ: اسکامعنی یہے کہ جب اہل عدل کے عاشر پرگزرےگا،اس لئے کہ کوتا ہی تواسی کی طرف سے ہوئی ہے کہ خارجی کے عاشر کے یاس سے گزرا ہے۔

تشریح: جن ملکوں پرخارجی مسلط تھااوراس کی حکومت تھی وہاں سے ہمارا آ دمی مال کیکر گزراجسکی وجہ سے اس کے عاشر نے زکوۃ لی، اب دوبارہ اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گزرے گاتو پیرعا شردوبارہ زکوۃ لے گا، پہلی زکوۃ کافی نہیں ہے۔

**9 جسه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ جہاں خارجی کی حکومت تھی وہاں سے مال کیکر گزرنے کی کیا ضرورت تھی! بیتواس آدمی کی غلطی ہے کہ

اس کے عاشر کے پاس سے گزرا، اس لئے وہ زکوۃ کافی نہیں ہے، عادل بادشاہ اس کی ابھی بھی اپنی مملکت میں حفاظت کررہا ہے اس لئے جب عادل کے عاشر کے سامنے سے گزرے گا تووہ دوبارہ زکوۃ لے گا تقصیر: کوتا ہی ۔ پثنی: دوبارہ زکوۃ دے۔

Settings\Administrator.USER\My Documents\3) JPEG CLIPART\DAFJPEG.jpg not found.

### ﴿ باب في المعادن والركاز ﴾

### ﴿باب في المعادن و الركاز ﴾

ضروری نوٹ : اس باب میں تین الفاظ ہیں جنکے معانی میں اختلاف ہے، اس کا جاننا ضروری ہے

کنز: جس مال کوانسان نے زمین کے اندر دفن کیا ہواس کو کنز کہتے ہیں، یا جو مال آدمی جمع کرتا ہواس کو بھی کنز کہتے ہیں، آیت میں ہے۔ و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشر هم بعذاب الیم ۔ (آیت ۳۸ ،سورة التوبة ) اس آیت میں ہے کہ جولوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ہیں اس کے لئے در دناک عذاب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس مال کو جمع کرتا ہووہ کنز ہے

معدن:عدن کاتر جمہ ہے قائم رہنا،اللہ نے جوخز انہ لو ہاابرک زمین میں پیدا کیا ہے اس کومعدن،اور کان کہتے ہیں ر کاز:رکز ہے مشتق ہے،گاڑ نا،انسان کا فن کیا ہوااوراللہ تعالی کاز مین میں پیدا کیا ہود دنوں گاڑا ہوا ہےاس لئے دونوں کور کاز کہتے ہیں ۔اس کا مطلب یہ ہوا کہانسان گاڑ ہےوہ بھی رکا زہےاور حدیث کےاعتبار سےاس میں بھی پانچواں حصہ ہے ۔اورجسکومعدن کہتے ہیں یعنی اللہ تعالی کا پیدا کی ہوئی کان اس میں بھی یانچواں حصہ ہے۔(۱)اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ السر کاز: ما و جد من معدن و ما استخرج منه من مال مدفون ، و شيء كان لقرن قبل هذه الامة ، قال ابن جريج : و أقول : هو مغنیم ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرکاز والمعدن، ج رابع، ص۹۲، نمبرا۲۱) اس اثر میں تشریح کی ہے کہ جواللہ کے خزانے سے نکلےجسکومعدن کہتے ہیں وہ بھی رکاز ہے،اور جوز مانہ جاہلیت میں فن کیا گیاوہ بھی رکاز ہے۔(۲)اس حدیث میں بھی ہے کہ جو کچھ الله في كان پيداكيا موه ركاز ماوراس مين يانچوال حصم مع مديث بيد عن ابى هويدة قال: قال رسول الله منوس المركاز الخمس قيل و ما الركازيا رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال الذهب و الفضة الذي خلقه الله في الارض يوم خلقت . (سنن يبهق ، باب من قال المعدن ركاز فيه المس ، جرابع ، ص ٢٥٧ ، نمبر ٢٨٠٧) اس حديث ميس بكه اللّٰہ نے زمین میں جوسونا جاندی پیدا کیا ہے وہ رکاز ہےاوراس میں یانچواں حصہ ہے۔ (۳) اور رکاز میں یانچواں حصہ ہےاس کے لتَ يهمديث ہے. عن ابى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : العجماء جبار ، و البئو جبار، و المعدن جبار، و في السوكاز الخمس ر ( بخارى شريف، باب في الركاز الحمس ، ٢٣٣٠ ، نمبر ١٣٩٩ رمسلم شريف، باب جرح العجماء والمعدن و البئر جبار،ص ۷۵۸، نمبر ۱۵۱۷ ۹۴ ۱۳ اس حدیث میں ہے کہ معدن میں تو کچھ نہیں ہے لیکن رکاز میں یانچواں حصہ ہے، ہمارے يہاں معدن بھی رکاز ہےاس لئے معدن میں بھی یا نچواں حصہ لازم ہوگا۔

(۸۲۸) قال معدن ذهب او فضة او حديد او رصاص او صفر وجد في ارض خراج او عشر ففيه الخمس عندنا ﴿ وقال الشافعي لا شيع عليه فيه لانه مباح سبقت يداه اليه كالصيد الا اذا كان المستخرج ذهبًا او فضة فيجب فيه الزكواة

ترجمه: (۸۲۸) اگرسونا، یا چاندی، یا لوم، یاسیسه، یا پیتل کی کان ہوا ورخراجی یا عشری زمین میں پائی جائی جائے تواس میں ہمار بے زدیک یا نچواں حصہ ہے۔

تشریح: جوآگ میں بیکھنےوالی قیمتی چیز ہےاس کی کان نکل جائے اورالی زمین میں ہوجس پرعشر یا ٹیکس ہے تو جتنامال نکلےگا اس کا پانچواں حصہ حکومت لے گی،اور باقی چار حصے جس کی زمین میں نکلی ہے اس کو دیا جائے گا۔ جیسے سونا، چاندی، لوہا، سیسہ، پیتل کی کان نکل جائے تو جتنا نکلتا جائے گااس میں یانچواں حصہ لیتا چلا جائے گا۔

۔اورعشری اورخراجی زمین کی قیداس لئے لگائی کہ اس زمین پر پہلے سے پھھ نہ پچھٹیکس موجود ہے اس لئے اب پچھ زیادہ ٹیکس یعنی پانچواں حصہ لے لیا جائے گا ،لیکن اگر گھر میں کان نکل جائے تو چونکہ گھر پر کوئی ٹیکس نہیں ہو تااسلئے اس میں کان نکلے تو اس میں پانچواں حصہ نہیں لیا جائے گا ۔ معدن : کان ۔ رصاص : سیسہ ۔ صفر : پیتل ۔ ارض خارجی : جس زمین پرخراج لا گوہواس کوارض خارجی کہتے ہیں ۔ ارض عشری کہتے ہیں ۔ ارض عشری : جس زمین پرعشر لا گوہواس کوارض عشری کہتے ہیں ۔

ترجمه: إلى امام شافتی فرمایا که معدن کان پر پیچونہیں ہے، اس لئے کہ کان مباح چیز ہے جس نے پہلے لے لیااس کی چیز ہے، چست کہ شکار آجس نے پیٹر لیااس کی ہوجاتی ہے الیکن اگر نکلنے والی چیز سونایا چاندی ہوتو اس میں زکوۃ واجب ہے۔ وقت مدر چان کی خان کو قبل سے کہ مارہ فافعائی کی والد در مدر الگی جن میں کرنا لگی جن میں مذرور کی خوبس میں اورا

تشریح: ایک بنیادی فرق بیہ که امام شافعیؓ کے یہاں معدن الگ چیز ہے اور رکاز الگ چیز ہے دونوں ایک نہیں ہے۔۔لوہا

ابرکسیسہ پیتل کے کان کومعدن کہتے ہیں جس کواللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے، حدیث میں ہے کہ یہ معاف ہے اس میں عشروغیرہ کی خیریں ہے۔ اور زمانہ جالیت کے دفنے کور کان کہتے ہیں، جس میں پانچوال حصہ ہے۔ موسوعہ میں عبارت ہیہ ۔ اخب ر نسا الشافعی قال: و اذا عمل فی المعادن فلا زکو ہ فی شیء مما یخر ج منها الا ذهب أو ورق، فأما الکحل و الکسوساص و النحاس و الحدید و الکبریت و المومیا و غیرہ فلا زکو ہ فیه۔ (موسوعہ ام شافعی: بابز کا ۃ المعادن، مرمد، سیسہ، پیتل، او ہاوغیرہ کی کان نگل جائے تو اس میں پیخیبیں ہے نہ عرمہ، سیسہ، پیتل، او ہاوغیرہ کی کان نگل جائے تو اس میں پیخیبیں ہے نہ علی السوال ہے اور نہ پانچوال حصہ ہے۔ البتہ اگر سونے چاندی کی کان نظر تو اس میں چالیسوال حصہ زکوۃ ہے اس میں بھی پانچوال حصہ ضرفینیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے۔ و قال مالک و ابن ادریس [الشافعی ] الرکاز دفن المجاهلية، فی قلیلہ و کشیرہ المحدن ہو کاز . (بخاری شریف، باب فی الرکاز آخس، میں ۲۲۲۴، نبر ۱۹۹۹/۔ (موسوعہ امام شافعی: بابز کا ۃ المعادن، جرابح میں ۱۵، نبر ۱۵۸۸)) اس اثر میں ہے کہ زمانہ جا ہلیت کے مدفون کورکاز کہتے ہیں، اور جوفز انہ زمین میں اللہ نے پیرا کیا ہے وہ معدن ہے۔

عن ابيها أسمر ابن مضرس قال: أتيت النبى عَلَيْكِيْ فبايعته فقال: من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له ، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. (ابودوادشريف، باب في اقطاع الارضين، ص٠٥٨، نمبرا٢٠٠٠) اس حديث ميس على مباح ييز كاجوما لك بن گياوه اس كا بي إنجوال حصه ندليا جائي

ع و لا يشترط الحول في قول لانه نماء كله والحول للتنمية على ولنا قوله عليه السلام وفي الركاز الخسمس وهو من الركز فاطلق على المعدن ع ولانها كانت في ايدى الكفرة و حوتها ايدينا غلبة فكانت غنيمة وفي الغنائم الخمس

ترجمہ: ٢ امام شافعیؓ کے ایک قول میں یہ ہے کہ سال گزرنا شرط نہیں اسلئے کہ پورے کا پورا نماء ہی ہے، اور سال گزرنا بڑھنے کے لئے ہے۔

تشریح : اوپرام م شافعیؒ نے فرمایا کہ سونا اور چاندی کا کان نکل جائے تواس میں چالیسواں حصہ زکوۃ واجب ہوگی ، توایک تول میں بیہ ہے کہ اس سونے چاندی کا جب سے مالک ہوااس وقت سے سال گزرے گا تب زکوۃ واجب ہوگی ، کیونکہ زکوۃ کے لئے سال گزرنا شرط ہے ، اورایک قول میں بیہ ہے کہ ابھی ہی زکوۃ واجب ہوجائے گی سال گزرنا ضروری نہیں ، کیونکہ سال گزرنا بڑھوتری کے لئے ہے ، اور بیچو کچھ سونا چاندی نکلا ہے وہ تو بڑھا ہوا ہی ہے ، اس لئے سال گزرنا ضروری نہیں ۔ تنمیۃ : بڑھنا۔

ترجمه: سا اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ رکاز میں خمس ہے، اور رکاز رکز سے شتق ہے [اس کامعنی ہے گاڑنا] پس معدن پر بھی اس کا اطلاق کیا۔

تشریح : ہماری دلیل ہے کہ حدیث میں ہے کہ رکاز میں پانچوال حصہ ہے، اور رکاز، رکز، سے مشتق ہے جہکامعتی ہے گاڑنا،
اور اللہ نے جب کان میں او ہاابرک کا خزانہ پیدا کیا تو گویا کہ اللہ تعالی نے اس کوز مین میں گاڑا اس لئے معدن پر بھی رکاز کا اطلاق ہو
سکتا ہے اور وہ بھی رکاز میں داخل ہے اور اس میں بھی حدیث کے اعتبار سے خمس ہونا چاہئے ۔ حدیث ہے گزر چکی ۔ عن ابعی هریو ہ اُن رسول الله عَلَیْ قال: العجماء جباد، و البئو جباد، و المعدن جباد، و فی الرکاز الخمس ۔ (بخاری شریف، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ص ۵۵۸، نمبر ۱۵۱۰ سرف ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ص ۵۵۸، نمبر ۱۵۱۰ سرف ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ص ۵۵۸، نمبر ۱۵۱۰ سرف ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ص ۵۵۸، نمبر ۱۵۱۰ سرف ، باب کے معدن [کان] میں بھی پانچوال حصہ لازم ہوگا۔

ترجمه: هم اوراس لئے کہ بیکا نیں کا فروں کے قبضے میں تھیں پھر ہمارے ہاتھوں نے اس کوغلبۃ جمع کرلیا تو بیرمال غنیمت ہو سکئیں،اور مال غنیمت میں یا نچواں حصہ ہے [اس لئے اس میں بھی یا نچواں حصہ ہوگا]

تشریع : کان میں پانچواں حصہ واجب کرنے کے لئے یہ دلیل عقلی ہے، کہ یہ کا نیں [معدن] پہلے کفار کے قبضے میں تھیں، اسلام آنے کے بعد ہمنے اس پرغلبہ کے طور پر قبضہ کیا تو گویا کہ وہ مال غنیمت ہو گئیں، اور مال غنیمت میں پانچواں حصہ ہے اس لئے اس میں بھی یانچواں حصہ ہوگا۔۔وقتا: حوی سے شتق ہے، گھیرنا، قبضے میں لینا۔ في بخلاف الصيد لانه لم يكن في يد احد لل الا ان للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر واما الحقيقية في حق الاربعة الاخماس حتى الحقيقية في حق الاربعة الاخماس حتى كانت للواجد (٨٢٩) ولو وجد في داره معدنا فليس فيه شئ ﴾ إعند ابي حنيفة وقالا فيه الخمس لا طلاق ما روينا.

ترجمه: ۵ بخلاف شکار کے اس کئے کہوہ کسی کے قبضے میں نہیں تھا۔[اس کئے اس میں خس نہیں لیاجائے گا]

قشریع : بیامام شافعی گوجواب ہے،انہوں نے استدلال کیا تھا کہ شکار میں پانچواں حصنہیں تو معدن یعنی کان بھی پانچواں حصنہیں، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ شکار کا جانور پہلے سے کسی کا فرکے قبضے میں نہیں تھا کہ اس پر قبضے کے بعداس کو مال غنیمت شار کیا جائے ،اوراس پڑس لا زم کیا جائے ،اس کے برخلاف کان زمانہ قدیم میں کا فرکے قبضے میں تھی ،اس لئے مسلمانوں کے قبضے کے بعد مال غنیمت کے درجے میں ہوگئی،اس لئے اس میں ٹمس ہوگا۔

توجمه: ٢ مگرغازيوں كاقبضة كلمى طور پرہے، كيونكه وہ ظاہرى پر ثابت ہے، بہر حال تقیقی قبضة و پانے والے كاہے، اس لئے ہم نے حكى قبضے كا عتبار پانچویں جھے كے قق میں كيا، اور حقیقی قبضے كا اعتبار باقی چارٹمس كے قق میں كيا اسى لئے وہ پانے والے كے لئے ہوا۔

تشریح : بیایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال بیہ ہے کہ معدن پر ہمارا قبضہ غلبہ کے طور پر ہوااور وہ مال غنیمت ہوئی تو پانچواں حصہ حکومت کو ملنا چاہئے ، اور باقی چار حصے مجاہدین کو ملنا چاہئے ، پانے والے کو پچھ ہیں ملنا چاہئے ۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مجاہدین کا غلبہ ظاہری طور پر مانا ہے ، کیونکہ اس زمین پر ایک گونا حکومت کا قبضہ ہے، اور اسی ظاہری کا اعتبار کرتے ہوئے حکومت کو ایک پانچواں حصہ دلوایا ، اور حقیقت میں اس پر پانے والے کا قبضہ ہے ، اس لئے حقیقی قبضے کا اعتبار کرتے ہوئے پانے والے کو باقی حارض دلوایا۔

لغت : غانمین :غنیمت حاصل کرنے والے،غازی - بدا: قبضه خمس: پانچوال حصه،اورار بعة اخماس: کا ترجمه ہے چارخس، لینی چاریانچوال حصه دواجد: یانے والا -

ترجمه: (۸۲۹) اگر هر مین کان پایا توامام ابوطنیقد کے یہاں اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔

ترجمه: ال اورصاحبين تفرمايا كهاس ميس يانجوال حصه باس حديث كى بناير جوميس ناو پرروايت كى -

تشریح : اگرکسی کے گھر ہی میں لو ہے وغیرہ کی کان نکل آئی توامام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ اس میں نہ پانچواں ہے نہ چالیسواں حصہ ہے۔اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ گھر کی زمین میں کوئی لگان نہیں ہے نہ عشر ہے اور نہ خراج وہ تو مفت ہوتا ہے، اور جو کان ہے وہ

ع وله انه من اجزاء الارض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الاجزاء فكذا في هذا الجزء لا الجزء لا يخالف الجملة بخلاف الكنز لانه غير مركب فيها (٨٣٠) قال وان وجد في ارضه فعن ابي حنيفة في ارفه فعن ابي حنيفة في ارفه فعن ابي حنيفة في الله وايتان

اسی مفت زمین کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس زمین کے اجزاء کو اور کان کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے ، اور گھر کی زمین میں کوئی لگان نہیں تو اسکے جصے پر بھی کوئی ٹمس نہیں ہونا چاہئے ۔ اور صاحبینؓ فر ماتے ہیں کہ اوپر والی حدیث, وفی الر کا زاخمس ، کہ کان میں پانچواں حصہ لازم ہے میام ہے، گھر اور زمین کی قیداس میں نہیں ہے اس لئے کان چاہے زمین میں نکلے چاہے گھر میں ہر حال میں پانچواں حصہ لازم ہوگا۔

ترجمہ: ٢ امام ابوصنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ کان زمین کا جز ہے،اس کے ساتھ شامل،اوراس زمین کے تمام اجزاء میں کوئی لگان نہیں ہے تو اسی طرح اس کان والے جزمیں بھی کوئی لگان نہیں ہونا چاہئے،اس کئے کہ جزبور ہے مجموعے کا مخالف نہیں ہوتا۔ بخلاف وفن شدہ خزانے کے اس کئے کہ وہ زمین کے ساتھ مرکب نہیں ہے۔

تشریح : بیام مابوصنیفه گی دلیل ہے کہ گھر کی زمین پرکوئی مونت یعنی کوئی عشر یاخراج وغیرہ نہیں ہے،اور کان اور گھر کی زمین دو نوائی تن کے سی جز پر کوئی لگان نہیں ہے تو اس کان پر بھی نہیں ہونا چاہئے، نول تخلیق کا نئات کے وقت ہی سے مرکب ہیں،اور گھر کی زمین کے سی جز پر کوئی لگان نہیں ہے تو اس کان پر بھی نہیں ہونا چاہئے کے کوئکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کوئی جز مجموعے کے تھم کے خلاف نہیں ہوتا ۔ ہاں اگر گھر کی زمین میں کوئی دفن کیا ہوا خزانہ ل جائے تو اس میں نمس ہوگا، کیونکہ دفن کیا ہوا خزانہ زمین کا جز نہیں ہوتا،اور اس کے ساتھ مرکب نہیں ہوتا ہے، وہ تو بعد میں دفن کیا ہوا ہے،اس لئے اس کا تھم گھر کا تھم نہیں ہوگا۔

المنعت: سائر:باقی تمام اجزا مرکب: ملا موا، شامل موئة: لگان، خرچ، يهال عشر، ياخراج مراد بـ ميلة: تمام - كنز: خزانه، يهال مراد بـ وفن كيا مواخزانه -

ترجمه: (۸۳۰) اگر کان اپنی زمین میں نکل جائے توامام ابوحنیفه گی اس بارے میں دوروایتیں ہیں۔

تشریح : امام ابو حنیف گی ایک روایت بیرے کما پنی زمین میں کان نکل جائے تواس میں ٹمس نہیں۔ بیروایت مبسوط میں ہے،
مبسوط کی عبارت بید قلت : أرأیت الرجل المسلم أو الذمی یکون فی داره المعدن أو فی أرضه ؟قال: هو له و
لیس فیه خمس ، و هذا قول أبی حنیف آ، و فی قول ابی یوسف و محمد فیه المحمس . ( کتاب الاصل المبسوط،
باب الذهب والفضة والر کاز والمعدن الخ ، ج ثانی ، ص ۱۱۱ ،) اس عبارت میں ہے کما پنی زمین میں کان نکل جائے تو اس پخس نہیں ہے۔ اسکی وجہ بیہ ہے کما پنی زمین برعش یا خراج ہے شمن نہیں ہے اس کے اس پخس لازم نہیں ہوگا۔

ل ووجه الفرق على احداهما وهو رواية الجامع الصغير ان الدار ملكت خالية عن المؤن دون الارض وله لذا وجب العشر والخراج في الارض دون الدار فكذا هذه المؤنة ( ۱۳۸) وان وجدر كازا اى كنزا وجب فيه الخمس عندهم في للما روينا للم واسم الركاز يطلق على الكنزلمعنى الركز وهو الثبات

ترجمه: او دومیں سے ایک روایت میں فرق کی وجہ یہ ہے، جوجامع صغیر میں ہے کہ گھر کا مالک اس حال میں بنا کہ وہ تمام لگان سے سے خالی ہے، زمین ایسی نہیں ہے، اسی لئے زمین میں عشریا خراج واجب ہے گھر میں واجب نہیں ہے پس ایسے ہی گھر اس لگان سے بھی خالی ہو۔

تشریح : اوردوسری روایت او پرگزری که زمین عشری ہو یا خراجی ہواورکان نکل جائے تواس میں خمس ہے۔ یہ روایت جامع صغیر
میں ہے اس کی عبارت ہے ہے . محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ فی معدن ذھب ، أو فضة أو حدید أو رصاص أو
صفر وجد فی أرض خواج أو عشر قال : فیه المخمس ۔ (جامع صغیر، باب فی المعدن والرکاز، ساسا) اس عبارت
میں ہے کہ چاہے اپنی زمین ہولیکن اگر عشری یا خراجی ہوتو اس پرخمس لازم ہے۔ اس روایت کے اعتبار سے زمین اور گھر میں فرق یہ
ہے کہ گھر ہمیشہ مفت ہوتا ہے، اس پرکوئی مؤنت [لگان] عشریا خراج لازم نہیں ہے، اس لئے اس میں کان نکل جائے تواس میں پچھ
نہیں لازم ہوگا۔ اور زمین پرعشریا خراج دونوں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے، جب کوئی لگان ہوتا ہے تواس کو بڑھا کر پانچواں حصہ کر
نے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه: (۸۳۱) اورا گررکاز لعنی دفن کیا ہواخز انہ پایا تو سب اماموں کے نزدیک اس میں پانچوال حصہ ہے۔

ترجمه: ١ اس مديث كى بنار جومم نے پہلے روايت كى ـ

تشریح: اب تک کان کے سلسلے میں مسئلے تھے۔اب اس خزانہ کے سلسلے میں مسئلہ ہے جو کسی آ دمی نے زمین میں دفن کیا ہو، مثلا درہم یا دینار دفن کر دیا اور وہ مل گیا، تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف، امام محکر اور امام شافعی و غیرہ سب کے نز دیکے خس ہے۔ کیونکہ حدیث گزرچکی ہے۔ وفی الرکا زاخمس ،اور امام شافعی نے بھی رکاز کا ترجمہ دفن کیا ہوا خزانہ کیا ہے، اس لئے اسکے یہاں بھی اس میں یا نچواں حصہ لازم ہوگا۔

ترجمه: ٢ اورركازكالفظ دفينه يربولاجاتا بركر كمعنى كى وجه اورركز كامعنى ثابت كرنے كم ين -

تشریح : اس عبارت میں یہ بتارہے ہیں کہ رکاز کے معنی ثابت کرنا اور گاڑنا ہے اور دفن کیا ہوا خزانہ بھی گاڑا جاتا ہے اس لئے اس کو بھی رکاز کہتے ہیں۔اور حدیث کے اعتبار سے رکا زمین خمس ہے تو دفن کیا ہوا خزانہ میں بھی سب کے نزد یکٹمس لازم ہوگا۔ " ثم ان كان على ضرب اهل الاسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمها في موضعها "وان كان على ضرب اهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال لما بينا " ثم ان وجده في ارض مباحة فاربعة اخماسه للواجد لانه تم الاحراز منه اذ لاعلم به للغانمين فيختص هو به

ترجمه: سل پھراگریدفینداہل اسلام کے طریقے پرڈ ھلاہوا ہو، جیسے اس پرکلمہ شہادت کھاہوا ہوتو وہ لقطہ کے درج میں ہے اوراس کا حکم کتاب اللقطہ میں آئے گا۔

تشریح: فن کیا ہوا ترزانے کی تین صورتیں ہیں[ا] اگر علامات سے معلوم ہوکہ یہ سلمانوں کا فن کیا ہوا مال ہوتو اس کا تھم ہے یعنی جس مال کو پایا ہو۔ اس کا تھم ہے ہے کہ اہم مال ہوتو ایک سال تک یا اس سے زیادہ اس کا اعلان کر وائے ، اور مالک مل جائے تو اس کودے دے ، اور خود مالدار ہے تو اس مال کو کئی فقیر کوصد قد کر جا ورائد ہوتا ہوکہ دی خود اس کو سے معلوم ہوتا ہوکہ ہیکا فرکا فون کیا ہے مثلا اس پر بت کی تصویر ہے تو یہ مال نظیمت کے درج میں ہے حدیث کے اعتبار سے اس میں خمس ہے۔ [۳] اورا گر ملامت خمس ہے۔ [۳] اورا گر مالا میں ہوتا ہوکہ ہیکا فرکا فری نظر میں کو کئی علامت نہ ہوتو ظاہر مذہب ہیہ کہ اس کو کا فرکا دفید قر اردیا جائے ، ظاہر مذہب یہی ہے میں کی نیا ہوا قر اردیا جائے ، کیا نبعد کے لوگوں نے یہ کیونکہ اس زمین پر اسلام سے پہلے کا فرول کی ہی حکومت تھی ، اس لئے کا فرول کا فن کیا ہوا قر اردیا جائے ، کیکن بعد کے لوگوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان کا ہی فن کیا ہوا ہے ، کیونکہ اس لئے بہت ممکن ہے کہ ہیکی مسلمان کا ہی فن کیا ہوا ہو اس کے بہت ممکن ہے کہ ہیکی مسلمان کا ہی فن کیا اس کے بہت ممکن ہے کہ ہیکی مسلمان کا ہی فن کیا ہوا ہے۔

ترجمه: ٢ اورا گرامل جاملت كانداز كاده هلاموامو، جيساس پربت نقش كياموتواس مين برحال مين پانچوال حصه، به عبيا كهم نے بيان كيا-

تشریح: فن کئے ہوئے خزانے پرکوئی الیی علامت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس کو فن کیا ہے جیسے اس پربت کی تصویر بنی ہوئی ہے تو یہ مال غنیمت کے درجے میں ہے اور اس میں ہر حال میں خمس ہے ، اسی کے بارے میں حدیث، وفی الرکاز انخمس ، ہے۔

ترجمه: ه پھراگراس کومباح زمین میں پایا تو چارش پانے والے کے لئے ہے، کیونکداپنی حفاظت میں کرنااس کی طرف سے پوراہوا، کیونکہ غازیوں کواس کاعلم بھی نہ تھا،اس لئے خاص طور پراسی کو ملے گا۔

تشریح: یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہ دفینہ میں ایک پانچواں حصہ تواسلامی حکومت لے گی ، باقی حیار خمس کسکو دیا جائے؟ کیونکہ

ل وان وجده في ارض مملوكة فكذا الحكم عند ابي يوسف لان الاستحقاق بتمام الحيازة وهو منه كو و عند ابي حنيفة ومحمد هو للمختط له وهو الذي ملكه الامام هذه اول الفتح لانه سبقت يده اليه وهي يد الخصوص فيملك به ما في الباطن وان كانت على الظاهر كمن اصطاد سمكة ففي بطنها دُرّةٌ

یہاں تین سم کا قبضہ ہے[ا] اسلامی حکومت ہے اس لئے ظاہری قبضہ غازیوں کا ہے،[۲] پھرز مین جسکی ہے تو ظاہری قبضہ اس کا بھی ہے، [۳] اور حقیقی قبضہ پانے والے کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی زمین میں خزانہ پایا جو کسی کی نہیں ہے، حکومت کی ہے جس پر کوئی بھی قبضہ کر کے اپنی زمین بنا سکتا ہے جسکو, ارض مباح، کہتے ہیں، تو اس میں چارخمس پانے والے کو ملے گا، کیونکہ ظاہری قبضہ اگر چہ غازیوں کا ہے اس وجہ سے ایک خمس حکومت کو ملائیکن حقیقی قبضہ پانے والے کا ہے اس کو اپنی حفاظت میں لیا، غازیوں کو تو اس کا بیت جھی نہیں تھا کہ اس زمین میں خزانہ ہے

وجه: اسار میں اس کا ثبوت ہے. عن عبد الله بن بشر الخشمی ، عن رجل من قومه أن رجلا سقطت علیه جرة من دیر بالکوفة فأتی بها علیا فقال: اقسمها أخماسا ، ثم قال: خذ منها اربعة اخماس و دع واحدا ۔ (سنن بیہتی ، باب ماروی عن علی فی الرکاز، جرابع ،ص۲۲، نمبر ۲۵۵۷) اس اثر میں ہے کہ کوفہ کی ویران زمین ، یعنی مباح زمین میں خزانہ پایا تو حضرت علی نے چارحسہ پانے والے کواورا بکش حکومت کودلوایا۔

**لىغت** : تم الاحراز:احراز كالمعنى حفاظت، يهال ترجمه ہےاس نے پورے طور پراپنی حفاظت میں لیا۔ یختص هو:اسی کوخاص طور مر<u>ملے</u>گا۔

#### ◊ ثم بالبيع لم يخرج عن ملكه لانه مو دع فيها بخلاف المعدن لانه من اجزائها فينتقل الى المشترى

زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا وہ مالک بنے گا،اگر چہ ظاہری طور پراس کا قبضہ ہے جسکی زمین ہے، جیسے کہ چھلی کا شکار کیا اوراس کے پیٹ سے موتی نکلا [ تو موتی شکار کرنے والے کا ہوگا بعد میں خرید نے والے کا نہیں ]

ترجمه: ٨ پهرزمين بيچني كى وجه سے دفينداس كے ملك سے نہيں نظے گا،اس لئے كه دفينه زمين ميں امانت ہے۔ بخلاف كان كاس لئے كه دوز مين كا جزميں سے ہے،اس لئے وہ خريد نے والے كی طرف منتقل ہوجائے گی۔

تشریح: دفینداورکان میں فرق بیہ ہے کہ فن کیا ہوا مال جسکو کنز کہتے ہیں وہ زمین کا جزنہیں ہے وہ بالکل الگ ہے، اور گویا کہ زمین میں اسکے مالک کی امانت رکھا ہوا ہے، اس لئے زمین کو بیچنے کی وجہ سے دفینہ خرید نے والے کی ملکیت میں نہیں جائے گا، وہ پہلے مالک کا ہی ہوگا۔کان [معدن] کا معاملہ اور ہے وہ زمین کی پیدائش کے وقت سے اس کا جزہے، اس لئے زمین خرید نے کی وجہ سے کان بھی خرید نے والے کی ملکیت میں چلی جائے گی ، اس لئے اوپر مسئلہ گزرا کہ کسی کی زمین میں کان نکلی تو پانچواں حصہ حکومت کو ملے گا، اور باقی چار حصہ زمین کے موجودہ مالک کو ملے گا۔۔مودع: امانت۔

و وان لم يعرف المختط له يصرف الى اقصى مالك يعرف فى الاسلام على ما قالوا ولو اشتبه المضربُ يجعل اسلاميا فى زماننا لتقادم العهد المضربُ يجعل اسلاميا فى زماننا لتقادم العهد (٨٣٢) ومن ذحل دار الحرب بامان فوجد فى دار بعضهم ركازا رده عليهم الله الدار فى يد صاحبها خصوصًا

ترجمه: ٩ اگر مخط له کاپیة نه چلے تو اسلام میں سب سے پہلے مالک کاپیة لگے اس کو بید فیند دیا جائے گا، یہی متاخرین مشائخ کا قول ہے۔

تشریح: زمانداتنا گزرگیا که خط له کاپته بی نہیں چل رہا ہے که کون تھا تواس کا پتہ لگائے کہ اسلامی حکومت میں اس زمین کا سب سے پہلا مالک کون تھا، جس کے بارے میں پتہ چلے اس کو دیا جائے ، اور وہ نہ ہوتو اس کے وارث کو دیا جائے ، یاوارث کے وارث کو دیا جائے ، متأخرین مشائخ نے یہی فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بید فینہ زمین کے پہلے مالک کی امانت ہے۔۔ اقصی: آخری مالک۔

ترجمه: الله الرسيء شتبه وكيا موتو ظاہرى ذهب ميں اس كوز مانه جاہليت كا قرار ديا جائے گا، اس لئے كه يهي اصل ہے۔اوركها كيا ہے كه جارے زمانے ميں اسلامى قرار ديا جائے گااس لئے كه زمانه كافى گزر چكا ہے۔

قشریح: درہم یادینار کاجود فینہ نکلااس پرجوٹھیدلگا ہوا ہے اس کے بارے میں پیتنہیں چاتا ہے کہ زمانہ اسلام کا ہے یاز مانہ کفر کا تو ظاہر کی مذہب سے کہ زمانہ کفر کا قرار دیا جائے ، اوراس سے ٹمس لیا جائے ، اس لئے کہ اصل تو پہلے زمانہ کفر ہی تھا۔ اور بعد کے مشاکنے نے بیفر مایا کہ اسلامی حکومت پر بھی کافی زمانہ گزر چکا ہے اس لئے اسلی اسکوز مانہ اسلام کا قرار دیا جائے ۔۔الضرب: سکے پر جوٹھیدلگاتے ہیں۔

توجمہ: (۸۳۲) کوئی دارالحرب میں امان کیکر داخل ہواکسی حربی کے گھر میں دفینہ پایا تو حربی ہی کودے دےگا۔ توجمہ: لی غدرسے بیخ کے لئے جو کچھ کسی کے گھر کے اندرہے وہ خاص طور پر گھر کے مالک کا ہے۔

تشریح: کوئی آ دمی امن کیکر دارالحرب میں داخل ہوا،اور کسی حربی کے گھر کے اندر دفن کیا ہوا خزانہ پایا تو پیخزانہ گھر کے مالک کو ایس دے گئر تراس کونہیں دے گا تو دھوکا ہوگا،اس لئے کو واپس دے ۔ کیونکہ گھر کے اندر جوخزانہ ہے وہ گھر کے مالک کا ہی ہے،اس لئے اگراس کونہیں دے گا تو دھوکا ہوگا،اس لئے مالک کو واپس دے ۔

**وجه**: عن الشعبى قال: جاء رجل الى على فقال انى وجدت ألفا و خمسمأة درهم فى خربة فى السواد، فقال على أما لأقضين فيها قضاء بينا ان كنت وجدتها فى قرية تؤدى خراجها قرية اخرى فهى لأهل تلك

القرية و ان كنت و جدتها في قرية ليس تؤدى خراجها قرية اخرى فلك أربعة اخماسه و لنا الخمس، ثم المقرية و ان كنت و جدتها في قرية ليس تؤدى خراجها قرية اخرى فلك أربغة اخماسه و لنا الخمس، ثم المخمس لك \_ (سنن بيهي، باب ماروى عن على في الركاز، جرابع، ص٢٦٣، نمبر ٢٦٥٥) اس اثر ميس به كرسي خاص گاؤل والے كاخرانه بوتواس كو مت كاموكا \_ والے كاخرانه بوتواس كو مت كاموكا \_

ترجمه: (۸۳۳) اورا گردفینه صحرامین پایا تویه پانے والے کے لئے ہے۔

ترجمه: یا اس کئے کہ صحراء کسی خاص آ دمی کے قبضے میں نہیں ہے اسلئے غدر شار نہیں کیا جائے گا۔اوراس میں پھھ بھی نہیں لازم ہوگا،اسلئے کہ وہ خفیہ طور پر چرانے کے درجے میں ہے۔

تشریح این کیا ہوا خزانہ دارالحرب کے کسی جنگل یا صحراء میں پایا، تو پیخزانہ پانے والے کے لئے ہے، اس لئے کہ بیز مین کسی خاص آ دمی کی ملکیت نہیں ہے اس لئے اس کو لینے میں غدر اور دھو کا بھی نہیں ہے۔ اور اس دفینے میں پانچواں حصہ بھی لازم نہیں ہوگا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ پانچواں حصہ اس مال میں لازم ہوتا ہے جو مال غنیمت کے درجے میں ہو، اور جو مال یاز مین اہل حرب کے قبضہ میں تھا پھر مسلمان حملہ آ ور ہو کر اس پر غلبہ پاگئے ہوں وہ مال غنیمت کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور یہاں تو حملہ آ ور ہو نانہیں پایا گیا، بلکہ بیا بیا ہوا کہ خفیہ طور پر چرا کرخزانہ لایا ہواس لئے اس میں یا نچواں حصہ بھی لازم نہیں ہوگا پورا مال یانے والے کو ملے گا۔

ا خت : متلصص الص سے مشتق ہے، چور کا انداز بنانا۔ مجاهر: جھر سے مشتق ہے، ظاہر کرنا، اعلان کرنا۔ غیر مجاہر: خفیہ طور پر۔

قرجمه: (۸۳۴) فيروز پتر بين جو بهارُون مين پاياجا تا ہے شنہيں ہے۔

ترجمه: ال حضورعليه السلام كقول كى وجهس كه يقر مين خسنهين ب-

تشریح : پہاڑوں وغیرہ میں جو پھر پائے جاتے ہیں جوبعض مرتبہ قیمتی ہوتے ہیں، جیسے فیروز کا پھر، توا گرخزانے کے طور پرکسی کو مل جائے تواس میں یانچواں حصہ نہیں ہے اس حدیث کی بنایر کہ پھر میں زکو ۃ نہیں ہے۔

(٨٣٥) وفي الزيبق الخمس في اللؤ لؤ و العنبر ﴾ ل عند ابي حنيفة اخر او هو قول محمد. ٢ خلافا لابي يوسف (٨٣٦) ولا خمس في اللؤ لؤ و العنبر ﴾ ل عند ابي حنيفة ومحمد

مالا زکوۃ فیدمن الجواہر غیر الذهب وط الفضۃ ، ج رابع ،ص۲۶۲، نمبر۲۵۹۷) اس اثر میں ہے کہ پھر میں زکوۃ نہیں ہے۔ مگریہ کہ تجارت کے لئے ہو۔

ترجمه: (۸۳۵)

ترجمه: إ امام ابوحنيفة كاخرى قول اوروبى قول امام محدًكا ہے كه پارے مين خسنہيں ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفهٔ گاآخری قول میہ کہ پارہ جسکوزیب کہتے ہیں اس کی کان نکل جائے یا اس کاخزانہ ل جائے تو اس میں خمس نہیں ہے

وجه : وجه بیر ہے که بیجی ایک قتم کا پقر ہوتا ہے اور او پر گزرا کہ پقر میں زکوۃ بھی نہیں اور نمس بھی نہیں ،اس لئے اس میں بھی نمس نہیں ، موگا۔

ترجمه: ٢ امام ابويسف اس ك خلاف بير-

تشریح : امام ابویوسف یفر ماتے ہیں کہ پارہ عنبر کی طرح ہے اور عنبر میں زکوۃ ہے اور اس کا خزانہ ل جائے تو اس میں خس بھی ہو گا۔

الركاز الخمس ليس فى الذى يصاب فى الماء (بخارى شريف، باب ما يستر جمن البحر، ١٢٣٣ ، نمبر ١٢٩٨ ، ممر ١٢٩٨ ، ممر الموكاز الخمس ليس فى الذى يصاب فى الماء (بخارى شريف، باب ما يستر جمن البحر، ١٢٩٨ ، نمبر ١٢٩٨ ، ممر الموكار مصنف ابن ابى شيبة ، باب ٣٥٠ ، من قال ليس فى العنم زكاة ، ح ثانى ، ص ٢٥ ، نمبر ١٢٠ ، نمبر ١٢٠٠ ) اس الربيس مى خبر اورموتى مين شمس مه اس كريار مين بحى خمس موگا ـ دريين : ياره ، سنگ ياره -

ترجمه (۸۳۲)موتی اور عبر مین خمس نهیں ہے۔

ترجمه: ال امام ابوهنیفهٔ اورامام مُحرُّ کے نزدیک۔

تشریح: امام ابوحنیفه: اورامام محراً کے نزدیک موتی اور عنبر میں پانچواں حصہ ہیں ہے۔

**وجه**: (۱)اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ شس اس مال میں ہوتا ہے جو مال غنیمت کے درجے میں ہوتا ہے، اور غنیمت اس کو شار کر سکتے ہیں جہاں غازیوں کا غلبہ ہواور سمندر پرغازیوں کا غلبہ ہوتا اس لئے اس سے نکلنے والے سامان موتی اور عزیر میں بھی ٹمس نہیں ہوگا (۲) اس اثر میں ہے ۔ وقال ابن عباس السلس العنبو بوکاز ، انما هو شیء دسرہ البحر ۔ (بخاری شریف، باب ما

ع وقال ابو يوسف فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس لان عمر اخذ الخمس من العنبر ولهما ان قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون الماخوذ منه غنيمة وان كان ذهبًا او فضة

یستر ج من البحر، ص ۲۲۳، نمبر ۱۳۹۸، نمبر ۱۳۹۸، نمبر ۱۳۹۸، نمبر ۱۳۹۸، نمبر ۱۳۹۸، نمبر ۱۳۵۸ اخذ من البحر من عنبر وغیره، ج رابع ، ص ۲۳۹، نمبر ۲۵۹۳ اس اثر میں ہے کوئر رکا زنہیں ہے لیعنی اس میں پانچوال حصہ نہیں لیا جائے گا (۳) اس اثر میں بھی ہے کہ لؤ لؤ موتی میں زکوۃ نہیں ہے، اور اس میں نہیں ہوگا، عن عکر مة قال: لیس فی حجو اللؤ لؤ و لا حجو الزمرد زکاۃ الا أن یکونا لتجارة فان کا نا لتجارة ففیھا زکاۃ . (مصنف ابن الی شیبة ، باب، فی اللؤ لؤ والزمرد، ج ثانی ، ص ۲۵۸، نمبر ۱۲۰۷) اس اثر میں ہے کہ موتی اور زمرد کے بھر میں زکوۃ نہیں ہے

ترجمه: ٢ اورامام ابو يوسف ي فرمايا كدموتى اورعبر مين اور ہرزيور مين جوسمندر سے فكافحس ہے، كيونكه حضرت عمرا بن عبد العزيز نے عنبر سے خمس ليا

تشریح: حضرت امام ابو یوسف ی فرمایا که موتی اور عزر اور تمام وه چیز جوزینت اور زیور کا کام آتا ہے اور سمندر سے نکے اس میں نمس ہے۔

وجه: (۱) اس کی وجه یفرماتی بین که حضرت عمرابن عبدالعزیز نے اس مین خمس لیا ہے، اثریہ ہے۔ عن لیث أن عمر بن عبد العزیز خمس العنبر ورمصنف ابن الی شیبة ، باب ۳۵ ، من قال لیس فی العنبر زکا قائی شیب بمبر ۱۲۰ ۱۰۰۱) اس اثر میں ہے کہ حضرت عمرابن عبدالعزیز نے عنبر میں پانچواں حصہ لیا۔ (۲) دوسرے اثر میں ہے۔ قال الحسس فی المعنبر واللؤلؤ المختمس ، فان ما جعل النبی علی المواد (بخاری شریف، باب المحمس لیس فی الذی یصاب فی الماء (بخاری شریف، باب المحمس بیس فی الذی یصاب فی الماء (بخاری شریف، باب المحمس بیس فی المحبر زکا قائی میں ۲۲۳ میں ابر ۲۲۳ میں المحبر بنا باب ۲۲۳ میں المحبر باب کا باب ۲۲۳ میں المحبر بنا باب ۲۲۳ میں المحبر بیستو سے نکاتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ عنبر: اس اثر میں ہے کہ عزر اور موتی میں خمس ہے، اس کے خمس لازم ہوگا۔ لؤلؤ: موتی ، یستو سے نکاتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ عنبر: سیمندرکا گھاس ہے یا پھر ہے۔

ترجمه: سل امام ابوحنیفه اورامام محمدگی دلیل بیه که که مندر کی گهرائی پرغلبه بین ہواتو جوسمندر سے لیا گیاوہ غنیمت نہیں ہے جا ہے۔ جا ہے سونا اور جاندی ہی کیوں نہ ہو۔

تشریح: بیطرفین کی دلیل عقلی ہے کہ خس اس میں ہوتا ہے جو مال غنیمت کے درجے میں ہو،اور مال غنیمت کے درجے میں وہ ہو تا ہے جہاں غازیوں کا قہراور غلبہ ہو،اور سمندر کی گہرائی پر غازیوں کا غلبہ نہیں ہوتا اس لئے اس سے نکلنے والی چیز مال غنیمت کے درجے میں نہیں ہے اور نہاس میں خمس واجب ہوگا۔ قعر: سمندر کی گہرائی۔ م والمروى عن عمر فيما دسره البحر وبه نقول (٨٣٤) متاع وجدر كاز فهو للذى وجد وفيه الخمس في المروى عن عمر فيما لا مالك لها لانه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة. والله اعلم.

ترجمه: مل اور حضرت عمر سے جوروایت پیش کی ہے وہ اس عنبر کے بارے میں ہے جسکو سمندر نے کنارے پر پھنگ دیا [اور غازیوں نے اس کو لے لیا ہواوراس کے قائل ہم بھی ہیں۔

تشریح: یہ حضرت امام ابو یوسف گوجواب ہے، انہوں نے اثر پیش کیاتھا کہ حضرت عمرؓ نے عبر میں خمس لیا ہے، تواس کا جواب دے رہے ہیں کہ بیاس عزر کے بارے میں ہے جس کو سمندر کی موجوں نے دارالحرب کی زمین پر پھینک دیااور غازیوں نے اس پر قبضہ کرلیا تو چونکہ اس پر غازیوں کا قبضہ ہے تو یہ مال غنیمت کے درجے میں ہوااس لئے اس عزر میں خمس ہونا چاہئے، اس کے قائل ہم بھی ہیں، یہ براہ راست سمندر سے زکا لے ہوئے عبر کے بارے میں نہیں ہے ۔ در سر: باہر پھینک دیا۔

ترجمه: (٨٣٧) سامان بطورركاز پايا گيا تواس كائيجس نے پايا۔اوراس مين خس ہے۔

قشریع : سونے چاندی کے علاوہ گھر میں کام آنے والا سامان ، مثلا کپڑا ، ہتھیار ، آلات وغیرہ کا دفینہ پایا ، اوروہ بھی الیی زمین میں جو کسی کی ملکیت نہیں ہے ، مباح ہے تو اس کا حکم سونے چاندی کا ہوگا ، اس میں سے ایک خمس حکومت کو ملے گا اور باقی چارخمس پانے والے کوئل جائے گا ، کیونکہ یہ بھی سونے چاندی کی طرح مال غنیمت کے درجے میں ہے۔

اصول : سامان دفینه بوتواس کا بھی تھم درہم اور دینار کی طرح ہے۔

## ﴿ باب زكواة الزّروع والثمار ﴾

(٨٣٨) قال ابو حنيفة في قليل ما اخرجته الارض وكثيره العشر سواء سُقى سَيُحًا او سقته السماء الآ القصب والحطب والحشيش ﴾ وقالا لا يجب العشر الا فيما له ثمرة باقية اذا بلغ خمسة او سق

## ﴿ باب زكوة الزروع والثمار ﴾

ضرورى نوت: غلماور پهل مين زكوة ب\_اس كى دليل اور مقدار كى تفصيل آگے آر بى ہے عشر كى دليل بيآيت ہے . وأتو حقه يوم حصاده و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين . (آيت ۱۹۲۱، سورة الانعام ۲) اس آيت مين ہے كہ يكي كا شخ كے دن اس كاحق دو۔

ترجمه: (۸۳۸)امام ابوحنیفه نے فرمایا، زمیں تھوڑاغلہ نکالے یا زیادہ اس میں عشر واجب ہے چاہے پانی سے سیراب کی گئی ہویا اس کوآسمان نے سیراب کیا ہو، مگر جلانے کی لکڑی اور بانس اور گھاس میں عشر نہیں ہے۔

تشریح: زمین سے جتنے غلے یا پھل نکلتے ہیں حنفیہ کے نزدیک اس تمام میں عشر واجب ہے۔ چاہاں کی مقدار پانچ وسق پنچے

یانہ پنچے۔ اور چاہے وہ سال بھر تک رہ سکتا ہو یا نہ رہ سکتا ہو۔ البتہ ایسی چیز جو قابل التفات نہیں سمجھی جاتی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں
ہے اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے جلانے کی ککڑی ، نرکٹ اور گھاس کہ ان چیز وں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ لوگ ان کو قصد و
ارادہ کر کے بوتے ہوں۔ بلکہ خودرو ہیں۔ اور اگریہ چیزیں باضابطہ بوئیں اور قابل حیثیت ہوتو پھر اس میں زکوۃ واجب ہوگی۔

> لغت: سيحا: بارش سے۔ الحطب: جلانے کی لکڑی۔ القصب: بانس، نرکٹ۔ الحشیش: گھاس۔ ترجمہ: اللہ صاحبین نے فرمایا عشرواجب نہیں ہے گر پھل میں جو باقی رہتا ہوجب کہ پانچ وسق پہنچ جائے۔

#### ٢ والوَسَق ستون صاعًا بصاع النبي عليه السلام.

تشریح: سنری وغیرہ جوزیادہ دیرتک باقی نہ رہتے ہوں ان میں صاحبین کے نزدیک عشر نہیں ہے۔ اسی طرح جب تک کہ غلے کی مقداریا نچ وس نہ ہوجائے تواس میں عشر نہیں ہے۔

وجه: ان کی دلیل بیحدیث ہے(۱) عن معاذ انه کتب الی النبی علیہ بساله عن الخضروات و هی البقول فقال لیسس فیها شیء (تر نمری شریف، باب ما جاء فی زکوة الخضر وات ۱۳۸ منر الله المعارفة فیما یزرعه الآدمیون جرابع ۱۲۸ منر ۱۲۸ منر الله الصدقة فیما یزرعه الآدمیون جرابع ۱۲۸ منر ۱۲۸ میل الله و العصفر، و القوائه و الکوسف، و العصفر، و الفوائه ، و الکوسف، و العصفر، و الفوائه ، و الاترج، و التفاح، و الجوز، و التین، و الرمان، و الفرسک، و الفوائه یعدها کلها لیس فیها الفوائه، و الاترج، و التفاح، و الجوز، و التین، و الرمان، و الفرسک، و الفوائه یعدها کلها لیس فیها صدقة واندما تؤکل در مصنف عبدالرزاق، باب الخضر جرابع ص۹۳ نمبر ۱۲۲۸م مصنف ابن ابی شیبة ۱۳۰ فی الخضر من قال: لیس فیما زکوة، ج نانی، ص۲۲ مبر ۱۲۸ میر میر ایس فیما اقل من خمسة اوسق صدقة (بخاری در لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة (بخاری شریف، باب لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة (بخاری شریف، باب لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة ، تاب الزکوة ص ۱۲۸ نمبر ۱۵۵۸ میلم شریف، باب لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة ، تاب الزکوة ص ۱۲۸ نمبر ۱۵۵۸ اس مدیث سے معلوم بواکه پایخ و س سے کم میرن کوة نمیس ہے۔ بیحدیث کی مرتبہ پہلے گر ریکی ہے۔

ترجمه: ٢ وس سامه صاع كابوحضور كصاع سـ

اور حضورً کے صاع سے ہواس کی وجہ بیہ ہے کہ حضورً کے صاع کا اعتبار ہے، حدیث میں ہے کہ اہل مدینہ کے صاع کا اعتبار ہے اور

الل مدينه مين حضورگاصاع بحى شامل ہے، كونكه الل مدينه كاصاع و بى بوگا جوحضورگاصاع بوگا ـ حديث بيہ ہے۔ ابن عمر قال : قال رسول الله عليه المدينة . (سنن بيه قي ، باب مادل على أنزكا قالفر انما صاعا بصاع البى على أنزكا قالفر انما صاعا بصاع البى عليه وان الاعتبار فى ذا لك بصاع الله دينة الذين كانوا يقتا تون به ، جرابع ، م ٢٨٥، نمبر ١٥١٥) اس حديث ميں ہے كما هل مدينه كے صاع كا عتبار ہے۔

## ﴿صاع كاوزن ﴾

صاع توسب کے نزدیک چارمد کا ہوتا ہے، البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کتنے رطل کا صاع ہوتا ہے۔

لیکن اتفاق کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ امام ابو صنیفہ گا رطل چھوٹا ہے، یہ 20 استار کا ہے۔ اور صاحبین ؓ کے نزدیک 5.33 یعنی پانچ رطل اور ایک تہائی رطل کا ایک صاع ہوتا ہے، لیکن بیر طل بڑا ہے یعنی 30 استار کا ایک رطل ہے۔ اس لئے دونوں کو استار سے ضرب دیں تو حاصل 160 استار ہوتے ہیں۔ اس لئے دونوں رطلوں کے صاع میں کوئی فرق نہیں ہے۔

وجه: در مخاريس عبارت يول ب \_ فقال الطرفان: ثمانية ارطال بالعراقي وقال الثاني خمسة ارطال وثلث، وقيل لاخلاف لان الثاني قدره برطل المدينة، لانه ثلاثون استار والعراقي عشرون. واذا قابلت ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمديني وجدتهما سواء (ردالحتارعلى الدرالمخار، مطلب في تحريرالصاع والمدوالمن والرطل، ح ثالث، ص ٣٧٣) اس عبارت ميں ب كمام ابوحنيف كاعراقي رطل 20 بيس استاركا ب اورصاحين كامديني رطل 30 تميس استاركا ب رونوں كا حاصل ايك قتم كا صاع ب، يعنى 160 استاركا ايك صاع بے۔

نوت: رطل عراقی 442.25 گرام اوررطل مدینی 663.41 گرام کا ہوتا ہے۔

ساٹھ صاع کا ایک وسق ہوتا ہے۔اور صاحبین کے نز دیک پانچ وسق میں عشریعنی دسواں حصدلازم ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہ پانچ وسق میں 30 صاع اور بیسواں حصہ ہوتو 15 صاع لازم ہوگا۔

احسن الفتاوی میں ہے کہ ایک صاع 3.538 کیلواور آ دھاصاع 1.769 کیلوہوگا لینی ایک کیلواور 769 گرام ہوگا۔ یہی آ دھا صاع صدقة الفطر میں لازم ہوتا ہے۔اس کو لیٹر سے ناپین تو 2.94 لیٹر ہوگا۔

ایک وسق بعنی 60 صاع 212.28 کیلو ہوگا۔اور پانچ وسق بعنی 300 صاع 1061.40 کیلو ہوگا۔ جس کو دس کو نیٹل اکسٹھ کیلو اور جالیس گرام کہتے ہیں۔(احسن الفتاوی، باب صدقة الفطر، ج رابع ،۳۱۲)

البته درمختار میں لکھا ہے کہ ایک صاع 1040 درہم کا ہوتا ہے۔عبارت یہ ہے۔المصاع المعتبر مایسع الفا و ادبعین درهما مسن ماش و عدس (ردالمحتار علی الدرالمحتار، باب صدقة الفطر، ج ثالث، ص ۲۵ اس سے معلوم ہوا کہ ایک صاع کا وزن ایک بزار چالیس درہم ہے۔اور ایک درہم کا وزن 3.061 گرام ہے۔ اس لئے ایک صاع کا وزن 1040 × 3.061 =3183.44 گرام ہوا۔اور آ دھاصاع 1.591 کیلوہوا۔یعنی آ دھاصاع ایک کیلوپانچ سواکیا نوے گرام ہوئے۔

فوت: احتیاط کے لئے میں نے احسن الفتاوی کا حساب کھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۔ صاع سے وزن کا طریقہ یہ ہے کہ ایک برتن میں جویا گیہوں یا ماش ڈال دیں جوایک صاع کی مقدار ہواس کوصاع کہتے ہیں۔ جیسے آج کل دودھ وغیرہ برتن میں ناپ کر دیتے ہیں۔ لیکن اب اس زمانے میں یہ ساری چیزیں کیلوسے وزن کرنے گئے ہیں۔ چونکہ گیہوں، جواور ماش مختلف قتم کے بھاری ہوتے ہیں اس لئے وزن کے اعتبار سے ہر غلہ الگ الگ وزن کا ہوگا۔ تا ہم ایک صاع جو گیہوں، جواور ماش مختلف قتم کے بھاری ہوتا ہے۔ اس کے میں اس لئے وزن کے اعتبار سے ہر غلہ الگ الگ وزن کا ہوگا۔ تا ہم ایک صاع جو گیہوں، جواور ماش کی کیو ہوتا ہے۔ یعنی چارکیلونوسو بہتر گرام ہوتا ہے۔ اس

اعتبار سے تین سوصاع جو 1061.40 کیلوہوگا۔یعنی دس کونیٹل ،اکسٹھ کیلواور چالیس گرام ہوگا۔اور تمام کالیٹر 2.94 ہوتا ہے۔

﴿ جديداورقديم اوزان كي تفصيل ﴾

پرانے زمانے میں عرب میں سونا اور چاندی ناپنے کے لئے مثقال ، استار اور قیر اطران نجے سے ۔ اور غلوں کو ناپنے کے لئے برتن رائج تھا جس میں ڈال کر لوگ غلہ ناپنے سے ۔ اس کو رطل ، مد ، صاع اور وسق کہتے سے ۔ آج کل کی طرح غلوں کو وزن کر کے نہیں ناپنے سے ۔ اس لئے جب سے ان غلوں کو کیلوگر ام سے وزن کرنے گئے ہیں رطل ، مد ، صاع اور وسق کو کیلوسے موازنہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ۔ تاہم علماء کے اقوال کی روشنی میں عرب کے پرانے اوزان کو ہندوستانی نئے اوزان میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ عوام کو سہولت ہو۔

# ﴿ نصاب اور اوزان ایک نظر میں ﴾ (فارمولہ)

| کتنے کے    | برابر | كتن         |  |  |
|------------|-------|-------------|--|--|
| ایک ماشه   | =     | 8رتی        |  |  |
| ایک توله   | =     | 12ماشہ      |  |  |
| كتن        | برابر | يتز         |  |  |
| ایک توله   | =     | 11.664 گرام |  |  |
| ایک قیراط  | =     | 0.218 گرام  |  |  |
| ایک مثقال  | =     | 4.374 گرام  |  |  |
| ایک رطل    | =     | 442.25 گرام |  |  |
| ایکصاع     | =     | 3538 گرام   |  |  |
| آ دھاصاع   | =     | 1769 گرام   |  |  |
| ایک کیلو   | =     | 1000 گرام   |  |  |
| ایک در ہم  | =     | 3.061 گرام  |  |  |
| نصاب چاندی | =     | 612.36 گرام |  |  |

م وليس في الخضراوات عندهما عشر م فالخلاف في موضعين في اشتراط النصاب وفي شتراط البقاء البقاء

| ایک دینار | II | 4.374 گرام |
|-----------|----|------------|
| نصابسونا  | =  | 87.48 گرام |

### ( صاع كانصاب )

| كتناواجب موگا | ليٹر   | كيلو    | وسق  | رطل | صاع     |
|---------------|--------|---------|------|-----|---------|
| صدقة الفطر    | 5.88   | 3.538   |      | 8   | 1صاع    |
| 1.769 كىلو    | 2.94   | 1.769   |      | 4   | آدهاصاع |
| عثر           | 352.80 | 212.28  | 1وسق |     | 60صاع   |
| 106.14 كيلو   | 1764   | 1061.40 | 5وس  |     | 300صاع  |

لینی پانچ وسق ،دس کونیٹل انسٹھ کیلو جالیس گرام ہوگا۔جس میں عشرایک سوچھ کیلواور چودہ گرام لازم ہوگا۔

نوت: بیحساب احسن الفتاوی، باب صدقة الفطر، حرابع، ص ۲۱۲، سے لیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں کیلواور گرام کارواج ہے اس لئے تمام حسابات کواسی پرسیٹ کیا ہوں۔

نوت: اگرآ ٹھرطل کا ایک صاع ہوتو رطل چھوٹا ہوگا اور 442.25 گرام کا ایک رطل ہوگا۔اورا گرپانچ رطل اور تہائی رطل کا صاع ہوتو کا صاع ہوتو رطل ہڑا ہوگا اور 663.37 گرام کا رطل ہوگا۔اور دونوں رطلوں کا مجموعی صاع 3.538 کیلوہوگا۔

قرجمه: س سنر يول مين صاحبين كنزد يك عشرنهين بـ

وجه: (۱) عن معاذ انه كتب الى النبى عَلَيْكُ يسأله عن الخضروات و هى البقول فقال ليس فيها شىء للترخين (۱) عن معاذ انه كتب الى النبى عَلَيْكُ يسأله عن الخضروات و هى البقول فقال ليس فيها شىء (ترزي شريف، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون ج رابع ص ١٢٦، نمبر ٢٢٧ ) الله حديث معلوم مواكس بريول مين عشرنبين ب(٢) عن على قال ليس فى الخضر صدقه البقل، والتسفاح والقشاء (مصنف عبرالرزاق، باب الخضر جرائح ص١٢٠ نمبر ١٨٨ ) الله الرسم علوم مواكس يول مين عشرنبين عديد المعنف عبرالرزاق، باب الخضر جرائح ص١٢٠ نمبر ١٨٨ ) الله الرسم علوم مواكس يول مين عشرنبين عديد المعنف عبرالرزاق، باب الخضر جرائح ص١٢٠ نمبر ١٨٨ ) الله الرسم علوم مواكس المعنف عبرالرزاق، باب الخضر عديد علي الله عنه المعنف عبرالرزاق، باب الخضر عديد علي المعنف عبدالرزاق، باب الخضر عديد علي المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبد المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبد المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبد المعنف عبدالرزاق المعنف عبدالرزاق المعنف عبد المعنف المعنف عبد المعنف عبد المعنف عبد المعنف عبد المعنف عبد المعنف عبد المعنف ال

قرجمه: الله المناف دوجگهول میں ہے[ا] نصاب كيشرط لگانے ميں[۲] اور ديرتك باقى رہنے كيشرط لگانے ميں۔

﴿ لهما في الاول قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة اَو سُق صدقة ﴿ ولانه صدقة فيشترط فيه النصاب لتحقق الغناء ﴿ ﴾ ولابي حنيفة قوله عليه السلام ما اخرجت الارض ففيه العشر من غير فصل ﴿ وتاويل ما روياه زكواه التجارة لانهم كانوا يتبايعون بالاوساق وقيمة الوسق ااربعون درهما

تشریح انصاحبین اورامام ابوحنیفهٔ کے درمیان دوباتوں میں اختلاف ہے[۱] ایک بید کہ صاحبین کے زدیک عشر کا نصاب پانچ وت غلہ ہوگا تب عشر واجب ہوگا ، اورامام ابوحنیفهٔ کے نز دیک تھوڑ ابھی غلہ ہوتو عشر لا زم ہوجائے گا۔ [۲] اور دوسرااختلاف میہ ہے کہ صاحبین کے نز دیک دریتک رہنے والا غلہ ہویا پھل ہوتب اس میں عشر واجب ہوگا ، اورامام ابوحنیفه بھی کے نز دیک کوئی بھی پھل ، یاغلہ یا سنری چاہے دریتک باقی ندر ہتا ہوتب بھی اس میں عشر واجب ہے۔ دونوں کے دلائل او پر گز رکھے ہیں۔

ترجمه: ه صاحبین کے نصاب کے بارے میں حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ پانچے وسی سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ بی حدیث گررچکی ہے . عن ابسی سعید الحددی عن النبی عُلَیْتُ قال لیس فیما اقل من خمسة اوسق صدقة (بخاری شریف، باب لیس فیما دون خمسة اوسی صدقة ، کتاب الزکوة ص شریف، باب لیس فیما دون خمسة اوسی صدقة ، کتاب الزکوة ص شریف، باب لیس فیما دون خمسة اوسی صدقة ، کتاب الزکوة ص ۲۲۲۲٬۹۷۹)

توجمه: لا اوراس لئے بھی کہ بیز کوۃ ہے اس لئے مالداری متحقق ہونے کے لئے اس میں نصاب کی شرط لگائی جائے گی۔ تشریح انبید لیل عقلی ہے کہ عشر بھی غلے کی زکوۃ ہے اس لئے جس طرح درہم دینار میں نصاب ہوتو زکوۃ واجب ہوتی ہے تاکہ مالداری ثابت ہواسی طرح عشر میں بھی نصاب یا نچے وسق ہوتب عشر واجب ہونا جا ہے۔

ترجمه: کے امام ابو حنیفہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا قول کہ زمین سے جو چیز بھی پیدا ہواس میں عشر ہے۔ بغیر کسی تفصیل کے۔

تشریح : امام ابو حنیفہ کی دلیل بیر بیر حدیث ہے۔ عن سالم بن عبد الله بن ابیه عن النبی عَلَیْ قال فیما سقت السماء و العیون او کان عشر یا العشر و ما سقی بالنضح نصف العشر ۔ (بخاری شریف، باب العشر فیمایستی من ماء السماء والماء الجاری ص ۲۰۱۱ نمبر ۱۲۸۲ مسلم شریف، باب ما فیمالعشر اوضف العشر ، کتاب الزکوة ص ۲۲۵ نمبر ۱۲۸۲ (۲۲۷۲) اس حدیث میں ہے کہ آسان اور چشمے کے پانی سے جو کچھ بھی پیدا ہواس میں عشریا بیسواں حصہ واجب ہے۔ اور اس حدیث میں بی تفصیل خبیں ہے کہ پانچ وسق ہونے کی قیر مناسب معلوم نہیں ہوتا ، اسی طرح اس حدیث میں بی بھی نہیں ہے کہ غلہ دیر تک باقی رہنے کی قیر مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

تک باقی رہے تو عشر ہے ورنہ نہیں ، اس لئے دیر تک باقی رہنے کی قیر مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

ترجمه: ٨ اورصاحبين كن جوحديث روايت كى ہے اس كى تاويل بيہ ہے كہ تجارت كے غلے ہوں تو آتو پانچ وس ہوتو زكوة واجب ہوگى آس كے عالم وست سے بيچے تھے، اور ايك وسق كى قيمت جاليس درہم ہوتى تھى \_ \_ يتبا يعون: خريد وفروخت كرتے

و ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغناء ولى و لهذا لا يشترط الحول لانه للاستنماء وهو كله نماء الوله على الثانى قوله عليه السلام ليس فى الخَضُروات صدقة والزكواة غير منفى فتعين العشر

تھے۔

تشریح: اوپرصاحبین کی حدیث گزری که پانچ وسق میں صدقہ ہے،اس کی تاویل بیر تے ہیں کہ صحابہ کرام غلہ کی تجارت وسق سے کرتے تھے اورا یک وسق کی قیمت دوسو درہم ہوئی ، حدیث کا سے کرتے تھے اورا یک وسق کی قیمت دوسو درہم ہوئی ، حدیث کا مطلب یہ ہوگا کوئی غلے کی تجارت کرتا ہوتو پانچ وسق مال ہوجسکی قیمت دوسو درہم ہوتو اس میں زکوۃ ہے۔ یہ حدیث زمین کی پیداوار کے بارے میں نہیں ہے۔

ترجمه: ٩ عشريس ما لك كااعتبار نهيس تواس كي صفت يعنى مالداري كااعتبار كيس بوگا؟ -

تشریع : بیصاحبین کی دلیل کا جواب ہے۔انہوں نے دلیل دی تھی کو عشر میں بھی پانچ وسق ہوتا کہ مالداری ثابت ہو،اس کا جواب دیتے ہیں کہ عشر لینے کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ وہ ما لک ہو، مثلا کوئی وقف کی زمین میں غلما گائے تب بھی اس پرعشر ہے حالانکہ وہ اس زمین کاما لک نہیں ہے، تو جب عشر لینے کے لئے ما لک ہونا شرط نہیں ہے تو جواس کی صفت ہے یعنی مالدار ہونا،اور پانچ وسق ہونا بیشرط کیوں ہو؟۔ یا بچہ کی زمین ہو یا مکا تب کی زمین ہواس کی پیداوار میں بھی عشر ہے حالانکہ مکا تب اس کا ما لک نہیں ہو تا،اور بچہ کم عقل ہے، تو عشر لینے کے لئے ما لک ہونا ضروری نہیں تو اس کا مالدار ہونا ضروری کیوں ہو؟ بیتو مالک کی صفت ہے، جب اصلی کی شرط نہیں تو صفت کی شرط نہیں ہونی چا ہئے۔

ترجمہ: اول اس کے عشر میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، اس کئے کہ سال گزرنا بڑھنے کے لئے ہے اور پیداور کل کے کل بڑھوتری ہے۔

تشریح: پانچ وین کی شرط نہ ہونے کے لئے بید دوسری دلیل ہے کہ یہی وجہ ہے کہ عشر لینے کے لئے بیشر طنہیں ہے کہ پیدا در پر سال گزرے، کیونکہ ذکوۃ پرسال گزرنے کی شرط اس لئے ہے کہ وہ مال بڑھے، اور پیدا در تو خود بڑھوتری ہے اس لئے اس پرسال گزرنے کی شرطنہیں ہے، اس لئے یانچ وین کی شرط بھی نہیں ہونی چاہئے۔

ترجمه: الصاحبين كى دليل دوسرے [يعنى ديريك باقى رہنے كے بارے ميں ]حضور عليه السلام كا قول ہے كہ سبزيوں ميں صدقہ نہيں ہے، اور اس ميں زكوة كي فئى نہيں ہے تو عشر متعين ہوا۔

تشريح : صاحب هداير كل مديث يرب عن معاذ انه كتب الى النبي عَلَيْكِ يسأله عن الخضروات وهي

الارض قد تستنمی بما لا يبقی والسبب هی الارض النامية ولهاذا يجب فيها الخراج ها اما الحطب الارض قد تستنمی بما لا يبقی والسبب هی الارض النامية ولهاذا يجب فيها الخراج ها اما الحطب و المقصب والحشيش لا تستنبت فی الجنان عادة بل تُنقی عندها حتی لو اتخدها مقصبة او مَشُجَرة البقول فقال ليس فيها شیء (ترندی شريف، باب ماجاء فی زکوة الخفر وات ۱۳۸ منر ۱۳۸۸ رسن لليستی ،باب الصدقة فيما يزرعا الآوميون جرابع ما۲۲، نمبر ۱۳۸۷ ) اس حديث ميں مے کسبزيوں ميں عشر نميس مے داور يه حديث زکوة کے بارے ميں تو مين کول کہ کوئی سبزيوں کی تجارت کرے گا تو اس کی قيمت ميں زکوة دينا ہی ہوگا، تو اس سے معلوم ہوگی که عشر کے بارے ہی ميں فرمايا کسبزيوں ميں عشر نميس ہے۔

ترجمه: ۲ امام ابوحنیفه گی دلیل وه حدیث ہے جواوپر روایت کی۔۔ بیحدیث بخاری گزر چکی ہے۔

ترجمه: سل اورصاحبین کی حدیث جوروایت کی ہے وہ اس صدقے پرجمول ہے جسکوعا شرلیتا ہے، امام ابوحنیفہ اُس بارے میں یہی مطلب لیتے ہیں۔

تشریح : اوپر صاحبین نے جوحدیث پیش کی تصیاس کی تاویل بیکرتے ہیں کہ گزرنے والے سے عشر میں سبزی ہی لے لے تو حدیث میں سبزی کے لیات حدیث میں اس سبزی کے لینے سے منع فر مایا ہے ، کیونکہ عاشر نے عشر میں سبزی لیے لی ، اوران سبزی لینے سے منع فر مایا ، اوران کی قیمت عشر میں لیتو اس کی گئاتو بہت ممکن ہے کہ سبزی سرخ جائے اور ضائع ہوجائے تو عاشر کوعشر میں سبزی لینے سے منع فر مایا ، اوراس کی قیمت عشر میں لے تو اس کی گئوائش ہوگی۔

ترجمه: سمل اوراس کئے کہ زمین سے بھی ایسی چیز بھی پیدا ہوتی ہے جود مرتک باقی نہیں رہتی، اور سبب تو یہی زمین کا نامی ہونا ہے، اسی کئے اس میں خراج واجب ہوتا ہے۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے، کو عشر کا اصل سب زمین ہے جس سے غلہ پیدا ہوتا ہے، اور نامی ہے، پس اگر اس سے الی سبزی پیدا کرتا رہے جو دیر تک باقی نہیں رہتی ہواور اس میں عشر نہ لیا جائے تو نامی زمین جو سب ہے وہ موجود ہے اس کے باوجود عشر نہ لیا جائے تو نامی زمین ہے تو اس سے جو پھے بھی پیدا ہواس سے عشر لینا چاہئے جب نامی زمین ہے تو اس سے جو پھے بھی پیدا ہواس سے عشر لینا چاہئے ۔ چنا نچہ خراجی زمین میں سبزی بھی پیدا کر ہے تو اس پر پوراخراج لازم کیا جاتا ہے، کیونکہ نامی زمین موجود ہے۔ اس لئے نامی زمین میں سبزی ہوتو اس میں بھی عشر ہونا چاہئے۔ تستنمی : نماء سے مشتق ہے، پیدا ہوتا ہے۔

اصول:امام ابوحنیفه گاصول یہ ہے کہ اصل عشر نامی زمین پر ہے،اس کئے اس سے جو چیز بھی پیدا کرے گااس پرعشر واجب ہوگا۔ ترجمہ: ۵ بہرحال ایندھن کی ککڑی،اور نرکل،اور گھاس تو عادة وہ باغوں میں نہیں اگائی جاتی ہے، بلکہ باغوں کواس سے او منبتًا للحشيش يجب فيها العشر ٢] والمراد بالمذكور القصب الفارسي اما قصب السكّر وقصب الذريرة ففيهما العشر لانه يقصد بهما الاستغلال الارض كل بخلاف السَعَف والتبن لان المقصود الحبّ والثمر دونهما

صاف کیا جا تاہے جتی کہا گر مالک نے اس کوزکل کا کھیت یا بندھن کے درختوں کا باغ یا گھاس لگانے کی جگہ بنالی ہے تواس میں عشر واجب ہوگا۔

تشریح : ایندهن کی ککڑی اور نرکل اور گھاس کی کوئی قیت نہیں ہوتی ، اور لوگ اس کو عام طور پر باغ سے صاف کرتے ہیں ، اس لئے خود بخو دیہ چیزیں باغ میں نکل آئیں تو اس میں عشر نہیں ہوگا ، چنا نچہا گر ما لک نے با ضابطہ ان چیزوں کی کھیتی کی تو اس میں عشر واجب ہوگا۔

اللغت : تنقى: صاف كرنا مقصبة: قصب سے مشتق ہے زكل بونے كى جگه مشجرة: درخت اگانے كى جگه منبتا كحشيش: گھاس اگانے كى جگه م

ترجمہ: ۲۱ اورمتن میں قصب سے مراد فارسی نرکل ہے، بہر حال گنا اور چرائنة توان دونوں میں عشر واجب ہے، اس لئے کہان دونوں سے زمین کی پیدا وار مقصود ہے۔

تشریح: متن میں قصب کالفظ استعال ہوا ہے۔ اس کا مطلب بتارہے ہیں۔قصب کامعنی ہے بانس ہیکن تین چیزوں پر
اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ [۱] اس کا اطلاق قصب الفاری پر ہوتا ہے، جسکا معنی ہے زکل ، اس سے قلم بنایا جاتا ہے، اور جلانے کے کام
میں آتا ہے، یہ گھاس پھونس ہے اس لئے اس میں عشر نہیں ، جب تک کہ باضا بطہ ما لک اس کی کھیتی نہ کر ہے۔ [۲] دوسرااس کا اطلاق
ہوتا ہے گئے پر جسکو قصب السکر کہتے ہیں۔ یہ تو قیمتی چیز ہے اس لئے اس کی پیدوار پر عشر ہے۔ [۳] تیسرااس کا اطلاق ہے، قصب
الذريرة، پر جس کا معنی ہے چرائية ، یہ مزے میں بہت تيکھا ہوتا ہے اور خون کی بیاریوں کی تمام دواؤں میں میکام آتا ہے، اس اعتبار
سے یہ قیمتی ہے، اس لئے اس کی پیداوار میں بھی عشر ہے، کیونکہ لوگ اس کی کھیتی کرنا چا ہے ہیں، اور قیمتی ہے۔ ۔ استعمال نامہ سے یہ فیمتی ہے ، غلما گانا ، پیداوار کرنا۔

ترجمه: کے برخلاف کھجور کی شاخوں اور بھوسے کے، کیونکہ اس میں مقصود دانہ اور چھوارہ ہے نہ کہ بھوسا اور شاخیں۔ تشریح : اس عبارت میں ایک اصول بیان فر مارہے ہیں، کہ مالک ایک چیز کوتصد اور ارادے سے پیدا کرنا چاہتا ہے اور قیمتی بھی ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا جیسے دانہ اور کھجور کہ مالک ان کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور قیمتی ہیں، اس لئے ان میں عشر ہے، اور اس کے ساتھ کھجور کی شاخیں بھی ہوئیں ہیں، کیکن مالک اس کوار ادے اور قصد سے پیدا کرنا نہیں چاہتا، اور قیمتی بھی نہیں تو اس میں عشر نہیں ہو ( ۸۳۹)قال وما سقى بغرب او دالية او سانية ففيه نصف العشر على القولين ﴿ لان المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يُسقى بالسماء او سيحا

گا،اسی طرح غلہ مقصود ہوتا ہے اس لئے اس میں عشر ہے ہیکن اس کے ساتھ بھوسا بھی پیدا ہوتا ہے ہیکن وہ مقصود نہیں اور قیمتی بھی نہیں اس لئے بھوسے میں عشر نہیں ہوگا۔لیکن اگر کسی ملک میں تھجور کی شاخوں کی قیمت بہت ہواور مالک مقصود کے طور پراس کو پیدا کر بے تو اس میں بھی عشر واجب ہوگا۔

لغت : سعف: کھجور کی شاخ ۔ یتی تبن : بھوسا، خشک گھاس ۔ حب: دانہ۔

ترجمه: (۸۳۹)جس زمین کوبڑے ڈول، رہٹ اور اونٹنی کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس میں بیسواں حصہ ہے دونوں تولوں پر۔

تشریح: جوزمین قدرتی پانی مثلابارش،نهراورچشمول کے ذریعه سیراب نه ہوئی ہو بلکه زیادہ تراس کو ذاتی آلات کے ذریعه سیراب کیا ہو مثلا بڑے ڈول یار ہٹ یا اوٹنی یا مشین کے ذریعہ سیراب کیا ہوتو اس زمین کی پیداوار میں بیسوال حصه لازم ہوگا۔ یعنی بیس کیلومیں ایک کیلوغلہ لازم ہوگا۔
بیس کیلومیں ایک کیلوغلہ لازم ہوگا۔

وجه: (۱) چونکه اس میں مشقت اور خرج زیادہ ہوا ہے اس لئے شریعت نے عشر کم کر کے آدھا کر دیا (۲) عن عبد الله عن ابیه عن النبی عَلَیْ قال فیما سقت السماء و العیون او کان عثر با العشر و ما سقی بالنضح نصف العشر. (بخاری شریف، باب العشر فیمایستی من ماء السماء والماء الجاری ص ۱۰۲ نمبر ۱۲۸۳ مسلم شریف، باب مافیه العشر اونصف العشر ، ص ۱۳۹۳، نمبر شریف، باب العشر فیمایستی من من ماء الزرع ص ۲۳۲۲ نمبر ۱۵۹۲ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شین وغیرہ سے زمین کوسیراب کیا ہوتو بیب وال حصد لا زم ہوگا۔ به مسئله بالا تفاق ہے۔

الغت: نصف العشر: دسوال حصد كا آدها يعنى بيسوال حصد غرب: برا الدول دالية: دلوسية شتق ہے، چھوٹے ڈول كو جورگ دول كو جورگ دول كو يہاں مراد جور كركؤويں كے پانى تك لى جاتے ہيں اوراس كواؤٹنى سے گھما كرپانى نكالتے ہيں ،اس كورہث كہتے ہيں -سامية: اونٹنى ، يہاں مراد ہے اونٹنى كے ذريعہ يانى نكال كر بھيتى كوسيراب كرنا۔

ترجمه: اس کئے کہ ڈول سے سیراب کرنے میں خرج زیادہ ہوتا ہے، اور جس میں بارش یادریا کے پانی سے سینچائی ہوتو مشقت کم ہے۔

تشریح : ڈول سے یامشین سے سیراب کرنے میں خرچ زیادہ ہے اس لئے بیسواں حصہ عشر لازم ہوگا۔اور بارش کے پانی سے یا دریا کے پانی سے یا دریا کے پانی سے باتی دریا کے پانی سے بینچائی کرنے میں خرچ کم ہے اس لئے اس کی پیداوار میں دسواں حصہ عشر ہے۔

ع وان سُقى سيحا وبدالية فالمعتبر اكثر السنة كما هو في السائمة ع وقال ابو يوسف فيما لا يوسق كالزاعفران

الغت: مؤنة : خرج ، محنت سيحا: بهنه والا ياني ، مراد بدريا كا ياني جوخود بهه كرآيا هو ـ دالية : دلو سيمشتق ب، وول ـ

ترجمہ: ۲ اوراگردریاکے پانی اور بڑے ڈول دونوں سے بینچا گیا ہوتو سال کے اکثر کا اعتبار، جیسا کہ چرنے والے جانور میں اکثر سال کا اعتبار ہے

تشریح: اگرآسان کے پانی ہے بھی سیراب کیا اور ڈول کے پانی ہے بھی سیراب کیا توجس پانی سے زیادہ دریتک سیراب کیا ہے اس پانی کا عتبار کیا جائے گا اور اس کے مطابق عشر لازم کیا جائے گا ، مثلا ڈول کے پانی سے زیادہ سیراب کیا توبیہ وال حصہ لازم ہوگا ، اور بارش کے پانی سے زیادہ سیراب کیا تو دسوال حصہ لازم ہوگا ۔ جس طرح جانور کی زکوۃ میں اس بات کا اعتبار کیا جا تا ہے کہ سال کا اکثر حصہ چرکر زندگی گزار تا ہوتو وہ علوفہ ہے اس میں زکوۃ ہے اور اگر سال کا اکثر حصہ گھر پر کھا کر زندگی گزار تا ہوتو وہ علوفہ ہے اس میں زکوۃ نہیں ہے ، اس طرح یہاں بھی ہوگا ۔

وجه: (۱) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے. عن عطاء فی الزرع یکون علی سیح الزمان ثم یسقی بالبئر، یعنی بالبئر، یعنی بالدلو و بالدالیة قال: یصدق علی أکثر من ذالک أن یسقی به را مصنف ابن البی شیة، باب ۳۸، ما قالوامیمایستی سیحا ویستی بالدلوکیف یصد ق؟ ج ثانی، ص ۷۷۲، نمبر ۱۹۰۵/مصنف عبدالرزاق، باب ماستی السماء، ج رابع، ص ۷۰۱، نمبر ۲۷۵۵) اس اثر میں ہے کما کثریانی کا اعتبار کیا جائے گا۔

ترجمہ: سل امام ابو بوسف نے فرمایاان چیزوں میں جووس میں نہ آتی ہوں جیسے زعفران اورروئی کہ ان میں عشر واجب ہوگا جب کہ اس کی قیمت ادنی درجہ کے غلہ کے وس کی قیمت بینی جائے جووس میں داخل ہوتا ہو، جیسے ہمار نے میں جوار ہے۔

تشریح: جو غلے یا پیداواروس سے نہیں نا پی جاتی ،اورصاحبین کے یہاں پانچ وس ہونا ضروری ہے تواس کے بارے میں امام ابو بوسف کے یہاں معیار یہ ہے کہ وہ غلہ جواد نی درجہ کا ہے اس غلے کے پانچ وس کی جو قیمت ہواتنی قیمت اس چیز کی ہوجائے جو وس میں نہیں نا پی جاتی تواس برعشر واجب ہوگا ،مثلا جوارادنی درج کا غلہ ہے اوروس میں ناپا جاتا ہے ،اس کے پانچ وس کی قیمت ایک سو بچاس درہم ہے ،اورز عفران وس میں نہیں نا پا جاتا ہے ، وہ تو پورے ایکڑ میں چند کیلوہ وتا ،اورقیتی ہوتا ہے ، کین اتناز عفران پیدا ہوا ہے کہ اس کی قیمت ایک سو بچاس درہم ہوجاتی ہوئی کہ اس کی قیمت ایک سو بچاس درہم ہوگا۔ تاروئی جووس میں نہیں ناپی جاتی ، بلکہ اس کا گئٹھ بنایا جاتا ہے اوراونٹ پر لا داجاتا ہے ،توروئی اتنی ہوئی کہ اس کی قیمت ایک سو بچاس درہم ہوگا۔ تاروئی جواس روئی پرعشر واجب ہوگا۔ الذرة : مکنی ، جوار۔

والقطن يجب فيه العشر اذا بلغت قيمته خمسة اوسق من ادنى ما يوسق كالذرّة في زماننا م لا نه لا يمكن التقدير الشرعى فيه فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة ﴿ وقال محمد يجب العشر اذا بلغ الخارج خمسة اعداد من اعلىٰ ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة احمال كل حمل ثلث

ترجمہ: کی اس لئے کہ غیروس چیز میں شرعی نصاب کا اندازہ کرناممکن نہیں ہے تواس کی قیمت کا عتبار کیا گیا جیسے تجارت کے سامان میں ہے۔

تشریح: یه حضرت امام ابولیوسف کی دلیل ہے کہ الیمی چیز جس میں شرعی نصاب کا اندازہ کرناممکن نہ ہو، مثلا اس غلے کا نصاب وسق سے بنتا ہے لیکن وسق میں نا پناممکن نہ ہوتو اس میں اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے تجارت کے سامان میں دوسودر ہم کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے تجارت کے سامان میں دوسودر ہم کا اعتبار کیا جائے تو اس قیمت کو نصاب کا درجہ دے کر اس پر اندازہ لگاناممکن نہیں ہے تو بید دیکھا جاتا ہے کہ اس سامان کی قیمت دوسودر ہم کو چینے جائے تو اس قیمت کو نصاب کا درجہ دے کر اس پر زکوۃ واجب کرتے ہیں ، اسی طرح یہاں ادنی درجے کاغلہ پانچے وسق ہواس کی قیمت کی مقد ارزعفران کی قیمت ہوجائے تو عشر واجب ہوگا۔

اصول: \_امام ابو یوسف گااصول میر ہے کہ جووس میں نہ نا پاجا سکے تواسکی قیمت لگائی جائے۔

قرجمه: ﴿ اورامام حُمَّا نے فرمایا کوشرواجب ہوگا جبکہ پیداوار پانچ عدد کو پینچ جائے اس اعلی درجے کے پیانے سے جس کے ذریعہ اس فتم کی چیز نا پی جاتی ہو۔ پس روئی میں پانچ حمل کا اعتبار کیا جائے گا، ہر حمل تین سومن کا ہو۔ اور زعفران میں پانچ من کا [اعتبار کیا جائے گا]، اس لئے کہ وسق سے اندازہ کرنااس لئے تھا کہ غلے میں وزن کرنے کا سب سے اعلی بیانہ یہی تھا۔

تشریح: امام محمد کی رائے یہ ہے کہ وہ غلہ جووس میں نہیں نا پاجا تا ہوتو یہ دیکھاجائے کہ اس کے ناپنے کا بڑے سے بڑا پیانہ کیا ہے۔ اس بڑے سے بڑے پیانے وہ غلہ ہوجائے تو گویا کہ پانچ وس کی طرح ہوگیا۔ اس لئے اب اس میں عشر لا زم ہوگا۔ مثلا زعفران کے ناپنے کا بڑے سے بڑا پیانہ من ہے جو 795.866 گرام کا ہوتا ہے۔ اس لئے پانچ کیاوزعفران ہوجائے تو گویا کہ پانچ وس کی طرح ہوگیا۔ اس لئے اب اس میں عشر واجب ہے۔ یاروئی کو گانٹھ سے ناپتے ہیں اس کا بڑا پیانہ وہی ہے اس لئے یانچ گانٹھ روئی ہوجائے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔

اصول: امام محدن ایسے غلے کے بڑے پیانے کا عتبار کیا۔

المغت: احمال: حمل کی جمع ہے اونٹ پرلادنے کا بوجھ، گانٹھ۔ امناء: جمع ہے من کی ، ایک وزن ہے جو 795.866 گرام کا موتا ہے۔ردالمحتار میں ہے۔والمن بالدراھم مائتان و ستون در ھما (ردالمحتار علی الدرالمختار ، باب صدقة الفطر ، مطلب فی تحریر الصاع والمدوالمن والرطل ، ج ثالث ، ص ۳۷۳) اس عبارت میں دوسوساٹھ درہم کا ایک من بتایا۔اورایک درہم کا وزن 3.061

مائة من وفي الزعفران خمسة اَمُناء لان التقدير بالوسق كان لاعتبار انه اعلى ما يقدر به ( • ١٨٠ ) وفي العَسَل العشر اذا اخذ من ارض العشر ﴾

گرام ہے۔اس لئے 260 درہم کو 3.061 سے ضرب دیں تو 795.86 گرام من کاوزن ہوگا۔

صاحب هدایہ نے فرمایا کہ ایک حمل [گانھ] 300 من کا ہوتو ایک گانٹھ کا وزن 238.758 کیلوہوگا [یعنی دوسواڑ تمیں 238 کیلو اور 758 گرام ہوگا۔۔حساب اس طرح ہوگا کہ، 300 ضرب 795.86 برابر 238758 گرام، ایک ہزارگرام کا ایک کیلو ہوتا ہے، اس کوایک ہزار سے تقسیم دوتو 238.758 کیلوہوگا۔

اور5 گانته کا وزن 1193.79 کیلوہوگا [ یعنی 11 کوئنٹل 93 کیلواور 79 گرام ہوگا۔

حساب اس طرح ہوگا کہ، 5 ضرب 238.758 برابر 1193.79 کیلو۔اورا یک سوکیلو کا ایک کوئنٹل ہوتا ہے اس لئے 1193 کیلوکوا یک سوسے تقسیم دیں تو 11.93 ہوگا، یعنی 11 کوئنٹل اور 93 کیلو،اور 79 گرام۔

ترجمه: (۸۴٠) اور شهد میں عشر ہے جب کہ عشری زمین سے حاصل کیا جائے، [ کم شهد مویازیادہ شهد مو]۔

تشروی ایم ابوحنیفه کے نزدیک کم شهد ہویا زیادہ شهد ہو ہر حال میں اس میں عشر ہوگا جب کہ عشری زمین سے شہد حاصل کیا جائے ، چاہے وہ دس مشک ہوں یا کم ہو۔

وجه: (۱)قال جاء هلال احد بنى متعان الى رسول الله بعشور نحل له وكان سأله ان يحمى واديا يقال له سلبة فحمى رسول الله ذلك الوادى فلما ولى عمر ابن الخطاب كتب سفيان بن وهب الى عمر بن خطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يو دى الى رسول الله من عشور نحله فاحم له سلبة والا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء (ابوداو وشريف، باب زكوة العسل ص٢٣٣٧ نمبر ١٦٠٠ رسن لليصتى، باب ورفى العسل جرائع ص٢١٢، نمبر ٢٣٥٠) اس عديث عين شهدى زكوة ديخ كا تذكره بهاور مطلق بهاس سرسول موس مشك شهد مون في العسل جرائع ص٢١٢، نمبر عاصل مواس عين دسوال حصدال زم موال - (٢) عن ابى هريرة قال كتب رسول مونى قيرنبين بهاس اليمن أن يؤخذ من العسل العشر و سنول الميمن عن باب ماورد في العسل جرائع ص٢١٢، نمبر ٢٥٩٥ من العسل مصنف عبدالرزاق، باب صدقة العسل ، جرائع ، ص٥٥، نمبر ٢٠٠٥) اس عديث عين به كشهد عين عشر ليا جائح اوردس مشك كي قيد مين بين بهاس كي تشور أن يكوراني عن عن العسل العشر و النها عن عن العسل عن عن العسل العشر و العسل عن عن العسل عن العسل العشر عن العسل عن العسل العشر العسل العشر عن العسل العشر العسل العشر عن العسل العشر العسل العشر عن العسل العشر العشر العشر العسل العشر العسر العسر العسل العسل العسر العسر العسر العسل العسر العس

**اصول**: شہد کے بارے میں بھی وہی اصول ہے جواو پرغلوں کے بارے میں گزرا کہ کم وبیش تمام میں عشر ہے۔

ل وقال الشافعي لا يجب لانه متولد من الحيوان فاشبه الابريسم ٢ ولنا قوله عليه السلام في العسل العشر ٣ ولان النحل يتناول من الانوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منها بخلاف دود القزلانه يتناول الاوراق ولا عشر فيها

قرجهه: إ امام شافعی في فرمایا که شهر میں عشر واجب نہیں ہے، اس کئے کہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے تو وہ رہشم کے مشابہ ہوگیا۔

تشریح: امام شافعی کے یہاں شہر میں عشر نہیں ہے۔ موسوعہ میں ہے۔ قبال الشافعی نن الاصدقة فی العسل ۔ (موسوعة امام شافعی نا باب ان لاز کوۃ فی العسل ، حرابع ، ص ۱۹، نمبر ۱۱۸) اس عبارت میں ہے کہ شہر میں عشر نہیں ہے۔ اس کی دلیل عقلی یہ فرماتے ہیں کہ شہر کھی سے پیدا ہوتا ہے جو حیوان ہے، اس لئے اس میں عشر نہیں ہے، جس طرح ریشم حیوان یعنی کیڑے سے پیدا ہوتا ہے تواس میں عشر نہیں ہے، اس طرح شہر میں بھی عشر نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) اس حدیث میں ہے۔ أن معاذا لما أتى اليمن أتى العسل و أوقاص الغنم فقال: لم أؤمر فيها بشىء ۔ ( معنف ابن الى شيبة ، باب من قال ليس فى العسل زكاة ، ج ثانى ، صسك المن المن المن عديث ميں ہے كہ صنور نے حضرت معاذ كوشهد كے بارے ميں كچھكم نہيں فر مايا تھا، اس لئے اس ميں كچھلاز منہيں ہوگا۔ (۲) عن على قال ليس فى العسل معاذ كوشهد كے بارے ميں كچھكم نہيں فر مايا تھا، اس لئے اس ميں كچھلاز منہيں ہوگا۔ (۲) عن على قال ليس فى العسل زكاة ، ج من المن كرا بعض ۲۲۸ كرمصنف عبدالرزاق ، باب صدقة العسل ، ج رابع ، ص ۲۵ من من العسل غير ۲۹۹۵ رمصنف ابن الى شيبة ، باب من قال ليس فى العسل زكاة ، ج ثانى ، ص ۲۵ منبر ۲۵ من اس اثر ميں ہے كہ شهد ميں كچھ نہيں ہے۔

ترجمه: ٢ اور بهارى دليل حضورعليه السلام كاقول بكه شهد مين عشرب يه يهديث كرر چكى ب عن ابسى هريرة قال كتب رسول السله عَلَيْكُ الى اهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر \_ (سنن ليه عقى ، باب اورد في العسل جرابع ص ٢١٢ ، نبر ٢٥٩ كرمصنف عبد الرزاق ، باب صدقة العسل ، جرابع ، ص ٥٥ ، نبر ٢٠٠٧) اس حديث مين ب كه شهد مين عشر ليا حائ -

ترجمه: سل اوراس لئے کہ شہد کی کھی شگونوں اور کھلوں کو چوسی ہے اوران دونوں میں عشر ہے اس لئے شہد میں بھی عشر ہوگا جو ان دونوں سے پیدا ہوتا ہے، برخلاف ریشم کے کیڑوں کے، کیونکہ یہ کیڑے پیتاں کھاتے ہیں اور پتیوں میں عشر نہیں ہے [اس لئے ریشم میں بھی عشر نہیں ہوگا]

تشریح : بیدلیل عقلی ہے کہ شہد کی کھی پھلوں اور شکوفوں سے کھاتی ہے اور اس سے شہد پیدا کرتی ہے ، اور پھل اور شکوفوں میں عشر ہوں سے اس کے برخلاف ریشم کا کیڑا شہوت کا پیۃ کھاتا ہے اور اس سے ریشم پیدا کرتا ، اور پیوں

الله الم عند ابى حنيفة يجب فيه العشر قل او كثر لانه لا يعتبر النصاب في وعن ابى يوسف انه يعتبر فيه قيمة خمسة اوساق كما هو اصله وعنه انه لا شئ فيه حتى يبلغ عشر قرب لحديث بنى شبابة انهم كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك

میں عشر نہیں ہے،اس لئے اس سے جوریشم پیدا ہوااس میں بھی عشر نہیں ہونا چاہئے ،اس میں امام شافعیؒ کےاستدلال کا جواب بھی ہو گیا۔

العنت: انوار: نوری جمع ہے، کلی شکوفہ۔ ثمار: ثمر کی جمع ہے، پھل، دودالقر: ریشم کا کیڑا۔ ابریشم : ریشم ۔ بیناول: ناول سے مشتق ہے، کھا تا ہے۔

ترجمه: ۲ پیرامام ابوحنیفهٔ کے نزدیک شهر میں عشر واجب ہے چاہے شهد کم ہویازیادہ ہو۔اس کئے کہ وہ نصاب کا اعتبار نہیں کرتے۔

تشریح : شہر کم حاصل ہویازیادہ حاصل ہودسواں حصہ لازم ہے، کیونکہ وہ زمین کی پیداوار میں اس بات کا اعتبار نہیں کرتے کہ نصاب یعنی پانچ وسق ہوتب ہی عشر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کم ہویازیادہ ہر حال میں عشر واجب ہے۔ دلیل اوپر گزرگئ۔

ترجمه: ها اما ابو یوسف سے روایت یہ ہے کہ وہ تہدمیں پانچ وس کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، جیسا کہ انکااصول ہے۔ تشکریج : شہدمیں عشر واجب ہونے کے بارے میں حضرت اما م ابو یوسف کی تین روایتیں ہیں [۱] ایک یہ کہ وس میں جو نیچ درج کا غلہ نا پا جاتا ہے، جیسے جوار اور کمکی، تو پانچ وس جوار کی قیمت جتنی ہواتن قیمت کا شہد ہوجائے تو اس پرعشر ہاس سے پہلے نہیں ۔امام ابو یوسف کا یہ قاعدہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف ؓ سے دوسری روایت بیہ ہے کہ شہد میں کوئی چیز واجب نہیں ہے یہاں تک کہ دس مشکیزہ کی مقدار کو پہو خی جا ئے۔ بنی شاہد کی حدیث کی وجہ سے کہوہ لوگ حضور گوا یسے ہی ادا کرتے تھے۔

نشر ریع امام ابو یوسف کی بید دوسری روایت ہے کہ دس مشکیز ہشہد ہوتواس میں ایک مشکیز ہ واجب ہوگا ،اس سے کم ہوتوعشر واجب نہیں ہے۔

وجه: (۱) ان کی دلیل بیحدیث ہے عن ابن عمر قال قال رسول الله علید فی العسل فی کل عشرة ازقاق زق (ترندی شریف، باب الحدیث بیاب العسل ص ۱۲۲ مرابوداؤدشریف، باب از کوة العسل ص ۱۲۲ مرابوداؤدشریف، باب از کوة العسل ص ۱۲۲ مربوداؤدشریف، باب از کوة العسل ص ۱۲۰ معلوم مواکد کر مشک موتب ایک مشک لازم موگا۔ (۲) صاحب هداید کی حدیث بیرہ عن عصر ابن شعیب عن ابیه عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة . (ابوداؤدشریف، باب زکوة العسل ص ۲۳۳

نمبرا ۱۹۰) اس صدیث میں ہے کہ دس مشکیزہ میں ایک مشکیزہ لازم ہوگا۔۔ ازقاق: زق کی جمع ہے، مشکیزہ قرب: مشکیزہ۔ قرجمہ: للے امام ابو یوسف کی تیسری روایت ہے کہ پانچ من ہو[عشرواجب ہے]

تشریح : حضرت امام ابو یوسف کی تیسری روایت بیہ کہ پانچ من شہد ہوتو عشر واجب ہوگا ور نہیں۔ ایک من 795.86 گرام وزن کا ہوتا ہے تو 5 من 3979.30 گرام کا ہوا، لینی 3 کیلو 979 گرام شہد ہوتو اس 397.930 گرام عشر واجب ہو گا۔

ترجمه: ع ام محمد نفر مایایهان تک که شهد پانچ فرق کو پنچ اورایک فرق چیتیس رطل کا ہوگا۔اس کئے کہ یہ سب سے بڑا یمانہ ہے جس سے شہد نایا جاتا ہے۔

تشریح: امام محمد فرماتے ہیں کہ شہر کم سے کم پانچ فرق نکلے تواس میں عشر لازم ہے اور اگراس سے کم وصول ہوتو عشر لازم نہیں۔اور ایک فرق 921 کیا کہ اور ایک فرق 15.921 کیا کہ کا ہوگا۔اور پانچ فرق 79.605 کیا کہ کا ہوگا۔اور پانچ فرق 79.605 کیا کہ کہ اور اگر ایک رطل 663.41 گرام کا لیس تو ایک فرق 23.882 کیا کہ کا ہوگا۔اور پانچ فرق 119.413 کیا کے۔اور اگر ایک رطل 663.41 گرام کا لیس تو ایک فرق 119.413 کیا کے۔

نوٹ: صاع کے وزن میں اختلاف ہے۔ آٹھ رطل کا صاع ہوتا ہے جو حنفیہ کے نزدیک مروج ہے اس کوعراقی رطل کہتے ہیں۔ اور پانچ رطل اور ایک تہائی رطل کا صاع ہوتا ہے ، جسکو مدنی رطل کہتے ہیں جو دوسرے ائمکہ کے نزدیک مروج ہے۔ اس لئے اوپر کے حیاب میں بھی اختلاف ہوا۔

وجه: امام محمد فرماتے ہیں کہ شہدکونا پنے کازیادہ سے زیادہ بڑا پیانہ فرق ہے۔اس لئے پانچ فرق ہوجائے توعشر لازم ہوگا۔امام محمد اپنے پرانے اصول پر گئے ہیں کہ جس چیز کووس سے نہیں نا پتے ہیں اس میں بید یکھیں کہ ان کونا پنے کابڑا پیانہ کیا ہے؟اگراس بڑے پیانے سے پانچ پیانے ہوجا کیں تو اس پرعشر لازم ہوگا۔اور شہدکونا پنے کابڑا پیانہ فرق ہے،اس لئے پانچ فرق ہوگا توعشر لازم ہوگا۔
ترجمه: ٨ اورایسے ہی گئے میں۔

تشریح: امام محرِّ گئے کے بارے میں بھی یفر ماتے ہیں کہ پانچ فرق ہواور ہرفرق چھٹیں رطل کا ہوتب عشر لازم ہوگا، ورنہ ہیں۔ اور دوسرا مطلب سے ہے کہ امام ابو یوسف ؓ اور امام محکرؓ کے درمیان جواختلاف شہد کے بارے میں ہواوہ ی اختلاف گئے کے بارے میں بھی ہے، یعنی امام ابو یوسف ؓ پانچے وسق کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام محکر فرماتے ہیں کہ پانچے فرق گنا ہوتو عشر واجب ہوگا، ورنہ و وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر و وعن ابي يوسف انه لا يوجب لانعدام السبب وهي الارض النامية  $\frac{1}{2}$  وجه الظاهر ان المقصود حاصل وهو الخارج. ( $\frac{1}{2}$ )قال وكل شئ السبب وهي الارض النامية  $\frac{1}{2}$  وجه الظاهر ان المقصود حاصل و فقة البقر  $\frac{1}{2}$  لان النبي عليه السلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها

تهيں۔

ترجمه: ٩ پہاڑوں میں جوشہداور پھل پائے جاتے ہیں اس میں عشرہے۔

**تشریح** : پہاڑعشری زمین نہیں ہے کیکن اس سے مال حاصل ہور ہاہے اس لئے اس سے بھی شہد، یا پھل حاصل ہوتو اس میں عشر ہے۔

ترجمہ: ول امام ابو یوسف سے ایک روایت بیہ کہ وہ پہاڑ کے شہد میں عشر واجب نہیں کرتے ، کیونکہ سبب نہیں ہے ، اور وہ ہے نامی زمین کا ہونا۔

تشریح: امام ابو یوسف کی ایک روایت به ہے کہ عشر کا سبب نامی زمین ہے یعنی پیدا وار والی زمین ہے اور پہاڑ پیدا وار والی زمین نہیں ہے۔ نہیں ہے اس لئے اس سے شہدیا کھل حاصل ہوتو اس میں عشر نہیں ہے۔

ترجمه: ال ظاہرى روايت كى وجربيے كەمقصود حاصل ہے اوروه بيداوارہـ

تشریع این کا ہری روایت میں بیفر مایا کہ پہاڑ سے شہد یا پھل آ و ہواس میں عشر ہے، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ نامی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود بیہ ہے کہ پیدوارا ہور ہی ہے، اور مال آ رہا ہے، اس لئے اس میں عشر ہوگا، چا ہے زمین نامی نہ بھی ہو ترجمہ: (۸۴۱) زمین سے جو بھی پیداوار ہواس میں عشر ہے، اور کام کرنے والے کی اجرت اور بیل کا خرچ اس میں حساب نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه: ال ال لئے كه حضور في مختلف مشقتول كى وجه سے مختلف واجبات كا حكم ديا ہے، پس خرچ محسوب كرنے كا كوئى معنى نہيں ہے۔

تشریح: زمین سے جتنا بھی پیدا ہواس سب میں عشر ہے، اس میں سے مزدور کی مزدور کی اور ہل چلانے کا خرج نہیں نکالا جائے گا، مثلا سوکوئنٹل گیہوں ہوا اور مزدور کی مزدور کی، اور ہل چلانے میں دس کوئنٹل خرچ ہوا تو بیدس کوئنٹل نکال کرنوے کوئنٹل کاعشر نہیں ہوگا، بلکہ پورے سوکوئنٹل کاعشر لازم ہوگا۔

**وجه** : (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ حدیث میں عشر کا تذکرہ کرتے ہوئے بیٹییں فرمایا کہ اسکی مزدوری منہا کی جائے، (۲) مشقت کم

ہوتو دسوال حصہ ہے، اور مشقت زیادہ ہوتو بیسوال حصہ عشر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مشقت کی کمی بیشی سے عشر کے واجبات میں کمی بیشی ہے، اور مشقت زیادہ ہوتو بیسوال حصہ عشر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مشقت کی کمی بیشی سے عشر کے واجبات میں کی بیشی ہے، اس لئے مزدوری منہانہیں کی جائے گی (۳) اثر میں اس کا ثبوت ہے ۔ عن ابن عسم و ابن عباس فی الرجل ینفق علی ثمر ته فقال أحدهما: یز کیها و قال الآخر یر فع النفقة و یز کی ما بقی۔ (مصنف ابن البی شیبة ، باب ۳۹، ما قالوا فی الرجل یخ ج زکاة ارضہ وقد اُنفق فی البذور والبقر، ج ثانی ج سے دہ منہانہیں کی جائے گی۔ ہے وہ منہانہیں کی جائے گی۔

الغت : عمال: کام کرنے والے، مزدور نفقۃ البقر: بیلوں کا خرچ ، ہل چلانے کا خرچ ۔ رفع: اٹھانا ، یہاں مراد ہے خرچ کوالگ کرنا۔

قرجمه: (۸۴۲) قوم بنوتغلب کی عشری زمین ہوتواس پردو گناعشر ہے۔

ترجمه: ل يصابه كاجماع سائات م

تشریح: پہلے گزر چکاہے کہ حضرت عمرؓ نے بنوتغلب کے نصاری سے اس بات پر سلح کی تھی کہ ان پرزکوۃ کا دوگنا ہوگا ،اس لئے اگر اسکے پاس عشری زمین ہوتو اس پر مسلمانوں کا دوگنا لیا جائے گا ، مثلا دس کیلو میں ایک کیلومسلمان پر ہے تو تغلبی سے پانچ کیلومیں ایک کیلومیں ایک کیلومسلمان پر ہے تعلبی کی زمین میں پانچواں حصہ ہے۔اوراگر ڈول سے زمین سیراب کرے تو دسواں حصہ ہوگا۔۔اب بی قوم سعودی عرب میں نہیں رہی

وجه: اثر میں ہے . عن زیاد بن حدیر قال: بعثنی عمر اللہ نصاری بنی تغلب و أمرنی أن أخذ نصف عشر أمو الهم ـ (مصنف ابن الب هم ا، في نصاری بنی تغلب ما يؤخذ تصم ، ح ثانی ،ص ١٠٥٨ ، نمبر ١٠٥٨ ) اس اثر میں ہے کہ بنی تغلب سے مسلمان کا دو گنالباجائے گا۔

ترجمہ: ۲ امام محرِّ سے ایک روایت ہے کہ وہ زمین جسکونعلمی نے مسلمان سے خریدا ہواس پرایک ہی عشر ہے اس لئے کہ انکے نزدیک مالک کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔

تشریح : امام مُرگی روایت بیہ کہ اگر تعلی نے کسی مسلمان سے زمیں خریدی جس پرایک عشر تھا تو تعلی کے پاس جانے سے اس کا دو گناعشر نہیں ہوگا، انکا قاعدہ بیہ ہے کہ جو ٹیکس زمین پر لازم ہو گیا ما لک کے بدلنے کے باوجود وہی رہے گا، مالک کے بدلنے  $(\Lambda^{\rho})$  فإن اشتراها منه ذمى فهى على حالها عندهم  $\sqrt[8]{2}$  لجواز التضعيف عليه فى الجملة كما اذا مر على العاش  $(\Lambda^{\rho})$  وكذا اذا اشتراها منه مسلم او اسلم التغلبي  $\sqrt[8]{2}$  عند ابى حنيفة سواء كان التضعيف اصليا او حادثا لان التضعيف صارو ظيفة لها فتنتقل الى المسلم بما فيها كالخراج

سے تم نہیں بدلے گا۔ کتاب الاصل میں بی عبارت ہے۔ وقال محمد آبن الحسن: یکون علی الکافر عشر واحد علی حاله لا یزاد علیه ۔ (کتاب الاصل، مبسوط، باب عشر الارض، ج ثانی، ص ۱۳۲) اس عبارت میں ہے کہ تعلی نے مسلمان سے زمین خریدی تو بھی ایک ہی عشر لازم ہوگا۔

ترجمہ: (۸۴۳) اورا گرتعلی سے ذمی نے خریدی توسب کے نزدیک اپنی حالت پررہےگا[یعنی دوگناعشر ہوگا]اس لئے کہ ذمی پرکسی نہ کسی درج میں دوگنا جائزہے، جیسے کہ عاشر پرگزرے [تومسلمان کا دوگناز کوۃ اس برہے]

تشریح : تغلبی کے پاس زمین تھی جس پر پانچوال حصہ عشرتھا، اب اس زمین کو تغلبی کے علاوہ کسی ذمی کا فرنے خریدی تواس پر بھی پانچوال حصہ عشر ہوگا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ذمی بھی ایک گونا تغلبی کی طرح ہے، کیونکہ عاشر کے سامنے سے گزرے تو ذمی سے مسلمان کی زکوۃ کا دوگنا بیسوال حصہ لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ بیبھی ایک گونا تغلبی کی طرح ہے، اس لئے اس نے تغلبی کی زمین خریدی تواس پر بھی عشر کا دو گنایا نچوال حصہ لا زمر ہے گا۔ تضعیف: دوگنا۔

ترجمه : (۸۴۴) ایسے بی دوگناعشرلیا جائے گااگر تعلی سے مسلمان نے خریدا، یا تعلیی خود مسلمان ہو گیا۔

ترجمه: اسام ابوحنیفهٔ کنز دیک چاہے دوگنااصلی ہویایا بعد میں دوگنا ہوگیا ہو،اس کئے کہ تضعیف اس زمین کا وظیفہ ہوگیا اس کئے جو کچھاس زمین کا وظیفہ ہے اس کے ساتھ ہی مسلمان کی طرف منتقل ہوگی ، جیسے کہ خراج۔

تشریح: تغلبی کی زمین پردوگناعشر تھا بعد میں اس کو مسلمان نے خرید لیا تو مسلمان پر بھی دوگنا ہی عشر ہوگا یعنی پانچواں حصد لازم ہوگا، اسی طرح تغلبی بعد میں مسلمان ہوگیا ہے بھی اس زمین پردوگنا ہی عشر لازم ہوگا۔۔ بیام ما بوحنیفہ گی رائے ہے، چاہے تغلبی پر یوگنا اصلی ہو یا بعد میں لازم ہوا ہو۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے یہاں بیز مین وظیفہ اورلگان ہوگیا، تو جسکے پاس بھی بید وگنا ہی عشر لازم ہوا ہو۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے یہاں بیز مین وظیفہ اورلگان ہوگیا، تو جسکے پاس بھی بیز مین گئی تو دوگنا ہی عشر لازم رہے گا۔ جیسے زمین جائے گی ، اسی لگان اور وظیفه کے ساتھ جائے گی ، اس لئے مسلمان کے پاس بھی دوعشر باقی رہے گا۔ ۔ اسکے لئے مبسوط کہ خراجی زمین مسلمان خرید ہے تو مسلمان پر بھی خراج ہی باقی رہتا ہے ، اسی طرح یہاں بھی دوعشر باقی رہے گا۔ ۔ اسکے لئے مبسوط میں بیعبارت موجود ہے۔قبلت اُر اُیت ان باعہا بعد ذالک من مسلم اُو اسلم ھو ما علیہ ؟ قال : عشر ان ، و ھذا کے لئے مسلمان ہوجائے امام ابوحنیفہ کے نزد یک عشر دوگنا ہی رہے گا۔

ع وقال ابو يوسف يعود الى عشر واحد لزوال الداعى الى التضعيف على قال فى الكتاب وهو قول محمد فيما صح عنه

التصعیف اصلیا بغلبی پراصلی دو گناہونے کی شکل بیہ کتفلبی اپنے باپ سے زمین کا وارث ہوا تو اصل میں ہی دو گناعشر تھا،
کیونکہ باپ کے پاس ہی وہ زمین دو گناعشر والی تھی۔ التضعیف حادثا :اور حادث، یعنی بعد میں دو گناعشر ہوااس کی شکل بیہ کہ
تغلبی نے کسی مسلمان سے زمین خریدی تو پہلے اس زمین پرایک عشر تھا اب تغلبی کے پاس آنے کے بعد دو گناعشر ہوگیا تو بی حادث اور
نیادو گناعشر ہوا۔

ترجمه: ٢ امام ابو يوسف ي فرمايا كما يك عشر كى طرف لوث آئ كا، دو گنا هون كاجوداعي تقا [كفر] وه ختم هون كى وجه

تشویح : تغلی سے کی ملمان نے زمین خرید لی، یا خوقعلی مسلمان ہوگیاتو امام ابو یوسف ؓ کنزد یک اس زمین کا عشر دوبارہ ایک گنا ہوجائے گا دوگنا نہیں رہے گا۔ اسکی وجہ یفر ماتے ہیں کہ دوگنا ہونے کی وجعلی کا کفرتھا، پس جب وہ کا فرنہیں رہا مسلمان ہوگیا، یااس سے مسلمان نے خرید لی تو دوگنا ہونے کا سبب نہیں رہا، اس لئے اب عشر لوٹ کرایک گنا ہوجائے گا۔ مبسوط میں عبارت ہیہ ہوگیا، یااس سے مسلمان نے خرید لی تو دوگنا ہونے کا سبب نہیں رہا، اس لئے اب عشر لوٹ کرایک گنا ہوجائے گا۔ مبسوط میں عبارت ہیہ ہوگیا، یااس سے مسلمان نے خرید لی تو دوگنا ہونے کا سبب نہیں رہا، اس لئے اب عشر لوٹ کرایک گنا ہوجائے گا۔ مبسوط میں علیہ مسلموا میں معلم نے خاتم انسان ما اسلموا اللہ عالم مسلموا محمد ۔ ( کتاب الاصل مسلم میں وہو قول محمد ۔ ( کتاب الاصل مسلم العشر وہوں کا تول سے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان پرایک ہی عشر بیاب العشر وہوں المسلم العشر وہن المسلم من اہل الارض . والخراج میں المال المسلم من اہل الارض . والخراج میں اسلم من اہل الارض . عبد العمید بن عبد الوحمید بن عبد الوحمن فذکرہ فقال فیہ و لا خواج علی من اسلم من اہل الارض . (سن کلیم تی میں اسلم من اہل السلم نے عشر ایاجائے میں اسلم من اہل اللہ عبد الحمید بن عبد الوحمن فذکرہ فقال فیہ و لا خواج علی من اسلم من اہل الارض . (سن کلیم تی میں اسلم من اہل اللہ عبد الرحمن فذکرہ فقال فیہ و لا خواج علی من اسلم من اہل الارض . ( میں سے میر ایاجائے گا۔ اس عشر ا

ترجمه: على مبسوط کتاب میں فرمایا کھی جات یہ ہے کہ امام محمدٌ اول بھی یہی ہے [کمسلمان پرایک ہی عشر لازم ہوگا] تشریح : کتاب الاصل مبسوط کا حوالہ ابھی اوپر گزرا کہ امام محمدٌ امام ابو یوسفؓ کے ساتھ ہیں کہ سلمان ہونے کے بعداس پر ایک ہی عشر لازم رہے گا۔ مبسوط کی عبارت بیٹی۔ و کان علیہ ما علی المسلمین و هو قول محمد۔ (کتاب الاصل، م قال اختلفت النسخ في بيان قوله والاصح انه مع ابي حنيفة في بقاء التضعيف الا ان قوله لا يتاتي الا في الاصلى لان التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة (٨٣٥) ولو كانت الارض لله في الاصلى لان التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة (٨٣٥) ولو كانت الارض للمسلم باعها من نصراني في يريد به ذميا غير تغلبي وقبضها فعليه الخراج في إعند ابي حنيفة لانه اليق بحال الكافر

مبسوط، بابعشرالارض، ج ثانی، ص۱۴۳) اس عبارت میں امام ابو یوسف، اور امام محمدٌ دونوں کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان پر ایک ہی عشرر ہے گا۔

ترجمہ: کم حضرت امام محمد کے قول کے بیان کرنے میں نسخہ مختلف ہے ، سیجے بات بیہ ہے کہ دوگنا کے باقی رکھنے میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ ہیں، بیاور بات ہے کہ ان کا قول صرف اصلی دو گئے کے بارے میں ہوگا ،اس لئے کہ نیادو گناا نئے یہاں متحقق نہیں ہوتا ،
اس لئے کہ وظیفہ انکے یہاں نہیں بدلتا۔

تشریح: فرماتے ہیں کہ امام محمد کے قول کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابھی کتاب الاصل سے حوالہ قل کیا کہ امام محمد گی رائے ہے کہ تعلی سے مسلمان زمین خریدے، یا خود تعلی مسلمان ہوجائے تو عشر ایک گنا ہوجائے گا۔ لیکن سرحی ؓ نے قتل فر ما یا کہ وہ اس بارے میں امام ابوحنیفہ ؓ کے ساتھ ہیں کہ عشر دوگنا ہی رہے گا، ایک گنا نہیں ہوگا۔ البتدائے یہاں ایک مرتبہ زمین کا جو وظیفہ متعین ہو جا تا ہے تو مالک کے بدلنے سے وہ بدلتا نہیں ہے۔ اس لئے مسلمان پر جو دوگنا عشر ہوگا وہ اس شکل میں ہوگا کہ اصلی دوگنا ہو لیجن تعلی اس زمین کا باپ وغیرہ سے وارث ہوا ہوا ور باپ کی وجہ سے اس زمین پر دوگنا عشر ہو، تو اس زمین کو مسلمان خرید ہے تو اس مسلمان پر بھی دوگنا عشر ہو، تو اس لئے تضعیف حادث میں امام ابو حضیفہ ؓ کے ساتھ ہونے کا کوئی سوال بیدا نہیں ہوتا۔

قرجمه: (۸۴۵) اگرزمین مسلمان کی ہواوراس کونھرانی سے بیچی ۔اس سے مراد ہے کہ تعلمی کے علاوہ جوذ می ہے اس سے بیچی ۔ اوراس نے اس پر قبضہ کیا توامام ابوصنیفہ کے نزد کی نھرانی پرخراج ہے۔

ترجمه: ل اس لئ كفراج كافرى حالت كزياده لائق بـ

تشریح: تغلبی مسلمان سے زمین خرید ہے تواس پر دو گناعشر ہے اس کا تذکرہ او پر آگیا، اس لئے یہاں ذمی سے مرا تغلبی کے علاوہ ذمی ہے ، کتغلبی کے علاوہ ذمی نے مسلمان سے زمین خریدی توام م ابو حنیفہ آئے یہاں اس ذمی سے عشر نہیں لیا جائے گا، بلکہ خراج لیا جائے گا۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ عشر عبادت ہے جو مسلمان سے لیاجا تا ہے ، اس لئے زمین کا فر کے پاس گئی تو اس سے خراج لیاجائے گا ،

کیونکہ کا فرخراج کے زیادہ لائق ہے۔

ترجمه: با امام ابو یوسف کے نزدیک ہے ہے کہ اس پردو گناعشر ہے، کین خراج کی جگہ پرصرف کیا جائے گا، تعلمی پر قیاس کر تے ہوئے، اور بی تھم کے تبدیل کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

تشریح : حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مسلمان سے کسی ذمی نے زمین خریدی تواس پردو گناعشر ہی لازم کیا جائے گا، جس طرح تعلی سے دو گناعشر لیا جاتا ہے، البتہ چون میہ ہے حقیقت میں خراج اس لئے اس کوخراج کے مصرف پرخرج کیا جائے گاز کو ہ کے مصرف میں خرج نہیں کیا جائے گا۔ صاحب ھدا بیفر ماتے ہیں کہ زمین مسلمان کے پاس عشری تھی اب اس کوخراجی بنانا ذرامشکل ہے، اورعشر ہی کودو گنا کرنا تھوڑ ا آسان ہے۔ مضاعفا: ضعف سے شتق ہے، دوگنا۔ اھون: آسان ۔

ترجمه: تل اورامام مُحَدِّ كنز ديك وه اپني حالت پرعشرى ہے،اس كئے كه وه اس كالگان ہوگيا تو خراج كى طرح وہ تبديل نہيں ہوگا۔

تشریح : امام ممرکا قاعدہ گزرگیا کہ ایک مرتبہ زمین کا جو تھم ہوگیا وہی باقی رہتا ہے، مالک کے بدلنے سے نہیں بدلتا، اس کئے مسلمان کے پاس بیز مین عشری تھی تو کا فر کے خرید نے سے بھی وہ عشری ہی رہے گی اور ایک ہی عشر لازم ہوگا۔

ترجمه: الله المحدثي ايكروايت مين م كداس عشر كوصدقات كمصرف مين خرج كياجائي كا، اورايك روايت مين مين خرج كياجائي كا، اورايك روايت مين مين خرج كياجائي كا-

تشریح : ذمی سے جوعشر لیاجائے گا،اس بارے میں امام محرثی ایک روایت سے کہ اس کوز کوۃ کے مصرف میں خرج کیا جائے گا،
اور اسکی وجہ سے کہ یہ حقیقت میں عشر ہے، اس لئے زکوۃ کے مصرف میں خرج کریں، اور دوسری روایت سے کہ اس کوخراج کے مصرف میں خرج کیا جائے گا، اس روایت کی وجہ سے کہ یہ کا فرسے لیا گیا ہے تو چاہا س کا نام عشر ہو لیکن ہے خراج اس لئے اس کوخراج کے مصرف میں خرج کیا جائے۔

ترجمه: (۸۴۲) اوراگراس زمین کومسلمان نے ذمی سے شفعہ کے طور پر لیا، یا بیج کے فاسد ہونے کی وجہ سے بائع پرزمین لوٹ گئی تووہ پہلے کی طرح عشری ہی رہے گی۔

ا اما الاول فلتحول الصفقه الى الشفيع كانه اشتراها من المسلم. T واما الثانى فلانه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كان لم يكن T ولان حق المسلم لم ينقطع بهذاالشراء لكونه مستحق الرد $(\Delta \gamma \Delta)$  قال واذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر

تشریح: مسلمان سے ذمی نے زمین خریدی تھی جس کی وجہ سے اس پرخراج لازم ہوتا اہیکن ایسی صورت پیش آئی کہ ذمی کی تھے تھے میں رہی ہی نہیں، بلکہ مسلمان کی تھے مسلمان سے ہوگئ تو پہلے ہی کی طرح عشر ہی باقی رہے گا، اور ایک عشر ہی لازم ہوگا۔ کیونکہ ذمی کی عیں رہی ہی نہیں تو خراج کیوں لازم ہو! مصنف نے اس کی دومثالیں پیش کی ہیں۔[1] ذمی نے خریدی تو تھی لیکن مسلمان نے ذمی کی تھے تو ڈوادی اور حق شفعہ کے ذریعہ خود خرید لی ہتو مسلمان سے مسلمان کا خرید نا ہوا اس لئے اس پر ایک عشر ہی باقی رہے گا۔[7] اور دوسری مثال میہ ہے کہ ذمی کی تھے کسی وجہ سے فاسد تھی اس لئے زمین مسلمان بائع کی طرف لوٹ گئ تو گویا کہ ذمی سے تھے ہوئی ہی نہیں اس لئے زمین کا ایک عشر بحال رہے گا۔

ترجمه: یا بهرحال پہلا[یعنی مسلمان نے شفعہ کے ذریعہ لیا] توصفقہ شفیع کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے، گویا کہ زمین کو مسلمان ہی سے خریدا۔

تشریح: پہلی صورت یہ ہے کہ ذمی نے خریدا تھالیکن مسلمان نے حق شفعہ کے ذریعہ اس بنج کوتوڑوادیا اورخود مسلمان سے خریدلیا تو چونکہ خود مسلمان سے خریدلیا ہونا۔ تو چونکہ خود مسلمان سے خریدا ہونا۔ صفقہ: کسی معاملہ کرنے کو صفقہ کہتے ہیں تے ول: منتقل ہونا۔ تسر جمعه: یک بہر حال دوسری صورت [یعنی بنج فاسد ہونے کی وجہ سے بائع کی طرف لوٹی آتواس لئے کہ زمین واپس کرنے اور

علی جائے۔ ﷺ بہر طال دو ترک کورٹ[ میں کا فاعمد ہوئے کا فرجہ سے بال کا حرک وی] وا س سے کیر میں واپس رہے او تھے کے فنخ ہونے کی وجہ سے تھے کوالیہا کردیا کہ گویا کہ ہوئی ہی نہیں۔

تشریح: دوسری صورت بہے کہ ذمی نے بیج فاسدی تھی جسکی وجہ سے بیج فنخ کردی گئی،اورز مین بائع کی طرف واپس کردی گئی، تو بیج کے فنخ ہونے کی وجہ سے گویا کہ ذمی سے بیچ ہوئی ہی نہیں،اور خراج لا گوہی نہیں ہوااس لئے مسلمان بائع کے پاس زمین عشری ہی رہی۔

ترجمه: تا اوراس کئے کہاس خرید نے سے مسلمان کاحق منقطع نہیں ہوااس کئے کہنچ کے واپس کرنے کامستحق تھا۔ تشریح: یوعبارت پہلی ہی دلیل کا تقریب چونکہ بیج فاسد تھی اس کئے ذمی کے خرید نے سے مسلمان باکع کاحق ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ مسلمان کوزیین واپس لینے کاحق تھا،اور جب واپس لینے کاحق تھا تو زمین عشری ہی بحال رہی۔

ترجمه: (۸۴۷) امام حُمِرٌ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے لئے کوئی گھر مخط کردیا ہو پھر مسلمان نے اسکو باغ بنالیا ہوتواس پر واجب ہوگا۔ ل معناه اذا اسقاه بماء العشر اما اذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج لان المؤنة فى مثل هذا تدور مع الماء ( $\Lambda \gamma \Lambda \Lambda \overline{\Lambda} = 0$  وليس على المجوسى فى داره شئ  $\Lambda \gamma \Lambda \overline{\Lambda} = 0$  لان عمر جعل المساكن عفوا ( $\Lambda \gamma \Lambda \Lambda \overline{\Lambda} = 0$  وان جعلها بستانا فعليه الخراج  $\Lambda \gamma \Lambda \overline{\Lambda} = 0$  وعلى قياس قولهما يجب العشر فى الماء معنى القربة فتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله  $\Lambda \gamma \Lambda \overline{\Lambda} = 0$ 

ترجمه: اِ اس کامطلب بیہ کہ اگراس کوعشری پانی سے اس کیا ہوتو۔ اور اگراس کوخراجی پانی سے سیراب کیا ہوتو اس میں خراج ہے ، اس لئے اس قتم کی زمین میں لگان کا مداریانی پر ہوتا ہے۔

تشریح: خطۃ کا ترجمہ ہے کہ ملک فتح ہوتے وقت امیر المؤمنین نے خط تھنچ کراس زمین کومسلمان کو گھر بنانے کے لئے دیا تھا، مسلمان نے اس گھر کو باغ بنادیا تو اگر عشری پانی سے سیراب کرتا ہے تو اس پر عشر لازم ہوگا، اور اگر خراجی پانی سے سیراب کرتا ہے تو خراج لازم ہوگا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس قتم کی زمین کا مدار پانی پر ہے، جس قتم کا پانی استعمال کیا جائے گا اس قتم کا لگان لازم ہوگا۔۔ خطۃ: خط تھنچ کرزمین دینا۔

قرجمه: (۸۴۸) مجوی کے گر پر کھنہیں ہے۔

ترجمه: ل ال لئ كه حضرت عمر في هرول كوكومعاف قرارديا تها-

تشریح: گرجاہے مسلمان کا ہوجاہے مجوی کا ہواس پر نہ خراج ہے اور نہ عشر ہے وہ معاف ہے، کیونکہ حضرت عمر نے گھروں کو معاف کیا تھا۔

ترجمه: (۸۴۹) اورا گر گوباغ بنادیا تواس پرخراج ہے۔

ترجمه: الم حاب وه عشری پانی سے سیراب کیا ہو،عشر کے واجب کرنے سے متعذر ہونے کی وجہ سے اس کئے کہ عشر میں قربت کا معنی ہے، اس کئے خراج متعین ہوا، خراج بیسزاہے جواس کی حالت کے لائق ہے۔

تشریع اگرمجوسی اور ذمی نے اپنے گھر کو باغ بنادیا تو چاہے عشری پانی سے باغ سیراب کرتا ہو پھر بھی اس پرخراج ہی لازم کیا جائے گا۔

**وجهه**: اسکی وجہ میہ ہے کہ عشر میں عبادت ہے، جو کا فر کے لائق نہیں ، اور خراج میں ایک قشم کی سزا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوااس لئے اس برخراج ہی لازم کیا جائے گا۔

ترجمه: الله اورصاحبین کے قول پر قیاس کرتے ہوئے عشری پانی میں عشرواجب کیا جائے گا، یہ اور بات ہے کہ امام محمد کن دیک ایک عشرواجب ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک دوعشر واجب ہوگا۔ اسکی دلیل گزر چکی ہے۔

العشرى الاان عند محمد عشر اواحد او عند ابى يوسف عشر ان وقد مر الوجه عثم ألماء العشرى ماء السماء والأبار والعيون والبحار التى لا تدخل تحت ولاية احد والماء الخراجى الانهار التى شقّها الاعاجم. ع وماء جيحون وسيحون ودجلة والفرات عشرى عند محمد لانه لا يحميها احد كالبحار وخراجى عند ابى يوسف لانها يتخذ عليها القناطير من السفن وهذايد عليها

تشریح : مسکنمبر۸۴۵ میں گزر چاہے کہ امام ابو یوسف ؒ کے یہاں کا فریر بھی عشر لازم کیا جاسکتا ہے، البتہ اس پرعشر دوگنا ہوتا ہے، اس لئے اگر اس نے عشری پانی استعال کیا تو اس پردوگنا عشر لازم ہوگا ، اور امام محمدؒ کے یہاں ایک گنا ہی عشر لازم ہوگا۔ دلیل پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه: سل پرعشری پانی یہ ہیں, آسان کا پانی، کو وں کا پانی، چشموں کا پانی، اور بڑے دریاؤں کا پانی جوکسی کی ولایت میں داخل نہیں ہیں،اور خراجی یانی وہ نہریں جن کو مجمیوں نے کھوداہے۔

تشریح : یہاں سے بہتاتے ہیں کئشری پانی کون ساپانی ہے،اورخراجی کون ساپانی ہے؟ اس کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ جو پانی کسی کی ولایت اور قبضے میں نہ ہووہ پانی عشری ہے۔ جیسے آسان کا پانی ، کو ول کا پانی ، چشموں کا پانی ، اور بڑے دریاؤں کا پانی جوکسی کی ولایت میں داخل نہیں ہووہ سب عشری پانی ہے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن سالم بن عبد الله بن ابیه عن النبی علیہ قال فیما سقت السماء والمعیون او کان عشر یاالعشر وما سقی بالنضح نصف العشر - (بخاری شریف، باب العشر فیما یتی من ماءالسماء والماء الجاری ص ۱۲۸ نمبر ۱۴۸۸) اس حدیث میں ہے کہ آسان اور چشمے کے پانی سے سیراب کیا ہوتو اس میں عشر ہے، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ یانی عشری ہیں تب ہی تو اس میں عشر لازم کیا۔ شق: بھاڑنا، کھودنا۔

اور عجمیوں کے کھودے ہوئے نہروں سے جو پانی آتا ہووہ پانی خراجی ہے۔ یا جن نہروں پر عجمیوں کا قبضہ ہوان نہروں کا پانی خراجی ہے۔

ترجمه: الله اور دریا ہے جیون اور دریائے سیون اور دجلہ اور فرات کا پانی امام محمد کے نزدیک عشری ہے، کیونکہ سمندروں کی طرح ان کا کوئی محافظ نہیں ہے، اور امام ابولیوسف کے نزدیک خراجی ہے، کیونکہ ان دریاؤں پر کشتیوں کے بل بنائے جاتے ہیں اور بدا کہ طرح کا قبضہ ہے۔

تشریح : دریا نے بیمون تر مذکے پاس ہے اور ابھی بجبکتان ملک میں ہے۔ دریائے سیون تا شقند کے پاس ہے اور یہ بھی بجبکتان ملک میں ہے۔ اور دریائے دجلہ بغداد کے پاس ہے اور عراق ملک میں ہے، دریائے فرات بھی بغداد کے قریب ہے، اور عراق ملک ( ۱۵۰) وفي ارض الصبي والمرأة التغلبيين ما في ارض الرجل ﴾ ل يعنى العشر المضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية لان الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة على تم على الصبي والمرأة اذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك اذا كانا منهم ( ۱۵۱) وليس في عين القيرو النفط في ارض العشر شئ ﴾ ل لانه ليس من انزال الارض وانما هو

میں ہے، سمندر کی طرح ان دریاؤں کا کوئی محافظ نہیں ہے اس لئے امام محد کے نزدیک ان کا پانی عشری ہے۔ اور امام ابویوسف ؓ فرما تے ہیں کہ ان دریاؤں کا بل بناتے ہیں جوایک قتم کا قبضہ ہے، اور قبضے کا پانی خراجی ہوتا ہے اس لئے ان دریاؤں کا پانی خراجی ہے، اور قبضے کا پانی خراجی ہوتا ہے اس لئے ان دریاؤں کا پانی خراجی ہے، اور انکے پانی سے سیراب کرے گا تو اس زمین پرخراج لازم ہوگا۔ یکمی: حمایت سے مشتق ہے، حفاظت کرنا۔ قناطیر: بل ۔ ید: قبضہ، ہاتھ۔

قرجمہ: (۸۵۰) تعلی قوم کے بچاور عورت کی زمین میں اتنی ہی عشر ہے جواس کے مرد کی زمین میں ہے۔

ترجمہ: اِ یعنی عشری زمین میں دوگناعشر، اور خراجی زمین میں ایک گناخراج۔ اس لئے کہ کے زکوۃ کے دوگنا پر جاری ہوئی ہے ہرلگان پڑہیں۔

تشریح: حضرت عمر ی تعلی قوم سے اس بات کی صلح کی تھی کہ زکوۃ دوگئی دیں گے اور عشر چونکہ زکوۃ کی ایک قتم ہے اس لئے عشر دوگئا ہوگا، تمام لگان میں دوگئے پر صلح نہیں ہوئی تھی، اس لئے جب مسلمان کے بچے اور عورت کی زمین پرعشر ہے تعلی قوم کے بچ اور عورت کی زمین پر بھی دوگئا عشر ہوگا، جس طرح اس کے مرد کی زمین پر دوگئا عشر لازم ہوتا ہے ۔لیکن خراج کے دوگئے ہونے پرصلح نہیں ہوئی تھی اس لئے خراجی زمین پر ایک گنا ہی خراج لازم ہوگا۔ مضاعف: دوگنا، اسی سے ضعیف ہے، دوگنا۔ صدقۃ: سے مراد زکوۃ، اور عشر ہے۔مؤنۃ: لگان۔

ترجمه: ٢ پهرنج پراورغورت پرجبکه دونول مسلمان هول توعشرہے پستغلبی قوم کا ہوتواس کا دوگنا ہوگا۔

تشریح: مسلمان بچه یاعورت ہوتواس کی زمین پرعشر ہےاس پر قیاس کرتے ہوئے تعلی قوم کا بچہ یاعورت ہوتواس کی زمین پر دو گناعشر ہوگا۔اس کئے کہ عشر زکوۃ کی قتم ہےاور حضرت عمرؓ نے زکوۃ کے دو گنے پر تعلی قوم سے سلح کی تھی۔

قرجمه: (٨٥١) عشرى زمين مين قيراور نفط كاچشمه موتواس مين چهنيس ب

ترجمه: إن ال ك كريدز مين كى پيداوارنهيں ہوه ويانى كي چشم كى طرح چو شخ والا چشمه ہے۔

تشریح : قیر:اس کوتارکول اور جھار کھنڈ میں الکتر استے ہیں، یہ کا لاسیاہ تیل ہوتا ہے اورلوگ پچھلے زمانے میں کشتی پر ملتے تھے۔ نقط مٹی کے تیل کی طرح ہوتا ہے اور پانی پر چھایا ہوتا ہے، پٹرول ۔ یہ دونوں تیل عشری زمین میں نکل جائے تو اس میں عشر نہیں لیا عين فوّارة كعين الماء (٨٥٢) وعليه في ارض الخراج خراج وهذا ﴾ ل اذا كان حريمهما صالحا للزراعة لان الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة.

جائے گا۔

**9 جه**: اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بیز مین کی پیداوار نہیں ہیں،اور نہ غلہ وغیرہ میں سے ہیں، بیتو پانی کے چشمے کی طرح پھوٹے والا چشمہ ہے،تو جس طرح پانی کے چشمے میں کچھنہیں اسی طرح پیڑول اور الکتر اکے چشمے میں پھھنہیں ہے۔۔ ابھی بیتیل بہت مہنگے ہیں اس لئے اس میں ٹیکس لیا جاتا ہے۔

قرجمه: (۸۵۲) اور خراجی زمین میں موتواس پرخراج ہے۔

ترجمه: الدیجه به به کماس کا گرد کا شکاری کے قابل ہو، کیونکہ خراج اس وقت ہوتا ہے جبکہ کا شکاری پر قدرت ہو۔
تشریح : اگر تارکول اور پٹر ول خراجی زمین میں نکل جائے اور اس کے چشمے کے حریم ، لینی اس کے اردگرد کا شکاری کے لائق ہوتو
اس چشمے پر خراج لازم ہوگا ، اس کی وجہ بہ ہے کہ خراجی زمین کی پیدا وار پر خراج نہیں ہوتا بلکہ اس کی زمین پر خراج ہوتا ہے ، کیکن شرط بہ
ہے کہ وہ زمین کا شکاری کے لائق ہوتب خراج لازم ہوگا ، کیکن اگر زمین کے اردگر د کا شکاری کے لائق ہی نہ ہوتو اس پر خراج نہیں ہے
، اس لئے یہاں بھی خراج لازم نہیں ہوگا ۔ حریم: کھیت کے اردگر دیا کنویں کے اردگر د کو حریم کہتے ہیں۔

Settings\Administrator\My
Documents\JPEG
CLIPART\tree-logo.jpg not found.

## ﴿ باب من يجوز دفع الصّدقات اليه ومن لا يجوز ﴾

(٨٥٣) قال: الاصل فيه قوله تعالىٰ انما الصدقات للفقراء الأية ﴿ لَ فَهذه ثمانية اصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لان الله تعالىٰ اعز الاسلام واغنى عنهم وعلى ذالك انعقد الاجماع

## ﴿ باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز ﴾

ضروری نوت: کن لوگوں کوزکوة دیناجائزہے جس سےزکوة کی ادائیگی ہوگی اس کی پوری تفصیل ہے۔

ترجمه: (۸۵۳) الله تعالى في فرمايا - انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . (آيت ٢٠ سورة التوبة و) اس آيت مين آراديا مي و قرارديا هي الرقاب و المؤلفة قرارديا هي المؤلفة قرارديا هي المؤلفة قرارديا هي المؤلفة قرارديا مي المؤلفة قرارد

- (۱)۔۔فقراء: جس کے پاس کچھ تھوڑ اسا ہو۔اس کوزکوۃ کی رقم دینا۔
- (۲)۔۔۔مساکین: جس کے پاس کچھنہ ہو۔اس کوزکوۃ کی رقم دینا۔
- (۳)۔۔۔عاملین: جواسلامی حکومت کی جانب سے صدقات وغیرہ وصول کرنے کے لئے متعین ہو۔اس کومز دوری میں زکوۃ کی رقم دینا۔
  - (4) ۔۔۔مؤلفۃ القلوب: جن کے اسلام لانے کی امید ہو، یا اسلام میں کمزور ہو۔زکوۃ کی رقم دیکراس کو اسلام کی طرف مائل کرنا۔
- (۵)۔۔۔رقاب: کامعنی ہے گردن، یہاں مراد ہے زکوۃ سے بدل کتابت ادا کر کے غلام آزاد کرے، یا غلام خرید کرآزاد کرے، یا قید بوں کا فدیہادا کر کے اس کوآزاد کرائے۔
- (۲)۔۔۔غارمین: کسی حادثے کی وجہ سے مقروض ہو گیا، یا کسی کی ضانت ادا کرنے کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہو۔زکوۃ سے اس کی مدد کرنا۔
  - (۷)۔۔۔ فی سبیل اللہ: اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے راستے میں۔ یہاں مراد ہے جو جہاد میں ہوز کو ق سے اس کی مدد کرنا۔
- (۸)۔۔۔ابن السبیل:اس کا ترجمہ ہے راستے کا بیٹا، یعنی مسافر ، یہاں مراد ہے کہ گھر پر تو مالدار ہے ، کیکن سفر میں رقم نہیں ہے ،اور رقم کی شخت ضرورت ہے ، زکوۃ کی رقم دے کراس کی اعانت کرنا۔

ترجمه: إن مين سيمؤلفت قلوب ساقط موگياس لئے كەللەتغالى نے اسلام كوعزت دى اورمؤلفت قلوب سے اسلام كو بے نياز كرديا ـ

تشریح: مولفت قلوب اس کو کہتے ہیں کہ کا فرکوزکوۃ کاروپیددے کراس کودین اسلام کی طرف مائل کیا جائے۔ شروع اسلام

میں بیجائز تھالیکن بعد میں بیشم منسوخ ہوگئی۔اس کئے کہاباسلام کواللہ نے عزت دیدی۔اب مؤلفت قلوب کوز کو ۃ دینا حنفیہ کے نز دیک جائز نہیں۔

وجه: يا ترب عن عامر قال انسا كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله عَلَيْ فلما ولى ابو بكر انقطعت . (مصنف ابن ابی شیبة ۱۲۵، فی المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم اوز صبواج ثانی ص ۲۳۵، نمبر ۲۵۵۹) اس اثر سے معلوم بوا كه ابو بكر كرز مانے ميں مؤلفت قلوب كاحق ساقط بوگيا۔

قرجمه: (۸۵۸) فقیراس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑی چیز ہو۔اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ قشریح: کسی کے پاس کچھ مال ہولیکن نصاب کے برابر نہ ہوتو اس کو فقیر کہتے ہیں۔اور جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہواس کو مسکین کہتے ہیں۔

**9 جه**:. (۱)أو مسكينا ذا متربة ـ (آيت ۱۲ ، سورة البلد ۹ ) اس آيت ميں ہے كه ايبامسكين كه اس كے پاس پر خيبيں ہے،اور بھوك سے مٹی كے ساتھ چپكا ہواہے،اس سے معلوم ہوا كمسكين اس كو كہتے ہيں جس كے پاس پر پھر بھی نہيں ہو۔

ترجمه: إيام ابوحنيف كارائ ب،اوراس كاالنائهي بيان كيا كيا بيام ابوحنيف كادليل بـ

تشریح: فقیراور مکین کی دوسری تعریف ہے ہے کہ سکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑی چیز ہو۔اور فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔

الذی در ایمن جابر بن زید أنه سئل عن الفقراء و المساکین فقال: الفقراء المتعففون، و المساکین الذی یسئلون در مصنف ابن ابی شیبة ، باب که ۱، ما قالوا فی الفقراء والمساکین من هم ، ج نانی ، هم ۱۲۵ ، نمبر ۱۹۵۱) اس اثر میس ہے کہ فقراء اس کو کہتے ہیں جولوگوں کے پاس مانگنا پھر تا ہو، لینی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مساکین اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی فقراء اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی باس مانگنا تو نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پھر ہے ایکن مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ تھوڑی سی چیز سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ۔ (۲) اس آیت کا اشارہ بھی اس کی ولیل ہے۔ اما السفینة فی کانت لمساکین یعملون فی البحر ۔ (آیت ۹۷ سورة الکھن ۱۸) اس آیت میں ہے کہ شتی پھر مسکینوں کی تھی، جسکا مطلب یہ ہوا کہ سکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس پھر مال ہو ہیکن اس سے ضرورت یوری نہیں ہوسکتی ہو۔

٢ ثم هما صنفان اوصنف واحد سنذكره في كتاب الوصايا ان شاء الله تعالىٰ (٨٥٥) والعامل يدفع الامام اليه ان عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه واعوانه غير مقدر بالثمن الله الله على خلافا للشافعي

ترجمه: ٢ پيرمسكين اورفقيرايك ہي شم بيں يا دوشم اس كو كتاب الوصايا ميں ان شاءاللہ ذكركريں گے۔

تشریح: زکوۃ دینے کے لئے فقیراور مسکین دونوں ایک ہی تشم میں آتے ہیں ،یادوشم میں آتے ہیں ،اس کو کتاب الوصایا میں ان شاء اللّٰد ذکر کریں گے۔

ترجمه: (۸۵۵) اور عامل کوامام دے گا اگر عمل کیا ہواس کے عمل کے مطابق۔ اتنادے کہ اس کو بھی اور اس کے مددگا رکو بھی کافی ہوجائے، ہاں آٹھوال حصہ متعین نہیں ہے

تشریح: جتنا کام کیا ہواس کے مطابق حاکم کام کرنے والے کواس کے کام کے مطابق زکوۃ میں سے رقم دےگا۔اوراس سے بھی زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی۔کام کرنے والے کا جتنا وقت خرج ہوا ہے اس کے مطابق اتنادے کہ کام کرنے والے کو اوراس کی مدد کر نے والے کو کام کرنے والے کو اوراس کی مدد کر نے والے کو کافی ہوجائے ،اس میں بینہیں ہے کہ آیت میں آٹھ فتتم کے آدمیوں کا تذکرہ ہے تو کام کرنے والے نے جتنی زکوۃ وصول کرکے لایا تواس کا آٹھواں حصہ اس کودے دیا جائے ، پیشر طنہیں ہے۔

وجه : (۱) آیت گزرچی جس میں ہے کہ زکوۃ کے لئے کام کرنے والے واس کی مزدوری زکوۃ کی رقم میں ہے دے سے ہیں، اس سے زکوۃ کی اوا کیگی ہوجائے گی۔ (۲) اس صدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن عطاء بن یسار ان رسول الله عَلَیْ الله الله الله الله الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله ع

ترجمه: ال خلاف امام شافعی کے

ع لان استحقاقه بطريق الكفاية ولهذا يأخذ وان كان غنيا على الا ان فيه شبهة الصدقة فلا ياخذها العامل الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول عليه السلام عن شبهة الوسخ

تشریح: یہاں یہ بتایا کہ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ کام کرنے والے نے جتنی زکوۃ لایااس کا آٹھوال حصراس کود ہے دو۔ لیکن موسوعہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی گا بھی مسلک وہی ہے جو ہمارا ہے، یعنی جتنا کام کیا ہے اس حساب سے اتنی مزدوری دے دوجس اس کوادراس کے مددگارکوکا فی ہوجائے۔ موسوعہ کی عبارت یہ ہے۔ قبال [الشافعی آ و یعطی العا ملون علیہا بقدر أجور مشلهم فیما تکلفوا من السفر و قاموا به من الکفایة ، لا یزادون علیه شیئا ۔ (موسوعہ امام شافعی ، باب جماع تفریع السحمان ، جرابع ، ص ۲۷۱ منبر ۲۷۲ میں عبارت میں ہے کہ کام کرنے والے کواس کی اجرت دی جائے آٹھوال حصد دینے کی ضرورت نہیں ہے شرورت نہیں ہے کہ کام کر نے والے کواس کی اجرت دی جائے آٹھوال حصد دینے کی ضرورت نہیں ہے

ترجمہ: اللہ اللہ کے کہ کام کرنے والے کامستی ہونا کافی ہونے کے طریقے پرہے، اسی لئے مالدار ہونے کے باوجود بھی لیتا ہے۔

تشریح: یامام ابوطنیفہ گی دلیل ہے کہ کام کرنے والے کواس لئے نہیں دیاجا تا ہے کہ وہ محتاج ہے، بلکہ اس کا مستحق ہونا اس لئے ہے کہ وہ اس کے لئے کام کرتا ہے، اور چونکہ اس کے وصول کرنے میں کتنا وقت لگے گایہ تعین نہیں ہے اس لئے پہلے سے اجرت بھی متعین نہیں کر سکتے ، البتہ بید یکھا جائے کہ اس وصول کرنے میں کتنا وقت صرف ہوا اس اعتبار سے اتنا دے دے کہ اس کو اور اس کے مددگار کو کافی ہوجائے۔ چونکہ کام کرنے کی وجہ سے لیتا ہے اس لئے مالدار ہونے کے باوجود زکوۃ لے گا، کیونکہ یہ ایک قسم کی مزدور ی ہوئی۔

ترجمه: سل مگریدکداس میں صدقه کا شبہ ہے اس لئے ہاشمی عامل اس کونہ لے، قرابت رسول کومیل کچیل سے پاک رکھنے کے لئے۔

تشریح: یه ایک شبه کاجواب ہے، شبہ یہ ہے کہ مالدار کی مزدوری ہے تواگر کام کرنے والا ہاشمی ہولیتی حضور کے خاندان کا ہوتواس کے لئے مزدوری کے طور پر لینا کیوں نا جائز ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر چہ یہ مزدوری ہے لیکن اس سے زکوۃ دینے والے کی زکوۃ اداہوجاتی ہے، اس لئے زکوۃ کا شبہ ہے، اور زکوۃ ایک قتم کا انسانی میل ہے، اور حضور گاخاندان اتنااونچا اور مکرم ہے کہ اس کومیل کچیل سے بھی دور رکھنا ہے، اس لئے ایک لئے زکوۃ میں سے اپنی مزدوری لینا بھی جائز نہیں ہے، چنانچے حدیث میں کہ اس کے آزاد کردہ غلام کے لئے بھی زکوۃ میں سے مزدوری لینا ٹھیک نہیں۔

وجه: اس كى دليل بيعديث بـــــ(١)حـدثنا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال كان رسول الله اذا اتى بشىء

م والغنى لا يوازيه في استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشبهة في حقه (٨٥٦) وفي الرقاب ان يعان المكاتبون منها في فك رقابهم هو المنقول المكاتبون منها في فك رقابهم هو المنقول

سأل اصدقه هي ام هدية؟ فان قالوا صدقة لم يأكل وان قالوا هدية اكل (ترندى شريف، باب ماجاء في كرابية الصدقة للني واهل بينة ومواليه ١٣٥٥ انبر ١٥٥٠ بعناه البوداؤوشريف، باب الصدقة على بني هاشم ٣٠٠ نبر ١٦٥٦) ال صديث سے معلوم بواكه الل بيت كے لئے صدقة جائز نبيس ہے۔ (٢) اور زكوة كے مال سے اجرت لينے كى كرابيت الل حديث سے معلوم بوئى۔ عن ابى دافع بوئى۔ اور آل مجمد كے آزادكردہ غلام كے لئے زكوة كى مال سے مزدورى لينے كى كرابيت الل حديث معلوم بوئى۔ عن ابى دافع ان رسول الله علي الله على الله علي الله الله علي الله الله علي الله الله علي الله علي الله علي الله الله عن الم الصديث على الله الله عن ابن عباس عن ابن عباس قال : بعثني ابي الى الله علي علي علي علي الله الله على الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله على ا

توجمہ: ای مالدارکرامت کے ستی ہونے میں ہاشی کے برابرنہیں ہوسکتا،اس لئے مالدار کے ق میں شبہ کا عتبار نہیں کیا گیا۔ تشکر دیج : کرامت اور عزت میں مالدار حضور کے خاندان کی برابری نہیں کرسکتا،اس لئے مالدار کے ق میں زکوۃ کے شبہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا گیا،اس لئے یہ کہا گیا کہ مالدارا پی مزدوری زکوۃ کے مال میں سے لے سکتا ہے،اور حضور کا خاندان نہیں لے سکتا، اصل اوپر کی حدیث ہے۔

الغت: ہاشمی: حضور ہاشمی خاندان کے ہیں اس لئے حضور کے خاندان کو ہاشمی کہتے ہیں۔ تنزید: پاک کرنا۔ وسخ: میل کچیل۔ یوازید: برابری کرنا

ترجمه: (۸۵۲)اورگردن چیرانے کا مطلب بیہ کے مکا تب غلام کواس کی گردن چیرانے میں مدد کی جائے۔

تشریح: آیت میں (و فی الرقاب) جوآیا ہے،اس کا ترجمہ ہے اور زکوۃ گردن چھڑانے میں دے،اس گردن چھڑانے کی دو صورتیں ہیں[ا]ایک کرزکوۃ کی رقم سے غلام خرید کرآزاد کرے[۲]اور دوسری صورت بیہ ہے کہ مکا تب کوزکوۃ کی رقم کا مالک بنائے

### (١٥٥) والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فا ضلاً عن دينه ﴾

وہ مال کتابت ادا کر کے آزاد ہوجائے ،حنفیہ کے نز دیک یہی صورت ہے۔ ۔ رقبۃ : گردن ۔

**ہے۔** : (۱)اس کی وجہ بیہ ہے کہ زکو ق کی ادائیگی کے لئے مالک بنانا ضروری ہے،اور غلام کوخریدے گاتو غلام مالک نہیں ہوسکے گا، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ،اس کا آقااس کا مالک ہوتا ہے ،اور آقا مالدار ہے اس لئے زکوۃ کا مالک اس کوبھی نہیں بناسکتے ، اس کئے غلام کوخرید کرآزاد کرناصحیح نہیں، اس کئے یہی صورت رہ گئی کہ مکاتب کوزکوۃ کا مالک بناؤاوروہ مال کتابت ادا کر کے اپنی گر دن چیرائے۔(۲) تفیر طبری میں حضرت حسن بھرگ سے منقول ہے۔ و أخرج عن الحسن و الزهري ، و عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قالوا: ﴿و في الرقاب ﴾ [التوبة: ٠٠] هم الكاتبون، أنتحى \_ (نصب الربية، باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز ، ج ثاني ،ص ١١٦) اس عبارت ميں ہے كہ حضرت حسن بصرى سے رقاب كی تفسير ميں ہے كہاس سے م كاتب كى مردكرنا مراد بـــر ٣) عن الثورى قال الرجل لا يعطى ذكوة ماله من يجبر على النفقة من ذوى ارحامه،... ولا تعطيها مكاتبك، ولاتبتاع بها نسمة تحورها. (مصنف عبدالرزاق، بابلن الزكوة ح رابع ص ٨٩ نمبر ۲۰۰۷) اس اثر میں ہے کہا ہے مکا تب کو نہ دے جسکا پیمطلب ہے کہ دوسرے کے مکا تب کی مدد کرسکتا ہے، اس اثر میں بیجی ہے کہ زکوۃ کے مال سے غلام کوخر پدکر آزاد نہ کرے،اس لئے رقاب کی یہی صورت متعین ہوگی کہ دوسرے کے مکاتب کی مدد کرے  $(\alpha)$ اس اثر میں ہے. عن ابر اهیم انه کان یکره ان یشتری من زکاة ماله رقبة یعتقها  $(\alpha)$  مصنف ابن الی شیت  $(\alpha)$ فی الرقبۃ تعتی عن الزکوۃ ، ج ثانی ،ص۳۰ ،نمبر۱۰،۲۱۹ ) اس اثر میں ہے کہ ذکوۃ کے مال سے غلام خرید کرآ زاد کرنا مکروہ ہے،اس لئے ا رقاب میں یہی صورت باقی رہی کہ مکاتب کی مدد کرے۔(۵) امام شافعیؓ کے یہاں رقاب سے مکاتب ہی مراد ہے، موسوعہ کی عبارت بيب حقال [الشافعي ] و الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة ر (موسوعه ام شافعي ، باب جماع بيان أهل الصدقة ، ج رابع ،ص ٢٦٥، نمبر ٢٦٤ ) اس عبارت ميں ہے كه رقاب سے مراد مكاتب كى گردن چھڑانا ہے۔۔ فك رقاب : مكاتب كى گردن چھڑ وانا۔

ترجمه: (۸۵۷)غارم، وهمقروض ہے جس پردین لازم ہوگیا ہو۔ اورائے نصاب کا مالک نہ ہوجوقرض سے زیادہ ہو۔
تشدیح: جس پرقرض لازم ہوا ہواورائے روپے اس کے پاس نہ ہوجس سے قرض اداکر کے نصاب کے مطابق بچے ، تو چونکہ وہ غریب ہے اس کئے وہ بھی مستحق زکوۃ ہے۔ چاہل وعیال کی کفالت کی وجہ سے قرض ہوا ہو، یا دوآ دمیوں نے جھگڑا کیا ہوائل صلح کرانے میں مقروض ہوئا۔

# ل وقال الشافعى: من تحمل غرامة فى اصلاح ذات البين واطفاء النائرة بين القبيلتين (ممر) وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند ابى يوسف في لانه المتفاهم عند الاطلاق

جاء من تحل له العدقة من الغارمين وغيرهم ، ص ١٦٨ ، نبر ١٥٥ ) اس حديث ميں ہے كه اپنے كام كے لئے قرض ہو گيا تو حضور ك الكه كي له المسلقة كا اپيل كى ، جس سے معلوم ہوا كه اپنے عيال كے لئے دين ہوجائة بحى زكوة حلال ہے۔ (٢) قال سألت المزهدى عن المغارمين قال أصحاب الله ين و ابن السبيل و ان كان غنيا ۔ (مصنف ابن ابی شية ، باب ما قالوا فى الغارمين من مع ؟ ، ج ثانى ، ص ٢٢٨ ، نبر ٢٢٨ ) اس اثر سے معلوم ہوا كہ جو بھى قرض والا ہاور قرض اداكر كے اتناروپينيس پيتا الغارمين من مع ؟ ، ج ثانى ، ص ٢٢٨ ، نبر ٢٨٨ ) اس اثر سے معلوم ہوا كہ جو بھى قرض والا ہے اور قرض اداكر كے اتناروپينيس بيتا كه نصاب كاما لك ہو سكے وہ غارم ہے ، (٣) اور صلح كرانے ميں مقروض ہوا ہواس كى دليل بي حديث ہے . عدن قبيد صدة بسن مخارق اله الله عالي قال : تحملت حمالة فاتيت رسول الله عالی الله عالی الله فيها فقال اقم حتى تأتینا الصدقة فنامر لك بها قال - ثم قال : يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك . (مسلم شريف ، باب من كل له المسألة ، ص ٢١٩ ، نبر ٢٨ ، ٢٨ / ١ بوداود شريف ، باب من كل له المسألة ، ص ٢١٩ ، نبر ٢٨ ، ٢٨ / ١ ابوداود شريف ، باب من كل له المسألة ، ص ٢١٨ ، نبر ٢٨ ، ٢١ اله ورقرض كا بوجھ له ليا توال الله على الله عمل كا ترجم ہے كہ كرانے ميں اپنے اوپر قرض كا بوجھ له ليا توال كے لئے زكوة لينا جائز ہے ۔

ترجمہ: یا اورامام شافعیؓ نے فرمایا کہ غارم وہ تخص ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان باہمی پھوٹ کی اصلاح کی خاطراور دو قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ کو بچھانے کے لئے مالی خسارہ برداشت کیا ہو۔

تشریح: امام شافعی کے یہاں بھی غارم کی وہی دونوں صورتیں ہیں جواو پر گزریں، کہا پے اہل وعیال کے لئے مقروض ہوا ہو واللہ علیہ مقروض ہوا ہودونوں کے لئے زکوۃ جائز ہے۔ موسوعہ میں عبارت بہہ و الغدار مدون صنفان: صنف ادانوا فی مصلحتهم أو معروف و غیر معصیة، ثم عجزوا عن اداء ذالک فی العرض و النقد، فیعطون فی غرمهم لعجزهم ....قال [الشافعی آ] و صنف ادانوا فی حمالات و اصلاح ذات بین و معروف ۔ (موسوعہ مام شافعی ، باب جماع بیان اصل الصدقات، جرابع ، م ۲۲۵، نمبر ۲۲۹ منبر ۱۳۲۱ منبر ۱۳۲۱ میں بیارت میں بہ کہا ہے جائز خرج میں مقروض ہوا ہووہ بھی غارم میں داخل ہے، اور آپس میں صلح کرنے کے لئے مقروض ہوا ہووہ بھی غارم میں داخل ہے، اور آپس میں صلح کرنے کے لئے مقروض ہوا ہووہ بھی غارم میں داخل ہے۔

الغت : م طلح اللہ العراق کے لئے قرض برداشت کرلیا۔ ذات البین: آپس میں ۔ اطفاء النائرۃ: آگ کو بجھانا۔

قرجمه: (۸۵۸)اورالله كراسة ميل

ترجمه الم عامطلب بیہ کہوہ غازی جو مال سے پیچےرہ گیا ہو، امام ابو یوسف کے نزدیک، اس کئے کہ فی سبیل اللہ کو مطلق بولتے وقت میں یہی غازی سمجھ میں آتا ہے۔ ( 109) وعند محمد منقطع الحاج ﴾ ل لما روى ان رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحمل عليه الحاج ح ولا يصرف الى اغنياء الغزاة عندنا لان المصرف هو الفقراء

تشریح: آیت میں مصرف زکوۃ کاساتواں آدمی فی تبیل اللہ: ہے یعنی اللہ کے راستے میں ہو۔ اللہ کے راستے میں ہونے سے ایک مطلب ہے کہ جہاد میں ہواور اس کے پاس مال نہ ہو، اگر چہ گھر پر مال ہوتو اس کوزکوۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف ؓ کے نزد یک فی سبیل اللہ کا یہی مطلب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مطلق فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے تو لوگ غازی ہی کوفی سبیل اللہ میں سمجھتے ہیں۔ اللہ میں سمجھتے ہیں۔

وجه: (۱)اس مدیث میں اس کا شارہ ہے۔ عن عطاء بن یسار ان رسول الله عَلَیْ قال لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة (۱) لغاز فی سبیل الله (ابوداوَدشریف، باب من یجوزله اخذ الصدقة وهوغی س۲۳۸ نمبر ۱۲۳۵ )اس مدیث میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لئے زکوة جائز ہے، اگراس وقت اس کے پاس نہ ہو، جس سے معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد کا راستہ ہے

ترجمه: (۸۵۹)اورام مُحرُّك نزديك وه حاجى لوگ جومال سيمنقطع مول ـ

ترجمه لی کیونکه روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنااونٹ فی سبیل الله کر دیا تھا، تو حضور نے اس کو عکم فر مایا کہ اس پر حاجیوں کوسوار کرے۔

تشریح: امام حُمِرٌ کے یہاں فی سبیل اللہ سے مرادوہ حاجی ہیں جو حج میں ہوا وراس کے پاس مال نہ ہوتو اس کوزکوۃ کی اتنی رقم دی جاستی ہے جس سے وہ گھر واپس آ سکے ،اگر چہ گھر پروہ مالدار ہو۔

وجه: انکی دلیل بیرصدیث ہے جوصا حب صدایہ نے پیش کی ہے . قالت کان ابو معقل حاجا مع رسول الله علیہ فقالت یا رسول الله! ان فلما قدم قالت ام معقل قد علمت أن علی حجة فانطلقا یمشیان حتی دخلا علیه فقالت یا رسول الله! ان علی حجة و ان لابی معقل بکرا ، قال ابو معقل صدقت جعلته فی سبیل الله ، فقال رسول الله عَلَیْ أعطها فلت حج علیه فانه فی سبیل الله فأعطاها البکر ۔ (ابوداود شریف، باب العمرة، ص ۲۸۹، نمبر ۱۹۸۸) اس حدیث میں ہے کہ جج کرنا یہ بھی فی سبیل الله فأعطاها البکر ۔ (ابوداود شریف، باب العمرة، ص والی آنے کارو پیہنہ ہوتواس کو بھی زکوة کی رقم دی جاسکتی ہے کونکہ وہ آیت فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔

ترجمه تا اور ہمارے نزدیک مالدارغازی پرزکوۃ کی رقم خرچ نہیں کی جائے گی ،اس لئے کہ زکوۃ کامصرف فقراء ہیں۔

( ١ ٢ ٨) وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان اخر لا شئ له فيه ( ١ ٢ ٨) قال: فهذه جهات الزكواة فلما لك ان يدفع الى كل واحد منهم وله ان يقتصر على صنف واحد فهاذه جهات الزكوة فلما لك ان يدفع الى كل واحد منهم وله ان يقتصر على صنف واحد اللهم لوقال الشافعي : لا يجوز الاان يصرف الى ثلثة من كل صنف لان الاضافة بحرف اللام عدة الله عدمة الله عدم

تشریح: غازی جہاد کے اندر ہواوراس کے پاس سفر میں اپنا تنامال ہو کہ صاحب نصاب ہوتواس کوزکو ق کی رقم نہیں دی جاسکتی ہے، کیونکہ اس غازی کے لئے زکو ق جائز ہے جو سفر میں صاحب نصاب نہ ہو، کیونکہ زکو ق در حقیقت فقراء کے لئے ہے۔ اسی طرح حاجی سفر میں صاحب نصاب ہوتواس کوزکو ق نہیں دی جاسکتی ہے۔

ترجمہ: (۸۲۰)ابن السبیل،جس کا مال اس کے وطن میں ہواوروہ دوسری جگہ میں ہواورو ہاں اس کے لئے پچھ نہ ہو۔

تشریح: ابن اسبیل: راستے کا بیٹالینی مسافر، جس کے گھر میں مال نصاب ہولیکن اس کے پاس سفر میں ابھی کچھنہ ہوتو اس کو زکوۃ کا مال دیا جاسکتا ہے۔ تا کہ وہ گھر تک پہنچ جائے۔اس لئے کہ آیت میں زکوۃ لینے والے آٹھویں قتم ،ابن اسبیل، یعنی مسافر ہے۔

ترجمه: (٨٦١) ما لك كے لئے جائز ہے كەزكوة كے ہرصنف والوں كودے۔اوراس كے لئے يہ بھی جائز ہے كەايك قتم پراكتفا كرے۔

تشریح: آیت میں آٹھ قسموں کوزکوۃ دینے کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اگرایک قسم کوتمام زکوۃ دیدے تب بھی زکوۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔اورسب کودے تب بھی جائز ہے۔

وجه: (۱) صاحب هدايين التركي طرف اشاره كيا جـ عن ابن عباس قال: اذا وضعتها في صنف واحد من هذه الاصناف فحسبك \_ (مصنف عبرالرزاق، باب (انما الصدقات للفقراء) جرابع ، ١٦٣٨، نمبر ١٦٦٧) اس الترميس عيد كما يك قسم مين بحى تقسيم كرديا توكافى ب (٢) اس الترمين بحى بـ عن حذيفة قال اذا اعطاها في صنف واحد من الاصناف الشمانية التي سمى الله تعالى اجزأه \_ (مصنف ابن الي شية ٨٥، ما قالوا في الرجل اذا وضع الصدقة في صنف واحدج فاني ص ٢٠٥، نمبر ١٠٤٥) اس الترسيم علوم مواكه ايك قسم كوبحى ذكوة دريكا توكافي موجائيكا \_

ترجمه: الامثافي في فرمايا كه برقسمول مين سے تين كى طرف چيىر بينير جائز نہيں ہے،اس لئے كه حرف لام كے ساتھ اضافت استحقاق كے لئے موتى ہے۔

تشریح: صاحب هدایفرماتے ہیں کہ امام شافعی کامسلک بیہ ہے کہ زکوۃ اوپر کے آٹھ قسموں کودے اور ہرسم میں سے تین تین

ح ولنا ان الاضافة لبيان انهم مصارف لا لا ثبات الاستحقاق.

افرادکود ے تب زکوۃ اداہوگی ۔ لین موسوع امام شافع گی عبارت سے یہ پتہ چاتا ہے کہ انہوں نے والی اور امیر کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ایکے پاس تمام ہم کی زکوۃ جمع ہوجائے توزکوۃ پرکام کرنے والے کوچھوڑ کرباتی سات قسموں کوگوں کانام کھے اور ہرقسموں میں اس شہر میں کتے آدمی ہیں ان کا بھی نام کھے اور زکوۃ کواس طرح تقسیم کرے کہ سب قسموں کوئل جائے اور ہرتسم کے تمام افرادکوئل جائے، شہر میں کتے آدمی ہیں ان کا بھی نام کھے اور زکوۃ کواس طرح تقسیم کا طریقہ بتانے کے لئے حضرت نے ۲۲ باب باندھا ہے، اور ۵۹ صفحوں پر اس کو سمجھایا ہے، لیون ہم کے دایک قسم کو دیا تو زکوۃ ادائہیں ہوگی، کیونکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر ایک بی قسم کے لوگ ہیں اور اس کو دیرویا تو زکوۃ ادائہیں ہوگی، کیونکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر ایک بی قسم کے لوگ ہیں اور اس کو دیرویا تو زکوۃ ادائہوں ہو ویوضعون مواضعہ ہے۔ (موسوعۃ امام شافعی آئے باب جماع تفریح استحمان ، ویوضعون مواضعہ ہم ۔ (موسوعۃ امام شافعی آب بہ جماع تفریک کے مستحق فرد چھوٹ نہ جائے۔ کیمن ایک ہم کوزکوۃ دے دی تو ادا ہوجائے گی ، چنا نچہ دوسری جگہ ہے ۔ قبال الشافعی آو اذا لہم یبق مین اھل الصد قبہ اللہ الصد قبہ اللہ فی ذالک الصد فیہ حتی یستغنو ا (موسوعۃ امام شافعی، باب فضل السممان علی اصل الصد قبہ الصد قبہ کہ ایک شم بوا کہ سب قسموں کود یاضروری نبیس ہے کہ ایک شم باقی ہواوراس کوزکوۃ دے دی تو ادا ہوجائے گی ،جس سے الصد قبہ تی ہوا کہ سب قسموں کود یاضروری نبیس ہے کہ ایک شم باقی ہواوراس کوزکوۃ دے دی تو ادا ہوجائے گی ،جس سے معلوم ہوا کہ سب قسموں کود یناضروری نبیس ہے صفح کے طور یہ ہے۔

وجه : امام شافعی کی جانب سے دلیل بیوسیت بیں کہ آیت۔ انسما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والسمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم والسمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم . (آیت ۲۰ سورة التوبة ۹) میں صدقات کو فقراء اور مساکین وغیره کی طرف لام کے ساتھ اضافت کی جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سیجی مستحق بیں ، اس لئے بیمی قسمول کو دینا ہوگا۔ اور چونکہ بیسب قسمیں جمع کے صیغ کے ساتھ استعال کیا گیا ہے ، اور جمع کا اطلاق کم سے کم تین بر ہوتا ہے ، اس لئے برقتم کے تین تین فر دکودینا ہوگا۔

ترجمہ: ٢ ہماری دلیل بیہ کہ لام کے ساتھ اضافت یہ بیان کرنے کے لئے ہے کہ بیلوگ مصارف ہیں استحقاق ثابت کر نے کے لئے نہیں۔

تشریح: ہماری دلیل بیہ کہ آیت ﴿انسما الصدقات للفقراء والمساکین ﴾ میں لام کی اضافت بی بتانے کے لئے ہے کہ بیآ ٹوقتم کے آدمی مصرف زکوۃ ہیں جنکو چا ہودے دو،،اس بات کے لئے نہیں ہے کہ بیسب مستحق ہیں،اورسب کوہی دینا ہوگا، اس کے بغیر زکوۃ ادانہیں ہوگی۔

 $\frac{\sigma}{2}$  وهذا الماعرف ان الزكواة حق الله تعالى وبعلة الفقر صار وامصارف فلا يبالى باختلاف جهاته  $\frac{\sigma}{2}$  والذى ذهبنا اليه مروى عن عمر وابن عباس  $\frac{\sigma}{2}$  والذى ذهبنا اليه مروى عن عمر وابن عباس  $\frac{\sigma}{2}$  لقوله عليه السلام لمعاذ خذها من اغنيائهم وردها في فقرائهم

ترجمه: ٣ جب به بات معلوم ہوگئ كەزكوة الله كاحق ہے،اورفقر كى وجہ سے بيلوگ مصارف تلم ہرے تو فقر كى جہت كى طرف توجه نہيں دى جائے گى ۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے، کہاصل میں تو زکوۃ کا مال اللہ کا ہے، کین اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اور احتیاج اور ضرورت کی وجہ سے بیسات فتم زکوۃ کا مصرف ٹیس فقر کی وجہ سے، یا مسکین ہونے کی وجہ، یا اللہ کے دم زکوۃ کا مصرف ٹیس ہونے کی وجہ سے، یا مسافر ہونے کی وجہ سے! صرف بید یکھا جائے گا پیجتاج ہے بس اس کو زکوۃ دے دو، اس لئے ایک کو جسے دینا کا فی ہوجائے گا۔

ترجمه: اس اورجس مسلک کی طرف ہم گئے ہیں بید حضرت عمر اور حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے۔

تشریح: یعنی ایک تم کوجی دے دینے سے زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی، یہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، یہ اثر گزر چکا ہے۔ عن ابن عباس قال: اذا وضعتها فی صنف واحد من هذه الاصناف فحسبک رامصنف عبدالرزاق، باب (انما الصدقات للفقراء ) جمرابع بسم منبر ۱۲۹۷) اس اثر میں حضرت ابن عباس سے ہے کہ ایک قتم کودے دوتب بھی کافی ہے۔ الصدقات للفقراء کی جمرابی جائز ہے کہ زکوۃ ذمی کودے۔

ترجمه: اے حضرت معافد گوحضور کے قول کی وجہ سے کہ مسلمان کے مالداروں سے زکوۃ لو،اورانہیں کے غریبوں پرتقسیم کردو۔ تشسر میں : کا فرہو یا مشرک ہویا یہود ہویا نصاری ہو، جواسلامی ملک میں ذمی بن کررہ رہا ہوتو اس کوزکوۃ کا مال نہیں دے سکتے یا کوئی فرض صدقہ نہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی فرض صدقہ نہیں دے سکتے ،البت نقلی صدقہ دے سکتے ہیں، یا قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت کا فرکودے سکتے ہیں۔

وجه: (۱) صاحب هدایه کی حدیث بین عباس قال قال رسول الله عَلَیْ لمعاذ بن جبل ... ان الله قد افترض علیه م صدقة توخذ من اغنیائهم فتود علی فقر ائهم. (بخاری شریف، باب اخذ الصدقة من الاغنیاء وتروفی الفقراء حیث کا نواص ۲۰۲ / ۲۰۳ نبر ۱۲۹۱ رسلم شریف، باب الدعاء الی الشها دتین و شرائع الاسلام ، ص ۳۱ ، نبر ۱۹ رنبر ۱۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا که مسلمان مالداروں سے لیکراسی کے لیمن مسلمان غرباء پرتقسیم کی جائے گی۔ اس لئے غیر مسلم کوزکوة دین جائز نبیا سے تربی سے کہ غیر مسلم کوزکوة ندو۔ عن الثوری قال الرجل لا یعطی زکوة ماله من یجبر علی النفقة من ذوی ارحامه، ولا یعطیها فی کفن میت ، ولا دین میت ، ولا بناء مسجد، ولا شراء مصحف، ولا یحج

#### (٨٦٣) ويدفع اليه ما سوى ذلك من الصدقة

بها، ولا تعطیها مکاتبک، ولاتبتاع بها نسمة تحررها، ولا تعطیها فی الیهود، و لاالنصاری، ولا تستأجر علیها منها من یحملها لیحملها من مکان الی مکان (مصنف عبدالرزاق، بابلین الزکوة جرابع ۹۸نبر ۲۰۰۰) اس حدیث میں ہے کہ [ا] ایسے لوگول کواپی زکوة کا مال ندد ہے جمکانان فقد اس کے ذمے ہو۔ [۲] میت کے گفن میں ندد ہے [۳] میت کے دین میں ندد ہے [۳] میت کے قفن میں ندد ہے [۵] میت کدین میں ندد ہے [۳] اس سے تج ندگر ہے [۱] اپ میت کورین میں ندد ہے۔ [۹] اس سے تج ندگر ہے [۱] اس سے تج ندگر ہے [۱] اس سے تج ندگر ہے [۱] اس سے تج ندگر ہے اور مکاتب کا دے سکتا ہے۔ [۸] اس سے ناام خرید کر آزاد ندکر ہے۔ [۹] زکوة یہود کو ندد ہے اور نصاری کو ندد ہے۔ اس اثر میں ہے کہ یہود اور نصاری کو ندد ہے اس اثر میں ہے کہ یہود اور نصاری کو ندو ہے اس الزمین ہی ہے ۔ سألت ابر اهیم عن الصدقة علی غیر اهل الاسلام ؟ فقال الذمة ج نانی میں ۲۰۰۲، نمبر ۱۹۰۰) اس اثر میں بھی ہے کہ فرض زکوۃ غیر مسلم کو ندد ہے نقل دے سکتا ہے (۲) آیت میں انما کے صرے ساتھ آٹھ قسموں کا تذکرہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آٹھ قسموں کوزکوۃ دینے سے ادا کیگی ہوگی۔

اصول: مسلمان غریب کومالک بنانا ضروری ہے۔

قرجمه: (٨٢٣) زكوة كعلاوه جوصدقه مووه غيرمسلم كود سكتاب

تشریح : اوپر کی حدیث کی وجہ سے زکوۃ تو غیر مسلم کوئیس دے سکتا ، البتداس کے علاوہ جو صدقہ نافلہ ہے وہ غیر مسلم کودے سکتا ہے۔

وجه: (۱) لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يتحب المقسطين \_ (آيت ٨، سورة المحتز ٢٠) ال آيت مين هم كين مسلم كساته و وادارى كر نے اور احسان كر نے كوالله منع نهيں فرماتے \_ (٢) الله عديث ميں هم عن السماء بنت ابي بكر قلت قدمت على أمى و هى مشركة في عهد رسول الله علي الله الله علي الله الله علي الله علي الله على الله على الله علي الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله على عن الصدقة على غير اهل الاسلام ؟ فقال: اما الزكاة فلا ، و أما ان شاء رجل أن يتصدق فلا بأس ( المواهيم عن الصدقة على غير اهل الاسلام ؟ فقال: اما الزكاة فلا ، و أما ان شاء رجل أن يتصدق فلا بأس (

ل وقال الشافعي لا يدفع وهو رواية عن ابي يوسف اعتبارا بالزكواة ل ولنا قوله عليه السلام تصدقوا على اهل الاديان كلها ولو لا حديث معاذ لقلنا بالجواز في الزكواة (٨٢٣) ولا بيني بها مسجد ولا يكفّن بها ميت

مصنف ابن ابی شیبة ، ۷ ما قالوا فی الصدقة یعطی منصاالل الذمة ج ثانی ، ۲۰۴۰ نبر ۱۰۴۰ (۱۰ ۱۰ ۱۰ اس اثر میں بھی ہے کہ فرض زکوۃ غیر مسلم کونید بے نفل دیے سکتا ہے۔

ترجمه: إا امام شافعی ففر مایا کفلی زکوة بھی ذمی کوندد اور یہی ایک روایت امام ابو یوسف کی ہے، زکوة پر قیاس کرتے ہوئے۔

**تسر جمه**: ۲ اور ہماری دلیل حضورعلیہ السلام کا قول ہے کہ تمام دین والے پرصدقہ کرو، چنانچیا گرحضرت معاذ والی حدیث نہ ہو تی تو ہم کہتے کہ زکوۃ بھی غیرمسلم کودینا جائز ہے۔

ترجمه: (٨٦٨) زكوة سے مسجدنه بنائے ، اور نداس سے میت كاكفن دے۔

ل النعدام التمليك وهو الركن (٨٢٥) ولا يقضى بها دين ميت ﴿ لان قضاء دين الغير الا يقضى التمليك منه السيما في الميت

قرجمه: إن الله كن كه ما لك بنانامعدوم ب، حالا نكه وه ركن ب-

تشریح: زکوۃ کی رقم سے مسجد بنائے گاتوزکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی ، اسی طرح اس سے میت کا کفن نہ دے۔ اس کی وجہ بہے کہ زکوۃ میں کسی غریب کو ما لک بنانا ضروری ہے ، اور مسجد بنائے گاتو اس رقم کا مالک کون بنے گا؟ مسجد غیر ذکی روح ہے ، اور متولی ہوسکتا ہے کہ مالدار ہو ، اور میت کا کفن بھی نہیں دے سکتا ، کیونکہ میت مرچکا ہے اس لئے اب مالک کون بنے گا ، اور اس کا وارث غریب ہے تو وارث کوغر بت کی وجہ سے مالک بنانا ہو ا، خود میت زکوۃ کا مالک نہیں بن سکا ، کیونکہ وہ تو مرچکا ہے ، اس لئے اس سے میت کا گفن بھی نہدے۔ اگر وارث غریب ہواور میت کا گفن بھی میسر نہ ہوتو وارث کوزکوۃ دے کر اس کا مالک بنائے بھر وارث اس رقم سے کفن دے بہ جائز ہے۔

ترجمه: (٨٦٥) نهزكوة سےميت كاقرض اداكر يـ

ترجمه : ا اس کئے که دوسرے کے قرض کوادا کرنا پہ تقاضا نہیں کرتا ہے کہ وہ مالک بن جائے ، خاص طور پر جبکہ وہ مرچکا ہے۔

تشریح: زکوۃ کی رقم کسی مسکین کو دے اور اس کو مالک بنائے پھر وہ اپنی طرف سے میت کا قرض اداکرے تو جائز ہے ، کیونکہ کوئی مال نہیں چھوڑا ، اور اس پر قرض ہے ، اب میت کی جانب سے قرض ادا

غریب اس کا مالک بنا ، کیکن میت مرچکا ہے ، اور اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا ، اور اس پر قرض ہے ، اب میت کی جانب سے قرض ادا

کرے تو جائز نہیں ، کیونکہ جب وہ مرچکا ہے تو وہ زکوۃ کا مالک کیسے بنے گا، جبکہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے غریب کو مالک بنانا ضروری

وجه: اسسب کے لئے یا از گرر چاہے۔ عن الشوری قال الوجل لا یعطی زکوة ماله من یجبو علی النفقة من ذوی ارحامه، ولا یعطیها فی کفن میت ،ولا دین میت ،ولا بناء مسجد، ولا شراء مصحف، ولا یحج بها، ولا تعطیها مکاتبک، ولا تبتاع بها نسمة تحررها، ولا تعطیها فی الیهود، و لاالنصاری، ولا تستأجر علیها منها من یحملها لیحملها من مکان الی مکان (مصنف عبدالرزاق، بابلی الزکوة ج رابع م ۱۸ نمبر ۲۰۰۰) اس حدیث میں ہے کہ [۱] ایسے لوگول کو اپنی زکوة کا مال نہ دے جکانان نفقہ اس کے ذمے ہو۔ [۲] میت کفن میں نہ دے [۳] میت کو تی میں نہ دے [۳] می میکا تب کو دین میں نہ دے [۲] اس سے ج نہ کر دے [۲] ایس سے ج نہ کر دی این میکا تب کو دین میں نہ دے [۹] اس سے ج نہ کر کو تا تب کو کو نہ دے اور نصاری کو نہ دے ، دوسرے کے مکا تب کودے سکتا ہے۔ [۸] اس سے غلام خرید کر آزاد نہ کر دے ۔ [۹] زکوة یہود کو نہ دے اور نصاری کو نہ دے ، دوسرے کے مکا تب کودے سکتا ہے۔ [۸] اس سے غلام خرید کر آزاد نہ کر دے ۔ [۹] زکوة یہود کو نہ دے اور نصاری کو نہ دے ، لین کافر کو نہ دے ۔ [۱۰] اس سے اپنے لئے کرائے کا جانور نہ لے۔

اصول: زکوۃ کی ادائیگی کے لئے مسلمان غریب کو مالک بناناضروری ہے۔

(٨٢٦) والتشترى بها رقبة تعتق ﴾ ل خلا فالمالك حيث ذهب اليه في تاويل قوله تعالى وفي الرقاب ع ولنا ان الاعتاق اسقاط الملك وليس بتمليك

ترجمه: (٨٦٦) زكوة سے كوئى غلام نخريد بيجسكوآ زادكر ب

تشریح: زکوة کے مال سے غلام خرید کرک آزاد کرے یہ بھی جائز نہیں۔

وجه: (۱)عن الشوری قال الرجل لا یعطی زکوة ماله من یجبر علی النفقة من ذوی ارحامه،.... و لا تبتاع بها نسمة تحررها. (مصنف عبدالرزاق، باب لمن الزکوة جرابع ۹۸ نمبر ۲۰۰۰) اس اثر میں ہے کہ زکوة کے مال سے غلام کو خرید کر آزاد نہ کرے ۔ (۲) اس اثر میں ہے ۔ عن ابراهیم انه کان یکره ان یشتری من زکاة ماله رقبة یعتقها۔ (مصنف ابن الی شیبة ، ۸۷ فی الرقبة تعتق عن الزکوة ، ج ثانی ، ۳۰۰ ، نمبر ۱۳۹۹) اس اثر میں ہے کہ زکوة کے مال سے آزاد کرنے کے لئے غلام نخرید ہے۔ (۳) یہ وج بھی ہے کہ زکوة کی ادائیگی کے لئے ما لک بنا ناضر وری ہے، اور غلام کو ما لک نہیں بناسکتا ، کونکه غلام سی چیز کا ما لک نہیں بنا ، اور اس کے آقا کود نہیں سکتے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ مالدار ہو، اس لئے زکوة کے مال سے غلام خرید نا

**ترجمہ**: لِی خلاف امام مالکؓ کے اللہ تعالی کے قول وفی الرقاب کی تاویل میں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں [ کہ غلام کا آزاد کرنا جائز ہے ]

تشریح: امام ما کگ کی رائے یہ ہے کہ زکوۃ کے مال سے غلام خرید کرآزاد کرنا جائز ہے۔

وجه : (۱) اس کی وجہ بیہ کہ اللہ تعالی کے قول ﴿ و فی الرقاب ﴾ ، گردن کو چھڑاؤ کو عام کرتے ہیں ، اور بیہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ غلام خرید کرآزاد کرنا ہے بھی غلام کی گردن چھڑا نا ہے ، اس لئے ہے بھی جائز ہے۔ (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے . عن ابن عباس " انسه کان لا یوی بأسا أن یعطی الرجل من زکاته فی الحج و أن یعتق منها النسمة ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، ۲۵ من رخص اُن یعتق من الزکا ق ، ج ثانی ، ص ۲۰ منبر ۱۱۰ ۱۲ میں اثر میں ہے کہ زکو ق کے مال سے غلام خرید کر آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قرجمه: اورجاری دلیل بین کرآزاد کرنے میں ملک کو ساقط کرناہے مالک بنانانہیں ہے۔

تشویح: یددیل عقلی ہے کہ، زکوۃ کے لئے ضروری ہے کہ غریب کو مالک بنائے، اور غلام آزاد کرنے میں غلام پر جوآقا کی ملکیت ہے اس کوسا قط کرنا ہے، غلام کوزکوۃ کا مالک بنانانہیں ہے، چونکہ زکوۃ کا مالک بنانانہیں پایا گیا جوزکوۃ کی ادائیگی کے لئے رکن ہے، اس کتے اس سے زکوۃ ادانہیں ہوگی۔

(١٦٧) ولا تدفع الى غنى ﴾ إلقوله عليه السّلام لا تحل الصدقة لغنى ٢ وهو باطلاقه حجة على الشافعى في غنى الغزاة وكذا حديث معاذ على ما رويناه (٨٦٨) قال: ولا يدفع المزكى زكواة ماله الى ابيه وجده وان علا ولا الى ولده وولد ولده وان سفل ﴾

ترجمه : (۸۲۷) زکوة کسی الدارکوندی جائے۔

ترجمه: الحضورعليالسلام كقول كى وجرك كصدقه مالدارك لئحال نبين ب-

وجه (۱) صاحب هدایه کی حدیث بیہ ہے۔ عن عبد الله بن عمر و عن النبی علی قال: لاتحل الصدقة لغنی و لا ذی مر-ة سوی (ابوداو دشریف، باب ماجاء من الصدقة وحدالغی من العمر، نمبر ۱۲۳۲ ارتر مذی شریف، باب ماجاء من التحل له الصدقة من ۱۲۷، نمبر ۱۵۲۲، نمبر ۱۵۲۰ نمبر

ترجمه: ۲ پیصدیث مطلق ہونے کی وجہ سے امام شافعیؓ پر حجت ہے کہوہ مالدارمجاہد کے لئے بھی زکوۃ جائز قرار دیتے ہیں۔،اسی طرح حضرت معادؓ کی حدیث جوہم روایت کر چکے ہیں وہ بھی حضرت امام شافعیؓ پر حجت ہے۔

تشریح: امام شافی فرماتے ہیں کہ جام جہاد میں ہواوراس کے ساتھ اپنامال نصاب تک ہو پھر بھی زکوۃ کا مال اس کے لئے حلال ہے۔ موسوعہ میں ہے۔ قال الشافعی آ: و بھذا قلنا یعطی الغازی و العامل و ان کا نا غنیین ۔ (موسوعۃ امام شافعی: باب من طلب من اُصل السحمان، جرائع، ص ۲۲۹، نمبر ۲۲۹ اس عبارت میں ہے کہ غازی اور عامل مالدار ہواوراس کے پاس مال ہوت بھی اس کے لئے زکوۃ حلال ہے۔

وجه: (۱) انکی دلیل بیحدیث ہے عن عطاء بن یسار ان رسول الله عَلَیْ قال لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة (۱) لغاز فی سبیل الله(۲) او لعامل علیها. (ابوداوَدشریف، باب من یجوزلها خذالصدقة وهوغی س۲۳۸ نمبر۱۲۳۵/۱۱۰ ماجة شریف، باب من تحل لهالصدقة ، ص۲۲۳، نمبر۱۸۴۱) اس حدیث میں ہے کہ غازی مالدار ہوت بھی اس کے لئے زکوة جائز ہے ماحت صدایفرماتے ہیں کہ اوراوپر حضرت معادّ کی حدیث گزری کہ مالدار سے لواورغریب پرتقسیم کرویدونوں حدیثیں حضرت امام شافعیؓ کے خلاف جمت ہیں۔

ترجمه: (٨٦٨)زكوه ديخ والازكوة نه دے اپن باپكو، اپنداداكواگر چهاو پرتك مو، اپني اولا دكونه اولا دكى اولا دكواگر چه نيچ تك مو۔

تشریح: جوآ دمی اصل ہوجیسے باپ، دادا، پر دادا، ماں، دادی، پر دادی، نانا، نانی یا جوآ دمی کا فروع ہو، جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پر پوتا، پر پوتا، پر پوتا، پر پوتی، نواسے، نواسی، پر نواسے، یا پر نواسے کا کہ زکوۃ اپنے ہی

وجه: (۱) ان لوگوں کے ساتھ اتنا گرار ابطہ ہوتا ہے کہ ان کا نان ونفقہ بھی اپنی بی ذمہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کو دینا گویا کہ زکوۃ کا مال ان لوگوں کو دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی (۲) عسن عسلسی در کوۃ کا مال ان لوگوں کو دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی (۲) عسن عسلسی طالب تن ایس لولد و لا والد حق فی صدقۃ مفروضۃ ، و من کا له ولد أو والد فلم یصله فهو عاق ۔ (سنن بہتی ، باب لا یعظیما من تلزم نفقتہ من ولدہ ووالد یمن تھم الفقراء والمساکین ، جسابع ، ص ۲۵ منبر ۱۳۲۲ اس اثر میں ہے کہ فروع یعنی اولاد ، اور اصول یعنی والد وغیرہ کا حق زکوۃ میں نہیں ہے۔ (۳) اثر میں ہے کہ جن لوگوں کی کفالت کرتا ہواور اصول و فروع میں سے ہوں ان کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ عین ابین عباس قال لا بئس ان تجعل زکوتک فی فروع میں سے ہوں ان کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس اثر سے معلوم ہوا کہ جوقریب کے رشتہ دار ہوں اور فروی قدر تی خور کی خور کو تا کو تک کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا ہوں اور کو تا کی کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کہ بو تا ہوں اور کو کو تا کی کو تا ہوں اور کو کو تا کو

ترجمه: إ اوراس كئ كه ملك كمنافع الحدرميان متصل بين اس كئه بور يطور برتمليكم تحقق نهين موگا

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ باپ بیٹے، ماں بیٹے، لین اصول اور فروع کے درمیاں تملیک متصل ہوتی ہے، اورایک کی چیز دوسرے کی گئی جاتی ہے، اورایک دوسرے کو مالک بنانا دوسرے کی گئی جاتی ہے، اورایک دوسرے کو مالک بنانا نہیں پایا گیا، اس لئے ان کو دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

**ترجمه**:(۸۲۹) اورزکوة نداینی بیوی کودے۔

ترجمه: إن ال ك كمادة دونول كمنافع مشترك موت بين-

تشریح: شوہرعموما ہیوی کے مال سے فائدہ اٹھا تا ہے، اور ہیوی کا مال شوہر کا مال شارکیا جاتا ہے، اس لئے ہیوی کودیئے سے گویا کہ اپنے پاس ہی زکوۃ رکھ لی، اس لئے ہیوی کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی او پر اثر گزرا کہ جسکی کفالت کرتا ہو اس کوزکوۃ دینا درست نہیں ہوگا۔

قرجمه: (٨٧٨) اورزكوة نهدعورت ايغشو بركوامام ابوصيفه كنزديك

ترجمه: ل اس اثر کی وجهسے جوہمنے ذکر کیا۔

ع وقالا: تدفع اليه لقوله عليه السلام لك اجر ان اجر الصدقة واجر الصلة قاله لامرأة ابن مسعود وقد سألته عن التصدق عليه. ع قلنا هو محمول على النافلة

ترجمه: ٢ اورصاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی اپنی زکوۃ شوہر کودے سکتی ہے۔ حضور کے قول کی وجہ سے کہ تمہارے لئے دواجر ہیں ،صدقے کا جراور صلد رحمی کا جر، حضرت عبداللہ ابن مسعود گی بیوی سے کہا جب انہوں نے حضرت عبداللہ پرصدقے کے بارے میں دریافت کیا۔

وجه: (۱) شوہریوی کے عیال میں نہیں ہے۔ یعنی یوی پر شوہر کانان ونفقہ لازم نہیں ہے (۲) صاحب صدایہ کی صدیت ہے عن ابسی سعید النحدری ... قالت یا نبی اللہ انک امرت الیوم بالصدقة و کان عندی حلی لی فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولدہ احق من تصدقت به علیهم فقال رسول الله صدق ابن مسعود زوجک وولدک احق من تصدقت به علیهم (بخاری شریف، باب الزکوة علی الاقارب ص ۱۹۲۲ نہر ۱۳۲۲) اس صدیث میں آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی یوی سے فرمایا کرتم ارکی اولا داور تمہارا شوہر تمہار صدقے کا زیادہ حقدار ہے یعنی زکوة کا راس کئے یوی شوہر کوزکوة دے قبار خرس کی اس صدیث میں اس طرح ہے .عن زینب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله علیہ شریف کی اس صدیث میں اس طرح ہے .عن زینب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله علیہ شریف، باب فضل النفقة والصدقة . (مسلم شریف، باب فضل النفقة والصدقة . (مسلم شریف، باب فضل النفقة والصدقة . (مسلم شریف، باب فضل النفقة والصدقة علی الاقریمین والزوج ، ص ۲۵، من من ۱۰۰۰ من من ۱۳۰۰ اس صدیث میں ہے کہ دواجر ملیں گے۔

قرجمه: الله جماس كاجواب دية بين كه يصدقه نافله برمحول ب-

تشریح: امام اعظم اس کاجواب دیتے ہیں کہ بیصدقہ نافلہ کے بارے میں ہے جوہم بھی جائز کہتے ہیں۔

(۱۷۸) قال: ولا يدفع الى مدبره ومكاتبه وام ولده الله الفقدان التمليك اذكسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك (۸۷۲) ولا الى عبد قد اعتق بعضه السيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك (۸۷۲)

قرجمه: (٨٤١) اورزكوة نهدے اليند برغلام كواورائي مكاتب غلام كو، اورائي ام ولدكو

ترجمه: الم تملیک نه ہونے کی وجہ سے، اس لئے کیمملوک کی کمائی اس کے آقا کے لئے ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ مکا تب غلام کی کمائی میں آقا کاحق ہے اس لئے غلام کی ملکیت مکمل نہیں ہوئی۔

تشریح: دوسرے کے مکاتب کوتوز کو قدے سکتا ہے تا کہ وہ مال کتابت اداکر کے آزادگی حاصل کر لے، کیکن اپنے مکاتب غلام
کوزکو قنہیں دے سکتا، کیونکہ اس زکو قاکی قم پھر مالک کی طرف آجائے گی، توزکو قدینے والے کی زکو قو واپس اس کی طرف آگی اس
لئے مکاتب کو کمل طور پرزکو قاکا لک بنانانہیں پایا گیا اس لئے اپنے مکاتب کوزکو قنہیں دے سکتا، اس طرح اپنے مد برغلام کوزکو قنہیں دے سکتا، اس لئے کہ اس غلام کا پیسے تو پھر مالک کا ہی ہوجائے گا۔ اس طرح آپی ام ولد باندی کوزکو قنہیں دے سکتا، کیونکہ اس لئے ان کی زکو قانہیں کی طرف واپس ہوگئی، تو پورے طور پرزکو قاکا مالک بنانانہیں پایا گیا، اس لئے ان لوگوں کوزکو قنہیں دے سکتے۔

وجه: (۱) عن الثورى قال.... و لا تعطیها مكاتبک (مصنف عبدالرزاق، بابلن الزكاة، جرالع ص ۸۹ نمبر ۲۰۰۰) اس اثر سے معلوم ہوا كه اپنے مكاتب كوزكوة مت دواس لئے كه وہ اس كا غلام ہے۔ اس لئے اپنے غلام كوزكوة دينا جائز نہيں ہوگا۔ (۲) عن المحسن قال: لا يعطى عبد و لا مشرك من الزكاة. (مصنف عبدالرزاق، بابلن الزكاة، جرابع ص ۸۹ نمبر ۱۹۷۷) اس اثر ميں ہے كه اپنے غلام كوزكوة نه دے۔ كيونكه وه مال خوداس كى طرف واپس آ جائے گا۔

اس کومکا تب غلام کہتے ہیں، بیغلام رقم اداکر نے تک آقا کا غلام ہے، کین اس کو تجارت کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مدہر: دہر سے اس کومکا تب غلام کہتے ہیں، بیغلام رقم اداکر نے تک آقا کا غلام ہے، کین اس کو تجارت کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مدہر: دہر سے مشتق ہے، جبکا ترجمہ ہے بعد میں ۔ آقا نے اپنے غلام سے کہا ہو کہتم میرے مرنے کے بعد آزاد ہواس کو مدبر غلام کہتے ہیں، اس غلام کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور آقا کے زندہ رہنے تک آقا کا غلام رہتا ہے، اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوجاتی ہے، غلام کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور آقا کے زندہ رہنے ہیں، بیام ولد آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجاتی ہے، ام ولد : نیچ کی ماں، جس باندی سے آقا نے بچہ پیدا کیا ہواس کوام ولد کہتے ہیں، بیام ولد آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجاتی ہے، آقا کی زندگی تک وہ آقا کی باندی رہتی ہے۔ اور خاص غلام کوعبد کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو آقا پی زکو ق نہیں دے سکتا۔ کیونکہ اپنی جیب میں بی رکھنا ہوا۔

قرجمه (۸۷۲) ایناس فلام کوبھی نددے جسکا بعض حصد آزاد کرچکا ہو۔

ل عند ابى حنيفة لانه بمنزلة المكاتب عنده ٢ وقالا: يدفع اليه لانه حرمديون عندهما (٨٧٣) ولا يدفع الى مملوك غنى إلى الملك واقع لمولاه (٨٧٣) ولا الى ولد غنى اذا كان صغيرا في له لانه يعُدُّ غنيا بمال ابيه.

قرجمه: المام الوطنيفة كنزديك، اس لئ كدمكاتب الخيزديك مكاتب كدرج ميس

تشرح: آقانے اپنے غلام کا بعض حصہ آزاد کر دیا تو اس کو آقا پنی زکو ہنیں دے سکتا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ امام ابو صنیفہ گاقاعدہ بیہ ہے کہ جتنا حصہ آزاد کیا اتنا ہی آزاد ہوا اور باقی حصہ ابھی بھی آقا کا غلام ہے، اس لئے اس کو دینا گویا اپنے ہی غلام کو دینا ہے، اور او پر گاکہ آقا اپنے غلام کو زکو ہنیں دے سکتا ، اس لئے اس کو زکو ہنیں دے سکتا ، دوسری وجہ بیہ کہ بیغلام امام ابو صنیفہ کے نزدیک مکا تب کی طرح ہے، اور مکا تب کے بارے میں گزرا کہ آقا پنی زکو ہ اس کو نہیں دے سکتا ، اسلئے اس غلام کو بھی نہیں دے سکتا ، اسلئے اس غلام کو بھی نہیں دے سکتا ۔

ترجمه: ٢ اورصاحبين فرمايا كرآقا في زكوة ديسكتا بهاس كئه كدان دونول كزد يك غلام آزاد ب،البترآقاكا مقروض بها-

تشرویج: صاحبین کا قاعدہ یہ ہے کہ غلام کا کچھ حصہ بھی آزاد کیا تو پوراغلام آزاد ہوجا تا ہے، ایکے یہاں آزاد گی میں حصہ اور شقص نہیں ہے، البتہ جتنا حصہ آزاد نہیں ہوااس کی قیمت کما کر آقا کو دے گا۔ اس لئے جب آقانے کچھ حصہ آزاد کیا تو پوراغلام آزاد ہو گیا، اور اب وہ آقا کا غلام نہیں رہا، صرف آقا کا مقروض ہے، اس لئے آقاا پنی زکوۃ اس کو دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک آزاد آدی کوزکوۃ دی۔

ترجمه: (۸۷۳)اور مالدار كمملوك كوزكوة ندد ـــ

ترجمه: ل اس لئے كه ملك تواس كة قاكے لئے واقع موگار

**تشویج**:کسی دوسرے مالدارآ دمی کےغلام کوزکوۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ غلام ہویااس کامد برہویاام ولد ہو۔

**وجه:** بیچهے گزر چکاہے کیمملوک کا مال مولی کا مال ہوتا ہے۔اس لئے مالدار کےمملوک کوزکوۃ دی تو وہ مالدار مولی کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی اور مالدار کوزکوۃ دینا جائز نہیں اس لئے مالدار کےمملوک کو بھی زکوۃ دینا جائز نہیں۔ ہاں غریب آ دمی کامملوک ہوتو اس کودینا جائز ہے۔ کیونکہ وہ غریب مولی کے ہاتھ میں پہنچے گی۔

قرجمه: (۸۷۴) مالدارآ دمی کے بچے کوبھی دینا جائز نہیں ہے اگروہ چھوٹا ہو۔

ترجمه: ١ اس كي كرباب كم الدار مونى كى وجر عدوه بهى الدار شاركياجا تاب-

٢ بخلاف ما اذا كان كبيرا فقيرا لانه لا يعد غنيا بيسار ابيه وان كانت نفقته عليه ٣ وبخلاف امرأة الغنى لانها وان كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها وبقدر النفقة لا تصير موسرة (٨٤٥) ولا تدفع الى بنى هاشم في ل لقوله عليه السّلام يا بنى هاشم ان الله تعالى حرم عليكم

تشریح: اسی طرح مالدارآ دمی کا نابالغ بچه مالداری کفالت میں ہوتا ہے اور گویا کہ باپ ہی اس کے مال کاما لک ہوتا ہے، اس لئے مالدار کے بچھوٹے بچے کوزکوۃ دینا جائز کئے مالدار کے بچے کے ہاتھ میں زکوۃ دینا گویا کہ مالدار کے ہتھ میں مال دینا ہے۔ اس لئے مالدار کے بچھوٹے بچے کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے (۲) دوسری وجہ یہ کہ باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے بچھوٹا بچے بھی مالدار شار کیا جاتا ہے، اس لئے بھی مالدار کے بچے کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مالدار کے لئے زکوۃ جائز نہیں ہے اس کے لئے بیھدیث ہے ۔ عن عبد الله بن عمر و عن النبی مالئی ہود کہ مو قسوی (ابوداؤد شریف، باب من یعظی من الصدقة وحدالخنی، ص ۲۵۲، نمبر ۱۵۲ میں حدیث میں ہے کہ مالدار کے لئے زکوۃ حلال نہیں ہے۔ مالدار کے لئے زکوۃ حلال نہیں ہے۔

**اصول**: نابالغ بچه باپ كساته شاركياجا تا بـ

ترجمہ: ۲ بخلاف جبکہ بڑا ہواور فقیر ہو، اس لئے کہ باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے بیٹا مالدار شارنہیں کیا جاتا ہے۔ چاہے بڑے بیٹے کا نفقہ باپ پر ہی کیوں نہ ہو۔

تشریح: مالدار کابیٹابالغ ہو چکاہےاوروہ ذاتی طور پرغریب ہے تواس کوزکوۃ دینا جائز ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے بڑابیٹا مالدار شارنہیں کیا جاتا ہے، چاہے بڑے بیٹے کا نان ونفقہ باپ پر ہولیکن شریعت کی نظر میں وہ غریب ہے اس لئے اس کوزکوۃ دینا جائز ہے۔

ترجمہ: سے بخلاف مالدارآ دمی کی بیوی کے،اس لئے کہا گروہ فقیر ہے تواپنے شوہر کے مالدار ہونے کی وجہ سے مالدار شارنہیں کی جاتی ہے،اور نفقہ کی مقدار لینے سے مالدار نہیں ہوتی۔

تشریح: مالدارآ دمی کی بیوی اگر غریب ہے تواس کوز کو قدی جاسکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کے مالدار ہونے کی وجہ سے بیوی مالدار شارنہیں ہو پاتی بیوی مالدار شارنہیں ہو پاتی کے مالدار شارنہیں ہو پاتی کیونکہ وہ تو کھانے میں خرچ ہوجائے گا۔ اس لئے اس کوز کو قدی جاسکتی ہے۔۔ییار: یسر سے شتق ہے، مالدار، آسانی۔

ترجمه: (۸۷۵) اورز کوة نهدے بنی ہاشم کو۔

**نیر جسمه**: له حضورعلیهالسلام کے قول کی وجہ سے ائے بنی ہاشم اللہ نے تم پرلوگوں کا دھوون اوران کامیل کچیل حرام کر دیا ہے اور

غُسالة الناس واوساخهم وعوَّضكم منها بخمس الخمس لل بخلاف التطوع لان المال ههنا كالماء يتدنس باسقاط الفرض اما التطوع بمنزلة التبرد بالماء.

اس کے عوض تم کوخمس کاخمس دیا۔

تشریح: اس عبارت میں ہے کہ بنی ہاشم کوزکوہ نہ دے، اور اگلے متن میں جواس کی تفصیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے تیرہ ۱۳ بیٹے تھے لینی حضور کے بارہ ۱۲ پچپا تھے ان میں سے صرف تین کی اولا دکوزکوۃ نہ دے۔ اس لئے کہ انہیں تینوں نے حضور کا پوراسا تھ دیا تھا، اور انہیں تینوں کے لئے خس کا پانچواں حصہ ہے، اور حضور کی حدیث میں انہیں تینوں کو نخاطب کر کے ذکوۃ سے منع فرمایا ہے، چونکہ باقی پچپاؤں کو زکوۃ سے منع نہیں فرمایا، اور نہا کئی اولا دکومنع فرمایا اس لئے اسکے لئے ذکوۃ لینا جائز

وجه: (١) پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ آل ہاشم اوران کے آزاد کردہ غلام کے گئز کوۃ جائز نہیں ہے۔ اس کئے کہ پہلوگوں کا میل ہے اور میں آل رسول کے لئے کھانا اچھانہیں ہے(۲) صاحب صدایہ کی حدیث ہے ہے۔ أن اباہ ربیعة بن المحارث بن عبد المطلب و العباس بن عبد المطلب و العباس بن عبد المطلب و العباس بن عبد المطلب الله . . . . شم قال رسول الله نا ان هذه المصلف قالا لعبد المطلب بن ربیعة و للفضل بن عباس : أتيا رسول الله . . . . شم قال رسول الله لنا ان هذه المصلف قالا لعبد المطلب و انها لا تحل لمحمد و لا لآل محمد، (مسلم شریف، باب فریف کی الزکوۃ علی رسول الله المحقیق و بلی آلہ و محمد بنواشم و بنوعبر المطلب و وان غیرهم م ۱۹۵ کے محقیق و بال المحقیق و بالی بیت و موالیہ س ۱۳۵ المحمد موالا آلی محمد باب ما جاء فی کراہ یہ الصدق لنبی علی المحمد بنا ہو ہو ایک محقیق و بالی بیت و موالیہ سے ۱۳۵ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محقیق و اور آل بی المحقیق جسم کی محت المحلاب ، و آب کے جواد بین محت المحلاب ، و آب کے جواد بین عبد المطلب ، و آب کے جواد بین بین المحد و ال

**تسر جمعه**: ۲ بخلاف نفلی صدقہ کے،اس لئے کہ مال یہاں پانی کی طرح ہے،فرض ساقط کرنے میں والا ہوتا ہے،ر ہانفلی صدقہ تو وہ پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے مرتبے میں ہے۔

تشریح: نفلی صدقه جسکومدیه کہتے ہیں حضور گواور حضور گی اولا دکودے سکتے ہیں ،اس کی ایک مثال صاحب هدایہ نے دی ہے

کہ مال کو یوں سمجھوجیسے کہ پانی، فرض عنسل یا فرض وضو کے لئے پانی استعال کیا ہوتواس سے پانی نا پاک ہوجائے گا،اوراس کو دوبارہ وضو یا عنسل کے لئے استعال کرنا جائز نہیں ہوگا،اور پہلے سے عنسل یا وضو ہوا ور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے پانی استعال کیا ہوتواس پانی سے دوبارہ وضوا ورغسل ہوسکتا ہے، کیونکہ یہ پانی نا پاک نہیں ہوا،اسی طرح مال کو زکوۃ کے لئے دیا ہوتو گویا کہ نا پاک ہوگیا،اس لئے سے دوبارہ وضوا ورئسل ہوسکتا ہے، کیونکہ یہ پانی نا پاک نہیں ہوا،اسی طرح مال کو زکوۃ کے لئے دیا ہوتو گویا کہ نا پاک ہوگیا،اس لئے اس کو حضوراً وراسکے آل کو دینا جائز ہیں، کیکن اگر نفلی صدقہ ہوتو گویا کہ وہ نا پاک نہیں ہے،اس لئے اس کو حضوراً وراسکے آل کو دینا جائز ہیں۔

وجه: صدقه نافله جسکوهد میر کهتے بین حضوراً وراسکےآل اوراولا دکود یناجائز ہے، (۱) اس کی دلیل میرحد بیث ہے۔ عن انس ان النب علی بلحم تصدق به علی بریرة فقال هو علیها صدقة و هو لنا هدیة (بخاری شریف، باب اذاتحولت الصدقة ص۲۰۲ نمبر ۱۲۹۵ مسلم شریف، باب اباحة الحدیة للنبی عظیم و بنی المطلب ،ص ۱۲۸۵ مبر ۲۲۸۵ مراد ۱۲۸۵ میر میرو میرو کوشت هدید یا اور آپ نے اس کونوش فرمایا، جس سے معلوم ہوا که صدقه نافله فرض کے درج میں نہیں ہے اس لئے وہ ہاشی کودے سکتے ہیں۔ جس حدیث میں ہے کہ حضوراً نے صدقہ نہیں کھایا اس سے مراد زکوۃ ہے، صدقه نافله مراد نہیں ہے۔

ت جمه: (۸۷۲) بنی ہاشم میں بیلوگ ہیں جن پرزکوۃ لیناحرام ہے۔[۱]حضرت علیؓ کی اولا د [۲]حضرت عباسؓ کی اولا د [۳] حضرت عباسؓ کی اولا د [۳] حضرت جعفرؓ کی اولا د [۳] حضرت حارثؓ کی اولا د، کیونکہ بیسب عبدالمطلب کی اولا د ہیں ،اور انکے آزاد کردہ غلام۔

توجمہ: اسپر جال بیروال بیلوگ تواس کئے کہ بیہ ہاشم بن عبد مناف کی طرف منسوب ہیں، اور قبیلہ کی نسبت ہاشم کی طرف ہے۔

تشدر بیج: ہاشم حضور کے پردادا کا نام ہے، اس کی طرف منسوب کر کے ان حضرات کو ہاشمی کہتے ہیں جن کے لئے زکوۃ لینا حرام ہیں ہے، بلکہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جوحضور گے دادا ہیں، ایکے تیرہ ۱۳ بیٹے ہیں ان میں سے صرف چار بیٹوں کی اولا د کے لئے زکوۃ لینا حرام ہے۔ خودحضور گی اولا د، اور باقی تین چپا کی اولا د[۱] چپا حضرت عیاس بن بن عبد المطلب کی اولا د [۲] چپا بوطالب کی تولا د[۲] جپا بولہب کی اولا د (۲) حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولا د (۲) حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولا د (۳) حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولا د (۳) جیے ابولہب کی اولا د (۳) حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولا د کے لئے زکوۃ لینا جائز ہے۔

٢ واما مواليهم فلما روى ان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأله اتحل لى الصدقة فقال لا انت مولانا

آپ کے چپا، یعنی آپ کے داداعبدالمطلب کے تیرہ بیٹے یہ ہیں [ا]عبدالکعبہ [۲]ضرار [۳] قشم [۴] الزبیر [۵] المقدم [۴] حجل [۷] الغیداق [۸] ابولهب [۹] الحارث[۱۰] حمزہ [۱۱] عباس [۱۲] ابوطالب [۱۳] حضور کے والد ماجدعبداللہ آخیر کے جپار بیٹول کی اولا دیرزکوۃ حرام ہے۔

آپ کی پھوپھی لینی عبدالمطلب کی بیٹیاں چھ ہیں۔[ا]ام عیم بیضاء[۲]امیمہ[س]اروی[۴]بره[۵]عاتکه[۲]صفیه۔ **9جه**:(۱) سمعت زید بن ارقم یقول قام فینا رسول الله علیہ ذات یوم خطیبا فحمد الله و اثنی علیه

...قال حصین لزید: و من اهل بیته ، نسائه من اهل بیته ؟ قال بلی ان نسائه من اهل بیته و لکن اهل بیته
من حرم الصدقة بعده ، قال: و من هم؟ قال: آل علی ، و آل عقیل ، و آل جعفر و آل عباس ، قال: کل
هؤلاء تحرم علیهم الصدقة قال نعم . (سنن یہ قی ، باب بیان آل محمد علیه الذین تحرم الصدقة المفروضة ، جسائع ، صهر هر ۱۳۲۸) اس حدیث میں ہے کہ: آل علی ، وآل جعفر وآل عباس حضور کے اہل بیت میں سے ہیں اور ان پرزکوة حرام ہے۔

ترجمه: ۲ بهرحال ہاشمی کے آزاد کردہ غلام کے بارے میں توروایت ہے کہ حضور کے آزاد کردہ غلام نے بوچھا کہ کیا میرے لئے زکوۃ حلال ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں ہتم میرے آزاد کئے ہوئے غلام ہوئے۔۔مولی: کاتر جمہہے آزاد کیا ہواغلام۔

تشریح: صاحب هدای کی حدیث بیرے عن ابسی رافع ان رسول الله عَلَیْتُ بعث رجلا من بنی مخزوم علی الصدقة ... فقال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالی القوم من انفسهم (ترندی شریف، باب ماجاء فی کرابیة الصدقة للنی وابل بیته وموالیه ۲۲۵ نمبر ۲۵۵ رابوداود شریف، باب الصدقة علی بنی ہاشم، ص ۲۲۵ نمبر ۱۲۵ ) اس سے معلوم ہوا کہ آزاد کردہ غلام کا شاراسی قوم میں ہوتا ہے ۔ اس لئے بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام کے لئے زکوۃ جائز نہیں ۔ حضرت ابورافع آپ کا آزاد کیا ہوا غلام سے ۔ اس کے بنو ہاشم سے ہواس لئے تم بھی زکوۃ کا مال مت لو۔

نسوان: اس زمانے میں حالت اہتر ہوگئ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہوتو بنو ہاشم کوزکوۃ دینے کی گنجائش بعض مفتیان کرام نے دی ہے۔ (۱) آزاد کردہ غلام باندی کوصدقہ دینے کی بیحدیث ہے۔ عن انس ان النبی عَلَیْ اُتی بلحم تصدق به علی بریرة فقال هو علیها صدقة و هو لنا هدیة (بخاری شریف، باب اذاتحولت الصدقة ص۲۰۲ نمبر ۱۲۹۵) اس حدیث میں ہے کہ آپی کی آزاد کردہ باندی کوزکوۃ دی گئی۔ (۲) اثر میں ہے ۔ عن ابسی جعفر قال: لاباس بالصدقة من بنبی هاشم بعضهم علی بعض۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب مارض فیمن الصدقة علی بی هاشم ، ج ثانی ،ص۲۳۲، نمبر ۲۳۵۵) اس اثر میں ہے کہ بی ہاشم بعضہ د

 $\frac{\sigma}{2}$  بخلاف ما اذا اعتق القريشي عبدا نصرانيا حيث توخذ من الجزية ويعتبر حال المعتق لانه القياس والالحاق بالمولى بالنص وقد خص الصدقة ( $\Delta \Delta A$ ) قال ابو حنيفة ومحمد اذا دفع الزكواة الى رجل يظنه فقيرا ثم بان انه غنى او هاشمى او كافر او دفع فى ظلمة فبان انه ابوه او ابنه فلا اعادة عليه

ایک دوسر کے وزکوۃ دے سکتے ہیں، تواس پرقیاس کر کے بہت غربت ہوتو دوسروں کی زکوۃ بھی بنی ہاشم کود سے سکتے ہیں۔ ترجمه: " بخلاف جبکہ قریش نے نصرانی غلام کوآ زاد کیا ہوتواس سے جزید لیاجائے گااورآ زاد کئے ہوئے غلام کی حالت کا اعتبار کیاجائے گا، قیاس کا نقاضا یہی ہے، اورآ زاد کردہ غلام کوخاندان کے ساتھ ملایاوہ نص کی وجہ سے ہے، اور صرف زکوۃ کے بارے میں خاص ہے۔

تشریح: ہاشی کا آزاد کیا ہواغلام مسلمان ہوتو وہ زکوۃ نہ لے الیکن اگروہ کا فرہوتواس پر جزبیلازم ہوگا۔ اسکی وجہ بیہ کہ جزبیہ کے بارے میں خود آزاد کیا ہواغلام کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، اوروہ کا فرہاس لئے اس سے جزبیلیا جائے گا، قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ اور زکوۃ کے سلسلے میں آزاد کئے ہوئے غلام کو آزاد کرنے والے خاندان کے ساتھ ملایا وہ حدیث کی بنا پر ہے، اور حدیث میں صرف زکوۃ کے بارے میں ملایا ہے، اس لئے اس کے ساتھ خاص رہے گا، جزبیہ کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ اسکے آزاد کرنے والے پر جزبیہیں ہے اس لئے آزاد کئے ہوئے غلام پر بھی نہ ہو۔

ابی شیبة ، باب ما قالوانی الرجل یعتق العبدالنصرانی ، ج ثانی ، صوب العزیز أخذ المجزیة من نصر انبی أعتقه مسلم مصف ابن ابی شیبة ، باب ما قالوانی الرجل یعتق العبدالنصرانی ، ج ثانی ، ص ۲۹۹ ، نمبر ۱۰۲۰ ) اس اثر میں ہے کہ ذمی غلام کوآزاد کیا ہوتواس پر جزیہ کوگا۔ (۲) قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ کا فر ہے تواس سے جزیہ لیا جائے ، تا کہ ایک قتم کی سزا ہوجائے ۔ معتق : فتحہ کے ساتھ آزاد کیا ہوا۔

قرجمه: (۸۷۷)امام ابوصنیفه اورامام محمد نے فر مایا اگر زکوۃ ایک آدمی کودے پیمان کرتے ہوئے کہ وہ فقیرہے پھر ظاہر ہوا کہ وہ مالدارہے، یاہاشی ہے، یا کافرہے، یا اندھیرے میں فقیر کودیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ اس کا باپ ہے، یااس کا بیٹا ہے تواس پر زکوۃ کالوٹانا نہیں ہے۔

تشریح : کسی نے فقیر گمان کرتے ہوئے زکوۃ دیا کہ میستی ہے کیکن بعد میں معلوم ہوا کہ میستی نہیں ہے پھر بھی اگر تحقیق کے بعد دیا تھااور بعد میں خطا ظاہر ہوگئی تو زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی۔ حنفیہ کے نزدیک دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں۔

وجه: (۱)صاحب هدايك مديث بير ان معن بن يزيد حدثه ... وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها

(٨٧٨) وقال ابو يوسف عليه الاعادة ﴿ ل ظهور خطائه بيقين وامكان الوقف على هذاه الاشياء وصار كالاوانى والثياب ٢ ولهما حديث مَعُن بن يزيد فانه عليه السّلام قال فيه يا يزيد لكَ ما

فوضعها عند رجل فی المسجد فجئت فاخذتها فاتیته بها فقال والله ما ایاک ارددت فخاصمته الی رسول الله فقال لک مانویت یا یزید ولک ما اخذت یا معن (بخاری شریف، باب اذاتصدق علی ابنه وهولایشرص ۱۹ انجبر ۱۳۲۲) اس مدیث میں باپ کی زکوة بحول سے بیٹے کو پہنچ گئی پھر بھی آپ نے باپ سے فرمایا کہ تم نے جونیت کی ہے اس کی ادائیگی ہوجائے گی (۲) عن الحسن فی الرجل یعطی زکوته الی فقیر ثم یتبین له انه غنی قال اجزی عنه. (مصنف ابن ابی شیبة ۹۷ ما قالوا فی الرجل یعطی زکوته کی ص۱۲۳ ، نمبر ۱۰۵۳ میر اس اثر سے معلوم ہوا کہ بحول سے غریب سمجھ کر الی شیبة ۹۷ ما قالوا فی الرجل یعطی زکوته نی ص۱۲۳ ، نمبر ۱۰۵۳ میر اس اثر سے معلوم ہوا کہ بحول سے غریب سمجھ کر الدار کوزکوۃ دے توزکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی۔

قرجمه: (٨٧٨) امام ابويسف فرماياس پرزكوة كولونانا بـ

ترجمه: القین طور پنلطی ظاہر ہونے کی وجہ سے،اوران چیزوں پرواقف ہوناممکن ہونے کی وجہ سے،اوراییا ہو گیا جیسے کہ برتن اور کپڑا۔

تشریح: یعنی بھول کرغیر ستحق کودی اور بعد میں ظاہر ہوا تو امام ابو یوسٹ کے نزدیک زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی ، دوبارہ اداکر نی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقینی طور پر غلطی معلوم ہوگئی کہ ستحق تک زکوۃ نہیں پہو نجی ہے، حالا نکہ یہ معلوم کرناممکن تھا کہ یہ ستحق ہے یا نہیں ہے۔ اس کی دومثال دے رہے ہیں [۱] ایک یہ کہ ناپاک پانی اورغیر ناپاک پانی دونوں سم کے برتن سے ایک آدمی نے حری کر کے ایک برتن کے پانی سے وضو کیا ، اور نماز پڑھی ، بعد میں پہ چلا کہ وہ پانی ناپاک تھا تو وہ نماز کافی نہیں ہوگی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی ، اسی طرح یہاں بھی دوبارہ زکوۃ دینی ہوگی ، ایک آدمی نے تحری کر کے ایک کپڑا کہن کرنماز پڑھی ، بعد میں پہ چلا کہ وہ کپڑا ناپاک تھا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی ، اسی طرح یہاں بھی پہ چلا کہ غیر ستحق کو زکرۃ دی تو زکوۃ دوبارہ دی بھوگی ۔

ترجمه: ۲ امام ابوحنیفهٔ آورامام محردی دلیل معن بن بزید کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہائے بزید تمہارے لئے وہ ہے جوتم نے نیت کی ،اورائے معن تمہارے لئے وہ ہے جوتم نے لیا، حالانکہ ائے باپ کے وکیل نے باپ کی زکوۃ نویت ویا معن لک ما اخذت وقد دفع الیه و کیل ابیه صدقته سے ولان الوقوف علی هذا الاشیاء بالاجتهاد دون القطع فیبنی الامر فیها علی ما یقع عنده کما اذا اشتبهت علیه القبلة سے و عن ابی حنیفة فی غیر الغنی انه لا یجزیه والظاهر هو الاول هے وهذا اذا تحری و دفع وفی اکبر رأیه انه الكودیا تقا۔

تشریح: صدیث یہ ان معن بن یزید حدثه ... و کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها فوضعها عند رجل فی المسجد فجئت فاخذتها فاتیته بها فقال و الله اما ایاک ارددت ، فخاصمته الی رسول الله فقال لک مانویت یا یزید و لک ما اخذت یا معن (بخاری شریف، باب اذا تصدق علی ابنه وهولای شرص ۱۹۱۱ نبر ۱۳۲۲) اس صدیث میں ہے کہ بای نے جونیت کی ہے لیخی زکوة کی وہ ادا ہوگئ۔

ترجمه: سا اوراس کئے کہان ہاتوں پرواقف ہونا بطوراجتہاد کے ہے یقنی طور پڑہیں اس کئے ان ہاتوں کی بنیا داسی اجتہاد پر ہو گی جواس کے نزدیک واقع ہے۔ جیسے کہ جبکہ نمازی پر قبلہ مشتبہ ہوجائے۔

تشریح: بیام مابویوسف گوجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ لینے والا مالدار ہے یاغریب، ہاتی ہے یاغیر ہاتی ، کافر ہے یا مسلمان، بیٹا ہے یاغیر بیٹا، ان باتوں کا بقینی طور پر معلوم کرناممکن ہے اس لئے دوبارہ زکوۃ دے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ ان باتوں کو بقینی طور پر معلوم کرناممکن نہیں ہے بلکہ بطورا جتہادہ ہی معلوم کرسکتا ہے، اور اسی پر معاطے کی بنیادر کھسکتا ہے، اور جب اس پر بنیادر کھ دیا اور تحری کر کے زکوۃ دے دی تو اب غلطی ظاہر ہونے کے بعد دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتناہی کا وہ مکلف ہے۔ اسکی مثال بیہ ہے کہ کسی پر قبلہ مشتبہ ہوجائے تو اس کے ذمے تحری کرنا ہوتا ہے اور تھوڑ اغور خوض کرنا ہوتا ہے، ابتحری کر کے نماز دیرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح یہاں غلطی کا پیۃ چلاتو زکوۃ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح یہاں غلطی کا پیۃ چلاتو زکوۃ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

نوجهه: هم مالدار کےعلاوہ میں حضرت امام ابوحنیفه گی ایک روایت بیہ کے درکوۃ دینا کافی نہیں ہوگا۔ کیکن ظاہر قول پہلا ہی ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی ایک دوسری روایت بیه به که مالدار کوتری کرنے کے بعد دیا ہوتو کافی ہوجائے گی ایکن مالدار کے علاوہ مثلا ہاشمی کودے دیا ، پایا کافر کودے دیا ، پایا پاپ کودے دیا ، پایا پاپ کودے دیا ، پاہوگا دیا ہوگا کے خطرت امام ابو پوسف کی طرح دو بارہ دینا ہوگا کے کن ظاہر قول پہلا ہی ہے۔

ترجمه: هي يه كافي هونااس صورت مين ہے كترى كيا هواورغالب كمان يه هوكه يه مصرف ہے [اور پھر ديا هوتو زكوة ادا هوگي ]۔اور

مصرف اما اذا شک ولم يتحر او تحرى فدفع وفى اكبر رأيه انه ليس بمصرف لا يجزيه الا اذا علم انه فقير هو الصحيح (٩٥٨) ولو دفع الى شخص ثم علم انه عبده او مكاتبه لا يجزيه الا اذا علم انه فقير هو الصحيح لعدم اهلية الملك وهو الركن على ما مر (٨٨٠) ولا يجوز دفع الزكواة

اگرشک ہواورتح ی نہ کیا ہو، یاتح ی کر کے دیا ہواور غالب گمان بیہو کہ بیم صرف نہیں ہے تو کافی نہیں ہے، ہاں اگر فقیر ہی کو دیا ہوتو کافی ہوجائے گی جمیح یہی ہے

تشریح: اوپرامام ابوصنیفہ نے فرمایا ہے کہ مالدار، ہاشمی ،کا فر، باپ، یا بیٹا کوزکوۃ دی ہوتو کافی ہوجائے گی۔لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ تحری کرنے کے بعد یعنی غورخوش کے بعد دیا ہواور دینے والے کی اکبررائے یعنی غالب گمان یہ ہو کہ جسکو دے رہا ہوں وہ مصرف ہے تب زکوۃ ادا ہوگی۔لیکن [۱] اگرغورخوش ہی نہیں کیا ہواور دے دیا ہو، [۲] یاغورخوش کیا اور اس کا غالب گمان یہ تھا کہ یہ مصرف ہے تبین ہے ، [۳] یا شک تھا کہ مصرف ہے یا نہیں پہر بھی دے دیا تو امام ابوحنیفہ کے یہاں بھی زکوۃ ادا نہیں ہوگی ۔ کیونکہ یہاں اصول یہ ہے کہ تحری کیا ہواور تحری میں غالب گمان یہ ہوکہ یہ مصرف ہے پھر دیا ہواور بعد میں غلطی ظاہر ہوئی ہوتو زکوۃ ادا ہوجائے گی کیونکہ اسکی قوت میں اتنا ہی کرنا تھا۔

لیکن اگر بغیرتحری کے دیا، یا شک میں ہی دے دیا اور بعد میں پیۃ چلا کہ فقیر کوہی دیا ہے تو زکوۃ ادا ہوجائے گی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر کوہی دیا ہے تو زکوۃ ادا ہوجائے گی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر کوہی دینا تھا اوراسی کو دیا تو زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ صحیح یہی ہے۔۔ا کبررؤیہ: غالب گمان۔ بتحری کی خورخوش کرنا ہم کی کرنا۔ تسر جسمہ: (۸۷۹) اوراگرز کوۃ کسی شخص کو دی پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کا اپناغلام ہے یا اس کا مکا تب ہے تو بالا تفاق جا ئرنہیں ہوگی۔

ترجمہ: اے مالک بنانانہ ہونے کی وجہ ہے، کیونکہ ان میں ملک کی اہلیت نہیں ہے، حالانکہ یےفرض ہے جیسے کہ گزرگیا۔
تشریع ان کو قادا ہونے کے لئے بیرکن اور فرض تھا کہ سی غریب کو مالک بناتے ،اور غلام میں مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ، اس کی ملک آقا کی ملک ہے، اور جب مالک نہیں بنایا تو زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور مکا تب میں مالک بننے کی صلاحیت ہے،
لیکن بیمال بعد میں مال کتابت کے طور پر آقا کے پاس ہی جائے گا، تو اپنا مال اپنے ہی پاس لوٹ آیا تو دوسر کو مالک بنانا اس صورت میں بھی نہیں پایا گیا اس لئے اپنے مکا تب یا غلام کو بھول سے دے دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ بیر میراغلام یا مکا تب تھا تو بالا تفاق زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی زکوۃ دوبارہ دے۔ کیونکہ مال اپنے ہی پاس رہا۔

**اصول**: غلام کی ملکیت خودمولی کی ملکیت ہے۔

ترجمه: (۸۸٠) زکوة کادیناجائز نہیں ہے اس آدمی کوجونصاب کا مالک ہوجا ہے جس مال کا ہو۔

الىٰ من يملك نصابا من اي مال كان ﴾ ل الن الغنى الشرعى مقدربه والشرط ان يكون فاضلاً عن الحاجة الاصلية

تشریح: اپنی عاجت اصلیہ سے زیادہ ہواور کوئی بھی مال نصاب زکوۃ کے برابر ہوتواس کوزکوۃ دینے سے زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ مثلا حاجت اصلیہ کے علاوہ کسی کے پاس دوسودر ہم ہے، یا پانچ اونٹ ہے، یا دوسودر ہم کی کوئی چیز ہے جسکو بیچنے سے دوسو در ہم آسکتا ہے، اور اس کو اسکی ضرورت نہیں ہے تو یہ آدی مالدار ہے اس کوزکوۃ دینا جائز نہیں لیکن اگر ضرورت کی چیز ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، مثلا کسی مجاہد کے پاس پانچ سودر ہم کا گھوڑا ہے لیکن جہاد کے لئے اس کواس گھوڑے کی ضرورت ہے تو یہ مالدار نہیں ہوگا، مثلا کسی مجاہد کے پاس پانچ سودر ہم کا گھوڑا ہے لیکن جہاد کے لئے اس کواس گھوڑے کی ضرورت ہے تو یہ مالدار نہیں ہے اس کوزکوۃ دی جاسکوزکوۃ دی جاسکوں کے اس کواس گھوڑے کے سے تو یہ مالدار کہیں ہے اس کوزکوۃ دی جاسکوں کوزکوں کوزک

وجه: (۱) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عبد الله بن عمر و عن النبی علیہ قال: لاتحل الصدقة لغنی و لا ذی مر-ة سوی (ابوداؤدشریف، باب ماجاء من الصدقة وحد الغنی، ص ۲۲۱، نمبر ۱۲۳۲ مرز مذی شریف، باب ماجاء من التحل له الصدقة ، ص ۱۲۵، نمبر ۱۵۲۸، نمبر ۱۵۲۸ ) اس حدیث میں ہے کہ مالدار کے لئے زکوۃ حلال نہیں ہے۔

ترجمه: السلح كمثرى مالدارى اسى نصاب كساته مقدر بي كيكن شرط بيه كماجت اصليه سيزياده مو

تشریح: شریعت میں غنی اس کو کہتے ہیں کہ اصلی ضرورت سے فارغ ہوکراس کے پاس کسی بھی مال سے نصاب زکوۃ پورا ہوجائے ، اوراس کی قیمت دوسو درہم کو پہو نج جائے جاہے وہ مال نامی ہویا نامی لینی بڑھنے والا نہ ہوتو ایسے آ دمی کو زکوۃ دینے سے زکوۃ کی اوراس کی قیمت دوسو درہم کو پہو نج جائے جاہے وہ مال نامی ہویا نامی لینی بڑھے والا نہ ہوتو ایسے آ دمی کو زکوۃ دینے سے زکوۃ کی اورائی میں موگل ہے اورائی اس کے لئے خدیث او پر گزر گئی۔ اورائی اس کے پاس پچھ چیز ہے لیکن حاجت اصلیہ میں داخل ہے تواس کو زکوۃ دے سکتے ہیں اس کے لئے بیا شرہے۔

**وجه** : (۱) عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يعطى منها [من الزكوة ] من له الخادم و المسكن اذا كان محتاجا \_ (مصنف ابن البي شيبة ،با ٧٤، من له داروخادم يعطى من الزكوة ، ح ثانى ، ص٠٠٠ ، نمبر ١٠١٥ ) اس اثر ميس ٢٠٨٥ كه هر اور خادم موليكن مختاج موتواس كوزكوة دى جاسكتى ہے \_

نوف : حدیث میں ہے کہ سی کے پاس پچاس درہم ہوتواس کے لئے مانگنا اچھانہیں تا ہم اس کوزکوۃ دے تو جائز ہے اس لئے کہوہ مالدار نہیں ہے۔ حدیث میہ ہے۔ عن عبد الرحمن بن یزید عن أبیه عن عبد الله قال : قال رسول الله علیہ نہیں ہے۔ حدیث میہ ہے۔ عن عبد الرحمن بن یزید عن أبیه عن عبد الله قال : قال رسول الله علیہ نہیں ہے اللہ عندیہ جاء یوم القیامة خموش أو خدوش أو قدوح فی وجهه ، فقیل یا رسول الله ! و ما الغنی ؟ قال خمسون درهما أو قیمتها من الذهب . (ابوداودشریف باب من یعطی من الصدقة وحدائغی ، ص ۱۲۲ ارتز مذی شریف باب من جاء من کی لدائر کوۃ ، ص ۱۲۷ ، نمبر ۱۵۰ ) اس حدیث میں ہے کہ جس کے پاس پچاس درہم ہوتواس کو مانگنائمیں

ع وانما النماء شرط الوجوب (١٨٨) ويجوز دفعها الى من يملك اقل من ذلك وان كان صحيحا مكتسبا الله لله فقير والفقراء هم المصارف ع ولان حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فادير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب

چاہئے ،کین کوئی اس کوز کو ۃ د ہے تو د ہے سکتا ہے ، کیونکہ وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ مال نامى كى شرط توزكوة واجب بونے كے لئے ہے۔

تشریح: اوپرفرمایا کہ مال نامی ہویانامی نہ ہواگر ضرورت سے زیادہ ہواور نصاب تک ہوتواس کوزکوۃ نہیں دے سکتے لیکن اس پر زکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب وہ مال بڑھنے والا ہواگر مال بڑھنے والا نہ ہوتو زکوۃ واجب نہیں ہوگی ،اگر چیاس کے لئے زکوۃ لینا حرام ہوگا۔

ترجمه: (٨٨١) اورجائز بزكوة ديناايسة دى كوجونساب سيكم كاما لك بوجا بوه تندرست بواور كمانے والا بور

تشریح: جوآ دمی نصاب ہے کم کاما لک ہووہ شریعت کی نگاہ میں غنی نہیں ہے بلکہ وہ فقیر ہے اس لئے اس کوز کو قدی جاستی ہے۔
چاہے وہ تندرست ہواور کما کر کھاسکتا ہو۔ کیونکہ فی الحال وہ فقیر ہے اور فقیر کے لئے زکو قبائز ہے۔اور اوپر جوحدیث گزری کہ پچاس درہم ہوتو اس کے لئے ملکن ٹھیک نہیں ہے، لیکن زکو ق کوئی دے دیے توزکو ق کی ادائیگی ہوجائے گی۔ اسی طرح اوپر حدیث گزری کہ جو کماسکتا ہوا ور تندرست ہو اس کے لئے زکو ق حلال نہیں تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کے لئے زکو ق الدائیگی ہوجائے گی۔ مکتسب اس کے لئے زکو ق لینا اچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ غنی کی تعریف میں داخل نہیں ہے اس لئے زکو ق لے تو ادائیگی ہوجائے گی۔ مکتسب نکمانے والا۔

**9 جه:** (۱) سمعت حمادا یقول من لم یکن عنده مال یبلغ فیه الزکوة اعطی من الزکوة (مصنف ابن الی شیبة ۸۱ من قال لا تحل له الصدقة اذا ملک خمسین درهاج ثانی ، ۲۰۳۵ منبر ۱۰۴۳۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جونصاب کا مالک نه ہو اس کوزکوة دی جاسکتی ہے

ترجمه: ال اس لئے كه وه فقير ہے اور فقراء بى مصرف زكوة بين [اس لئے اس كوزكوة وينا جائز ہے]

تشریع: یدلیل عقلی ہے کہ جونصاب کا مالک نہیں ہے اس سے کم مال اس کے پاس ہے تو وہ حقیقت میں فقیر ہے، اور زکوۃ کا مصرف فقیر ہی ہے اس لئے اس کودینے سے زکوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ اوراس كئ بھی كه حقیقت ضرورت برواقف ہونامشكل ہے،اس كئے حكم اسكى دليل برركھا گيا،اوروہ نصاب كانہ ہونا ہے۔

(۸۸۲) ويكره ان يدفع الى واحد مائتى درهم فصاعد او ان دفع جاز ﴿ وقال زفر لا يجوز لان الغناء قارن الاداء فحصل الاداء الى الغنى

ترجمه: المام زفرٌ نے فرمایا که دوسودرہم دینا جائز نہیں ہے اس لئے کہ مالداری ادائیگی کے ساتھ ہی ہوجائے گی توابیا ہوا کہ اس نے مالدار کوزکوۃ دے دی [اور مالدار کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے اس لئے دوسودرہم بھی دینا جائز نہیں ہے ]

تشریح: امام ابوحنیفهٔ گیرائے تھی کہ دوسودرہم دیناجائز تو ہے کین مکروہ ہے،امام زفر گیرائے ہے کہ دوسودرہم بیک وقت کسی غریب کودینا جائز ہی نہیں ہے،اگر دے دیا تو زکوۃ ادانہیں ہوگی،اس کی دلیل عقلی بیفر ماتے ہیں کہ جیسے ہی غریب کو دوسو درہم دیا تو وہ مالدار ہو گیا، تو گویا کہ مالدار کو زکوۃ دینا ہوا اور مالدار کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لئے دوسو درہم بھی بیک وقت دینا جائز نہیں ہے۔

**9 جه**: اس اثر میں ہے کہ اتنی زکوۃ نہ دے کہ اس غریب پر بھی زکوۃ واجب ہوجائے۔ اثریہ ہے۔ عن عامر قال اعط من المنز کوۃ ما دون ان یحل علی من تعطیه الزکوۃ ۔ (مصنف ابن البی شیبۃ ، نمبر ۱۰۴۳۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو اتنی زکوۃ نہ دے کہ خود اس پر زکوۃ واجب ہوجائے۔

ع ولنا ان الغناء حكم الاداء فيتعقبه لكنه يكره لقرب الغنى منه كمن صلى وبقربه نجاسة (٨٨٣) قال وان يغنى بها انسانا احب الى الى الم عناه الاغناء عن السوال لان الاغناء مطلقا مكروه

**لغت**: غناءقارنالاداء : کاتر جمدیہ ہے کہ زکوۃ دینے کے ساتھ ہی غریب مالدار بن گیا۔قارن : کاتر جمد ہے ساتھ ہونا۔

ترجمہ: بعد ہے ہماری دلیل ہے ہے کہ مالداری اداکرنے کا حکم ہے اس لئے مالداری زکوۃ اداکرنے کے بعد آئے گی ، لیکن مالداری اس کے قریب ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، جیسے کہ کوئی نماز پڑھے اور اسکے قریب میں نجاست ہو۔

تشریح: یدلیل عقلی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جبغریب کوزکوۃ دے رہاتھا اس وقت وہ مالدارنہیں تھاغریب ہی تھا، وہ مالدارتوزکوۃ دینے کے بعد ہوا ہے، اور جبغربت کی حالت میں زکوۃ دی ہے تو زکوۃ ادا ہوجائے گی ، کیکن جبز کوۃ دے رہاتھا اس کے فورا ہی بعد مالداری آئی ہے اس لئے ایبا کرنا مکروہ ہے۔ جیسے کہ نجاست کے قریب کوئی نماز پڑھے تو نماز ہوجائے گی ، کیکن چونکہ نجاست کے قریب ہے اس لئے مکروہ ہوگا۔

الغت : ان الغناء علم الادا في عقب : اس عبارت كا مطلب بير مهم الدار بننا بيز كوة ادا كرنے كا حكم به ورحكم بعد مين آتا ہے اس لئے زكوة ادا كرنے كے بعد مالدارى آئے گى ، اور زكوة دينے وقت لينے والاغريب تھااس لئے زكوة ادا ہوجائے گى۔

قرجمه: (۸۸۳) کسي آدي کواتني زکوة دے که سوال کرنے سے بنیاز کردے بیزیادہ پسندیدہ ہے۔

تشریح: کسی غریب کواتنا دینا چاہئے کہ ایک دن کے لئے اس کے لئے اور اس کی فیملی کے لئے کافی ہوجائے اور اس دن سوال کرنے سے مستغنی ہوجائے ، یہ ستحب ہے۔ البتہ اتنا نہ دے کہ وہ مالدار ہی بن جائے اور زکوۃ دینے والا بن جائے ، یہ کروہ ہے۔

وجہ از (۱) اس میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابر اهیم قال کان یستحب أن یسد بھا حاجة اهل البیت ، ای بالزکو قر مصنف ابن ابی شیبة ۸۰ ما قالوا فی الزکوۃ قدر ما یعطی منصاح ثانی ص۲۰۳، نمبر ۱۰۴۹) اس اثر میں ہے کہ اتنا دے کہ اس کی فیملی کوکا فی ہوجائے (۲) اس صدیث میں بھی اس کا اثبارہ ہے ۔ عن قبیصة بن مخارق الهلالي قال تحملت کی فیملی کوکا فی ہوجائے (۲) اس صدیث میں بھی اس کا اثبارہ ہے ۔ عن قبیصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة . . . . . و رجل اصابته فاقة حتی یقول ثلاثة من ذوی الحجی من قومه قد اصابت فلانا الفاقة فحلت له السمسألة فسأل حتی یصیب قواما من عیش ۔ او سدادا من عیش ۔ ثم یمسک و ما سواهن من المسألة یا قبیصة! سحت یا کلھا صاحبها سحتا . (ابوداود شریف، باب ما تجوز به المسألة بی ۱۲۲۳، نمبر ۱۲۲۳) اس صدیث میں ہے کہ اتنا مائے کہ ضرورت یوری ہونے کے مطابق زکوۃ دینا چاہئے۔

ترجمه: له معنی یہ ہے کہ سوال کرنے سے مستغنی کردے،اس لئے کہ مطلقا مالدار بنا ناتو مکروہ ہے۔

تشریح: متن میں یغنی کالفظ ہے جس سے بیمفہوم نکل سکتا ہے کہ صاحب زکوۃ بنادے،اس لئے اسکی وضاحت کردی کہ اس

(۸۸۴) ويكره نقل الزكواة من بلد الى بلد وانما تفرق صدقة كل فريق فيهم في لما روينا من حديث معاذ. ٢ و فيه رعاية حق الجوار (٨٨٥) الا ان ينقلها الانسان الى قرابته اوالى قوم هم الحوج من اهل بلده

عبارت سے مراد ہے کہ اتنادے کہ ایک دن سوال سے مستغنی ہوجائے ، کیونکہ بالکل مالدار بنانا توابھی گزرا کہ مکروہ ہے قسر جسمہ: (۸۸۴) مکروہ ہے زکوۃ کوایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا۔ صرف ہر فریق کا صدقہ انہیں میں تقسیم کیا جائے۔

ترجمه: اس مديث كى بناير جوحفرت معاذ كى مديث ميس فروايت كى -

تشریح: جسشہر کے مالداروں سے زکوۃ وصول کیا ہوا ہی شہر کے غرباء پرتقسیم کردیا جائے، دوسر ہے میں زکوۃ دینے والے کا رشتہ دار نہ ہو، یا وہ زیادہ محتاج نہ ہوتو دوسر ہے شہر کی طرف منتقل کرنا مکروہ ہے، البنۃ آیت میں جو آٹھ فتم کے لوگ ہیں انہیں میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ حضرت معادُ گی حدیث گزرگئ جس میں تھا کہ انکے مالداروں سے زکوۃ لواور انہیں کے غربیوں پرتقسیم کردو۔

وجه: (۱) صاحب هدایی مدیث بیہ عن ابن عباس قال قال رسول الله لمعاذبن جبل حین بعثه الی الیمن ... قد افترض علیه م صدقة تو خذ من اغنیائهم فتر د علی فقر ائهم ۔ (بخاری شریف، باب اغذالصدقة من الاغنیاء و تردفی الفقراء حیث کا نواص ۲۰۳/۲۰۲۲ نمبر ۱۲۹۹) اس مدیث میں ہے کہ اس شہر کے مالداروں سے لیں اور انہیں کے فرباء پر قسیم کر دیں ۔ جس سے معلوم ہوا کہ دوسر سے شہر کی طرف زکوۃ منتقل کرنا مکروہ ہے۔ (۲) سئل عصر عصا یؤ خذ من صدقات الاعراب کیف یصنع بھا ؟ فقال عمر : و الله لأر دن علیهم الصدقة حتی تروح علی أحدهم مائة ناقة أو مائة بعیر ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ، باب من قال تر دالصدقة فی الفقراء اذا أخذت من الأغنیاء، ج ثانی ، ص۲۲ م، نمبر ۱۹۵۵) اس اثر میں ہے کہ ان سے کہ ان میں اثارہ ہے کہ ان جو قراء پر قسیم کردیا جائے (۳) عن اب هدیو۔ قال ان قال جهد المقل ، و أبدأ بمن تعول ۔ (ابوداود شریف باب الرفصة فی ذاک ، ص ۲۲۸ ، نمبر ۱۱۷۵) اس مدیث میں اشارہ ہے کہ بہلے انکاحق ہے جو قریب ہے۔

ترجمه: ٢ اسميں پڑوی کے قت کی رعایت ہے۔

تشریح: زکوۃ شہروالےکودےگااس میں پڑوی کے حق کی بھی رعایت ہے اس لئے اس کو پہلے دینازیادہ بہتر ہے۔ ترجمہ: (۸۸۵) گرید کہ انسان اپنے رشتہ داروں کی طرف منتقل کرے، یا ایسی قوم کی طرف منتقل کرے جواس شہر کے لوگوں سے زیادہ مختاج ہو۔ ل لما فيه من الصلة او زيادة دفع الحاجة لل ولو نقل الى غير هم اجزاه وان كان مكروها لان المصرف مطلق الفقراء بالنص والله اعلم.

قرجمه: ااس لئے كه اس ميں صلدرحى ہے، يا حاجت دوركرنے ميں زيادتى ہے۔

تشریح: بہتر تو یہی ہے کہ جس شہر کے مالداروں سے زکوۃ لی اسی شہر کے غرباء پرتقسیم کردی جائے۔ لیکن اگر دوسرے شہر میں ان کے رشتہ دار ہیں تو دوسرے شہر میں رشتہ داروں کی طرف زکوۃ منتقل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں صلدرمی ہے۔ یا دوسرے شہر کے لوگ زیادہ مختاج ہیں تو پھروہاں منتقل کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اس میں بہت زیادہ مختاج کی مدد کرنا ہے۔

وجه: (۱) رشته دارکودینے کے بارے میں حضور یف فرمایا۔ وقال النبی علیہ الجران اجر القرابة واجر الصدقة. (بخاری شریف، باب الزکوة علی الاقارب ۱۹۸۳ نمبر ۱۹۸۱ مرز فدی شریف، باب ماجاء فی الصدقة علی ذی القرابة ص۲۵ انمبر ۱۹۸۸ اس حدیث میں ہے کہ رشته دارکودینے میں دہرااجر ہے اس لئے دوسرے شہر میں رشته دارکودیا تو مکروہ نہیں ہے۔ (۲) اور زیادہ عتاج کودینے کی حدیث ہے۔ عن قبیصة بن مخارق الهلالی قال تحملت حمالة فأتیت النبی علیہ فقال: أقم یا قبیصة! حتی تاتینا الصدقة فنأمر لک بھا. (ابوداود شریف، باب ما تجوز به المسألة، ص۲۵۳ نمبر ۱۱۲۰) اس حدیث میں حضرت قبیصه بلالی مدینے کے باہر سے تشریف لائے تھے، لیکن چونکہ زیادہ مختاج تھاس لئے آپ نے فرمایا کہ شہر جاوَز کوۃ کا اللہ میں حضرت قبیصہ بلالی مدینے کے باہر سے تشریف لائے تھے، لیکن چونکہ زیادہ مختاج تھاس لئے آپ نے فرمایا کہ شہر جاوَز کوۃ کا اللہ تاکہ گاتو دونگا، اس سے معلوم ہوا کہ باہر کا آ دمی زیادہ مختاج ہوتواس کوزکوۃ دینا مکروہ نہیں ہے۔

ترجمه: ۲ لیکن اگردوسرے شہر کی طرف منتقل کردیا تو جائز ہے اگر چداییا کرنا مکروہ ہے،اس لئے کہ آیت کی وجہ سے مطلق فقراءزکو ق کامصرف ہیں

تشریح: دوسرے شہر میں رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور وہ زیادہ مختاج بھی نہیں ہے اس کے باوجود دوسرے شہر میں زکوۃ دے دی تو زکوۃ ادا ہوجائے گی، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔۔اور دینا جائز اس لئے ہے کہ آیت میں ہے کہ فقراء کو دواور بیلوگ بھی فقراء ہیں، اس لئے دینا جائز ہے

وجه: اس اثر میں ہے. عن ابی العالیة أنه بعث بصدقة ماله الی المدینة . (مصنف ابن الی شیبة ، باب ۲۵، من رخص ان رسل بھا الی بلد غیره ، ج ثانی ،ص ۱۹۳۸ ، نبر ۱۹۳۳ ) اس اثر میں زکوة اپنے شہر سے مدینة کی طرف بیجی گئی ہے ، جس سے معلوم ہوا کہ جائز ہے۔

#### ﴿ باب صدقة الفطر ﴾

(٨٨٦) قال صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم اذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه واثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده

## ﴿ باب صدقة الفطر ﴾

شرا لطًا وجوب: ۔صدقة الفطرواجب ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں[ا] آ زاد ہو[۲]مسلمان ہو[۳] مقدارنصاب کا ما لک ہو۔

ترجمه: (۸۸۲)صدقة الفطرواجب ہے ہرآ زاد، مسلمان پر جب کہ نصاب کی مقدار کاما لک ہواورا پنے رہنے کے مکان اور اپنے کپڑے اوراپنے سامان اوراپنے گھوڑے، اوراپنے ہتھایار اور خدمت کے غلام سے زیادہ ہو۔

تشوریج: احاجت اصلیہ سے زیادہ ہوتب ہی صدقة الفطرواجب ہوتا ہے۔اوراو پر کی ساری چیزیں حاجت اصلیہ کی ہیں۔مثلا [۱] رہنے کے لئے ایک مکان، [۲] روزانہ پہننے کے گیڑے، [۳] گھر کا فرنیچر، [۴] اگر جہاد کرنے والا ہے تو جہاد کے لئے گھوڑے، [۵] ہتھیار [۲] اور خدمت کے غلام یہ چیزیں انسان کے لئے ضروریات زندگی ہیں سے ہیں۔اس لئے ان چیزوں سے فارغ ہوکر اور سال جرتک کھانے پینے سے فارغ ہوکر مقدار نصاب کے برابر مال کا مالک ہوتب صدفتة الفطرواجب ہوتا ہے۔ فارغ ہوکر اور سال جرتک کھانے پینے سے فارغ ہوکر مقدار نصاب کے برابر مال کا مالک ہوتب صدفتة الفطرواجب ہوتا ہے۔ وجہ : (۱) غنی کی دلیل پہلے گزرچک ہے ۔تؤ خذ من اغنیا بھیم و تو د علی فقر ا بھیم (بخاری شریف، باب اخذالصد قتر من الانتیاء و ترد فی الفقراء چیث ما کا نواص ۲۰۲۳ نمبر ۱۳۹۷) حدیث سے معلوم ہوا کہ زکو قیاصد قد مالداروں سے لیا جائے گا۔اور مالدار اس کو کہتے ہیں کہ حاجت اصلیہ سے مقدار نصاب مال زیادہ ہو۔ (۲) حدیث میں ہے۔وق ال المنہ علی تقصیل کا پیتاس اثر سے ہوتا طہر غندی (بخاری شریف، باب تاویل قولہ من بعدوصیة یوسی بھااودین، کتاب الوصایاص ۱۳۸۳ نمبر ۱۳۵۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجت اصلیہ کی تفصیل کا پیتاس اثر سے ہوتا و مناد میں من الزکوة بی خانی ص ۲۰۰۷ مناز کو ق من له اللدار و الخادم و الفورس . (مصنف این الی شیة ۵ کمن له دار و و خادم یعظی من الزکوة بی خانی ص ۲۰۰۷ منہ منہ میں اس از سے معلوم ہوا کہ جس کے یاس سے کا گھر ہواور خدمت کا غلام ہواور و خدمت کا غلام ہواور معلوم من الزکوة بی خانی ص ۲۰۰۷ منہ منہ (۱۳۵۰ میں اس اس کے یاس سے کا گھر ہواور خدمت کا غلام ہواور

ا اما وجوبها فلقوله عليه السلام في خطبته ادّ واعن كل حر وعبد صغيرٍ او كبير نصف صاعٍ من بُرّ او صاعا من شعيرٍ رواه ثعلبة بن صُعَير العدوى وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع على وشرط الحرية لتحقق التمليك.

جهاد کا گھوڑا ہموہ غنی نہیں ہے۔ اگر وہ بحق جہوتواس کوزکوۃ دی جاسکتی ہے۔ اس کئے کہ یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔

وجه : (۱) صدقة الفطر واجب ہونے کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابن عمر قال فرض رسول الله علیہ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بھا ان تو دی قبل خروج الناس الی الصلوۃ (بخاری شریف، باب فرض صدقة الفطر ص ۲۰ نمبر ۱۵۰ مسلم شریف، باب زکوۃ الفطر کی التحر ص ۳۵ میں التمر والشعیر ص ۳۵ میں المسلمین میں فرض کے لفظ سے حفیہ صدفتة الفطر دینا واجب قرار دیتے ہیں۔

لغت : مسكن: رہنے كى جگه، رہنے كا مكان ـ اثاثة : گھر كاسامان، گھر كافرنيچر ـ سلاح: ہتھيار ـ

ترجمه: الصدقة الفطركواجب مونے كى دليل تو حضورعليه السلام كا قول ہے اپنے خطبے ميں كه برآ زاداورغلام،اور چھوٹے اور بڑے كے بدلے ميں صدقة الفطر نكالوآ دھاصاع گيہوں يا ايك صاع جو زكالو۔حضرت ثغلبه بن صعير عدوى نے اس كوروايت كى اور بڑے كے بدلے ميں صدقة الفطر نكالوآ دھاصاع گيہوں يا ايك صاع جو زكالو۔حضرت ثغلبه بن صعير عدوى نے اس كوروايت كى ہے،اور يقينى نہ ہونے كى وجہ سے اس قسم كى حديث سے وجوب ہى ثابت كر سكتے ہيں۔

تشویح: صاحب هدایر کی حدیث یہ ہے(۱). عن عبد الله بن ثعلبة بن أبی صعیر عن ابیه قال قام رسول الله علی مدید الفطر صاع تمر أو صاع شعیر عن كل رأس زاد علی فی حدیثه: أو صاع بر الوقت ہون اثنین ، ثم اتفقا: عن الصغیر و الكبیر و الحر و العبد ۔ (ابوداود شریف،باب من روی نصف صاع من مح من ۲۲۸، نمبر ۱۲۲۰) اس حدیث میں صدقة الفطر کے واجب ہونے کا ثبوت ہے، اور چونکه صدقة الفطر آیت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہوگا فرض ثابت نہیں ہوگا، اس لئے صدقة الفطر فرض نہیں حدیث سے ثابت نہیں ہوگا، اس لئے صدقة الفطر فرض نہیں ہوگا، اس لئے صدقة الفطر فرض نہیں ہے واجب ہے۔ (۲) اس حدیث میں واجب ہونے کی صراحت ہے . عن عمر و بن شعیب عن ابیه عن جدہ أن النبی عبد ، وصغیر و کبیر ، مدان من قمح ، أو صاع مما سواہ من الطعام . (دار قطنی ، کتاب زکوۃ الفطر ح ثانی ص۱۲۳ نمبر کارٹ کر سالمان یرواجب ہے۔

ترجمه: ٢ آزاد ہونے كى شرط ملكيت محقق ہونے كے لئے ہے۔

س والاسلام ليقع قربة م واليسار لقوله عليه السلام لا صدقة الاعن ظهر غنى في وهو حجة على الشافعي في قوله يجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله

تشریح: متن میں یہ ہے کہ آزاد ہوتواس پرصدقۃ الفطرواجب ہے،اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلام پرصدقۃ الفطرواجب نہیں ہے، بلکہ غلام کا بھی مالک ہی پرصدقۃ الفطرواجب ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد ہی مال کا مالک ہوتا ہے،غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے ، بلکہ خوداس کاجسم بھی آقا کی ملکیت ہوتی ہے اس لئے آزاد پر ہی صدقۃ الفطرواجب ہے۔

وجه : اثر میں ہے. عن جابر قال: لیس فی مال المکاتب و لا العبد زکاة حتی یعتقا. (مصنف ابن البی شبیة ، باب۵۰ فی المکاتب من جابر قال: لیس علیه زکوة ، ج الی میں نکوة ، باب۵۲ فی المکاتب من قال: لیس علیه زکوة ، ج الی میں نکوة بیس ہے توصد قة الفطر کیسے واجب ہوگا۔

ترجمه: س اوراسلام کی شرط اس کئے ہے کہ تاکة بت اورعبادت واقع ہو۔

تشریح: متن میں بیہ کمسلمان ہوتواس پرصدقۃ الفطر واجب ہے۔ بیاس لئے ہے کہصدقۃ الفطرعبادت ہے،اورعبادت کا حکم مسلمان کوہی دیاجا تاہے کا فرکونہیں،اس لئے فرمایا کہصدقۃ الفطراس پرواجب ہے جومسلمان ہو۔

وجه: (۱) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم (آيت ۱۰۰، سورة توبة ۹) اس آيت ميں ہے كمملمان كوپاك كرنے كے لئے ان سے زكوة ليج ، جس سے معلوم ہوا كه صدقة الفطر مسلمان پر واجب ہے رحن ابن عمر قال فرض رسول الله عَلَيْتِ وَكوة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تو دى قبل خروج الناس الى الصلوة (بخارى شريف، باب فرض صدقة الفطر ص ٢٠ مملمان پر صدقة الفطر واجب ہے المسلمين باب زكوة الفطر على المملمين من التم واجب ہے مسلمان پر صدقة الفطر واجب ہے اس كے كافر غلام يا كافر مالك برصدقة الفطر واجب ہيں ہے۔

ترجمه: ال اور مالدارى قيدحضورعليه السلام كقول كى وجدے ہے كم صدقة نبين ہے مگر مالدارے۔

تشریح: جوغریب ہے، یعنی حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے بعد نصاب کی مقدار کے مال کا ما لک نہیں ہے اس پر صدقة الفطر نہیں ہے کی کوئلہ حضور کے فر مایا کہ صدقہ نہیں ہے مگر مالدار پر، صاحب حدایہ کی حدیث بیہ ہے۔ وقال النب عالیہ لا صدقۃ الا عن ظهر غنی ( بخاری شریف، باب تاویل قولہ من بعد وصیة یوسی بھا اودین، کتاب الوصایاص ۳۸۸ نمبر ۲۷۵۰) اس حدیث میں ہے کہ مالدار ہوتب صدقۃ الفطر واجب ہے۔

ترجمه: ه بيحديث امام شافع يرجمت ب، كيونكه وه فرمات بين كهجوا بني لئي اورا بناعيال كے لئے ايك دن كے كھانے

ل وقُدِّر اليسارُ بنصاب لتقدر الغناء في الشرع به فاضلا عما ذكر من الاشياء لانها مُستَحقَّة اللحاجة الاصلية والمستحقُّ بالحاجة الاصلية كالمعدوم

سے زیادہ رکھتا ہواس پرصدقۃ الفطرواجب ہے۔

تشریح: امام شافعی قرماتے ہیں کہ چاہے وہ نصاب کا ما لک نہ ہو، اس کے لئے اور اسکے عیال کے لئے صرف ایک دن کے کھانے سے زیادہ ہوتو اس پرصدفۃ الفطر واجب ہے، بیاور بات ہے کہ وہ صدفۃ الفطر دے اور زکوۃ لینے کی ضرورت پڑے تو زکوۃ لے لئے دی موسوعۃ میا اعبارت بیہے۔ قال الشافعی و کل من دخل علیه شوال و عندہ قوته و قوت من یقوته یومه، و ما یؤدی به ذکوۃ الفطر عنه و عنهم اداها عنهم و عنه . (موسوعۃ امام شافعی باب زکوۃ الفطر، جرابع، صیارت میں ہے کہ ایک دن کی روزی ہوتہ بھی صدفۃ الفطر اداکرے۔

وجه: ان کادیل میردیث ہے ۔ عن ثعلبة بن عبد الله بن ابی صعیر ، عن ابیه - قال قال رسول الله علیہ و وجه: ان کادیل میروری سے معلی کل اثنین صغیر او کبیر ، حر او عبد ، ذکر او انثی اما غنیکم فیز کیه الله تعالی ، و اما فقیر کے فیر د الله تعالی علیه اکثر مما أعطاه (ابوداؤدشریف،باب من روی نصف صاع من فی سر ۱۳۱۹) اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ فقیر پر بھی صدقة الفطرواجب ہے ۔ کیونکد صدیث میں ہے فیبود الله علیه اکثر مما اعطاه اس نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ اس پرواپس ہوگا ۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی اس کوزکوۃ دے دے اور جتنا صدقة الفطر دیا ہے اس سے کیونک میں اس کی صراحت ہے کہ فقیر پر بھی صدقہ فطرہ واجب ہے، صدیث ہے ۔ عن شعلبة ، عن ابیه ہے ۔ ان رسول الله علیہ قال: ادواعن کل انسان صاعا من بر عن الصغیر و الکبیر ، و الذلو و الأنشی و الفقیر رداقطنی ، کتاب زکوۃ الفطر، ج تانی ص ۱۲۹۸ البر ۱۸۸۵ سنن للبیمتی ، باب من قال بوجو برماعلی الغی والفقیر اذا فر علیہ میں اس کے درائے میں ہے کہ مالدار پر بھی ہے اور فقیر پر بھی ہے اس لئے جوا کہ دن کا کھانا رکتا ہو تو میں درائے میں کہ کہا کہا ہوتو سے میں اس کے اور فقیر پر بھی ہے اس کے ایک دن کا کھانا ہوتو الفطر دے کرا پناروزہ پاک کرلے، حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال: فرض رسول الله علیہ و الفور و الرفث و طعمة للمساکین من اداها قبل الصلوۃ فھی زکاۃ مقبولة، و من اداها بعد الصلو۔ قبھی صدقة من الصدقات ۔ (ابوداود شریف، باب زکاۃ الفطر میں ۱۳۳۹، نم ۱۳۰۹) اس صدیث میں ہے کہ صدقة المساو۔ قبھی صدقة من الصدقات ۔ (ابوداود شریف، باب زکاۃ الفطر میں ۱۳۳۹، نم ۱۳۰۹) اس صدیث میں ہے کہ صدقة

ترجمه: ل اور مالداری کا اندازه نصاب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کیونکہ شریعت میں غنی اسی کے ساتھ مقدر ہے شرط یہ ہے کہ یہ

ك و لا يشترط فيه النمو. في ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الاضحية و الفطر (٨٨٧) قال يخرج ذلك عن نفسه ﴿ ل لحديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم زكواة الفطر على الذكر والانثى الحديث

نصاب مٰدکورہ چیزوں سے فاضل ہو، کیونکہ مٰدکورہ چیزیں حاجت اصلیہ کے ساتھ مشخق ہیں۔اور حاجت اصلیہ میں جو چیزیں شامل ہوں وہ گویا کہ ہیں ہی نہیں۔

تشریح: مالدارکسکو کہتے ہیں اس کے بارے میں متن میں بتایا کہ جونصاب کاما لک ہووہ مالدارہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں غنی کہتے ہی ہے اس کو جونصاب کا ما لک ہو، کیکن شرط یہ ہے کہ نصاب کی مقداراس کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہو،اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز حاجت اصلیہ میں ہووہ گویا کہ معدوم ہے یعنی وہ چیز گویا کہ اس کے پاس ہے، ہی نہیں،اس لئے حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواور نصاب کے برابر ہوتب وہ شریعت کی تگاہ میں مالداراورغنی ہے، تب اس پرصد قتة الفطر واجب ہوگا۔ غنی کی حدیث او پر گزرگی ۔ یہ بیار: مالداری۔

ترجمه: ع اس نصاب مین نموکی شرط نہیں ہے۔

**تشریح** : آ دمی کے پاس نصاب کی مقدار کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ مال بڑھنے والا ہو یا بڑھنے والا نہ ہودوصور توں میں صدقة الفطر واجب ہوگا۔

ترجمه: ﴿ اوراس نصاب كے ساتھ [ا] صدقے كاحرام ہونا[۲] قربانی كاواجب ہونا[۳] اور صدقة الفطر كاواجب ہونامتعلق ہے۔

تشریح: نصاب دوقتم کے ہیں[۱] ایک ہے یہ کہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہوا ورا وراس کے پاس نصاب کی مقدار مال مال ہو، اور وہ مال نامی یعنی بڑھنے والا ہوتو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہے، [۲] اور دوسرانصاب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہوا ورنصاب کی مقدار ہوچا ہے نامی ہو کہ نہ ہو، اس نصاب کے مالک ہونے پر صدقۃ الفطر ہے، قربانی واجب ہے، اور کسی سے زکوۃ لینا حرام ہے، یہ تینوں چیزیں اس نصاب کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور ایک تیسرانصاب ہے کہ اس کے پاس پچاس درہم ہوتو کسی سے سوال کرنا حرام ہے۔

**ترجمه**: (۸۸۷)صدقة الفطر نكالے گاا بنی ذات كی جانب سے۔

ترجمه المحصورة عبدالله ابن عمر كى حديث كى وجهس كه حضور في صدقة الفطر مرد براور عورت برفرض كى به بورى حديث كزر گئى - (٨٨٨) ويخرج عن اولاده الصغار ﴾ ل لان السبب رأسٌ يمونه ويلى عليه لانها تضاف اليه يقال زكواة الرأس وهي امارة السببية

تشریح: آدمی اپنی ذات کی جانب سے صدقة الفطر نکالے گا،اور جس کی کفالت کرتا ہے اسکی جانب سے بھی صدقة الفطر نکالے گا

وجه: (۱) صاحب هداييك مديث يه به ابن عمر قال فرض رسول الله عَلَيْكُ زكوة الفطر صاعا من تمر او صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تو دى قبل خروج الناس الى الصلوة (بخارى شريف، باب فرض صدقة الفطرص ٢٠٢ نبر ٢٠٥١ مسلم شريف، باب زكوة الفطرعلى المسلمين من التمر والشعير ص ٣٥٥ نبر ٢٨٥ م ١٨٥ ) اس حديث من به مذكر مؤنث سب كى جانب سے صدقة الفطر فكالے۔

قرجمه: (٨٨٨) اورايني حجوثي اولا دكي جانب سے صدقة الفطر فكالے\_

تشریح: صدقة الفطرا پن چھوٹی اولا دکی جانب ہے بھی نکالے، کیونکہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی کفالت کرتا ہے اوراس پر یہ آدمی متولی اور سر پرست ہے ان سب کی جانب سے صدقة الفطر نکالنا واجب ہے، اور چھوٹی اولا داور غلام کی کفالت کرتا ہے اوران پرمتولی بھی ہے اس لئے چھوٹی اولا داور غلام کی جانب سے صدقة الفطر نکالے گا۔ اگر اولا دلڑکا یالڑکی بالغ ہوتو اسکی طرف سے نکالئے کی ذمہ داری باپ کی نہیں ہے وہ خود نکالے، البتہ اگر باپ نکال دی قوجائز ہے۔

وجه: (۱) مدیث میں ہے۔ عن ابن عسر قال امر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغیر والحبیر والحر والحر والعبدمن من تسمونون (دارقطنی، کتاب زکوة الفطرج ثانی ص۱۲۳ نمبر ۲۰۵۹ رسنن للیصقی، باب اخراج زکوة الفطرع نفسه و فیره، جی رابع ص۲۲۲، نمبر ۲۸۸۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ آ دمی جس آ دمی کی کفالت کرتا ہے اس کا صدقه الفطر بھی خودادا کرے گا۔ تمونون مؤنت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جس کی تم کفالت کرتے ہو۔ (۲) اوپر کی مدیث میں بھی ہے کہ چھوٹے بڑے سب پرصدقة الفطر واجب ہے جسکا مطلب ہے کہ چھوٹے بچ پر بھی صدقة الفطر واجب ہے کیان اس کی جانب سے باپ ادا کرے گا۔

ترجمه: اس لئے جسکوروزی دیتا ہوا وراس کا متولی ہووہ صدقۃ الفطر کا سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ صدقۃ الفطراس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے زکوۃ الرأس، اوربیاضافت سبب ہونے کی علامت ہے۔

تشریح: باپ پرچھوٹی اولاد کاصدقۃ الفطرواجب ہے اسکی بیدلیل عقلی ہے۔ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کہصدقے کاسب بیہ کہ جس آدمی کی روزی اس کے ذمے ہواور اسکی یوری کفالت کرتا ہووہ صدقے کا سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ صدقۃ الفطر کو,زکوۃ الرأس،

کہتے ہیں،اورزکوۃ کوراُس کی طرف اضافت کرتے ہیں اورراُس کی طرف اضافت کرناراُس کے سبب ہونے کی علامت ہے،اس لئے جتنا سر ہوگا اتبائی صدقہ واجب ہوگا۔۔ یلی:ولایت ہے مشتق ہے،متولی ہونا۔

تسر جمعه: ۲ اور فطر کی طرف اضافت اس وجہ سے ہے کہ وہ صدقہ الفطر ادا کرنے کا وقت ہے اس لئے دن ایک بھی ہوتو جتنا سر ہوا تناہی صدقہ الفطر واجب ہوگا۔

تشریح: بیعبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال بیہ ہے کہ صدقۃ کی اضافت فطر کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ تواس کا جواب دیتے ہیں کہ فطر کے وقت صدقہ الفطر کا دیتے ہیں کہ فطر کی طرف اضافت اس لئے ہے کہ فطر لیمنی عید الفطر کے وقت صدقہ الفطر کا اصل سبب ہے اس لئے جتنے سر کی کفالت کرتا ہوا تنا ہی صدقہ واجب ہوگا چاہے ایک ہی دن میں ہو، کیونکہ فطر کا دن صدقے کا سبب نہیں ہے، وہ اداکر نے کا وقت ہے۔

ترجمه: الله صدقه واجب ہونے کا اصل سبب ایسا سر ہے جسکی کفالت کرتا ہواور اس کا متولی ہو، تو جو بھی اس کے معنی میں ہووہ بھی شامل ہوجائے گا، جیسے چھوٹی اولا داس کئے کہ اس کی کفایت کرتا ہے اور اسکی سر پرستی کرتا۔

ترجمه: (۸۸۹)اورائي غلام باندي كي جانب = [صدقة الفطرنكاكيًا]

ترجمه: ای کیونکهاس کی کفالت بھی کرتا ہے اور اس پرولایت بھی ہے، اور بیو جوب اس وقت ہے جبکہ غلام خدمت کے لئے ہو۔ ہو۔

تشریح: غلام یاباندی اگر تجارت کے لئے ہوتو آقا پراس کا صدقہ فطروا جب نہیں ہے، کیونکہ وہ تجارت کا مال ہے اس پرزکوۃ واجب ہے، اورا گرخدمت کے لئے ہے تو اس کا صدقۃ الفطر واجب ہے، چاہے خالص غلام ہویا مدبرہ ویاام ولد ہوسب کا صدقۃ الفطر آقا پرواجب ہے۔ دیرحدیث میں عبدیہ عبد بہی عبد مراد ہے۔ الفطر آقا پرواجب ہے۔ اوپر حدیث میں عبدیہ عبد مراد ہے۔ الفطر آقا پرواجب ہے کے پاس مال نہ ہوت والدصدقۃ الفطر اداکر ہے گا، اورا گراس کے پاس مال ہوتو امام ابوطیفہ اورا مام جھ آگے، اس لئے کہ شریعت نے صدقۃ الفطر کومؤنت کے قائم مقام کیا ہے تو وہ نفقہ کے درجے میں ہوگیا

مجرى المؤنة فاشبه النفقة (٠٩٨) ولا يؤدى عن زوجته ﴿ لقصور الولاية والمؤنة فانه لا يليها في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة

تشریح: اگریج کے پاس مال نہ ہوتو باپ اپنے مال سے بچے کا صدقۃ الفطرادا کرے گا۔اورا گریج کے پاس مال ہوتو باپ بچے کے مال سے صدقۃ الفطرادا کرے گا، یہ شخین کے نزدیک ہے،اس کی وجہ بیہ کہ ایکے یہاں صدقۃ الفطر افقہ اور روزانہ کے خرچ کی مال سے ہی باپ نفقہ ادا کرے گا اور اس کا مال اس کے خرچ کی طرح ہے،اور نفقے کا قاعدہ یہ ہے کہ بچے کے پاس مال ہوتو بچے کے مال سے ہی باپ نفقہ ادا کرے گا اور اسی کا مال اس کے نفقے میں خرچ کرے گا،اسی طرح بے کے پاس مال ہوتو بچے کے مال میں سے ہی صدقۃ الفطراد اکرے گا۔

اورامام مُحدُّ کے زد یک صدقۃ الفطرزکوۃ کے درج میں ہے یہی وجہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لئے تقریبا وہی شرطیں ہیں جوزکوۃ کی ہیں، اور پہلے گزر چکا ہے کہ بچے کے مال میں زکوۃ نہیں ہے، اس لئے بچے کے مال سے صدقۃ الفطر بھی ادانہیں کر سکتے وجہ : اس صدیث کے انداز سے بیۃ چلتا ہے کہ بچے کی جانب سے باپ اپنے ہی مال سے صدقۃ اداکر ہے کی ونکہ حدیث میں عن الصغیر کہا ہے یعنی چھوٹے کی جانب سے خودادا کرو، حدیث ہیں ہے۔ عن ابن عمر قال امر رسول اللہ بصدقۃ الفطر عن الصغیر والحبیر والحر والعبد من من تمونون (دارقطنی، کتاب زکوۃ الفطرح ثانی ص ۱۲۳ نمبر ۲۰۵۹ رسنون الفطر ادا اخراج زکوۃ الفطرعن نفسہ و غیرہ، جی رابع ص ۲۷۱، نمبر ۲۸۸۲) اس حدیث میں ہے کہ چھوٹے کی جانب سے خودصدقۃ الفطر ادا

قرجمه: (۸۹۰)اورصدقة الفطرادانه كرے اپنى بيوى كى جانب ہے۔

ترجمه: إ اس پرولایت اور کفالت کے ناقص ہونے کی وجہ سے،اس کئے حقوق نکاح کے علاوہ میں اس پرولایت نہیں اور شوہر ثابت شدہ امور کے علاوہ میں اس کی مؤنت برداشت نہیں کرتا، جیسے دوا کرنا۔

تشریح: بیوی کاصدقة الفطر شوہر پرادا کرناوا جبنہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی پر پورے طور پرولا بیت نہیں ہے چنا نچہ نکاح کے معاملات ہیں صرف اسی معاملے میں شوہر کا بیوی پرولا بیت ہے اور سر پرشی ہے، باقی معاملے میں وہ آزاد ہے، کیونکہ وہ خود عاقبہ بالغہ ہے، اس لئے ولا بیت ناقص ہوئی۔ اور کفالت اس طرح ناقص ہے کہ نان ، نفقہ، اور سکنی وغیرہ جو شریعت سے دینا ثابت ہیں شوہراسی کا ذمہ دار ہے، انکے علاوہ کا وہ ذمہ دار نہیں، چنا نچہ بیوی بیار ہوجائے تو دوا کر انا شوہر کے ذمہ نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کفالت بھی ناقص ہے اس لئے شوہر پر بیوی کا صدقة الفطر واجب نہیں ہے۔ کیونکہ دار قطنی کی حدیث میں تمونوں کا مطلب یہ ہے کہ جنگی مکمل کفالت اور ولا بیت ہوا نکا صدقہ ادا کرنا واجب ہے۔ یوں ادا کر دی توجائز ہے ادا ہوجائے گا۔ یا بیھا: ولا بیت کرنا، سریرسی کرنا۔ یمونھا: اخراجات بر داشت کرنا۔

**وجه:** بیوی کانان ونفقه اگر چهشو هر کے ذمہ ہوتا ہے لیکن میشو هر کے گھر میں احتباس کی وجہ سے سیاس پر نفقه لازم ہے۔ کفالت کی وجہ سے سیاس پر نفقه لازم ہے۔ کفالت کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے نبو کی کا ملکت الگ شار کی جاتی ہے اور شو ہر کی ملکیت الگ شار کی جاتی ہے۔ اس لئے شو ہر پر بیوی کا صدقة الفطر لازم نہیں ہے۔

قرجمه: (٨٩١) اوراي برك بيكى جانب صدقة الفطر ندتكا لي، اگر چاس كى كفالت مين بو

ترجمه: ل اس پرولایت نه اونے کی وجہ سے۔

تشریح: اسی طرح بڑے لڑے کی ملکیت باپ سے الگ ہوجاتی ہے اور وہ خود ذمہ دار ہوجاتا ہے باپ کی اس پرولایت اور سر پرسی نہیں رہتی ۔ چاہے کسی مختا جگی کی وجہ سے لڑے کا نفقہ باپ پرلازم ہو۔ اس لئے بڑے لڑے کا صدقۃ الفطر باپ پرلازم نہیں۔ تسرجمہ: لا اور اگر اولا دکی جانب سے یا بیوی کی جانب سے بغیرا نئے حکم کے صدقہ اداکر دیا تو استحسانا ادا ہوجائے گا، عادۃً اجازت کے ثابت ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: اگرچہ بیوی اور بڑی اولا د پرولایت نہیں ہے تا ہم انکے حکم کے بغیر صدقۃ الفطر اداکر دیا تو ادا ہوجائے گا،اس کی وجہ بید ہے کہ گھر میں عام طور پر بیوی بہی ہجھتی ہے کہ شوہر صدقہ اداکریں گے اور انکی جانب سے عادۃً اجازت ہوتی ہے،اس طرح بالغ لڑکا یا ٹرکی ساتھ رہتے ہوں تو یہی ہجھتے ہیں کہ والدصاحب ہی اداکر دیں گے اس لئے عادۃً اجازت کی وجہ سے صدقہ کی نیت بھی ہوگئ اور انکی جانب سے ادا بھی ہو جائے گا۔

ترجمه: (٨٩٢) ايخ مكاتب غلام كى جانب صصدقة الفطن بين نكالے گا۔

ترجمه: إ اس لئ كاس يرآقا كى ولايت نهيس بـ

وجه (۱) مولی مکاتب غلام کی کفالت نہیں کرتا بلکہ مکاتب خود فیل ہوتا ہے اس لئے آقا پر مکاتب کا صدقہ الفطر ادا کرنا واجب نہیں۔ (۲) اثر میں ہے ۔عن ابن عسم انه کان یو دی زکو ق الفطر عن کل مملوک له فی ارضه و غیر ارضه و عن کل انسان یعوله من صغیرا و کبیر وعن رقیق امرأته و کان له مکاتب بالمدینة فکان لا یو دی عنه۔ (سنن للبیحقی ، باب من قال لا یودی عن مکاتب ہے مکاتب مرکاتب علی عنه سیده ام لاج ثانی ص ۴۰۰، نم بر ۲۸۱ کا سیده ام لاج ثانی ص ۴۰۰، نم بر ۲۸۱ کا اس اثر سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر مکاتب کا صدقہ الفطر خودادانہیں کرتے تھے

\_ كيونكه وه ان كي مؤنت مين نهيس تھا۔

ترجمه: (۸۹۳) مكاتب خوداين جانب سي بهي نه زكالي

ترجمه: إ اس كفقير موني كي وجهسـ

وجه: (۱) مكاتب پراجهی مال كتابت كاقرض بهاس كه اس كه پاس مال نصاب بهی به وتو وه ایک اعتبار سے فقیر بهاس كه خود مكاتب بهی صدقة الفطر نه ذكالے - اس اثر میں به . ان عصر بن عبد العزيز قال: ليس في مال المكاتب زكوة . ( مصنف ابن ابی شبیة ، ۵۲ فی المكاتب من قال: ليس عليه زكوة ج ثانی ص ۲۸۷ ، نمبر ۱۰۲۲۹) اس اثر میں به كه مكاتب كه مال میں زكوة نہیں به وگا۔

ترجمه: ٢ اورمر براورام ولديس آقاكي ولايت ثابت بهاس كة ان دونول كي جانب سه آقا كالـــ

تشریح : او پرحدیث گزر چکی ہے کہ غلام کی جانب سے آقا صدقۃ الفطر نکا لے، اور چونکہ مد برغلام اورام ولدغلام کے درجے میں ہیں، کیونکہ ان پر آقا کی پوری ولایت اورمؤنت ہے اس لئے ان دونوں کی جانب سے آقا ہی صدقہ نکا لے گا۔

ترجمه (۸۹۴)نة تجارت ك غلامول كى جانب سے صدقة الفطر نكالے۔

**وجمہ**: تجارت کے غلام کی قیمت میں زکوۃ ہے اس لئے اس کے لئے صدقۃ الفطردینے کی ضرورت نہیں ،ور نہ دومر تبہاس کی زکوۃ نکالنی ہوجائے گی۔

ترجمه: إمام ثافعی اس کے خلاف ہے، اس لئے اسکے نزدیک اسکاوجوب غلام پرہے، اور زکوۃ کاوجوب آقا پرہے اس کئے اسکے منافی نہیں ہے اسکے منافی نہیں ہے

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ تجارت کے غلام کا بھی صدقۃ الفطر آقا نکا لے۔موسوعہ میں عبارت بیہے۔ قال الشافعی آ : و یؤ دی زکاۃ الفطر عن رقیقہ الذی اشتری للتجارۃ و یؤ دی عنهم زکوۃ التجارۃ معا ۔ (موسوعه امام شافعی اب نوۃ الفطر، ج رابع، ص۲۳۳، نمبر ۲۳۸۱) اس عبارت میں ہے کہ تجارت کے غلام کی جانب سے آقاز کوۃ بھی ادا کر الفطر بھی ادا کرے اور صدقۃ الفطر بھی ادا کرے۔ الفطر بھی ادا کرے۔ الفطر بھی ادا کرے۔

وجه ازا) اس کی وجه یفرماتے ہیں کہ تجارت کے غلام کی زکوۃ بھی آ قاہی دے گا اور صدقۃ الفطر بھی آ قاہی دے گا کہین فرق میہ

ع وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكواة فيؤدّى الى الثّنى ( ٩٩٨) والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما ( ٩٩٨) وكذا العبيد بين الفطرة على واحد منهما ( ٩٩٨) وكذا العبيد بين الثين التنبي عندابى حنيفة

ہے کہ زکوۃ براہ راست آ قاپر ہے اور صدقۃ الفطر خود غلام پرواجب ہوتا ہے، کیکن اس کے پاس مال نہیں ہے اس کئے اس کی جانب سے آ قا نکا لے گا، اس طرح زکوۃ اور صدقہ کا وجوب ایک ہی پڑئیں ہوا، صرف نکا لنا ایک پر ہوا اس لئے اس میں کوئی منافی نہیں ہے اور نہ کوئی حرج ہے (۲) اوپر حدیث میں ہے کہ غلام کی جانب سے صدقۃ الفطر نکا لے، اور اس میں کوئی قیر نہیں ہے کہ خدمت کے لئے ہو یا تجارت کے لئے ہواس لئے دونوں کے لئے نکا لنا واجب ہوگا۔

ترجمه: ۲ جمارے یہاں صدقہ کا وجوب آتا پر ہے غلام کے سب سے جیسے کہ زکوۃ اس لئے یہ تکرار کا سب بنے گا۔ تشریع: ہماری دلیل بیہ ہے کہ جس طرح غلام کی زکوۃ آتا پر واجب ہوتی ہے اس طرح صدقة الفطر بھی غلام کے سبب سے آتا پر

قرجمه: (٨٩٥) اورجوغلام دوشر يكول كے درميان ميں ہوان دونوں ميں سے كسى پرصدقة الفطر نہيں ہے۔

ترجمه: إ دوآ قاؤل ميس سے ہرايك ميں ولايت اور مؤنت ميں ناقص ہونے كى وجهسے۔

وجه: (۱) دونوں شریکوں میں سے کوئی بھی پورا پوراما لک نہیں ہے اور نہ پوری پوری کفالت کررہے ہیں اور نہ پوراولی ہے، بلکہ دونوں کی ولایت اور مؤنت آ دھی ہے۔ اس لئے کسی شریک پرصد قة الفطر واجب نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے عن ابسی هویو قال لیس فی المملوک زکو قالا مملوک تملکه (مصنف ابن البیشیة، ۱۸ افی المملوک یکون بین رجلین علیہ صدقة الفطرح ثانی ص ۲۲۳، نمبر ۱۵۰۱) اس اثر میں الا مملوک تملکه کا مطلب یہی ہے کہ مملوک کے مملوک کے مملوک کے تعدید کا مطلب یہ ہو کہ تم مملوک کے مملوک کے مملوک کے مملوک کے میں مہلوک سے تو صدقة الفطر واجب نہیں ہو بلکہ شرکت میں مملوک ہے تو صدقة الفطر واجب نہیں ہے۔

ترجمه: (٨٩٨) ايسي بي كئ غلام دوآ دميول كردميان هو

ترجمه: إ امام الوصنيفة كنزديك [توامام بوصنيفة كنزديكسى برصدقة الفطرواجب نهيس]

**تشریح**: مثلا دوغلام زیداور بکر کے درمیان شریک ہے توامام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک کسی پربھی ان کاصد قتہ الفطر واجب نہیں ہے۔

ع وقالا على كل منهما ما يخصه من الرؤس دون الاشقاص بناء على انه لا يرى قسمة الرقيق وهما يريانها على انه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما (١٩٥٠) ويؤدى المسلم الفطرة عن عبده الكافر الاطلاق ما رويناه

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ تقیسم کرنے سے پہلے اما م ابو حنیفہ کے نز دیک زید کا ایک غلام اور بکر کا ایک غلام نہیں ہے، بلکہ زید کا آدھا آدھا دونوں غلاموں میں ہے تو دونوں غلاموں میں دونوں کی ولایت اور مؤنت ناقص ہے اس لئے دونوں میں سے کسی پھی صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ او پر گزرا کہ پورا پوراولایت اور مؤنت ہوتب صدقہ واجب ہوتا ہے۔

ترجمه: ٢ صاحبين فرماتے ہيں كەدونوں آقاؤں پراتنا آئے گاجو پورا پوراسراس كے حصيميں آئے نه كه كرا، بناءكرتے ہوئے اس بات يركه امام ابوحنيفه غلام كى تقسيم كوجائز نہيں سجھتے ہيں، اور صاحبين جائز سجھتے۔

تشریع: صاحبین کا قاعدہ یہ ہے کہ غلام کوتھیم نہ بھی کیا ہو پھر بھی ذہنی طور جودونوں آقاؤں کے جھے میں آتا ہوا گران حصوں سے پوراایک غلام بن جاتا ہوتواس کا صدقۃ الفطرادا کرے گا، اورا گرپوراایک غلام نہ بنتا ہوغلام کا گلڑا ہی رہ جاتا ہوتواس کا صدقہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غلام کے جھے کو جائز سبجھتے ہیں اوراما م ابو صنیفہ تقسیم سے پہلے جھے کو جائز نہیں سبجھتے ۔ مثال کے طور پرتین غلام زیداور بکر کے درمیان میں مشترک ہیں، تو ذہنی طور پر دونوں کے جھے میں ایک ایک پورا پوراغلام ہوتا ہے، اور تیسرے غلام کا مدقہ لازم ہوگا کیونکہ ایک ایک والے موتا ہے، اس لئے صاحبین آکے نزدیک دونوں پرایک ایک غلام کا صدقہ لازم ہوگا کیونکہ ایک ایک روس یعنی پوراغلام عصد قد لازم ہوگا کیونکہ ایک ایک روس یعنی پوراغلام علام دھا ہوتا ہے، اس لئے صاحبین آکے نزدیک دونوں پرایک ایک غلام کا صدقہ لازم ہوگا کیونکہ ایک اصدقہ لازم نہیں ہوتا۔ ۔ روس: پورا غلام دشقاص کی جمع ہے، گلڑا ہوا اور گلڑے کا صدقہ لازم نہیں ہوتا۔ ۔ روس: پورا غلام ۔ اشقاص بی جمع ہے، گلڑا۔

ترجمہ: سے بعض حضرات نے فرمایا کہ بیر مسئلہ بالا جماع ہے، کیونکہ تقسیم سے پہلے حصص جمع نہیں ہوسکتے ،اس لئے دونوں میں سے ہرایک کے لئے کوئی غلام پورانہیں ہوا۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ پیمسکلہ بالا تفاق ہے کہ تینوں اماموں کے نزدیک دونوں آقاؤں میں سے کسی پرصد قد لازم نہیں ہوگا ،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ ابھی غلام کی تقسیم نہیں ہوئی ہے اس لئے ہرغلام کا جوآ دھا آ دھا حصہ ہوگاوہ جمع کر کے ایک غلام نہیں بناسکتے ،اور جب پوراایک غلام کسی کانہیں بنا تو کسی پراس کا صدقہ لازم نہیں ہوگا۔ نصیب حصہ دقہ: پوراغلام، گردن ترجمہ: (۸۹۷)مسلمان آقاصد قة الفطراد اکرے گا ہے کا فرغلام کی جانب ہے۔

ترجمه: إ ال حديث كمطلق مونى وجهس جو بمن روايت كي -

وجه: (۱) حفیہ کے نزدیک غلام کا صدقہ مولی پرواجب ہوتا ہے اور مولی چونکہ مسلمان ہے اس لئے اس پرواجب ہوگا (۲) بخاری میں دوسری حدیث مطلق ہے اس میں من المسلمین کی قیرنہیں ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ مملوک مسلمان ہویا کا فردونوں صورتوں میں اس کا صدقة الفطر نکا لناواجب ہوگا ،صاحب صدایہ کی حدیث ہے ۔عن ابن عمر قال فرض رسول الله عَلَيْتُ صدقة الفطر صاعا من شعیر او صاعا من تمر علی الصغیر والکہیں والحر والمملوک (بخاری شریف، باب صدقة الفطر علی الصغیر والکہیں فراور مسلمان دونوں قتم کے غلاموں پرصدقة علی الصغیر والجب ہے الفطر واجب ہے الفطر واجب ہے الفطر واجب ہے

ترجمه: ٢ حضرت ابن عباس کی حدیث میں حضور علیه السلام کا قول ہے ہر آزاد، غلام، یہودی یا نصرانی، یا مجوسی کی جانب سے ادا کرو۔

تشریح: صاحب هداید کی حدیث بیہ ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله صدقة الفطر عن کل صغیر و کبیر ذکر و انشی یه و دی او نصرانی حر او مملوک نصف صاع من بر . (دار قطنی ، کتاب زکوة الفطرج ثانی ص ۱۳۱۱ نبر ۱۳۰۸ (مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۱ ما قالوا فی العبدالنصرانی یعظی عندج ثانی ص ۲۹۹ ، نمبر ۲۵ ۱۰۲۱) اس حدیث میں ہے کہ یہودی ہویا نصرانی ہواس مملوک کا صدقة الفطر واجب ہے۔

ترجمه: الله اوراس لئے كه سبب متحقق موكيا ہاورآ قاصد قے كامل ميں سے ہے۔

قشرويج: سبب ہراس، لیعنی غلام کا مالک ہونا، اس پرولایت ہونااورا سکی مؤنت برداشت کرنا، اور آقاغلام کا مالک ہے اور ولایت اور مؤنت بھی ہے، اور آقا صدقہ ادا کرنے کا اہل بھی ہے لیعنی مسلمان ہے، اس لئے کا فرغلام کی وجہ سے بھی اس پرصدقہ واجب ہونا چاہئے۔

ترجمه: س اس میں امام شافعی گا ختلاف ہے، اس لئے کہ انکے یہاں وجوب غلام پر ہے اور غلام صدقے کا اہل نہیں ہے۔ تشریح: امام شافعی کے یہاں صدقہ خود غلام پر واجب ہوتا ہے، البتہ آقااس کی جانب سے اداکرتا ہے، اور غلام کا فرہے اسلئے غلام پرصدقہ واجب ہی نہیں ہوگا اسلئے آقا اسکی جانب صدقہ ادانہیں کرے گا۔

وجه: ان کے یہاں خود غلام پرصدقة الفطرواجب ہوتا ہے اور غلام کافر ہے اور کافرصدقہ کا اہل نہیں ہے۔ کیونکہ صدقہ تو عبادت

﴿ وَلُو كَانَ عَلَى الْعَكُسُ فَلَا وَجُوبِ بِالْآتِفَاقُ (٩٩٨) قَالَ وَمَنَ بَاعَ عَبِدَ اوَاحِدَ هَمَا بِالْخَيَارِ فَفُطُرِتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهِ ﴾ [ معناه و انه اذا مرّ يوم الفطر والخيار باق.

ہے اس لئے ان کے یہاں کا فرغلام کا صدقۃ الفطر مولی پرواجب نہیں ہے (۲) عن ابن عسم قال فرض رسول الله علی الله علی العبد و الحر و الذکر و الانثی و الصغیر و الکبیر من المصلمین و امر بها ان تو دی قبل خروج الناس الی الصلوة (بخاری شریف، باب فرض صدقۃ الفطرص ۲۰ نمبر ۲۰ ۱۵۰ مسلم شریف، باب زکوۃ الفطر علی المسلمین من التمر و الشعیر ص ۳۵۵ منبر ۲۲۷۸/۹۸ ) اس حدیث میں من المسلمین کی قید ہے اس لئے کا فرغلام کی جانب سے صدقۃ واجب نہیں ہوگا۔

ترجمه: ه اوراگرمعامله اس كاالٹا هو [ يعنى غلام مسلمان مواور آقا كافر مو ] توصدقه بالا تفاق واجب نهيں ہے۔

تشریح: غلام مسلمان ہے تواس کے پاس مال ہی نہیں ہے جو مال ہے وہ آقا کا مال ہے اس کئے فقیر پرصد قد واجب کیسے کریں؟
اور آقا تو کا فرہے اس کئے وہ صدقہ اواکرنے کا اہل ہی نہیں اس کئے اس پر بھی واجب نہیں کر سکتے ،اس کئے سب کے زدیک غلام
پرصد قد واجب نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ بیہ کہ امام شافعیؓ کے زدیک آگر چہ غلام پرصد قد لازم ہوتا ہے کیکن اوا تو آقا کو کرنا پڑتا ہے
اور وہ کا فرہونے کی وجہ سے اس کا اہل نہیں ، اور امام ابو حنیفہؓ کے زدیک آقا پرلازم ہوتا ہے اور وہ کا فرہے اس لئے اس پر کیسے لازم
ہوگا، اس لئے کسی کے زدیک صدقہ واجب نہیں ہے۔

ترجمه: (۸۹۸)کسی نے غلام خرید ااور خرید نے یا بیچنے والے میں سے ایک نے خیار شرط لی تو غلام کا صدقہ اس پر ہوگا جس کے لئے وہ ہوگا۔

ترجمه: ١ اس كامعنى يه ب كه عيد الفطر كادن كزر كيا اورا ختيار باقى ب-

تشریح: عید کایک دن پہلے کسی نے خدمت کاغلام پیچا اور دوسرے نے خدمت کے لئے ہی خریدا، اور بائع یامشتری میں سے کسی ایک نے تین دن کا خیار شرط لے لیا، اور عید کے دن گزرجانے تک خیار شرط باقی تھا تو صدقة الفطراس پرلازم ہوگا جسکے لئے بعد میں غلام ہوگا، مثلا تیج توڑ دی اور غلام بائع کی طرف لوٹ آیا تو بائع پرصدقہ لازم ہوگا، اور اگر تیج باقی رہی اور غلام مشتری کی طرف چلا گیا تو مشتری پرصدقہ لازم ہوگا۔ دخیار شرط: تیج ہونے کے بعد تیج توڑنے کا تین دن کا اختیار لیاجا تا ہے، اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔

**وجه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیج مکمل ہوجائے تو جس وقت سے عقد ہوا ہے اس وقت سے مشتری کی ملکیت شار کی جاتی ہے ،اس کئے عید کے ایک دن پہلے سے مشتری کا غلام ہو گیا ،اوراسی کی ولایت اور مؤنت غلام پر ہوئی اسلئے اسی پر صدقہ لازم ہوگا۔۔اورا گر خیار

ع وقال زفر على من له الخيار لان الولاية له ع وقال الشافعي على من له الملك لانه من وظائفه كالنفقة على من له الملك البائع ولو اجيز يثبت الملك للمشترى من وقت العقد فيتوقف ما يبتني عليه

شرط کی بناپر بھے ٹوٹ گئ توغلام بائع کی طرف واپس آ جائے گااور یوں سمجھا جائے گا پہلے ہی سے بائع ہی کی ملکیت بحال ہےاس لئے بائع پرصدقہ واجب ہوگا۔اس لئے ابھی بات موقوف رکھی جائے بعد میں جسکی ملکیت ہوگی اسی پرصدقۃ الفطر واجب ہوگا۔

ترجمه: ٢ ام مزفر فر ایا که جس نے خیار شرط لیا ہے صدقہ اس پر ہوگا، اس لئے کہ غلام پرولایت اس کی ہے۔

تشریح : امام زفر قرماتے ہیں کہ بائع یامشری میں ہے جس نے بچا توڑنے کا اختیار لیااس کو بچا کو توڑنے کی ولایت ہوتی ہے کہ چاہے تو بچا باقی رکھے،اور چاہے تو بچا توڑ دے،اور جب اسکوولایت ہے تواسی برصد قد لازم ہوگا۔

ترجمہ: اس اورامام شافعیؒ نے فرمایا کہ جس کی ملک ہے اس پرصدقۃ الفطر ہے، اس لئے کہ صدقہ غلام کے وظائف میں سے سے جسے کہ نفقہ۔

تشریح: ہمارے اور امام شافع گے درمیان صرف اتنا اختلاف ہے کہ وہ فوری طور پرجسکی ملکیت ہے اس پرصد قد لازم کرتے ہیں ، اور ہمارے یہاں ابھی موقوف رہے گا، خیار ختم ہونے کے بعد جسکی ملکیت ہوگی اس پرصد قد لازم ہوگا۔ امام شافع گا قاعدہ بیے کہ بیچ ہونے کے بعد کسی نے بھی خیار شرط لیا ہو مشتری کی ملکیت ہوجاتی ہے ، اور جس کی ملکیت ہوتی ہے اس پرصد قد لازم ہے کیونکہ صدقہ غلام کے اخراجات اور وظا نف میں سے ہے ، جیسے کہ نفقہ غلام کے اخراجات میں سے ہے ، اور جسکی ملکیت ہوتی ہے اس پر فقہ لازم ہوتا ہے ، اس پر فقہ لازم ہوگا۔

ترجمه: الم اور ہماری دلیل میہ کہ ملک موقوف ہے اس لئے کہ اگر تیج رد کردی قالم بائع کی ملکیت کی طرف لوٹ جائے گا ،اور اگر تیج جائز قرار دی تو عقد ہی کے وقت سے مشتری کی ملکیت ثابت ہوگی ،اس لئے جو چیز ملک پرمبنی ہے وہ بھی موقوف رہے گی۔ ایعنی صدقہ ]

تشریح: ہمارے یہاں اورامام شافعیؒ کے یہاں اس بات پراتفاق ہے کہ عید کے دن جس کی ملکیت ہوگی اسی پرصد قد لازم ہوگا،
لیکن انکے یہاں خیار کے باوجود عید کے دن مشتری کی ملکیت ثابت ہے اس لئے مشتری پرصد قد لازم ہوگا، اور ہمارے یہاں خیار کی
وجہ سے ملک ابھی موقوف ہے اس لئے خیار ختم ہونے تک صدقہ بھی موقوف رہے گا، پس اگر بیچ رد ہوجائے اور غلام باکع کی طرف
لوٹ جائے تو باکع پرصد قد لازم ہوگا، کیونکہ شروع سے اسی کی ملک آر ہی تھی اور بیچ ٹوٹے کی وجہ سے اسی کی ملک برقر ار رہی، اور عید
کے دن بھی اسی کی ملک رہی اس لئے اس پرصد قد لازم ہوگا۔ اور اگر بیچ جائز کر دی تو عقد کے وقت سے ہی یعنی عید کے ایک دن پہلے

#### ۵ بخلاف النفقة لانها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف ٢ وزكواة التجارة على هذا الخلاف

ہی سے مشتری کی ملکیت ہوگئ اس لئے مشتری پرصدقہ لازم ہوگا۔ تاہم عید کے دن ملک بھی موقوف ہے اور اسکی وجہ سے صدقہ بھی موقوف رہے گا۔

ترجمه: ۵ بخلاف نفقه کاس لئے کہوہ فوری ضرورت کے لئے ہاس لئے وہ توقف قبول نہیں کرے گا۔

تشریح: بیام مثافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جسکی ملکیت ہواس پر جس طرح فوری طور پر نفقہ لازم ہوتا ہے اس طرح صدقہ بھی لازم ہوگا ، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ نفقہ فوری ضرورت کے لئے ہے اس میں ایک دن تا خیر کرے گا تو غلام مر جائے گا اس لئے اس میں تا خیر نہیں کر سکتے ، اور صدقہ بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے اس لئے ابھی موقوف رکھا جائے ، خیار ختم ہونے کے بعد جسکی ملکیت ثابت ہوگی اسی پر صدقہ لازم کردیا جائے گا۔۔الناجز ق: فوری طور پر۔

ترجمه: ل تجارت كى زكوة اسى اختلاف بربـ

تشریح: غلام تجارت کا تھا اور سال پورا ہونے والا تھا کہ اس نے بچے دیا اور دونوں میں سے ایک نے خیار شرط لیا، تو اس کا مسکلہ بھی صدقۃ الفطری طرح اسی اختلاف پرہے۔ چنانچہ ام زفرؓ کے یہاں اس غلام کی زکوۃ اس پر ہوگی جس نے اختیار لیا، اور امام شافعیؓ کے یہاں اس پر ہوگی جس نے اختیار لیا، اور امام شافعیؓ کے یہاں اس پر ہوگی جس کے لئے اس وقت ملک ثابت ہے، یعنی مشتری پر، اور امام ابو حنیفیؓ کے یہاں ابھی موقوف رکھا جائے گا خیار ختم ہونے کے بعد جسکی ملکیت ثابت ہوگی اس پر اس کی زکوۃ ہوگی اگروہ صاحب نصاب ہو۔

Hidaaya-Complete, 31-10-2008\3) JPEG IPART\dessins-fleurs-roses-peq. not found.

### ﴿فصل في مقدار الواجب و وقته ﴾

(٩٩٩) الفطرة نصف صاع من براو دقيق اوسويق او زبيب اوصاع من تمر او شعير ﴾

( • • ) وقالا الزبيب بمننزلة الشعير ﴾ ل وهو رواية عن ابي حنيفة والاول رواية عن ابي حنيفة

# ﴿ فصل في مقدارالواجب ووقته ﴾

ترجمه: (۸۹۹) صدقة الفطرآ دهاصاع ہے گیہوں سے پااسکے آٹے سے، پااسکے ستوسے، پاکشمش سے پاایک صاع ہے کھجور سے، پاجو سے۔

تشریح: آدھاصاع گیہوں ہویااس کا آٹا ہویااس کا ستو ہوتو چونکہ وہ گیہوں کی جنس سے ہاس لئے آدھاصاع ہی کافی ہے،
البتہ کھجوراور جوایک صاع ہونا چاہئے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں کھجوراور جو پیدا ہوتا تھااس لئے یہ چیزیں ستی تھیں ،اس لئے
ایک صاع قرار دیا ،اور گیہوں کی پیداوار کم تھی اس لئے یہ مہنگا تھااس لئے آدھاصاع مقرر فر مایا۔اس وقت گیہوں اگر چہ کھجور کے
مقابلے پرستا ہے لیکن چونکہ حدیث میں وہ معیار مقرر کر دیا ہے اس لئے وہی معیار رہے گا۔اور کشمش کے بارے میں اختلاف ہے
جوآ گے آرہا ہے۔

وجه: (۱)عن ابسی سعید الحدری قال کنا نعطیها فی زمان النبی ا

ترجمه: (٩٠٠) اورصاحبين ففرمايا كشمش جوك درج مين بـ

ترجمه: اليهي ايكروايت امام ابوحنيف كي ب،اور ببلي روايت جامع صغير كي ب

والاول رواية الجامع الصغير T وقال الشافعي من جميع ذلك صاع لحديث ابي سعيد الخدرى قال كنا نخر ج ذلك على عهد رسل الله صلى الله عليه وسلم T ولنا ما روينا وهو مذهب جماعة من الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم

تشریح: صاحبین کی رائے بیہ کہ جس طرح جوفطرہ میں ایک صاع لازم ہوتا ہے اسی طرح کشمش بھی ایک صاع ہی لازم ہو گا، آدھا صاع نہیں ، اور امام ابو حنیف کی بھی ایک روایت یہی ہے ، اور متن میں جو آدھا صاع کی روایت ہے وہ جامع صغیر کی روایت ہے۔

**وجه**: اوپرحدیث میں گزرا کہ کشمش ایک صاع ہے۔عن ابسی سعید المحددی أو صاعا من زبیب. (بخاری شریف نمبر ۱۵۰۸ رمسلم شریف،نمبر۲۲۸۳/۹۸۵)اس حدیث میں ہے کہ کشمش ایک صاع ہے اس لئے ایک صاع ہی لازم ہوگا۔

ترجمہ: ۲ اورامام شافعی نے فرمایا کہ اس تمام سے ایک صاع ہے، حضرت ابوسعید خذری کی حدیث کی وجہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں یہی نکالتے تھے۔

تشریح: حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو کجھور کشمش اور گیہوں بھی ایک صاع ہی لازم ہے، موسوعہ میں عبارت ہیہ۔ قال الثافعی: ولا یخرج من الحطة فی صدقة الفطر الا صاع ۔ (موسوعہ امام شافعیؓ ، باب مکیلة زکاۃ الفطر، ج رابع ، ۲۲۲۳، نمبر ۲۵۳۲) اس عبارت میں ہے کہ گیہوں بھی ایک صاع ہی ہے۔

وجه: (۱) اکل دلیل حضرت ابوسعید خذری کی حدیث ہے جس میں ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں اوپر کی چیزیں ایک صاع ہی نکا لاکرتے سے اس لئے گیہوں بھی ایک صاع ہی لازم ہوگا آ دھاصاع نہیں ،صاحب ھدایہ کی حدیث یہ ہے۔ عن ابسی سعید المحددی قال کنا نعطیها فی زمان النبی عَلَیْ صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعیر أو صاعا من زبیب، زبیب فلما جاء معاویة و جائت السمراء قال أری مدا من هذا یعدل مدین (بخاری شریف، باب صاعامی زبیب، ص ۲۲۵ نمبر ۱۸۵۸ میر ۲۲۸۳ مرابوداود شریف، باب کم یک کی صدقة الفطری ص ۲۲۸ مرابوداود شریف، باب کم یک مدون الفطری ص ۲۲۸ مرابوداود شریف، باب کم یک مدون الفطری صدونہ الفطری ص ۲۲۸ مرابوداود شریف، باب کم یک مدونہ الفطری صدونہ الفطری سے مرادگیہوں ہے جوایک صاع نکا لاکرتے ہے۔

ترجمه: الله اور جماری دلیل وه ہے جوہم نے روایت کی ،اور بیصحابہ کی ایک جماعت کا مذہب ہے،اوراس میں خلفاء راشدین گ بھی ہیں۔

تشریح: اوپریه مدیث گزرگئ ہے۔ عن ابی صعیر قال قال رسول الله صاع من بر او قمح علی کل اثنین صعیر او کبیر. (ابوداؤدشریف، باب من روی نصف صاع من قمح ص۳۵۵ نبر ۱۲۱۹) اس مدیث میں دوآ دمیوں کی جانب سے

 $\gamma_0$  وما رواه محمول على الزيادة تطوعا  $\alpha_0$  ولهما فى الزبيب انه والتمر يتقاربان فى المقصود.  $\gamma_0$  وله انه والبريتقاربان فى المحنى لانه يوكل كل واحد منهما بجميع اجزائه ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر

ایک صاع ہے توایک آدمی کی جانب ہے آدھا صاع ہوا۔ اور اجماع کے لئے بھی بیصدیٹ گزرگی کہ حضرت معاویہ یہ آدھا صاع گیہوں کی تجویز دی توسب صحابہ یہ فی مان لیا، جس کا مطلب بیہوا کہ اس پرسب کا اتفاق ہو گیا۔ اور خلفاء راشدین بھی ان میں شامل ہیں اس کی دلیل ہیہ ہے ۔ عن ابی قلابہ قال أخبر نی من ادی الی أبی بکر صدقة الفطر نصف صاع من طعام منامل ہیں اس کی دلیل ہیہ ، باب فی صدقة الفطر من قال: نصف صاع بر، ج ثانی، ص ۱۹۹۳، نمبر ۱۹۳۳) اس اثر میں ہے کہ حضرت الوبکر اللہ کو آدھا صاع گیہوں ادا کیا اس کا مطلب بیہوا کہ خلفاء راشدین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ آدھا صاع گیہوں دے دے۔ الوبکر اور جوابوسعید خدری کی جوحدیث امام شافی نے بیش کی وہ نفلی طور برزیادتی پرمجمول ہے۔

تشریح: اوپرحضرت امام ثنافعیؓ کی دلیل کے لئے ابوسعید خدریؓ کی حدیث گزری جس میں تھا کہ ہم لوگ حضورؓ کے زمانے میں ایک صاع گیہوں فطرہ میں دیتے تھے،اس کی تاویل بیرکتے ہیں کہ حضورؓ نے تو آ دھاصاع گیہوں ہی لازم فرمایا تھا،کیکن حضرت ابو سعیدؓ اپنی طرف سے نفلی طور پرایک صاع دیا کرتے تھے،البتہ لازم تو آ دھاصاع ہی تھا۔

ترجمہ: ۵ صاحبین کی دلیل شمش کے بارے میں بیہے کہ شمش اور مجور دونوں مقصود میں قریب ہیں [ یعنی تفکہ کے طور پر کھاتے ہیں]

تشریح: صاحبین نے فرمایا کہ کجھور کی طرح کشمش کو بھی صدقے میں ایک صاع دیں ، اور اس کی دلیل عقلی یہ دے رہے ہیں کہ کھانے کے اعتبار سے کشمش اور کجھو را یک طرح کے ہیں کیونکہ دونوں تفکہ کے طور پر کھایا جاتا ہے ، اور دونوں سے مٹھاس حاصل کی جاتی ہے ، اس لئے دونوں کا صدقہ بھی ایک ہونا چا ہے ، لینی ایک صاع ہونا چا ہے ۔ اصل تو او پر کی حدیث ہے جس میں کشمش ایک صاع فرمایا ہے۔

ترجمہ: اللہ امام ابو حنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ شمش اور گیہوں معنی کے اعتبار سے قریب ہیں ،اس لئے کہ دونوں پورے اجزاء کے ساتھ کھائے جاتے ہیں ،اور کجھورسے سے گھلی پھینک دی جاتی ہے اور جوسے بھونسی پھینک دی جاتی ہے۔ پس اس دلیل سے گیہوں اور بھور کے درمیان میں فرق ظاہر ہو گیا۔

تشریح: امام ابو حنیفدگی دلیل بہ ہے کہ عنی کے اعتبار سے شمش اور گیہوں قریب ہیں کیونکہ شمش کو بھی پوراپوراہی کھا یا جاتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں پھینکا جاتا ، اور گیہوں کو بھی پوراپوراہی کھایا جاتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں پھینکا جاتا ، اس لئے ﴾ ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البُرّ اما دقيق الشعير كالشعير ﴿ والاولىٰ ان يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا وان نص على الدقيق في بعض الاخبار

جس طرح گیہوں کا آدھا صاع لازم ہوتا اسی طرح کشمش کا بھی آدھا صاع ہی فطرہ لازم ہونا چاہئے۔اور کھجور سے تعظی کے پینک دی جاتی ہے،اس لئے یہ دونوں گویا کہ ایک قتم کی چیز ہوئی،اور کھجورا یک صاع فطرہ ہے اور جو کا بھی ایک صاع ہی فطرہ ہے کیوں کہ دونوں معنی کے اعتبار سے ایک قتم کی چیز ہوئی۔اور بیفرق بھی ظاہر ہوگیا کہ گیہوں الگ چیز ہے اور کھجورا لگ چیز ہے۔

لغت: نواة : تحظى نخالة : بعونى بركيهول رزبيب : تشمش د قيق : آثا بشعير : جو

ترجمه: ٤ آله اورستوسم ادوه ب جوگيهون سے بنايا گيا مو، بهرحال جوكا آثاتواس كاحكم جوكى طرح بـ

تشریح: متن میں آ دھاصاع آٹا اور آ دھاصاع ستودینے کا تذکرہ ہے،اس کا مطلب بیبتاتے ہیں کہ بیآٹا اور ستو گیہوں کا ہوتو آ دھاصاع ہے، کیونکہ بیبھی گیہوں ہی کی جنس میں سے ہیں،اورا گرجو کا آٹا ہے توالیک صاع لازم ہوگا کیونکہ جوالیک صاع ہے تواس کا آٹا اور ستو بھی ایک صاع ہی لازم ہوگا، کیونکہ وہ جو کی جنس ہے۔

وجه: (۱) اس اثر میں ہے کہ گیہوں کا آٹا آدھا صاع الزم ہوگا۔ سالت عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر فقال: نصف صاع من حنطة أو دقیق ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ، باب فی صدقة الفطر من قال: نصف صاع بر ، ج ثانی ، ص ۱۳۹۷ نمبر ۱۰۳۳۹) اس اثر میں ہے کہ گیہوں یا آٹا آدھا صاع ہے ا، اس لئے گیہوں کا آٹا ہی مراد ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ آٹا ایک صاع ہے اور حدیث کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کا آٹا ہے کیونکہ جو کے بعداس کا تذکرہ ہے ، حدیث ہے ۔ عن زید بن شابت قال: خطبنا رسول الله عَلَیْ اللہ عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَلَی

ترجمه: ﴿ اورزیادہ بہتریہ ہے کہ احتیاطااس میں مقدار اور قیمت دونوں کی رعایت کی جائے ،اگر چہآئے پر بعض حدیث میں نص موجود ہے۔ میں نص موجود ہے۔

تشریح: گیہوں کے آئے کے بارے میں اگر چہا تر موجود ہے کہ آدھاصاع دیاجائے کین چونکہ اثر ہے اس لئے احتیاط کا تقا ضایہ ہے کہا س طرح دے کی اسکی مقدار بھی آدھاصاع ہوجائے اور اس کی قیمت بھی آدھاصاع گیہوں کے برابر ہوجائے۔ عام طور پرآدھاصاع آئے کی قیمت آدھے صاع گیہوں کی قیمت سے زیادہ ہی ہوتی ہے اس لئے متن میں ینہیں فرمایا کہا حتیاط آئے کی قیمت گیہوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے ایسا کرنا بہتر ہے کہ قیمت ووزن دونوں برابر ہوجائے ، مثلا آدھا صاع آٹا دیا لیکن اس کی و ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب و الخبز يعتبر فيه القيمة هو الصحيح ال ثم يعتبر نصف صاع من بروزنا فيما يروى عن ابي حنيفة وعن محمد انه يعتبر كيلا ١٢ والدقيق اولى من البر والدراهم اولى من الدقيق فيما يروى عن ابي يوسف وهو اختيار الفقيه ابي جعفر لانه ادفع للحاجة واعجل به

قیمت آ دھے صاع گیہوں سے کم ہے تواحتیاط پرعمل نہیں ہوا،اسی طرح آ دھاصاع سے کم آٹا دیالیکن اس کی قیمت آ دھاصاع گیہوں کے برابر ہے تو قیمت میں برابر ہوگیالیکن مقدار میں کم رہ گیااس لئے احتیاط پڑمل نہیں رہا۔

ترجمه: و لیکن کتاب یعنی متن میں احتیاط پر عمل کرنے کی بات نہیں کی عالب کا اعتبار کرتے ہوئے۔

تشریح: عام طور پرآ دھے صاع آٹے کی قیمت آ دھے صاع گیہوں کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے، یابرابر ہوتی ہے اس کئے عالب کا اعتبار کرتے ہوئے متن میں پنہیں فرمایا کہ احتیاط پڑمل کیا جائے۔

ترجمه: ال اورروئي مين قيمت كااعتبار بصحيح بات يهى ہے۔

تشریح: روٹی عددی ہے وہ گن کر بکتی ہے، وہ کیلی یاوزنی نہیں ہے،اس لئے چاہے گیہوں کی روٹی ہوآ دھاصاع دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اتنی روٹی دے کہ آ دھاصاع گیہوں کی قیمت کے برابر ہوجائے۔

ترجمه: اله مجرآ دهاصاع گیهوں میں وزن کا اعتبار کیا جائے جیسا کہ حضرت امام ابوحنیفیہ سے روایت ہے۔ اور امام محمد سے روایت بہے کہ کیل اور ناپ کا اعتبار کیا جائے۔

تشریح: گیہوں چاول وغیرہ کونا پنے کے دوطریقے ہیں[ا] ایک تو پیانے سے ناپاجائے یعنی کسی برتن میں ڈال کراس کونا پا جائے جسکوصاع، اور مد کہتے ہیں حضور گے زمانے میں غلہ کونا پنے کا یہی طریقہ درائج تھا، اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ آدھا صاع گیہوں دویا ایک صاع مجبور دو، جبر کا مطلب بیہ ہوا کہ حدیث میں برتن میں ناپ کر دینے کا تذکرہ ہے، چنا نچہ حضرت امام محمد گی رائے یہی ہے کہ برتن میں ناپ کر آدھا صاع گیہوں یا ایک صاع جو دیا جائے۔[۲] اور دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ کسی باٹ سے وزن کر کے ناپا جائے، جبیا کہ آج کل تمام غلے باٹ اور کیاوسے ناپ کروزن کرتے ہیں۔ چنا نچہام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ باٹ سے وزن کر کے آدھا صاع گیہوں دیا جائے، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ علاء کا اختلاف دہا ہے کہ ایک صاع کتنے رائل کا ہوگا، اور رائل وزن کر کے آدھا صاع گیہوں دیا جائے، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ علاء کا اختلاف دہا ہے کہ ایک صاع کتنے رائل کا ہوگا، اور رائل وزن کر کے دیا جائے اور وزن کا اعتبار کیا جائے۔

ترجمه: ۱۲ آثادینا گیهوں سے زیادہ بہتر ہے، اور درہم دینا آٹے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ امام ابو یوسف سے روایت ہے اوراسی کوفقیہ ابوجعفر نے پیند فرمایا ہے، کیونکہ درہم ضرورت کوزیادہ پوراکر تا اور جلدی پوراکر تا ہے۔ سل وعن ابى بكر الاعمش تفضيل الحنطة لانه ابعد من الخلاف اذفى الدقيق والقيمة خلاف الشافعى (١٠٩) قال والصاع عند ابى حنيفة ومحمد ثمانية رطال بالعراقى وقال ابويوسفُ خمسة ارطال وثلث رطل في وهو قول الشافعي ل قوله عليه السلام صاعنا اصغر الصيعان

تشریح: حضرت امام ابو یوسف ی نے فر مایا اوراس کوفقید ابوجعفر نے بیند فر مایا کہ فطرے میں گیہوں سے آٹادینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ جلدی سے روٹی پکا کر کھائے گا، اور درہم دینا آٹادینے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ درہم سے ضرورت کی اور بھی چیزیں خرید سکتا ہے اور جلدی خرید سکتا ہے اس لئے درہم دینازیادہ بہتر ہے۔۔اد فع للحاجة: ضرورت زیادہ پوری کرتا ہے۔ اعجل: جلدی پوری کرنا۔ اور جلدی خرید سال کے درہم دینازیادہ بہتر ہے، کیونکہ بیا ختلاف سے بہت دور ہے، اس لئے کہ آٹا اور قیمت دینے میں امام شافع گا اختلاف ہے۔

تشريح: حضرت ابوبكراعمش فرماتے بين كه حديث ميں گيهوں دين كا تذكره ہاس كئے گيهوں ہى ديں دوسرى بات يہ ہے كه آثا اوراس كى قيمت دينے ميں امام شافعی كا اختلاف ہے اس كئے اختلاف سے بيخ كے لئے زيادہ بہتر گيهوں ہى ہے۔ موسوعة ميں عبارت يہ ہے۔ قال الشافعی و لا يؤ دى من الحب غير الحب نفسه ، و لا يؤ دى دقيقا و لا سويقا ، و لا قيمته . (موسوعة امام شافعى، باب مكيلة زكاة الفطر، جرائع ، س ٢٣٦، نمبر ٢٥٥٢) اس عبارت ميں ہے كہ قيمت نه دے۔

ترجمه: (۹۰۱) اورصاع امام ابوحنیفه اورامام محمد کننده یک آنه مرطل کا ہے عراقی رطل کے ساتھ اور امام ابو یوسف نے فرمایا یا پچ رطل اور ایک تہائی رطل ۔

ترجمه: ل يهى امام شافعى كاقول بـ

تشریح: ایک صاع سب کنز دیک چار مدکا ہوتا ہے، لیکن کتنے رطل کا ہوتا اس بارے میں اختلاف ہے، امام ابوطنیفہ اُورامام محد ؒ کے نز دیک آٹھ رطل کا ایک صاع ہوتا ہے اور امام شافعی اور امام ابو یوسف ؒ کے نز دیک پانچے رطل اور ایک تہائی رطل کا ایک صاع ہوتا ہے۔ دونوں کی دلیس مسکل نمبر ۸۳۸۔ حاشیہ ع میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے وہاں دیمے لیس۔

ترجمه: ٢ حضورعليه السلام كول كي وجه الله كه ماراصاع سب صاعول ميس مح جووا ب

تشريح: ابن حبان كوالے سے نصب الرابي ميں بير مديث اس طرح ہے۔ عن ابى هو يوة أن رسول الله عليه عليه قيل له : يا رسول الله ، صاعنا اصغر الصيعان و مدنا اكبر الامداد ، فقال اللهم بارك لنا في صاعنا و بارك لنا في قليلنا و كثيرنا و اجعل لنا مع البركة بركتين روى ابن حبان في صحح، في النوع التاسع والعشرين من القسم الرابع عليه المورية الفطر، ح ثاني ، ص ٢٣٩٣) اس مديث ميں ہے كہ ماراصاع چووٹا صاع ہے (٢) بير مديث بحى امام

س و لنا ما روى انه عليه السّلام كان يتوضأ بالمدد طلين ويغسل بالصاع ثمانية ارطال وهكذا كان صاع عمر

ابولیست کی دلیل ہے۔ حدثی ابسی عن امیہ انها ادت بھذا الصاع الی رسول الله قال مالک انا حزرت هذه فوجدتها خمسة ارطال و ثلث (دارقطنی، کتاب زکوۃ الفطر ۱۳۲۷ بنر ۱۳۲۵ بر ۱۳۲۰ بر ارافطنی، کتاب زکوۃ الفطر ۱۳۲۰ بنر ۱۳۲۰ بر ۱۳۳۰ بر ۱۳۳ بر ۱۳۳۰ بر ۱۳۳ بر ۱۳ بر ۱۳ بر ۱۳۳ بر ۱۳ بر ۱

ترجمه: الله اور ہماری دلیل وہ جوروایت کی کہ حضور علیہ السلام ایک مدسے وضوفر ماتے جود ورطل ہوتا تھا، اورایک صاع سے عنسل فرماتے تھے جو آٹھ رطل کا ہوتا تھا۔ اور حضرت عمر کا صاع بھی ایسے ہی تھا۔

وجه: (۱) آگرطلکاصاع بونے کی دلیل بیصدیث ہے جوصاحب صدابی نے پیش کی عن انس بن مالک ان النبی علیم اللہ ۱۲۱۲۰/۲۱۱۹ کان یتو ضأ بر طلین و یغتسل بالصاع ثمانیة ار طال (دار قطنی، کتاب زکوة الفطر ج ثانی ص۱۳۲۰/۲۱۱۹ مندللیم الله کان عیارة خمسة ارطال وثلث ج رابع ص ۲۸۲۰، نمبر۲۲۷ کاس صدیث سے معلوم ہوا کہ صاع آگر طل کا بونا چاہئے۔ (۲) حضرت عمر گااثر بیہ جوصاحب صدابی نیش کیا ہے۔ سمعت حنشا یقول: صاع عصر شمانیة أرطال و قال شریک أکثر من سبعة أرطال و أقل من ثمانیة ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب ۱۱۵ فی الصاع ما مون ج ثانی، ص ۲۲۲، نمبر ۲۲۳، نمبر ۱۱۰ اس اثر میں ہے کہ آگر طل کا صاع ہوتا ہے۔

م وهو اصغر من الهاشمي وكانوا يستعملون الهاشمي. (۹۰۲) قال ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر ﴾

ترجمه: س اور حضور کاوه صاع باشی صاع ہے چھوٹاتھا، اور صحابہ ہاشمی صاع استعال کرتے تھے۔

قشریج: حضرت امام ابو یوسف کی جانب سے ایک حدیث نقل کی تھی کہ۔ ہمار اصاع سب صاعوں سے چھوٹا ہے۔ صاحب ھدا بیاس حدیث کی تاویل فرمار ہے ہیں کہ، بیمکن ہے کہ صحابہ کرام ہاشمی صاع کو استعمال کرتے ہوں جو آٹھ رطل سے بھی بڑا صاع ہوتا تھا، اور حضورا سے جھوٹا صاع استعمال کرتے ہوں جو آٹھ رطل کا ہوتا تھا، اس کئے حضورا نے فرمایا کہ ہمار اصاع سب صاعوں میں سے چھوٹا ہے۔

نوت : وزن کی بوری تفصیل مسئله نمبر ۸۳۸ میں گزر چکی ہے وہاں تفصیل دیکھ لیں۔ یہاں صرف مختصر ساخا کہ دے رہا ہوں۔

#### ( صاع كاوزن )

| كتناواجب بهوگا | ليٹر   | كيلو    | وسق  | رطل | صاع     |
|----------------|--------|---------|------|-----|---------|
| صدقة الفطر     | 5.88   | 3.538   |      | 8   | 1صاع    |
| 1.769 كىلو     | 2.94   | 1.769   |      | 4   | آدهاصاع |
| عثر            | 352.80 | 212.28  | 1وسق |     | 60صاع   |
| 106.14 كيلو    | 1764   | 1061.40 | 5وسق |     | 300صاع  |

یعنی پانچ وسق ،دس کونیٹل اکسٹھ کیلو جالیس گرام ہوگا۔جس میں عشر ایک سوچھ کیلواور چودہ گرام لازم ہوگا۔

نوت: بیحساب احسن الفتاوی، باب صدقة الفطر، حرابع، ص١٦٥، سے ليا گيا ہے۔ پوری دنيا میں کيلواور گرام کارواج ہے اس لئے تمام حسابات کواسی پرسیٹ کیا ہوں۔

نوت: اگرآ ٹھرطل کا ایک صاع ہوتو رطل چھوٹا ہوگا اور 442.25 گرام کا ایک رطل ہوگا۔ اور اگر پانچ رطل اور تہائی رطل کا صاع ہوتو رطل بڑا ہوگا اور 663.37 کیاوہ ہوگا۔

ترجمه: (٩٠٢)صدقة الفطركاوجوب متعلق بيءيدالفطرك دن صحصادق كطلوع موني سهـ

وجه: (۱)روزه صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور رمضان کے بعدیہ پہلا دن ہے جب کہ افطار کیا اور روزہ نہیں رکھا،اور صدقة الفطر کی نسبت افطار کی طرف ہے اس لئے جس وقت سے حقیقت میں افطار شروع ہوا یعنی صبح صادق کا وقت وہ وقت صدقة ل وقال الشاافعي بغروب الشمس في اليوم الاخير من رمضان حتى ان من اسلم او ولد ليلة الفطرتجب فطرته عندنا وعنده لا تجب ل وعلى عكسه من مات فيها من مما ليكه او ولده

الفطر کے وجوب کا سبب بنے گا۔ اس کئے عید کے دن شیخ صادق کا وقت صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب بنے گا۔ (۲) امام ابوصنیفہ گا استدلال اس حدیث کے اشار سے ہے۔ عن ابن عمر قال فوض رسول الله عَلَیْ وَکوۃ الفطر صاعا من تمر ... وامر بھا ان تؤ دی قبل خروج الناس الی الصلوۃ (بخاری شریف، باب فرض صدقۃ الفطر، ۲۰، نبر ۲۰۰۳) اس حدیث میں عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر نکا لئے کا حکم دیا۔ جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اس سے قریب کا وقت یعنی شبح صادق اس کے نکا لئے کا سبب ہے۔

ترجمه: ا امام شافعی فی فرمایار مضان کے آخیر دن کے سورج غروب ہونے سے فطرہ واجب ہوگا۔ یہاں تک کہ کوئی عید الفطر کی رات میں مسلمان ہوایا بچر پیدا ہوا تو ہمار نے زدیک اس کا صدقہ واجب ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا۔
تشریح : امام شافعی نے فرمایا کہ رمضان کے آخری دن جب سورج غروب ہوگا ، اورعیدالفطر کی مغرب ہوگی، پس یہ مغرب کا وقت فطرہ واجب ہونے کا سبب ہے، چنانچے جو آدمی اس مغرب سے پہلے پیدا ہوایا مسلمان ہوا اس کا فطرہ واجب ہونے کا وقت گزرگیا اس لئے اس پر فطرہ واجب نہیں ہوگا۔۔اور امام ابو مغرب کے بعد پیدا پیدا ہوایا مسلمان ہوا تو چونکہ واجب ہونے کا وقت گزرگیا اس لئے اس پر فطرہ واجب نہیں ہوگا۔۔اور امام ابو

حنیفہ کے نزدیک مغرب کا وقت فطرہ کے واجب ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے بارہ گھنے بعد صحیح صادق کا وقت فطرہ کے واجب ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے بارہ گھنے بعد اور صحیح صادق سے پہلے واجب ہونے کا سبب ہے، اور اس سے پہلے یہ پیدا ہو چکا ہے، یا مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ یہ مغرب کے بعد اور صحیح صادق سے پہلے پیدا ہو چکا ہے اس لئے ان وونوں پرصد قہ واجب ہے۔ موسوعہ میں عبارت یہ ہے۔ و اذا غیابت الشمس من لیلة الفطر ثم ولد بینهم أو صاد واحد منهم فی عیاله لم تجب علیه زکاۃ الفطر من عامه ذالک عنه ، و کان فی سقوط زکاۃ الفطر عنه کالمال یملکہ بعد الحول ۔ (موسوعہ امام شافعی ، باب زکوۃ الفطر، جرابع ، سرکا میں عامہ کراہے ہوں کا سورج غروب ہوتے وقت جوموجود ہے اس کا فطرہ واجب ہے، جس کا ۲۳۲۸ ) اس عبارت میں ہے کہ عیدالفطر کا سورج غروب ہوگیا تو غروب ہوتے وقت جوموجود ہے اس کا فطرہ واجب ہے، جس کا

**وجه**: وہ فرماتے ہیں کہاسی مغرب کے وقت ہی ہے افطار شروع ہو گیا ہے اس لئے مغرب کا وقت ہی سبب بنے گا۔ ہما راجواب یہ ہے کہ مغرب کے وقت تو ہمیشہ ہی افطار کا تھا اس لئے صبح صادق کا وقت صدقة الفطر واجب ہونے کا سبب بنے گا۔

نوجمه: ٢ اوراس كاالناحكم موكاجوا سيمملوك يااولا دميس سرات ميس مركيا-

مطلب یہ ہے ہوا کہ سورج کا غروب ہونا فطرہ کا سبب ہے

**نشریج** : صبح صادق سے پہلے اور مغرب کے بعدرات میں کسی آ دمی کامملوک مرگیا ، یااسکی چھوٹی اولا دمرگئی تو تھم پہلے سے الٹاہو

س له انه يختص بالفطر وهذا وقته س ولنا ان الاضافة للاختصاص واختصاص الفطر باليوم دون الليل (٩٠٣) والمستحب ان يخرج الناس الفطرة يوم الفطرقبل الخروج الى المصلى ﴾ ل لانه عليه السّلام كان يخرج قبل ان يخرج

تشریح : امام شافعی کی دلیل عقلی پر ہے کہ صدقۃ الفطر ، میں صدقہ کی اضافت فطر کی طرف ہے یعنی افطار کے وقت کا صدقہ ، اور افطار کرنے کا وقت مغرب کا وقت ہے اس لئے صدقہ واجب ہونے کا سبب مغرب کا وقت ہوگا۔ پس جومغرب کے وقت موجود ہو اس کا فطرہ واجب ہوگا اور جومغرب سے پہلے مرگیا ، یا مغرب کے بعد پیدا ہوا یا مسلمان ہوا اس کا فطرہ نہیں ہے۔

ترجمه: عن اور ہماری دلیل میہ ہے کہ اضافت خصوصیت کے لئے ہے، اور افطار کی خصوصیت دن کے ساتھ ہے نہ کہ رات کے ساتھ۔ ساتھ۔

تشریح : اس عبارت کا مطلب میہ کے صدقۃ الفطر میں صدقہ کی اضافت فطر کی طرف جو ہے اس فطر سے روز ہے سے افطار ایکی روز ہوتے اس فطر سے روز کے حواد ت کے وقت ہو لینی روز ہر کے کرنا اور چھوڑ نا مراد ہے، اور روز ہ جی صبح صاد ت سے شروع ہوتا ہے، اس لئے روز ہے کوچھوڑ نا بھی صبح صاد ت بی ہوگا۔ یا جو آدمی صبح گا، اس لئے فطرہ کا سبب بھی صبح صاد ت بی ہوگا ، چنا نچہ جو صبح صاد ق سے پہلے مرگیا اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا ۔ یا جو آدمی صاد ت کے بعد پیدا ہوایا کوئی کا فرمسلمان ہوا اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا ۔ کیونکہ وہ بی سے دن شروع ہوتا ہے۔
پرسبب نہیں گزرا۔۔ یہاں بالیوم : سے مراد صبح صاد ق ہے۔ کیونکہ وہیں سے دن شروع ہوتا ہے۔

**اصول:** سبب نه پایاجائے تو حکم لازم نہیں ہوگا۔

ترجمه: (٩٠٣) اورمستحب ہے کہ آ دمی صدقة الفطر عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے نکا لے۔

ترجمه: إ اس لئ كه حضورتما زعيد ك لئ نكلنے سے پہلے ذكالا كرتے تھے۔

تشریح استحب بیہ کے کوئیدی نماز کے لئے نکلنے سے پہلے فطرہ نکال کرفقراء میں تقسیم کردے تا کہ فقراء بھی کھا کر اور سیر ہوکر عید پڑھنے جائے اور ایبانہ ہوکہ اس کونماز سے پہلے فطرہ نہ ملے تو وہ فطرہ ما نگنے میں رہ جائے اور نماز عید میں شریک نہ ہوسکے، اس لئے پہلے دینامستحب ہے، اور اگر رمضان کے شروع میں دے دیا تب بھی جائز ہے کیونکہ فطرہ واجب ہونے کے لئے رمضان جوسبب ہےوہ پایا گیا تو فطرہ ادا ہوجائے گا،اورا گرکس نے عید کے دن کے بعد دیا تب بھی فطرہ ادا ہوجائے گا، کیونکہ گویا کہ اس نے قرض ادا کیا،البتة استخباب کے خلاف کیا

وجه: (۱) صاحب هدايد كى عديث بيه عدن ابن عمر ان النبى عَلَيْكُ امر بزكوة الفطر قبل خروج الناس الى السلامة. (بخارى شريف، باب السرباخ الحراج زكاة الفطر قبل الصلوة، المصلوة. (بخارى شريف، باب باب الامر باخراج زكاة الفطرقل الصلوة، ص ٢٩٨، نمبر ٢٨٨/٩٨١) اس عديث معلوم مواكعيدگاه كى طرف نكلنے مي بہاعيد كدن صدقة الفطر ذكالے۔

ت جست اور ہاتی وقت ہوگا جب عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرے۔ جائے ،اور بیاسی وقت ہوگا جب عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرے۔

تشریح: فطرہ دینے کااصل مقصدیہ ہے کہ غریب اور سکین کھا کراور سیر ہوکر عید کی نماز میں آئیں، تا کہ ایسانہ ہوکہ فطرہ مانگنے میں رہ جائے اور عید کی نماز میں شریک نہ ہوسکے، اور بیہ مقصداسی وقت پورا ہوگا جبکہ نماز سے پہلے ہی فطرہ غرباء میں نقسیم کردیا جائے۔

ترجمه: (٩٠٨) اورا گرفطره كوعيد كرن سے يهلے دردياتب بھى جائز ہے۔

ترجمه: ال اس لئے كہ سبب ك ثابت ہونے كے بعداداكيا تواليا ہواكرزكوة ميں جلدى كى ،اور كچھ مدت كى تفصيل نہيں ہے، يج يہى ہے۔ (4 · 9) وان اخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم اخراجها ﴾ ل لان وجه القربة فيها معقول فلا يتقدر وقت الاداء فيها بخلاف الاضحية . والله اعلم.

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ سبب کے نابت ہونے کے بعداداکیا، فطرے کا سبب مالدار ہونا، اور ولایت اور مؤنت ہونا ہے، اور وہ موجود ہیں ، اس لئے فطرہ دے دیا تو فطرہ ادا ہوجائے گا، جیسے زکوۃ کا اصلی سبب نصاب کاما لک ہونا ہے، اور سال پورا ہونا زکوۃ وہ موجود ہیں ، اس لئے فطرہ دے دیا تو فطرہ ادا ہوجائے گا، جیدسال گزرنے سے پہلے زکوۃ دے دی تو زکوۃ ادا ہوجائے گا، اسی طرح صبح صادق سے پہلے فطرہ دے دیا تو فطرہ ادا ہوجائے گا۔ پھر اثر میں ایک دن اور دودن پہلے کہا ہے اس لئے کوئی خاص مدت متعین منبیں ہاس لئے رمضان کے شروع میں بھی دے سکتے ہیں اور رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ صبح بات یہی ہے۔ منبیں ہوا اور اگر صدفۃ الفطر کوعید الفطر کے دن سے مو خرکیا تو وہ ساقط نہیں ہوگا اور ان پر اس کا نکا لنا ضروری ہوگا۔ تشریح یہ اعد ساقط نہیں ہوگا۔ ویسے نماز واجب ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوگا۔ چیسے نماز واجب ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوگا۔ ویر چو نکہ ایک صاع یا آ دھا صاع گیہوں ہی دینا پڑے گا اس لئے ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اور بعد میں بھی اس کا نکا لنا واجب ہوگا۔ اور چونکہ ایک صاع یا آ دھا صاع گیہوں ہی دینا پڑے گا اس لئے ساقط نہیں ہوتی نے۔ اور بعد میں بھی اس کا نکا لنا واجب ہوگا۔ اور چونکہ ایک صاع یا آ دھا صاع گیہوں ہی دینا پڑے گا اس لئے بوجھ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔

ترجمه: اس لئے کہ قربت کی وجہاں میں سمجھ میں آتی ہے اس لئے اس کا داکرناکسی وقت کے ساتھ متعین نہیں ہوگا۔ بخلاف قربانی کے۔

تشریح: قربانی میں جانورکوذئ کرنااور مارناہے،اس کئے عبادت سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کئے اس کووفت کے ساتھ متعین کیا کہ قربانی کاوفت ہواوراس میں قربانی کی تو قربانی ہوجائے گی اور قربانی کاوفت گزر گیا تواب قربانی نہیں ہوگی لیکن فطرہ عبادت مالیہ ہے، یہ کئی غریب کودینا اوراس کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے اس کئے یہ کسی وفت کے ساتھ متعین نہیں ہے،اس کئے وفت کے بعد دے گا تب بھی ادا ہوجائے گی۔

**اصول** : صدقة الفطرونت كے ساتھ متعين نہيں ہے۔ واللّٰداعلم۔